





ستاریف: ارشادالله مان نظران حافظ عبار شنش لام بن مخمد مولما او من منتراً حربیا فی منتر استور

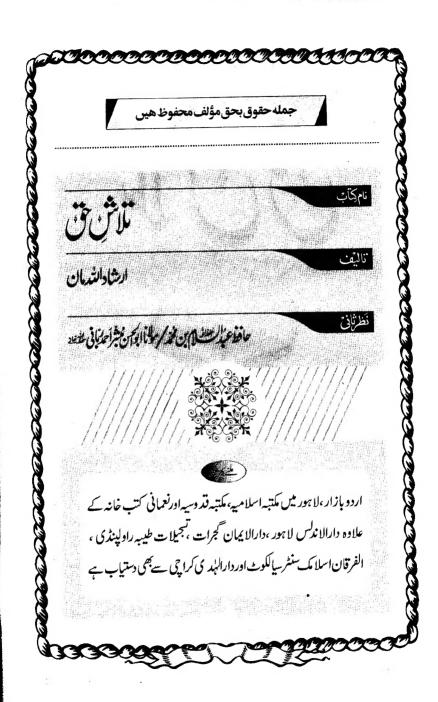

#### . ملاشِ حق

| صفحهنمبر   | مضامين                             | فصل               |
|------------|------------------------------------|-------------------|
| 59         | خطبه مسنونه                        | -                 |
| 31         | عرض ناشر                           |                   |
| 33         | مؤلف کی آپ بیتی                    |                   |
| 37         | مقدمه                              |                   |
| 41         | چندباتیں                           |                   |
| 43         | فهرست کتب                          |                   |
| 46         | خلاصه                              |                   |
| 48         | دین کے معاملہ میں ہمارا روبیہ      |                   |
| 50         | قرآن مجيد                          |                   |
| 51         | حدیث مبارک                         |                   |
| 52         | احادیث موضوعه وضعیفه کا مجموعه اور |                   |
| 55         | چندمزیدموضوع اورضعیف احادیث        |                   |
| 59         | سب سے ضروری گزارش                  |                   |
| توحيد وشرك |                                    |                   |
|            |                                    | (۱) توحید کا بیان |
| 63         | تو حيد کی تعريف                    |                   |

| صفحهنمبر | مضاجن                                     | فصل                      |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 63       | خالص توحيد كابيان                         |                          |
| 63       | الله تعالی کی توحید کے آٹھ ثبوت           |                          |
| 64       | توحيد برمزيد دلائل                        |                          |
| 64       | اللہ کے برابر کوئی نہیں کیونکہ وہ خالق ہے |                          |
| 64       | دوسروں کو اللہ کے برابر سمجھنے والا کا فر |                          |
| 65       | اصل ایمان عقیدہ تو حید ہی ہے              |                          |
| 65       | عقيدهٔ توحيد پرايمان                      |                          |
| 65       | عقيدهٔ توحيد کا انکار                     |                          |
| 66       | ولائل توحيد                               |                          |
| 68       | اللہ کے برابر کوئی نہیں                   | · ·                      |
| 69       | الله تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں             | 9                        |
| 69       | الله تعالى جبيها كوئى نهين                |                          |
| 69       | مخلوق خالق کی شریک نہیں ہو سکتی           |                          |
|          |                                           | (۲) شرک کا بیان          |
| 71       | شرک کا بیان                               |                          |
| 73       | مشرک کی پیچان                             |                          |
| 73       | دوسری بیجیان                              |                          |
| 75       | ماصل بحث                                  |                          |
| 76       | کیا امت مسلمہ شرک میں مبتلا ہوسکتی ہے؟    | 3                        |
|          |                                           | (۳) توحید ونثرک کی اقسام |
| 83       | تو حید وشرک کی اقسام                      |                          |

| صغینمبر                                 | مضامین                                         | نصل                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 83                                      | ا۔ شرک اکبر                                    |                              |
| 83                                      | ۲_شرک اصغر                                     |                              |
| 84                                      | توحيد في الحكم اورشرك في الحكم                 |                              |
| 85                                      | الله ورسول کی اطاعت کا حکم                     | -                            |
| 87                                      | دین قرآن وحدیث میں مکمل ہو چکا                 | -                            |
| 89                                      | تاریخ انسانی کا بھیا تک ترین المیہ             |                              |
| 89                                      | ناجی ( کامیاب ) گروه کون ؟                     |                              |
| 94                                      | خلاصه بحث توحيد في الحكم                       |                              |
|                                         | ن الذات                                        | (۴) توحيد في الذات اورشرك في |
| 97                                      | توحيد في الذات اورشرك في الذات                 |                              |
| 98                                      | الله کی اولا داور جزو بنانا                    |                              |
| 101                                     | مسئله نور و بشر                                |                              |
| 106                                     | نبی مُلافظ کے بشر ہونے کے مزید ثبوت            |                              |
| 108                                     | بریلوی حضرات کی دو رخی <sub>.</sub>            |                              |
| 111                                     | باقی انبیائے کرام میلل کے بشر ہونے کے رضا خانی |                              |
| *************************************** | ثبوت بموت                                      | -                            |
| 112                                     | انبیائے کرام میرالا کے بشر ہونے کے متعلق       |                              |
| 113                                     | توحید فی الذات کے بارے میں شرکیہ امور          |                              |
| 19                                      | في الصفات                                      | (۵) توحید فی الصفات اور شرک  |
| 115                                     | توحيد في الصفات اورشرك في الصفات               |                              |
| 118                                     | توحید فی الصفات کے بارے میں شرکیدامور          |                              |

| صفحه نمبر | مضامين                                       | فصل                              |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|           | لم                                           | (۲) توحيد في العلم اورشرك في الع |
| 121       | تو حيد نى العلم اورشرك فى العلم              |                                  |
| 122       | مختلف انبیائے کرام میٹاہ کے متعلق قرآنی نصلے |                                  |
| 131       | رسول الله مَالِيَّةُ غيب نه جانتے تھے        |                                  |
| 131       | ا۔ نبوت سے پہلے کا زمانہ                     |                                  |
| 132       | ۲_ نبوت کا زمانه                             |                                  |
| 133       | قرآن وحدیث سے حوالہ جات                      |                                  |
| 148       | ٣ - فوت ہونے كے بعد ني مَالِيْغُ سے          | ,                                |
| 151       | مئله حاضرو ناظر                              |                                  |
| 152       | كلمة شهادت                                   |                                  |
| 156       | محابه کرام ٹنکلنُهُ غیب نہ جانتے تھے         | 3                                |
| 162       | قرآن مجید غیب کے متعلق کیا کہنا ہے           |                                  |
| 163       | توحيد في العلم مين شركيه امور                |                                  |
|           | فى العبادت                                   | (2) توحيد في العبادت اور شرك     |
| 165       | توحيد في العبادت اورشرك في العبادت           |                                  |
| 165       | اله یعنی معبود کون؟                          |                                  |
| 168       | عبادت کی اقسام                               |                                  |
| 168       | ا_جسمانی عبادت                               |                                  |
| 168       | ۲۔ مالی عبادت                                |                                  |
| 169       | س قلبی عبادت                                 |                                  |
| 170       | ۳-زبانی عبادت                                |                                  |

| صفحه نمبر | مضامين                                           | فصل |
|-----------|--------------------------------------------------|-----|
| 171       | وعالینی بیکارنا، مانگنا، بلانا                   |     |
| 172       | خلاصة بحث                                        |     |
| 174       | کیا مشرکین صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے؟           |     |
| 179       | كيا ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ سے مراد صرف بت بين؟    | ~   |
| 181       | احمد رضا خان صاحب کا قرآنی ترجمه اور             |     |
| 191       | ایک اہم نکتہ                                     |     |
| 193       | ان کی گڑ بڑ کے کچھ مزید نکات                     |     |
| 195       | '' دعو'' الفاظ کے ترجمہ میں رضا خانی قرآن        |     |
| 196       | غیراللہ کو بکارنا شرک ہے ( قرآنی فیصلے )         | *   |
| 197       | غیراللہ کو پکارنا کفر ہے ( قرآنی فیصلے )         |     |
| 197       | غیراللہ کو پکارنا ان کی عبادت ہے ( قرانی فیصلے ) |     |
| 197       | اللَّهُ كُو بِكَارُو ( قُرآنی فیصلے )            |     |
| 197       | غير الله كو يكارنا بے كار، كيونكه وہ تصرف        | 12  |
| 197       | خالص (ليتن صرف اورصرف ) الله كو پكارو            |     |
| 198       | اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو ( قرآنی فیصلے )     |     |
| 199       | مخلوق کو نه پکارو ( قرآنی فیصله )                |     |
| 199       | عیسائی اور بہودی غیراللہ کو بکارتے ہیں           |     |
| 199       | غیراللّٰد کو پکارنے والے اور قیامت کا دن         |     |
| 199       | دعا ومناجات                                      |     |
| 199       | احکام دعا                                        |     |
| 200       | قرآنی دعائیں                                     |     |

| صفحهنمبر | مضامين                                             | فصل                           |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 204      | توحید فی العبادت کے بارے میں شرکیہ امور            |                               |
| 207      | توحيد كامفهوم                                      |                               |
| 213      | پېلا اصول                                          |                               |
| 214      | د وسرا اصول                                        |                               |
| 215      | شفاعت کی اقسام                                     |                               |
| 217      | تيسرااصول                                          |                               |
| 217      | عبادت شمس وقمر کی دلیل                             |                               |
| 218      | عبادت صالحین کی دلیل                               |                               |
| 218      | عبادت ملائکه کی دلیل                               |                               |
| 219      | عبادت انبیاء کی دلیل                               |                               |
| 219      | عبادت شجر وحجر کی دلیل                             |                               |
| 220      | چوتھا اصول                                         | :                             |
| 247      | نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے            |                               |
| 248      | نمازیوں کے مشرکا نہ عقائد                          |                               |
|          | في التصرف                                          | (٨) توحيد في التصرف اورشرك في |
| 251      | توحيد في التصرف أورشرك في التصرف                   |                               |
| 255      | رسول الله مَاللَيْظُ الشِّيخ ما يسمى كے نفع ونقصان |                               |
| 261      | الله تعالی کو اپنے لیے کافی سمجھو                  |                               |
| 264      | معجزات انبیائے کرام کے اختیار میں نہ تھے           |                               |
| 265      | غیراللہ کے لیے رب اور اس طرح کے                    |                               |
| 266      | قرآنی نصلے اور آج کل کے کلمہ کو                    |                               |

| صفحهنبر | مضامین                                         | فصل |
|---------|------------------------------------------------|-----|
| 267     | صرف الله تعالیٰ ہی رب یعنی داتا ہے             |     |
| 269     | بے قراری کی دعا                                |     |
| 269     | صرف الله ہی سب کا وہاب اور داتا ہے             |     |
| 270     | صرف الله ہی سب کا وکیل مینی کارساز اور داتا ہے | 111 |
| 270     | توحید فی النصرف کے شرکیہ امور                  |     |
| 273     | فرق صاف ظاہر ہے                                |     |
| 275     | کیا اللہ کے سوا کوئی اور مشکل حل کرنے پر       |     |
| 276     | بے بس و مجبور نام نہاد دا تا                   |     |
| 277     | غیرالله میں تصرف کے اختیارات ماننے             |     |
| 277     | ا ولياء الله كا مقام                           | 1   |
| 287     | و يو بندی بھائيو! سوچيے ذرا                    |     |
| 287     | وحدت الوجود                                    |     |
| 293     | بزرگول کی روحول سے امداد                       |     |
| 294     | مشرکین مکہ سے سبقت لے جانا                     |     |
| 297     | مردہ بزرگول سے مدد                             |     |
| 301     | مخلوق ہے مشکل کشائی اور دیو بندی               |     |
| 310     | قبرول سے استفادہ اور دیو بندی                  |     |
| 311     | عقيده علم الغيب اورابل ديوبند                  |     |
| 313     | التحادثلا ثه                                   |     |
| 313     | ا ـ حلول                                       |     |
| 315     | ٢_ وصدة الوجود                                 |     |

| صفحهنمبر | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فصل                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 317      | ٣- وحدة الشهو د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| 319      | تصوف کی کتابوں کے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
|          | ) العادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (٩) توحيد في العادت اورشرك في |
| 321      | توحيد في العادت اورشرك في العادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| 321      | ا۔ شرکیہ نام رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| 321      | ۲_غیراللّٰد کی شم کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| 321      | ۳۔غیب کی باتیں پوچھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| 323      | يليين وڻو کي پيش گوئياں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| 327      | ۴ ـ الله پرایمان اورستاروں پرایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| 327      | ۵۔ ریا کاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| 328      | ۲۔ جاندار کی تصویر بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
|          | سنت والجماعت كون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا ہل                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱) ایمان و کفر               |
| 331      | ایمان کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| 331      | کفر کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| 331      | كفرىيامور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| 335      | خلوص اور نفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| 335      | خلوص کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| 335      | نفاق کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
|          | A STATE OF THE STA | (۲) سنت و بدعت                |
| 337      | بدعت کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |

| صفحهنمبر | مضامين                                     | نصل                        |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 337      | ابتداع وایجاد کی دوقشمیں ہیں               |                            |
| 338      | بدعت کی قشمیں                              |                            |
| 338      | ربياي فشم                                  |                            |
| 338      | دوسری قشم                                  |                            |
| 339      | بدعت کی تمام قسموں کا حکم دینی نقطہ نظر سے |                            |
| 342      | بدعتوں کے ظاہر ہونے کی جگہیں               |                            |
| 343      | بدعات ظاہر ہونے کے اسباب                   |                            |
| 344      | دینی احکام سے لاعلمی وجہالت                |                            |
| 344      | خواہشات کی پیروی                           |                            |
| 345      | مخصوص لوگوں کی رائے کے لیے تعصب برتنا      |                            |
| 345      | کافروں سے مشابہت اختیار کرنا               |                            |
| 346      | بدعتوں کے متعلق امت مسلمہ کا موقف          |                            |
| 349      | بدعتوں کی تر دید میں اہل سنت والجماعت کا   | ,                          |
| 349      | سنت کی تعریف                               |                            |
| 349      | بدعت کی تعریف                              |                            |
|          |                                            | (٣) حقيقي ابل سنت والجماعت |
| 351      | حقیقی اہل سنت والجماعت                     |                            |
| 351      | ا ـ رسول الله مثالثيم كي وفات كا مسئله     |                            |
| 352      | ۲_نماز تراوت کی جماعت                      |                            |
| 352      | ٣- هج تمتع كا مسّله                        |                            |
| 353      | ٣ _ خلا نت اور عمر رفيانتيَّا كا موقف      |                            |

| صفحهنمبر | مضایین                                          | فصل |
|----------|-------------------------------------------------|-----|
| 354      | سنت کومضبوطی سے بکڑنے اور بدعت سے بیچنے کا بیان |     |
| 354      | ا_سنت قولی                                      |     |
| 354      | ۲_سنت عملی                                      |     |
| 354      | ۳_سنت تقریری                                    |     |
| 356      | بدعت کی حقیقت                                   |     |
| 358      | بدعات کی فہرست                                  |     |
| 362      | عرفه                                            |     |
| 362      | شرع محمدی مهر                                   |     |
| 364      | دعاؤں میں اضانے                                 |     |
| 365      | نماز، روزے اور وضو کی زبان سے نیت کرنا          |     |
| 367      | سلسله مائے طریقت                                |     |
| 368      | تعویذ لئکانا شرک ہے؟                            |     |
| 370      | بسم الله كرنا                                   |     |
| 371      | آبين                                            |     |
| 372      | روزه کشائی                                      |     |
| 372      | فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا                     |     |
| 373      | چھ کلے پڑھنا اور پڑھانا                         |     |
| 373      | مردول اورعورتول كاجدا جدا طريقے سے نماز پڑھنا   |     |
| 374      | اسلام پنجاب کے ضروری ارکان                      |     |
| 375      | حاصل بحث سنت و بدعت                             |     |
| 375      | صحابہ کرام ٹکالٹیز کے چند واقعات                |     |

| صغهنمبر | مضامين                                 | فصل               |  |
|---------|----------------------------------------|-------------------|--|
|         | تقلیدائمهار بعه                        |                   |  |
|         |                                        | (1) اصل امام کون؟ |  |
| 381     | اصل امام کون؟                          |                   |  |
| 381     | اطاعت ِ رسول دراصل اطاعت الٰهي         |                   |  |
| 382     | امام بنانا الله تعالی کا کام ہے        |                   |  |
| 383     | رسول ہی حاکم ہوتا ہے                   |                   |  |
| 384     | اطاعت رسول باعث محبت الهي              |                   |  |
| 384     | اطاعت ِ رسول سبب مدايت                 |                   |  |
| 384     | رسول شریعت الهی کا شارح                |                   |  |
| 385     | رسول کے قول و فعل کی مخالفت فتنهٔ عظیم |                   |  |
| 385     | رسول کی زندگی اسوهٔ حسنه               |                   |  |
| 387     | رسول ہی منبع ہدایت                     |                   |  |
| 388     | رسول کی نافرمانی باعث حسرت و ندامت     |                   |  |
| 388     | ا تباع رسول باعث رحمت                  |                   |  |
| 388     | رسول صرف الله سے ڈرتا ہے               |                   |  |
| 390     | ر سول تقیه نہیں کرتے                   |                   |  |
|         |                                        | (۲)ر دِ تقلید     |  |
| 393     | تقلید کی تعریف                         |                   |  |
| 393     | تقلید کی ابتدا                         |                   |  |
| 393     | کیا تقلید واجب ہے؟                     |                   |  |
| 395     | ا ۔ تقلید سے ائمہ اربعہ کی ممانعت      |                   |  |

| صفحةنمبر | مضامین                                     | فصل                           |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 397      | ۲ ـ ائمَه اربعه کا عقیده                   |                               |
|          | عقيده                                      | (m) تقلید کے متعلق اہل سنت کا |
| 399      | تفليد كے متعلق اہل سنت كا عقيد ہ           |                               |
| 400      | امام ابوحنيفه رُمُنْكُمْ كاحقيقي وثمن كون؟ |                               |
| 402      | تقليداور شحقيق مين فرق                     |                               |
| 403      | ائمه کی شان بهت بروها دینا                 |                               |
| 403      | چارو <b>ں مٰدہب</b> برحق نہیں              |                               |
| 404      | جماعت محمدی کاحق پر ہونا                   |                               |
| 404      | حنفی اور جماعت محمدی کی مثال               |                               |
| 405      | مقلد آزادی سے حدیث پرعمل نہیں کرسکتا       |                               |
| 405      | آ وُ! اپنے نبی کی طرف                      |                               |
| 408      | بریلوی حضرات کی مزید دورخی                 |                               |
| 411      | بيبين                                      |                               |
|          |                                            | (۴) فقه حنفی کی حقیقت         |
| 413      | فقه <sup>حن</sup> فی کی حقیقت              |                               |
| 413      | موجودہ فقہ حنفی کی حالت ِ زار              |                               |
| 414      | حصداول                                     |                               |
| 416      | فقه کے متعلق                               |                               |
| 416      | عقا ئد کے متعلق                            |                               |
| 416      | ایمان کے متعلق                             |                               |
| 417      | وضو کے متعلق                               |                               |

| صفحه نمبر | مضامين                             | فصل |
|-----------|------------------------------------|-----|
| 417       | مسواک کے متعلق                     |     |
| 417       | جن چیزوں سے وضو نہیں ٹو شا         |     |
| 418       | پانی کے بیان میں                   |     |
| 418       | بییثاب کے متعلق                    |     |
| 418       | عام نجاستوں کے متعلق               |     |
| 419       | شراب کے متعلق                      |     |
| 420       | کتے کے متعلق                       |     |
| 420       | متفرق نجاشين                       |     |
| 420       | تیتم کا بیان                       |     |
| 421       | اذان کا بیان                       |     |
| 421       | نماز کی کیفیت کا بیان              |     |
| 422       | وہ امور جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی  |     |
| 423       | متعلقات نماز                       |     |
| 424       | متعلقات جمعه                       |     |
| 425       | زكوة كابيان                        |     |
| 426       | روز ول کے متعلق                    |     |
| 426       | وہ چیزیں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا |     |
| 426       | قح کا بیان                         |     |
| 427       | نکاح کا بیان                       |     |
| 427       | رضاعت کا بیان                      |     |
| 427       | نب کا بیان                         |     |

| صفحهنمبر | مضامين                            | فصل |
|----------|-----------------------------------|-----|
| 428      | حدود کا بیان                      |     |
| 429      | هم شده کا بیان                    |     |
| 429      | ذنح کا بیان                       |     |
| 429      | قربانی کا بیان                    |     |
| 430      | حلال وحرام كابيان                 |     |
| 430      | مشروب کا بیان                     |     |
| 430      | فقەحنى میں حیلہ سازی              |     |
| 431      | فقه کی حقیقت                      |     |
| 431      | من وسلویٰ کے بدلے ہن و پیاز       |     |
| 432      | فقه حنفی کا باب دوم               |     |
| 432      | قرآن وحدیث ایک مکمل دین           |     |
| 432      | جيت حديث                          |     |
| 433      | اقوال امام ابوحنيفه اور مقام حديث |     |
| 433      | کتب احادیث کے متعلق               |     |
| 433      | کتب فقہ کتب حدیث کے مقابل         |     |
| 434      | ايماع                             |     |
| 434      | اہل سنت کی تعریف                  |     |
| 434      | تقليد اوركت فقه                   |     |
| 434      | بدعت اورابل بدعت                  |     |
| 434      | عقائد کا بیان                     |     |
| 435      | علم غيب كابيان                    |     |

| 435 | مسائل متفرقه             |  |
|-----|--------------------------|--|
| 435 | وضو کے متعلق             |  |
| 435 | مسح کے متعلق             |  |
| 435 | پانی کے متعلق            |  |
| 436 | اوقات نماز کے متعلق      |  |
| 436 | اذان ونماز کے متعلق      |  |
| 437 | امامت کے متعلق           |  |
| 437 | وتر كا بيان              |  |
| 437 | نماز کے متعلق            |  |
| 438 | رَاورَ کے متعلق          |  |
| 438 | جمعه کے متعلق            |  |
| 439 | عیدین کے متعلق           |  |
| 439 | وفن کے متعلق             |  |
| 440 | روزوں کے متعلق           |  |
| 440 | نکاح کے متعلق            |  |
| 440 | طلاق کے متعلق            |  |
| 440 | گم شدہ کے متعلق          |  |
| 440 | ذ <sup>رح</sup> کے متعلق |  |
| 441 | قربانی کے متعلق          |  |
| 441 | شہادت کے متعلق           |  |
| 441 | قاضی کے متعلق            |  |
| 441 | حلال وحرام کے متعلق      |  |

| 445                   | حاصل بحث فقه حنفي                                |                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 445                   | تقلید کے گڑھ'' دارالعلوم دیوبند'' کے مہتم        |                                 |
| 446                   | يهود ونصاري قرآن وحديث اور حنفي فقه كي روشني ميس |                                 |
| 448                   | قرآن نے یہود ونصاریٰ کومشرک قرار دیا             |                                 |
| 448                   | انھیں شرک فی الذات کامر تکب قرار دیا             |                                 |
| 450                   | ابل کتا ب کا غلو                                 |                                 |
| 453                   | تبليغى جماعت                                     |                                 |
| 455                   | فضائل اعمال كسات مختلف ايديشنون كحواله جات       |                                 |
| 466                   | رسول الله عُلِيْظِمُ كا سابيه مبارك              |                                 |
| 466                   | پېلی د کيل                                       |                                 |
| 466                   | دوسری دلیل                                       |                                 |
| 467                   | تيسري دليل                                       |                                 |
| 467                   | چوشی دلیل                                        |                                 |
|                       | کلمه گو                                          | (۵) مشرکین مکہ اور آج کے کچھ    |
| 471                   | مشرکین مکہ اور آج کے پچھ کلمہ گو                 |                                 |
| 474                   | حيات النبي مَثَافِينًا                           |                                 |
| 475                   | کچه کلمه گوصاحبان کی گوہرافشانیاں                |                                 |
| 491                   | اللہ تعالیٰ کے ساتھ تبین وعدے                    |                                 |
| 492                   | قطعی نصوص قر آن اور احناف کی دیده دلیری          |                                 |
| چندا ہم امور کی وضاحت |                                                  |                                 |
|                       | ناپينديده كام                                    | (۱) الله تعالى كے ہاں يسنديده و |
| 495                   | الله تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ و نا پسندیدہ کام      |                                 |

| صفحه نمبر | مضامين                              | فصل                                |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 495       | ناپىندىدە كام                       |                                    |
| 499       | الله تعالیٰ کے بیندیدہ کام          |                                    |
|           | ا فيصلي                             | (۲) متنازعه امور پر چندا ہم قر آنی |
| 501       | متنازعه امور پر چندا ہم قرآنی فیللے |                                    |
| 501       | ارشرك                               |                                    |
| 502       | ۲_فرقه بندی                         |                                    |
| 503       | ٣_ بغاوت                            |                                    |
| 503       | ۴ يقليد                             |                                    |
| 504       | ۵_جمهوریت کا بت                     |                                    |
| 505       | ۲ _ آ باؤ اجداد کی تقلید            |                                    |
| 505       | ے۔ملوک اورصاحب ثروت                 |                                    |
| 506       | ٨ _غرباء ومساكين سے بے التفاتی      |                                    |
| 506       | 9۔علائے سوء کی قیادت                |                                    |
| 507       | ١٠- قلت فهم                         |                                    |
| 507       | اا ـ قياس فاسد                      |                                    |
| 507       | ۱۲_ قیاس محجے ہے انکار کرنا         |                                    |
| 507       | ۱۳_غلو                              |                                    |
| 508       | ۱۴ _نفی واثبات                      |                                    |
| 508       | ۱۵_ به فه دهری                      |                                    |
| 508       | ١٦- كتب ساوى كے بدلے كتب جادو       |                                    |
| 508       | ا ا_مشر کین کا ایک کفریداصول        |                                    |

| صفحهنبر | مضامين                                  | فصل |
|---------|-----------------------------------------|-----|
| 509     | ۱۸ نسبت میں تناقض                       |     |
| 509     | 19ءيب جو ئي                             |     |
| 509     | ۲۰_کهانت کو کرامت سمجھنا                |     |
| 509     | ۲۱_مشر کین کی عبادت                     |     |
| 510     | ۲۲_مشرکین کا دین                        |     |
| 510     | ۲۱۳_مشر کین کا تکبر                     |     |
| 510     | ۲۴۴_مشرکین کا غلط استدلال               |     |
| 511     | ۲۵_تحریف                                |     |
| 511     | ۲۷_غلط لٹریچر کی اشاعت                  |     |
| 511     | 12_مشرکین کے ہاں قبول ہونے والے عقائد   |     |
| 511     | ۲۸ _مشرکین کی ایک خصلت رذیله            |     |
| 512     | ۲۹_افتراق                               |     |
| 512     | ۳۰۔ اپنے ہی مسلک کی مخالفت کرنا         |     |
| 512     | וד_ו וארצ                               |     |
| 512     | ۳۲_مشرکین کا اپنے بنیادی عقائد کا انکار |     |
| 513     | ۳۳_مشرکین کی گروہ بندی میں مسابقت       |     |
| 513     | ۳۴- برنهنگی بھی عباوت                   |     |
| 513     | ۳۵_حرام کوحلال قرار دینا                |     |
| 513     | ٣٦- غيراللدكودا تا ومشكل كشاسجصنا       |     |
| 514     | <b>سے</b> ۔ صفات النہیہ میں الحاد       |     |
| 514     | ٣٨- اسائے البهير بين الحاد              |     |

| صفحهنمبر | مضامين                                          | فصل                                    |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 515      | ۵۲ مذہبی تعصب                                   |                                        |
| 517      | ۲۵_رزک حق                                       |                                        |
| 517      | ۲۷_افراط                                        |                                        |
| 517      | ٢٤_تفريط                                        |                                        |
| 517      | ۲۸ ـ ترک داجب                                   |                                        |
|          |                                                 | (۳) موت کا بیان اور قر آنی ف <u>ضا</u> |
| 523      | موت کا بیان اور قرآنی فیصلے                     |                                        |
| 523      | موت پرسوگ قرآن کی روشنی میں                     |                                        |
| 524      | سوگ صحیح احادیث کی روشن میں                     |                                        |
| 525      | سوگ فقه حفی کی روشنی میں                        |                                        |
| 526      | فلا <i>صة تحري</i>                              |                                        |
| 527      | کیا فوت شدگان زندوں کی باتیں سنتے ہیں؟          |                                        |
| 528      | فوت شدگان کو زندہ لوگوں کے کاموں کی خبر نہیں    |                                        |
| 531      | موت کے بعد دنیا میں آنے کا رد                   |                                        |
|          |                                                 | (۴) چند دیگر امور                      |
| 533      | محد رسول الله مُلَاثِينًا کے بارے عقیدہ         |                                        |
| 536      | نعت خوانی اور شرک                               |                                        |
| 536      | راگ اور گانے کے متعلق حنفی فقہ کی مشہور کتا بوں |                                        |
| 537      | کچھاہل حدیث صاحبان کے بارے میں                  |                                        |
| 537      | فرضی نماز کے بعد اجماعی دعا                     |                                        |
| 539      | کیا فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی      |                                        |

| 24        |                                           |                |
|-----------|-------------------------------------------|----------------|
| صفحة نمبر | مضا مین                                   | فصل            |
|           | شيعيت اور مرزائئيت                        | <u> </u>       |
|           |                                           | (۱) عقا كدشيعه |
| 545       | عقا كدشيعه                                | :              |
| 545       | شبعه عقائد کا اصلی روپ                    |                |
| 546       | ا۔ قرآن کے بارے تریف کاعقیدہ              |                |
| 546       | ۲ ـ حدیث اورسنت کو رد کرنا                |                |
| 547       | اسلام میں احادیث کی مشہور کتا ہیں         |                |
| 548       | شیعه مذہب میں ائمہ کی طرف منسوب روایات    |                |
| 548       | سے جتم نبوت کے انکار کی قطعی صورت         |                |
| 549       | ہم۔شیعوں کے ان عقائد میں سے ہرایک کا      |                |
| 550       | ۵۔ ہمارے علمائے کرام کی حیرت انگیز لاعلمی |                |
| 554       | اہل تشیع کی قرآن میں تحریف                |                |
|           |                                           | (۲) مرزائيت    |
| 563       | مرزائيت<br>حداد                           |                |
| 563       | ċ; ·                                      |                |
| 563       | وقی بندہے                                 |                |
| 564       | ختم نبوت پرایمان اور اصرار<br>سان         |                |
| 564       | اجماعی عقیدہ کا منکر لعنتی ہے             |                |
| 565       | نبوت جاری ہے                              |                |
| 565       | ا۔ میرے پاس آئیل آیا                      |                |
| 565       | ۲۔ اللہ تعالیٰ کی وحی                     |                |
| 565       | ۳- خدانے میرا نام نبی رکھا<br>خت          |                |
| 565       | ٧٧ _ختم نبوت ايك بإطل عقيده اور اسلام     |                |

| صفحهنبر | مفامين                                       | فصل |
|---------|----------------------------------------------|-----|
| 566     | الله تعالى كى تومين                          |     |
| 566     | ۱۔ اللہ کی زبان پر مرض                       |     |
| 566     | ۲_الله اور چور                               |     |
| 566     | س۔      قادیان میں خدا                       |     |
| 566     | ۴_سیإ خدا                                    |     |
| 567     | ۵_ میں خود خدا ہوں                           |     |
| 567     | رسول الله مَنْ عَلَيْهِ كَى تو بين           |     |
| 567     | ا۔ قادیانی محمد رسول اللہ                    |     |
| 567     | ۲_ مرزا قادیانی خاتم النهیین                 |     |
| 568     | ۳_مرزا قادیانی تمام نبیوں کا مجموعه          |     |
| 568     | ۳- قادیان میں محمد رسول الله                 |     |
| 569     | ۵۔محدرسول اللہ کے تمام کمالات مرزا غلام احمد |     |
| 569     | ۲_ قادیانی کلمه                              |     |
| 569     | ۷۔ انفلیت مرزا                               |     |
| 569     | ۸۔ مرزا قادیانی پر درود                      |     |
| 570     | انبیائے کرام نیکھ کی تو ہین                  |     |
| 570     | ا۔ سیدنا نوح (عَائِلًا) پر فضیلت             |     |
| 570     | ٢ ـ سيدنا يوسف (عَلِيْهَا) پرفضيلت           |     |
| 570     | ٣ ـ سيدنا ابراجيم (عَلَيْلًا) پرفضيلت        |     |
| 571     | عيسىٰ (عليلا) کی تو ہين                      |     |
| 571     | ا ـ سيدنا عيسىٰ (ماينه) گالياں ديتے تھے      |     |
| 571     | ۲۔سیدناعیسیٰ (علیقا) نے انجیل چرا کر لکھی    |     |

| صفحهنمبر | مضامين                                                         | فصل    |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 571      | ٣_سيدناغيسلي (مَلِيَقًا) كا كوئي معجزه نهين                    |        |
| 571      | ہم۔ سیدنا عیسیٰ ملیکا کے معجزوں کی حقیقت                       |        |
| 572      | ۵-سیدناعیسیٰ علینِاشراب پیتے تھے                               |        |
| 572      | ٢_سيده مريم (عَيَّةٌ) كا نكاح                                  |        |
| 572      | ے۔سیدہ مریم صدیقہ م <sup>ینا</sup> اً کا اپنے منسوب سے         |        |
| 573      | صحابه کرام بنائیم کی تو ہین                                    |        |
| 573      | ا۔ سیدنا ابو بکر صدیق بڑائٹۂ کی تو بین                         | •      |
| 573      | ٢_ سيدنا ابوبكر صديق اور سيدنا عمر فاروق خالفيُّهُ             |        |
| 573      | س_مولوی ( حکیم ) نورالدین ، ابوبکر ( <sub>ٹ</sub> لٹٹنہ) ہے    |        |
| 574      | ۳۔ زندہ علی، مردہ علی                                          |        |
| 574      | ۵۔ سیدنا حسین دلائٹۂ کی تو ہین                                 |        |
| 574      | ۲_ کر بلا کی سیر                                               |        |
| 574      | <ul> <li>۷ سو حسین قربانی، مرزا قادیانی کی ایک گھڑی</li> </ul> |        |
| 575      | ۸_گالیاں دینا سفلوں اور کمینوں کا کام ہے                       |        |
| 576      | ۹۔ برزبان ب <i>رز</i> ہے                                       |        |
| 576      | مسلمانوں کو گالیاں اور کفر کا فتو ک                            |        |
| 576      | ۲_عیسائی، یہودی،مشرک                                           |        |
| 576      | س <b>ں</b> ۔ بدکارعورتوں کی اولا د                             |        |
| 577      | <sup>مه</sup> ۔ مردخزری <sup>،ع</sup> ورتیں کتیاں              | ······ |
| 577      | ۵۔ مرزا کو نہ ماننے والا پکا کا فر                             |        |
| 577      | ۲_جبنمی                                                        |        |
| 577      | مسلمانوں سے معاشرتی بائیکاٹ                                    |        |

|           | # 1                                       |                                |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| صفحه نمبر | مضامين                                    | فصل                            |
| 577       | ا۔ مسلمانوں سے تعلقات حرام                |                                |
| 578       | ۲۔مسلمانوں کے بیچھے نماز قطعی حرام        |                                |
|           | متفرقات                                   |                                |
|           | . ت                                       | (۱) مختلف موضوعات پر قرآنی آیا |
| 581       | مختلف موضوعات پر قرآنی آیات               |                                |
| 585       | ا ـ کوئی نبی بھی نفع ونقصان کا ما لک نہیں |                                |
| 586       | س۔ قیامت کے دن گواہی                      |                                |
| 587       | ۴-شهید کی برزخی زندگی                     |                                |
| 588       | 10_مولو یوں اور درویشوں کے غلط کام        |                                |
| 589       | ۲۳۔ نیک اعمال کے بدلے دنیا کمانا          |                                |
| 590       | ۵۲٬۳۵ ـ ایصال ثواب کی حقیقت               |                                |
| 591       | ۴۴ _ تقليد حجيوژ و، اتباع رسول کر و       |                                |
| 592       | ۵۸_آیات کا نمیڑھا مطلب نکالنے کی مذمت     |                                |
| 593       | سورهٔ انعام کا خلاصه                      |                                |
|           | وجوابات)                                  | (۲) عقائد اہل سنت (سوالات و    |
| 597       | عقائد اہل سنت (سوالات و جوابات)           |                                |
| 599       | تاويل                                     |                                |
| 599       | كيفيت                                     |                                |
| 599       | مثيل                                      |                                |
| 599       | تعطيل                                     |                                |
| 601       | ا ياويل                                   |                                |

| صفحه نمبر | مضايين                           | فصل                               |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 601       | ۲_اکراه                          |                                   |
| 601       | ٣_ جہالت                         |                                   |
| 601       | ۴- بلامقعىد                      |                                   |
|           |                                  | (۳) اسلام اور جمهوریت کا تضاد     |
| 641       | اسلام اور جمهوریت کا تضاد        |                                   |
| 642       | عوام کی حا کمیت                  |                                   |
| 644       | اكثريت كا فيصله                  |                                   |
| 646       | عورت کی سر براہی اور اس کی شہادت |                                   |
| 647       | علماءاور جہلاء کی مکسانیت        |                                   |
| 649       | كثير جماعتى نظام                 |                                   |
| 650       | حكومت ومنصب كى خوابهش            |                                   |
| 651       | کلیدی مناصب پرغیرمسلموں کا تقرر  |                                   |
| 653       | سيكولرا زم                       |                                   |
|           |                                  | (۴) نبی مَالِیْاً کا خواب میں آنا |
| 655       | نبی مَثَالِیُمُ کا خواب میں آنا  |                                   |
| 655       | زيارت نبوى مَالِيَّامُ كانسخه    |                                   |
| 656       | يه ''محبان رسول''                |                                   |
|           | کا بیان                          | (۵) عذاب جہنم اور انعاماتِ جنت    |
| 659       | مذاب جہنم کی کیفیت               | ;                                 |
| 661       | جنت کی خوبی اور اہل جنت کے عیش   |                                   |



# منون خطب الم

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُصْلِلْ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّابَغْدُ: فَإِنَّ خَيْرَالْحَدِيْثِكِتَابُ اللهِ وَخَيْرَالْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

"بلاشبہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اس کی تعریف کرتے ،اس سے مدد مانگتے اور اس سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے انثمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا اور جے وہ دھتکار دیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحت ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مَثَا اللَّهِ عَلَىٰ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔''

''حمر وصلوۃ کے بعد! یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللّٰدی کتاب اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ مُحمد مُنَّاثِیْنِ کا ہے اور تمام امور میں سے برے کام (دین میں) خودساختہ (بدعت والے) کام ہیں، ہر بدعت گراہی اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔''

يَايَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا التَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقْتِه وَلَا تَمُوْتُنَّ اللَّهَ وَلَا تَمُوْتُنَّ اللَّهَ وَلَا تَمُوْتُنَ اللَّهُ وَانْتُمُ مُّسْلِمُوْنَ ۞ يَايَّهُا النَّاسُ التَّقُوٰ ا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنْ نَّفُسٍ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَانًا وَ وَالْكُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿ يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوااتَّقُوااللهَ وَ قُوْلُوا قَوْلًا سَدِيْمًا ﴿ يُصْلِحُ لَكُمْ اَعْبَالَكُمْ وَيَغُفِرْلَكُمْ وَيَغُفِرْلَكُمْ وَيَغُفِرْلَكُمْ وَيَغُفِرْلَكُمْ وَيَغُفِرْلَكُمْ وَيُغُفِرْلَكُمْ وَيُغُفِرْلَكُمْ اَعْبَالِكُمْ وَيَغُفِرْلَكُمْ وَيَعُفِرْلَكُمْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَلُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞

''اے اہل ایمان! اللہ سے ڈروجیسا اس سے ڈرنے کاحق ہے اور تہہیں اس حال میں موت آئے کہتم مسلمان ہو۔ لوگو! اپنے رب سے ڈروجس نے تہہیں ایک جان سے پیدا کیا، (پھر) اس سے اس کی بیوی کو بنایا اور (پھر) ان دونوں سے بہت سے مرداور عورتیں پیدا کیں اور انہیں (زمین پر) پھیلا دیا۔ اللہ سے ڈرتے رہوجس کے نام پرتم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوا ورقطع رحمی سے (پچو)۔ یقیناً اللہ تم پر تگران ہے۔ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوا ورقطع رحمی سے (پچو)۔ یقیناً اللہ تم پر تگران ہے۔ استال ایمان! اللہ تھے ڈرواور سیدھی (پچی اور کھری) بات کہو۔ اللہ تمہارے اعال سنواردے گا اور تمہارے گنا ہوں کو معاف فرمادے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ، یقیناً اس نے عظیم کامیا بی حاصل کرلی۔''



- ((مسمم الحمعة بابا تخفيف الصلوة و الخطبة حديث ٨٦٨ و ٨٦٧ و والنسائي ٣٢٧٨))
- ((رواه الاربعة واحمد والدارمي و روى البغوى في شرح النسة مشكوة مع تعليقات الاباني النكح باب اعلان
   النكاح ..... وقال الالباني حديث صحيح\_))
  - تنبيهات:
  - محصوم من نسائی اورمنداحد می این عماس اوراین مسعود و این کی صدیث میں خطب کا آغاز ((ان الحمدلله)) سے بالبذا ((الحمدلله)) کم بائے ((الحمدلله)) کم بائے ((الحمدلله)) کم بائے ((ال
    - 🖈 يبال ((نومن به ونتو كل عليه)) كالفاظيح احاديث مين موجوزتين بين ـ
- پی نطبہ نکا ن جمعد اوری م وعظ وارشادیا درس وقد رئیس کے موقع پر پڑھا جا تا ہے۔ ای نطبہ جا جت کہتے ہیں اسے پڑھ کر آ دی اپنی حاجت وغیر ورت بیان کرے۔

### عرض ناشر

﴿ ٱلۡحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعَالَمِينَ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشُرَفِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرسَلِينَ اَمَّا بَعُدُ! ﴾

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَ أَنَّ لِمَنَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَالَيْعُوهُ ۚ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلُهِ ۗ ذٰلِكُمْ وَ صَّلَمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]

''اور بدمیرا راستہ تو بالکل سیدھا ہے، لہذا اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ شمصیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ بیہ تاکیدی تھم اس نے شمصیں دیا ہے، تاکہ تم نج جاؤ۔''

سیدنا عبدالله بن مسعود و الکی بیان کرتے ہیں که رسول الله طَالْتَا الله عَامِن کے ایک سیدها خط کھینچا اور فرمایا: ''میداللہ کا راستہ ہے۔'' بعد ازاں اس کے دائیں جانب اور بائیں جانب پچھ خطوط کھنچے اور فرمایا: ''میہ شیطان کے راستے ہیں اور ہر راہ پر شیطان ہے جو ان راستوں کی جانب بلاتا ہے۔'' کھر آپ مَالَیٰ نے بیا آیت علاوت فرمائی:

[مسند أحمد: ٧/ ٤٣٥، ح: ١٤١٤، و إسناده حسن لذاته]

زیر نظر کتاب ' تلاش حق' محترم جناب ارشاد الله مان صاحب کی سالہا سال کی تحقیق و کاوش کا ماصل ہے۔ ان کی زندگی کا آغاز تقلید اور خانقا ہی سلسلوں سے ہوا پھر اللہ تعالی نے آخیس حق کو سیحصنے اور اس پرعمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دوران انھوں نے مختلف مسالک اور ان کے عقائد دنظریات کا گہرائی سے مطالعہ کر کے کتاب وسنت سے ان کا تقابل کیا۔ یوں صراط متنقیم

ا پنی تمام تر حقانیت کے ساتھ ان پر واضح ہوا۔ انھی تفصیلات کو انھوں نے کتابی شکل میں جمع کر کے اس کا نام '' تلاش حق'' رکھا، تا کہ ان کی بیہ بے پناہ ریاضت متلاشیان حق کے لیے سہولت بن جائے۔ کتاب کو محترم حافظ عبدالسلام بن محمد طِلْقَ نے بالاستیعاب پڑھا اور بہت مفید پایا۔ انھی کی ترغیب پر دارالاندلس کی طرف سے اسے شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، محترم مولانا مبشر احمد ربانی طِلْق نے بھی کتاب کو بغور بڑھا اور اصلاح فرمائی۔

کتاب کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے اسے مختلف ابواب اور فصلوں میں تقسیم کیا گیا،
کتابت شدہ آیات لگائی گئیں اور احادیث کی مکمل تخر تئے کی گئی، تخر تئے کا فریفہ سید تنویر الحق شاہ صاحب نے ادا کیا۔ احادیث کے علاوہ کتب کے حوالہ جات میں محترم ارشاد اللہ مان صاحب ہی کی تخر تئے پراعتاد کیا گیا ہے۔ کمپوزنگ میں محمد شفق اور حافظ آصف رشید نے بھر پور محنت کی۔ اللہ تعالی مولف محترم اور جمیع احباب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور انھیں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ آمین! اس وقت پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم مسلمانوں کی اکثریت نے براہ راست کتاب وسنت سے فیض حاصل کرنے کی بجائے تقلید کی روش اپنا کر مختلف خود ساختہ نظریات کی پیروی اختیار کر رکھی ہے، ایسے پڑھیں، پیروی اختیار کر رکھی ہے، ایسے پڑھیں، پیروی اختیار کر رکھی ہے، ایسے پڑھیں، اور کتاب و سنت پڑمل پیرا ہوکر متلاشیان حق کی صفول میں شامل ہو جا گیں کہ اس میں دنیا و آخرت کی فلاح کا راز پنہاں ہے۔ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

اخوكم فى الله سيف الله خالد مدير'' دارالاندلس'' ممحرم الحرام ١٣٢٨ ه

الما الماليث



## مؤلف کی آپ بیتی

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

﴿ يَا يَهُمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا التَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَا تَنُوْنُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون وَاعْتَصِمُوا بِعَبْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ مُسْلِمُون وَاعْتَصِمُوا بِعَبْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ آغُدَاءً فَأَلَف بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَكُمْ إِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ إِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ لَكُمْ اللهُ لَكُمْ اللهُ لَكُمْ اللهِ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

کچھ شک نہیں کہ میں بھی اپنی گمراہی کے ہاتھوں آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھا اور میرے ربّ نے مجھ پراحسان کیا، مجھے بچالیا اور میرا رخ ہدایت کی جانب موڑ دیا۔

داستان کچھاس طرح ہے کہ میں صَلَّع شِنحو پورہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ۱۹۳۸ء میں پیدا ہوا۔ میٹرک ۱۹۵۸ء میں ہائی سکول وار برٹن سے اور ایف ایس کی ۱۹۵۲ء میں گورنمنٹ کالج لاہور سے کی۔۱۹۲۱ء میں صَلَّع کونسل شِنحو پورہ میں ملازم ہوگیا۔۱۹۲۲ء کی بات ہے، شرقپور شہر میں میاں شرمحد صاحب کا عرب تھا، اس موقع پر شرقپور کے کچھا حباب نے شرقپور آنے کی دعوت دی، میں نے دعوت قبول کرلی کہ چلواس بہانے میاں شیر محمد صاحب کا عرب بھی دیکھیں گے۔ جب میں نے دعوت قبول کرلی کہ چلواس بہانے میاں شیر محمد صاحب کا عرب بھی دیکھیں گے۔ جب

میں اور میرے احباب عرس میں پہنچ تو بڑا عجیب منظر دیکھا۔ سٹیج لگ چکا تھا، ہیں کے قریب علماء سٹیج پر براجمان تھے، شیج سیکرٹری سپیکر پر کیے بعد دیگر ہے علماء کے نام پکار رہا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ باری باری علماء مائیک پر آتے، تقریر فرماتے اور واپس اپنی نشست پر بیٹھ جاتے۔ ایک مولوی صاحب کہ نام جن کا مولوی نوری قصوری تھا، مائیک پرتشریف لائے، انھوں نے تقریر شروع کی اور تقریر کے دوران ایک واقعہ سنایا، جو کچھ یوں تھا:

''جنید بغدادی بغداد کے رہنے والے تھے۔اس شہر کے ساتھ دریائے وجلہ بہتا ہے۔جنید بغدادی جائے نماز لے کر دریا کے کنارے تشریف لائے اور دریا کے کنارے پرجائے نماز بچھا کر دو رکعت نفل نماز پڑھی۔ اس کے بعد جائے نماز کو اٹھا کر دریا میں بہتے پانی پر رکھ دیا اور ساکن جائے نمازیر دونفل نماز اوا کی، چر جائے نماز کو دریا کے دوسرے کنارے چلنے کا تھم دیا، دوسرے کنارے پینچ کر پھر جائے نماز بچھا دی، دونفل نماز ادا کی پھر جائے نماز اٹھا کر انھوں نے دریا کے اندر بہتے پانی پر رکھ دی اور خود اس کے اوپر بیٹھ گئے اور جائے نماز کو واپس شہر کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ ابھی تفور ی ہی دور دریا کے اندر جائے نماز گئی تھی کہ قریبی جنگل سے ایک آ دمی نکلا، اس نے کہا مجھے بھی بغداد شہر جانا ہے۔ جنید بغدادی نے جائے نماز کو حکم دیا کہ واپس کنارے پرلگ جاؤ، چنانچاس آدمی کوبھی جائے نماز پر بھالیا۔جنید بغدادی نے اسے حکم دیا کہتم یا جنید! یا جنید! کہتے رہواور میں یا اللہ! یا اللہ! کہول گا، وہ سامنے بغداد شہرہے، ہم ابھی پہنچ جائیں گے۔اس آ دمی نے یا جنید! یا جنید! کہنا شروع کیا اور جنید بغدادی یا الله! یا الله! کہتے رہے اور جائے نماز دریا کے اندر ہتے یانی پر بغدادشہر کی طرف چلنے گئی۔ جب آدھا سفر طے ہوگیا تو شیطان نے اس آدمی کے کان میں پھونکا کہتم شرک کر رہے ہو کہ تم غیر اللہ کو پکار رہے ہو، جیسا کہ شیطان ان کے کان میں پھونکا كرتا بـــاس آدى في سوچا بات تو محيك ب، چنانچداس في يا جنيد! كى بجائ يا الله! يا الله! کہنا شروع کر دیا۔ بیہ کہنا تھا کہ وہ یانی میں ڈو بنے لگا، جب جنید نے بیصورت حال دیکھی تو اس کو بالوں سے بکڑ کر جائے نماز پر بٹھایا اور فرمایا :تمھارے ساتھ یہی ہونا جاہیے تھا کہتم جنید تک تو ابھی پنچ نہیں اور اللہ کو لگے ہو پکارنے!'' مولوی نوری قصوری کی اس بات نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ حالاتکہ مجھے نہیں پاتھا کہ بریلوی کیسے ہیں؟ دیو بندی کیا ہیں؟ اہل حدیث کون ہیں؟ اور یہ کہ شیعہ کیا چیز ہیں؟ کیونکہ میں نے میٹرک اور ایف ایس ی میں صرف اسلامیات پڑھی تھی ، اس کے علاوہ میرا مذہبی مطالعہ نہ تھا۔ میرے دزدیہ مولوی نوری قصوری کی بات اللہ کے حضور بہت بڑی گتا فی تھی، چنانچہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بیلوگ گراہ ہیں اور جھے حقیق کرنی چاہے کہ اصل دین کیا ہے؟ پھر ۱۹۹۲ء سے لے کر ۲۰۰۵ء تک میں نے ہمیشہ یہ تحقیق کی کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول سکھ لیگھ اور اس کے رسول سکھ اس نے ہمیں جودین دیا ہے، وہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے احمد رضا صاحب کا ترجمہ وتفییر پڑھی، اہل حدیث کا ترجمہ وتفییر پڑھی، سعودیہ سے چھپنے والے قرآن کا اردوترجمہ وتفییر پڑھی، بخاری، مسلم اور مشکوۃ شریف کا ترجمہ پڑھا، حقی فقہ کی کتابیں یعنی ہدایہ، در مختار، کنز، قدوری، شرح وقایہ، فتاوی عالمگیری، ما لابد منہ اور ہشتی فقہ اور دیگر بے شار کتابیں پڑھیں، تا کہ حقیق دین کا پتا چل سکے۔ علاوہ ازیں آج کے تمام متنازعہ مسائل دیگر بوجندی اور اہل حدیث علی ہوگئی وقتی دین کا پتا چل سے۔ علاوہ ازیں آج کے تمام متنازعہ مسائل پر بریلوی، دیو بندی اور اہل حدیث علی ہوگئی وقتیدہ دیکھ گا اور عمل کرے گا تو جب کیا، کیونکہ اگر انسان حقیق دین کا علم حاصل کے بغیر کوئی عقیدہ دیکھ گا اور عمل کرے گا تو جب کیا، کیونکہ اگر انسان حقیق دین کا علم حاصل کے بغیر کوئی عقیدہ دیکھ گا اور عمل کرے گا تو جب خیامت کے دن ایبا انسان اللہ تعالی دائی کی سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالی فرمائے گا تیراعقیدہ ہی ٹھیک خوات اللہ تا تیرے سارے اعمال رائگاں ہیں اور تو جہنم کا مستحق :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِالْيَتِنَا أُولَلِّكَ أَصْعُبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ ۞

[ البقرة : ٣٩ ]

''اور جن لوگوں نے ہماری آئیات کا انکار کیا اور جھٹلایا وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رمیں گے۔''

چنانچہ اب تنتالیس (۳۳) سالہ تحقیق کا نجوڑ میں نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے، میری طو التحقیق کا خلاصہ یہ ہے:

ا۔ اصل آفاقی اور عالمگیر دین اسلام کا قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں علم حاصل سیجیے، کیونکہ پیدونوں وحی جلی اور وحی خفی ہیں اور اضح میں دین مکمل ہو چکا ہے۔

ہ۔ کممل تو حید کا خالص عقیدہ وعمل اختیار کریں، ہرعمل اسوۂ رسول (مُلَّاثِیمًا) کے مطابق کریں، بدعت سے قطعی اجتناب کریں۔

س<sub>۔</sub> اسلام مسلک، فقدالرائے اور فرقہ کی نفی کرتاہے، امت کومخش کسی مسلک، فرقے اور فقدالرائے

کی طرف وجوت دینے کی بجائے اسلام کے آفاقی اور عالمگیر پیغام کی طرف وجوت دیں،
کونکداگر آپ نے اسلام آباد سے مکہ و مدینہ جانا ہے اور آپ جدہ کی پرواز میں سوار ہونے
کی بجائے اسلام آباد سے جکارت کی پرواز میں سوار ہوجا کیں تو آپ کا بیامید رکھنا کہ میں
جدہ یا مکہ و مدینہ بینے جاؤں گامخض خام خیالی اور ناممکن بات ہے۔

اسول عربی منگیلی کا عقیدہ اطاعت، سنت اور طریقہ اختیار کریں، تاکہ آپ کو قیامت کے دن رسول عربی منگیلی کے تابع فرمان کے طور پر پکارا جائے ، در نہ تابی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک جو مقام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نگیلی کو حاصل ہے وہ اور کسی ہتی کو حاصل نہیں اور قیامت کے دن ہر انسان کو اس ہتی کے نام پر پکارا جائے گا جس کی اس نے اس دنیا میں فیامت کے دن ہر انسان کو اس ہتی کے نام پر پکارا جائے گا جس کی اس نے اس دنیا میں فرمان برداری کی ہوگی۔ اگر اس دن آپ کو رسول اللہ نگیلی کے تابع فرمان کے طور پر پکارا گیا تو آپ کا میاب ہیں، ورنہ ناکام۔ (دیکھیے تغییر مراد آبادی۔ بی امرائیل: اے، ف ۱۵۹)

اللہ تو آپ کا میاب ہیں، ورنہ ناکام۔ (دیکھیے تغییر مراد آبادی۔ بی امرائیل: اے، ف ۱۵۹)
دیگر کتب، ان کی لائبر بری بنائیں تاکہ آپ دین کا ممل علم حاصل کرسکیں۔ اگر ایک آدی بہ دیگر کتب، ان کی لائبر بری بنائیں تاکہ آپ دین کا ممل علم حاصل کرسکیں۔ اگر ایک آدی بہ

لائبرری نہیں بنا سکتا تو مل کر بنائیں، روزانہ صبح و شام تھوڑا تھوڑا وقت دین کے مطالعہ کے لیے وقف کریں، اس طریقہ ہے دو تین سال میں آپ کی لائبر ریی بھی بن جائے گی اور سیح دین کاعلم بھی حاصل ہو جائے گا۔

کتاب میں کوشش کی گئی ہے کہ صرف وہ دلائل دیے جائیں جو قرآن اور شیح احادیث سے ثابت ہوں۔ موضوع اور ضعیف احادیث سے تکمل اجتناب کیا گیا ہے۔ دوست و احباب اور علائے کرام سے گزارش ہے کہ وہ عوام کے فائدہ کی خاطر بے تکف ہر نقص و کی سے آگاہ فرمائیں، مؤلف خلوص دل سے اپنی غلطیوں کو قبول کر کے مشکور ہوگا اور اگلی طبع میں ان شاء اللہ تعالی ضرور اس کی اصلاح کر دے گا۔ والسلام علیم و رحمۃ اللہ و برکاتہ!

خادم کتاب وسنت ارشاد الله مان محلّه مسلم گنج، نز دسٹیڈیم پارک، شیخو پورہ فون:۲۱۱-۳۹۱

#### مقدمه

الله تبارک و تعالی کا احمان عظیم اور امتان جزیل ہے کہ اس نے ہمیں رسول الله بھائی کی اللہ تبارک و تعالی کا احمان عظیم اور امتان جزیل ہے کہ اس نے ہمیں رسول الله بھی کی امت میں سے بنایا اور خالص دین عطاکیا، جو وقی الہی پرمنی ہے اور کتاب وسنت میں مکماں طور پرمخفوظ و موجود ہے۔ ہمارے عقائد و اعمال کا اثبات الله کے قرآن اور نبی محمد تالیق کی حدیث وسنت سے ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں اصل الاصول ہیں اور ہماری نجات کا ذریعہ ،کامیابی و کامرانی کا وسیلہ اور فوز و فوز کا رہانی کا زید ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل الله تالیق نے بیت الله کی دیواریں بلند کرتے ہوئے دعا مائی:

﴿ رَبُّنَا وَ الْعَمْ وَسُولًا مِنْ مُعْ لُلُهُ مُنْ يَتُلُو الْعَلَيْهُ الْمِيْكِ وَ وَلَا الْعَالَةُ وَلُولُولُهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

''اے ہمارے پروردگار! ان میں ایک رسول اٹھی میں سے مبعوث فرما جوان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی ہر چیز پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔''

سیدنا ابرائیم علیه نے جس رسول کے لیے دعا مائی وہ ہمارے رسول سیدنا محمد تنافیج ہیں، ان کی بعث کے مقاصد میں کتاب وحکمت کی تعلیم ہے۔ (اس کے متعلق مزید ملاحظہ ہو: البقرہ: ۱۵۱۔ آل عمران: ۱۹۳۔ المجمعة: ۲) الله تعالیٰ نے کتاب و حکمت ہی کا نزول فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
﴿ وَاذْ كُرُ وَانِ فَعْهَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آئْزَلَ عَلَيْكُمْ فِينَ الْكِتَٰتِ وَالْحِلْمَةُ بِعِظْكُمْ بِهِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آئْزَلَ عَلَيْكُمْ فِينَ الْكِتْتِ وَالْحِلْمَةُ بِعِظْكُمْ بِهِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آئْزَلَ عَلَيْكُمْ فِينَ الْكِتْتِ وَالْحِلْمَةُ بِعِظْكُمْ بِهِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آئْزَلَ عَلَيْكُمْ فِينَ الْكِتْتِ وَالْحِلْمَةُ بِعِظْكُمْ بِهِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آئَزُلَ عَلَيْكُمْ فِينَ الْكِتْتِ وَالْحِلْمَةُ بِعِيْكُمْ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آئَزُلَ عَلَيْكُمْ فِينَا اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آئِنَاتُ وَالْحِلْمَةُ وَالْحَالَ عَلَيْكُمْ وَمِنْ الْكِتْتِ وَالْحِلْمَةُ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آئَزُلَ عَلَيْكُمْ فِينَالُونَاتِ وَالْحِلْمَةُ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَمَا آئَزُلَ عَلَيْكُمْ فِينَالُونَاتِ وَالْحِلْمَةُ وَمِنْ الْكُونِ وَالْحَلْمُ وَمِنْ الْمُعْتِيلُونَ وَالْعَالَ مِلْمَالِمِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آئَزُلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آئِلُونَاتِ وَالْمُونِ وَالْعَلَى اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آئَوْلَ عَلَيْكُمْ وَمَا اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آئِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِنْ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُعْتَى اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَالَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَالْمَالِمُ وَالْمُعْمُ وَمِنْ الْمُعْتَى الْمُعْلَى اللّٰوالِيْكُمْ وَمِنْ الْمُعْلِقِيلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَالْمُعْلِمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَالْمَالِمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَالْمَالِمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَالْمَالِمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَالْمَالِمُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ الْمَالِيْكُمْ وَالْمَالِمُ الْمِنْ الْعَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَالْمُوالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْفِي الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَال

[البقرة:٢٣]

''اور یاد کروتم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور جو اس نے تم پر کتاب وحکمت میں سے نازل فرمایا، وہ اس کے ذریعے تحصی نصیحت کرتا ہے۔''

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿ وَ اَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِلْمَةَ ﴾ [النساء:١١٣]

"اورالله تعالى نے آپ پر كتاب اور حكمت نازل كى۔"

اور یمی دو چیزین نی مَنْ اَیْدِمْ کی بیویوں کے گھروں میں پڑھی جاتی تھیں، ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَاذْكُرُنَ مَا يُتْلَى فِيْ اِبْدُوَ لِكُنْ مِنْ اللَّهِ وَالْدِكُمْ اللَّهِ وَالْدِكُمُ اللَّهِ وَالْدِكُمُ اللَّهِ وَالْدِكُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْدُكُمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا لَقُلْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَالْمُعُونَالِقُلْلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَالْعُلَّالِمُوالِمُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

''اورتم یاد کرد! جوتمھارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت میں سے پڑھا جاتا ہے۔'' ان آیات میں کتاب کے ساتھ حکمت کا جو تذکرہ آیا ہے اس سے مراد سنت ہے اور تقریباً میہ بات تمام مفسرین نے نقل کی ہے، امام شافعی ڈِللتے، فرماتے ہیں :

" فَفَرَضَ اللهُ عَلَى النَّاسِ البَّاعَ وَحُيهِ وَسُنَنَ رَسُولِهِ. " [الرسالة: ص٧٦، رقم ٢٤٤] " " الله تعالى في لول برا بني وحى اوراً پيئر سول كى سنن كى اتباع فرض كى ہے۔ " كهر ندكوره بالاآيات ذكر كركے لكھتے ہيں:

" فَذَكَرَ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَهُوَ الْقُرُآنُ وَ ذَكَرَ الْحِكُمَةَ فَسَمِعُتُ مَنُ اَرُضَى مِنُ اَهُلِ اللّٰهِ وَهَذَا يَشُبَهُ مَا مِنُ اَهُلِ الْعِلْمِ بِالْقُرُآنِ يَقُولُ: الْحِكْمَةُ: سُنَّةُ رَسُولِ اللّٰهِ وَهَذَا يَشُبَهُ مَا قَالَ وَاللّٰهُ اَعُلَمُ لِآنَ اللّٰهُ مَنَّهُ عَلَى قَالَ وَاللّٰهُ اَعُلَمُ لِآنَ اللّٰهُ مَنَّهُ عَلَى خَلْقِهِ بِتَعُلِيمِهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَلَمُ يَحْزِ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ! اَنْ يُقَالَ خَلْقِهِ بِتَعُلِيمِهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَلَمُ يَحْزِ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ! اَنْ يُقَالَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ عَلّٰمَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰ

[ الرسالة : ص٧٨، رقم ٢٥٢ تا ٢٥٥]

''چنانچہان آیات میں اللہ تعالی نے ایک تو کتاب کا ذکر کیا ہے جوقر آن مجید ہے اور حکمت کا ذکر کیا ہے جوقر آن مجید ہے اور حکمت کا ذکر کیا ہے اور قرآن کا علم رکھنے والوں میں سے سب سے زیادہ پندیدہ شخص کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حکمت رسول اللہ سُلُ اللہ کا محمت کا فرمودہ اللہ سے زیادہ مشابہ ہے۔ واللہ اعلم! کیونکہ قرآن مجید کے ذکر کے بعد حکمت کا

ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کتاب وحکمت کی تعلیم کے ذریعے اپنی مخلوق پر اپنا احسان بیان فرما رہا ہے، لہذا یہاں سنت رسول اللہ کے سواکسی چیز کو حکمت کہنا جائز نہیں، واللہ اعلم! اور بیاس لیے کہ (حکمت) کتاب اللہ کے ساتھ متصل مذکور ہے اور اللہ تعالیٰ نے این رسول کی اطاعت فرض کی ہے اور آپ کے حکم کی چیروی کو لازم کیا ہے، پس کسی قول کو کتاب اللہ پھر سنت رسول اللہ کے علاوہ فرض نہیں کیا جاسکتا۔''

پھر حدیث رسول کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور اپنے مزعومہ امام کے اقوال کو زیادہ اہمیت و حثیت دی جاتی ہے اور آج گمراہ فرقوں کا یہی حال ہے۔ ان کے ہاں قرآن وحدیث کی وہ وقعت اور اہمیت نہیں ہے جوان کے مولویوں اور پیروں کی بات کی ہے۔ مفتی احمدیار خان گجراتی نے لکھا ہے:
''چار ند ہیوں کے سواکسی کی تقلید چائز نہیں، اگر چہدوہ صحابہ کے قول، سیح حدیث اور آیت کے موافق ہی ہو، جو ان چار ند ہیوں سے خارج ہے وہ گراہ اور گمراہ کرنے والا ہے کوئکہ حدیث وقرآن کے مضل طاہری معنی لینا کفر کی جڑہے۔''

[جاء الحق: ٢٤، مطبوعه ضياء القرآن ببلى كيشنز لاهور]
ليجيمفتى احمد يارخان نے تو بات بالكل واضح كردى ہے كه تقليد سے بث كر بات كرنا ممراه بونا ہے، خواہ وہ بات قرآن وحديث اور صحابه كے قول كے موافق ہى كيول نہ ہو۔ اس ليے تو ہم

عرض کرتے ہیں کہ کتاب وسنت کی عظیم شاہراہ سے ہٹ جانا گراہی اور صلالت کا باعث ہے۔ زیر نظر کتاب '' تلاش حق'' از ارشاد اللہ مان صاحب ای منج عظیم پر لانے کی دعوت کے بیش نظر مرتب کی گئی ہے اور مؤلف نے جذبہ صادقہ کے ساتھ گراہ انسانیت کوراہ راست کی طرف بچی دعوت پیش کی ہے اور عقائد واعمال کی اصلاح کے لیے قرآن وسنت کے بھرے ہوئے پھولوں کو ایک گلستان میں جبح کردیا ہے اور معاشرے میں پھیلی ہوئی گراہیوں کے کئی پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے اور کتاب وسنت کی نصوص کے ذریعے ان کی اصلاح کی ہے، لہذا یہ جویانِ حق وصدافت اور گم گشتگانِ راہ کے وسنت کی نصوص کے ذریعے ان کی اصلاح کی ہے، لہذا یہ جویانِ حق وصدافت اور گم گشتگانِ راہ کے مشعل راہ اور نجات کا وسلہ و ذریعہ بنائے جھوں نے کسی بھی پہلو سے اس کتاب کی تیاری میں مشعل راہ اور نجات کا وسلہ و ذریعہ بنائے جھوں نے کسی بھی پہلو سے اس کتاب کی تیاری میں حصد ڈالا ہے۔ آ مین!

ابواکحن مبشر احمد ربانی عفا الله عنه ۱۳۷-این بلاک،سنر زار لا ہور



# چند باتیں

(إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسَتَعِينُهُ، وَنَسْتَغُفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ أَنَفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ أَعُمَالِنَا، مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنُ يُّضُلِلُ فَلَا أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ أَعُمَالِنَا، مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشُهَدُ أَنَّ هَادِى لَهُ، وَأَشُهَدُ أَنَّ مَحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَمَّا بَعُدُ ! فَإِنَّ حَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَحَيُرَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَمَّا بَعُدُ ! فَإِنَّ حَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَحَيْرَ الْمَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَحَيْرَ الْهَدِي هَدُى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَكُلَّ الْهَدُي هَدُى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحُدَثَةً بِدُعَةٌ وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ، الضَّلَالَةُ فِي النَّارِ »

عام طور پر خطبہ میں ﴿ نُوُمِنُ بِهِ وَ نَتَوَحَّلُ عَلَيْهِ ﴾ کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، یہ سیح احادیث میں موجود نہیں ہیں۔ احادیث صححہ میں ﴿ نَشُهدُ ﴾ جمع کا صیغہ نہیں بلکہ ﴿ اَشُهدُ ﴾ واحد کا صیغہ ہے۔ یہ خطبہ نکاح وجمعہ، عام وعظ وارشاد اور درس و تدریس کے موقع پر پڑھا جاتا ہے۔ اسے خطبۂ حاجت کہتے ہیں، اسے پڑھ کرآ دمی اپنی حاجت وضرورت بیان کرے۔

میرے بھائیو! یہ خطبہ رسول اللہ تُلَقِیْم کا ہے۔ آج کل کچھ کلمہ گواس مسنون خطبہ کو چھوڑ کر خود ساختہ خطبے پڑھتے ہیں، جیسا کہ محمد الیاس قادری ہر بلوی صاحب کی کتاب'' فیضان سنت' میں ہے۔ یادرہے کہ جس طرح نبی اکرم تُلِقِیْم کی ذات روئے زمین کے تمام ہزرگوں اور اماموں سے اعلیٰ و ارفع ہے، ای طرح آپ کی تعلیم وسنت روئے زمین کے تمام طریقوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ لوگ جھوم جھوم کر نبی تُلِقِیْم کے حسن و اخلاق، عفت وکردار اور امانت وصدافت کو توخوب بیان کرتے ہیں لیکن ا تباع رسول تَلِقَیْم میں وہ آپ کی بات کے مقابلے میں فقہ، قیاس اور بدعات بیان کرتے ہیں لیکن ا تباع رسول تَلِقَیْم میں وہ آپ کی بات کے مقابلے میں فقہ، قیاس اور بدعات

کو ترجیح دیتے ہیں۔انھیں سوچنا چاہیے کہ بیاس کا کردار ہے جسے انھوں نے اپنایا ہوا ہے، حالانکہ دین مکمل ہو چکا ہے اور اس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے۔

ید دنیا چند روزہ ہے بھر موت آنی ہے۔ قیامت کے بعد شروع ہونے والی زندگی بھی ختم نہ ہو گی، کیونکہ قیامت کے دن موت کو ذنح کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہرانسان کو چاہیے کہ دین کے معاملہ میں مکمل تحقیق کرے اور اندھا دھند چال نہ چلے۔ دین کی اچھی طرح تحقیق کر کے اپنے عقیدہ کو درست کرے۔ عقیدے کی درس کے بعد نیک اعمال کرے، کیونکہ جس کا عقیدہ درست نہیں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں:

﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيبَانِ فَقَدُ حَيِطَ عَمَلُهُ \* وَهُو فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾

[ المائدة : ٥ ]

''اور جوکوئی ایمان کونہ مانے اس کے عمل را نگاں ہیں اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہوگا۔''

اور قرآن مجید میں جگہ جگہ پہلے ایمان اور پھرعمل کا ذکر ہے، مثلاً:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَلَّتُ التَّعِيْمِ ۗ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَعُدَ اللَّهِ

حَقًّا و مُو الْعَزِيزُ الْعَكِيْمُ ﴾ [ لفمان: ٨، ٩]

''بِ شک جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، جہال ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا سیا وعدہ ہو چکا اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔''

اور مقدمہ ہدایہ صفحہ الربہ کے کہ جب تک صحیح اعتقاد نہ ہوبدنی اعمال رائگاں ہیں اور یہی چیز قرآن مجید میں کئی جگہ ہے کہ پہلے ایمان اور پھرعمل :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ امَّنُواْ وَعَبِلُوا الصَّلِحَتِ الْوَلَّبِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ٥ ﴾ [ البينة : ٧ ]

" بشك جولوگ ايمان لائے اور نيك كام كيے، يهى لوگ بهترين مخلوق ميں-"

(مزیدحوالہ جات کے لیے دیکھیے: البقرہ: ۲۵۔ النین: ۲۔ آل عران: ۵۷۔ النیاء: ۱۲۲ تا ۱۲۲ تا ۱۲۲ النیاء: ۲۵ درتی کے زیر مطالعہ کتاب کی تالیف سے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں بلکہ بیعقیدے کی درتی کے متعلق لکھی گئی ہے۔ اصلاح احوال اور کلمہ گو بھائیوں کی ہمدردی اور بھلائی مقصود ہے۔اسے آپ حوالہ جات کی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں قرآن مجید، صحیح احادیث اور فقد خفی کی

کتابول کے حوالے دیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں اہل سنت والجماعت کے تمام فریقوں لیعن حنق بریلوی، حنق دیو بندی، اہل حدیث اور اس کے علاوہ شیعہ اور قادیانی حضرات کے عقائد کے متعلق بحث کی گئی ہے اور فرقہ ناجی کی نشاندہی کی گئی ہے یعنی وہ فرقہ جو اللہ کے دین کی روسے نجات پانے والا ہے۔

دین کو بیجھنے کے لیے بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث علاء سے پوچھ کر تحقیق کریں، جو مسئلہ آپ کے ذہن میں صاف نہ ہو وہ ان علاء سے قرآن و حدیث کی روشیٰ میں بار بار پوچھیں، یہاں تک کہ آپ کے ذہن میں وہ معاملہ بالکل صاف ہو جائے، ہراختلافی مسئلہ میں ای طرح کریں۔ علائے سوء کی اس بات پر بالکل توجہ نہ دیں کہ فلال کے پاس جاؤ اور فلال کے پاس نہ جاؤ، کوئکہ جو یہ بات کہتا ہے کہ فلال کے پاس نہ جاؤ وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ یہ کافروں کا طرزعمل ہے، وہ بھی کہتے تھے کہ محد (سراحیم) اور ان کے ساتھیوں کے پاس نہ جاؤ، ان کی بات نہ سنو۔ ہمیں مسلمانوں والاطریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ تحقیق ضرور کریں پھراپی مرضی کریں، کیونکہ کی کواس معاملہ میں مجوز نہیں کیا جاسکتا اور قیامت کے دن بھی ہرکوئی اینے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔

#### فهرست کتب:

كابول كى تفصيل جن كے زيادہ تر حوالے اس كتاب ميں ديے گئے ہيں:

- قرآن مجید مع ترجمه و جمله تقاسیر (۱) احمد رضا خان صاحب اور نعیم الدین مراد آبادی صاحب (ر) مودودی صاحب (ر) مودودی صاحب (ر) اخر عثمانی صاحب (ر) مودودی صاحب (ر) اخرف علی تقانوی صاحب (س) حافظ نذراحم صاحب (بیربیلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کا متفقہ ترجمہ ہے) (ص) جناب نواب وحید الزماں صاحب حیدر آبادی ۔

  (ع) احسن البیان مکتبد دارالسلام ۔
- ۲- اللؤلؤ والمرجان: اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے۔ احادیث طیبہ کا ذخیرہ علائے اسلام نے مختلف کتابول کی صورت میں مرتب و مدون کیا۔ ان کتب احادیث میں جو مقام صحح بخاری اور صحح مسلم کو حاصل ہوا ہے وہ کی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہوا۔ امت مسلمہ ان دونوں میں موجود احادیث کی صحت پر متفق ہے۔ اس لیے ان کو صححین کے نام سے یاد کیا جاتا دونوں میں موجود احادیث کی صحت پر متفق ہے۔ اس لیے ان کو صححین کے نام سے یاد کیا جاتا دونوں میں موجود احادیث کی صحت پر متفق ہے۔ اس لیے ان کو صححین کے نام سے یاد کیا جاتا دونوں میں موجود احادیث کی صحت پر متفق ہے۔ اس لیے ان کو صححین کے نام سے یاد کیا جاتا دونوں میں موجود احادیث کی صحت پر متفق ہے۔ اس لیے ان کو صححین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

ہے۔ ان کتب میں موجود ہر حدیث ہمارے لیے جحت اور دلیل ہے۔ کتاب اللؤلؤ والمرجان ان ہر دو کتب مقدسہ میں موجود متفق علیہ احادیث کا مجموعہ ہے، یعنی یہ کتاب ان احادیث کا مجموعہ ہے جن کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں۔

سے صبح بخاری وضیح مسلم: اجماع ہے کہ بعد قرآن کے بخاری ہے اور پھرمسلم۔ (مقدمہ ہدایہ: ار ۱۱۳۔شرح و قابیہ: ص ۵۔مقدمہ فراوی عالمگیری: ار۲ تا ۲۹)

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کیا امام بخاری اور امام مسلم شافعی مسلک کے تھے؟ لیکن حقیقت بیہ ہے کہ امام بخاری بڑسٹند اور امام مسلم بڑسٹند مجتہد تھے، اللہ نے ان کو بڑے علم سے نوازا تھا، اپنے وقت کے بڑے محدث تھے۔ میچ اور ضعیف روایات میں سے صحح ترین روایات کو اضوں نے چھانٹ کر علیحدہ کیا اور صحح بخاری اور صحح مسلم مرتب کیس اور اس کام میں امام بخاری بڑسٹند نے ۱۲ برس صرف کیے کسی بھی امام کی کوئی بات ان دونوں کو غلط معلوم ہوئی تو اس کو انھوں نے روکیا ہے۔ کہیں امام شافعی بڑسٹند کی ہے۔ کہیں امام ابو حنیفہ بڑسٹند کی بات کو غلط پایا ہے تو اس کا انکار کیا ہے۔ کہیں امام شافعی بڑسٹند کی بات غلط بھی تو اس کا انکار کیا ہے۔ کہیں امام شافعی بڑسٹند کی بات غلط بھی تو اسے درکر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقی فقد کی مشہور کتابوں میں صحیح بخاری وصحیح مسلم کو صحیحین کہا گیا ہے۔

- اردوتر جمہ مع فوائد از محمد صادق خلیل بیشید فیصل آبادی پانچ جلدوں پر مشکوۃ المصابح: یہ مشکوۃ اردوتر جمہ مع فوائد از محمد صادق خلیل بیشید فیصل آبادی پانچ جلدوں پر مشمل ہے، اس مشکوۃ میں جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں حدیث کے بینچ اس کا فائدہ بھی کھا گیا ہے۔ یہ کتاب ساٹھ کتابوں کا مطالعہ کر کے کھا گیا ہے جیسا کہ جلدہ کے آخر میں ورج ہے۔
  - ۵۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجه لیمنی کتب ستد کی باتی چار کتب احادیث م
- حفی فقہ کی مندرجہ ذیل کتابوں ہے بھی حوالے دیے گئے ہیں جو مکتبہ رحمانیہ اردو بازار
  لاہورہے دستیاب ہیں، ان سب کتابوں کے اردو ترجے شائع ہو چکے ہیں، بیسب کتابیں
  بریلویوں اور دیو بندیوں دونوں کی ہیں، کیونکہ یہ دونوں امام ابو حنیفہ کو اپنا امام اعظم تسلیم
  کرتے ہیں:
- ( قدوری: بیکتاب مکتبه شرکت علمیه بیرون بو بر گیث ملتان نے طبع کروائی ہے اور اس کی دو

جلدیں ہیں۔

- ہاریہ: فقد حفی کی یہ مشہور کتاب اردو ترجمہ میں چار جلدوں پر مشتمل ہے اور اسے مکتبہ رحمانیہ
   اردو بازار لاہور نے طبع کراہا ہے۔
- م کنزالد قائق:اردوتر جمه والی حنفی فقه کی بیر کتاب مکتبه رحمانیه ارد و بازار لا ہور ہے دستیاب ہے۔
- کستان چوک شرح وقایہ: اردوتر جمہ والی حفی نقه کی بیہ کتاب ایکے ایم سعید کمپنی ادب منزل پاکتان چوک
   کراچی نے طبع کرائی ہے، بیہ کتاب چار جلدوں پر مشتمل ہے۔
- ر در مختار: اردو ترجمہ والی حنفی فقہ کی ہید کتاب چار جلدول پر مشتمل ہے اور ایکے ایم سعید کمپنی کراچی ہی نے طبع کی ہے۔
- س فقادی عالمگیری بخفی فقد کی بیر کتاب اردوتر جمد کے ساتھ دس جلدوں پرمشمل ہے اور اسے مکتبہ رحمانیہ لا ہور نے طبع کیا ہے۔ یہ کتاب مغل بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر نے پانچ سوحفی علاء سے تالف کروائی۔ (مقدمہ عالمگیری: ۲۰۸۱)
- ص ما لا بدمنہ: اصل کتاب فاری میں ہے، مکتبہ شرکت علمیہ بیرون بوہڑ گیٹ ملتان نے اس کا اردوتر جمط بع کیا ہے۔
- ع سبہتی زیور جنفی نقد کی بیہ کتاب جناب اشرف علی تھانوی کی تصنیف ہے اوریہ اردو زبان میں بارہ حصوں پرمشتل ہے۔

یہ سب کتابیں بریلویوں اور دیو بندیوں کی فقہ کی ہیں، کیونکہ یہ دونوں امام ابوحنیفہ کو اپنا امام اعظم تسلیم کرتے ہیں۔

# دینی علم کی اہمیت:

ہر کلمہ گوکے لیے دین کاعلم حاصل کرنا از بس ضروری ہے۔ جو اللہ کی آیات سنے اور ان کا خیال نہ کرے وہ ظالم اور مجرم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا:

﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مِثَنْ ذُكِّرَ بِأَلِتِ رَبِّهِ ثُقَرّا عُرَضَ عَنْهَا ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُعْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴿ ﴾

[السجدة: ٢٢]

"اوراس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کواس کے مالک کی آیتیں سنائی جا کیں پھروہ

ان کا خیال نہ کرے، بےشک ہم مجرموں سے (اپنی نافرمانی کا) بدلالیں گے۔''

جس نے اللہ کی ہدایت کا خیال نہ کیا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا:

﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعاً بَغْضُكُمْ لِبَغْضِ عَدُوّْ ۚ فَإِهَا يَأْتِيَكُلُمْ مِّنِى هُدَى هُ فَهَنِ النَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِكُمْ لِبَغْضِ عَدُوّ ۚ فَإِهَا يَأْتِيَكُلُمْ مِّنِى هُدًى هُ فَهَنِ النَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِكُ وَلاَ يَشْعُ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ اَعْلَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿ قَالَ كَذَٰلِكَ التَّكَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ الْعَلْى وَلَا لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِلِيْكُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلِيْكُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُكُمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُكُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ

"فرمایاتم دونوں بہشت سے (زمین پر) اترو۔تم میں ہرکوئی ایک دوسرے کا دہمن رہے گا۔ چراگر میری طرف سے تم پر ہدایت آئے تو جوکوئی میری ہدایت پر چلے، نہوہ بہتے گا اور نہ دہ بدنصیب ہوگا اور جس نے میری کتاب کا خیال نہ کیا اس کی زندگی ننگ اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھا کیں گے۔ وہ کیے گا مالک تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا، میں دیکھتا ہمال تھا۔ اللہ تعالی فرمائے گا تو نے ایسا ہی کیا، ہماری آئیتی تیرے پاس آئیں، تو نے ان کا خیال نہ کیا اور اس طرح تو بھی آج کے دن چھوڑ دما جائے گا۔"

( مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے: الکہف: ۵۷۔ البقرة: ۳۸، ۱۲۰، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۹۸، ۱۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۱۲۵ الاعراف: ۳سالاً نعام: ۵۵، ۵۵۔ الرعد: ۳۷۔ النجم: ۵،۲)

اسی طرح بخاری شریف، مسلم شریف اور مشکو ۃ المصابی کے علم کے باب میں یہی پچھ ہے کہ ہر مسلم شریف اور دوسروں تک پہنچائے اور یہ کہ دین کے عالم کی عام لوگوں پر بہت فضیلت ہے اور جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، ساری مخلوق اس کی مغفرت کے لیے نکلتا ہے، ساری مخلوق اس کی مغفرت کے لیے دعا مائکتی ہے۔

#### خلاصه:

اس بحث کا حاصل میہ ہے کہ ہرکلمہ گو کے لیے ضروری ہے کہ دین کاعلم حاصل کرے، ہرکلمہ گو کو اسلام کے عقائد، فرامین، اوامر و نواہی اور اللہ تعالی اور اس کے رسول سُلَقِیْم کی پہندیدہ اور ناپہندیدہ باتوں کاعلم ہونا چاہیے، تا کہ سجے عمل کر کے قیامت کے دن سرخ رو ہو سکے اور غلط عقیدہ اور غلط عمل سے فی کر قیامت کے دن دوزخ کی سزا سے فی سکے اور یہ جمی ممکن ہے جب دین کا علم ہو۔ دین کا علم ہو۔ دین کا علم ہو۔ دین کا علم ہو۔ دین کا علم اللہ نہایت الم ہے، اس پر ابدی زندگی کا انحصار ہے، اس معاملہ میں کوتا ہی بہت نقصان دہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین کا سمجھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر دین سمجھنا ہی مشکل ہے تو دین کے اتار نے کا مقصد ہی فوت ہوجاتا ہے، دین بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، دین بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے :

﴿ وَلَقَدُ يَكُونُا الْقُوْاْنَ لِلذِّ كُوفَهُلُ مِنْ مُّذَكِدٍ ﴾ [القسر: ١٧] ''اور بے شک ہم نے قرآن کو سجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔''

لین اس کے مطالب و معانی کو سجھنا، اس سے عبرت وقعیحت حاصل کرنا اور اسے زبانی یاد کرنا
ہم نے آسان کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ قرآن اعجاز و بلاغت کے اعتبار سے نہایت او نچ
در ہے کی کتاب ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص تھوڑی می توجہ دے تو وہ عربی گرائمر اور معانی و
بلاغت کی کتابیں پڑھے بغیر بھی اسے آسانی سے بجھ سکتا ہے۔ اس طرح یہ دنیا کی واحد کتاب ہے
جولفظ بہ لفظ یاد کر لی جاتی ہے۔ ورنہ چھوٹی سے چھوٹی کتاب کو بھی اس طرح یاد کر لینا اور اسے یاد
رکھنا نہایت مشکل ہے اور انسان اگر اپنے قلب و ذہن کے در ہے وارکھ کر اسے عبرت کی آنکھوں
سے پڑھے، تھیحت کے کانوں سے سے اور سجھنے والے دل سے اس پرغور کرے تو دنیا و آخرت کی
سعادت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور یہ اس کے قلب و دماغ کی گہرائیوں میں
از کر کفر ومعصیت کی تمام آلودگیوں کو صاف کر دیتی ہے۔ یاد رہے:

ا۔ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ رسول اللہ مُؤاثِیُم اس لیے آئے کہ جاہلوں اور گمراہوں کو ہدایت پر لائیں۔

- ۲۔ قرآن کریم کواللہ نے آسان و عام فہم بنایا تا کہاس سے ہرشخص فائدہ اٹھائے۔
  - ٣ ـ رسول الله مَنْ لَيْمُ نِي فرمايا كه "مين آسان دين لي كرآيا ہوں ـ"

ا ثابت ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نگائیا نے جو پچھ فرمایا وہ حق ہے۔اگر کوئی شخص میہ کہتا ہے

کہ قرآن و حدیث کاسمجھنا مشکل ہے تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول ٹاٹیٹی کو چیلنج کر رہا ہے جس کا وہ بروز قبامت جواب دہ ہوگا۔

تفییر مراد آبادی میں التوبہ (۱۲۲، ف۲۹۳) میں ہے کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے، جو چیزیں بندے پر فرض و واجب ہیں اور جو اس کے لیے ممنوع و حرام ہیں اس کا سیکھنا فرض عین ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رسول اللہ شاشیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ دین دینے والا ہے۔'' ( بخاری و مسلم )

یہ حدیث دین کاعلم تقسیم کرنے کے بارے میں ہے لیکن کچھ کلمہ کو بھائیوں نے یہ کہنا شرد ک کر دیا ہے کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول مُلَّا ﷺ کے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور وہ ان خزانوں کو تقسیم کر رہے ہیں حالانکہ قرآن میں ہے کہ''(اے نبی!) فرما دیجیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔'' (الاُنعام: ۵۰)

#### دین کے معاملہ میں ہمارا روبیہ:

دین کے معاملہ میں ہمارا رویہ ﴿ مَعِعْنَا وَ أَطَعْنَا اللهِ "نهم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی'' والا ہونا چاہیے نہ کہ خالفانہ اور جدلی لعنی جھڑے والا انداز کہ ﴿ سَمِعْنَا وَعَصَيْناً ﴾ "ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے'' والانہیں ہونا چاہیے:

﴾ إِنَّهَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَلَّمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَتَوُلُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا ۚ وَأُولَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾ [النور: ٥١]

''مومنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب آخیس اللہ اور اس کے رسول ( تَالَیْمُمُا) کی طرف بلایا جاتا ہے تا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔''

برکلمہ گوکو نازل شدہ دین پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ (۲۸۵) میں ہے کہرسول اللہ ﷺ نازل شدہ دین پر ایمان لائے اور مومن بھی ایمان لائے اور انھوں نے ﴿سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ﴾ کہا۔ میری ایک کلمہ گوخض سے ملاقات ہوئی، وہ میرے گھر میری کتاب لینے آیا، میں نے اے کہا کہ فیم مراد آبادی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انبیاء کو بشر کہنا کافروں کا شیوہ

ہے۔ وہ آدی کہنے لگا کہ یہ بات ٹھیک کھی ہے۔ ہیں نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کی جگہ فرمایا کہ انبیاء بشر تھے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول سُکھیٹی ہے کی جگہ اعلان کروایا کہ فرما دیجے کہ میں بشر ہوں، وہ کہنے لگا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سُکھیٹی کو قرآن میں بشر کہا اور رسول اللہ سُکھیٹی نے بشر ہونے کا اعلان فرمایا لیمن آپ جھے یہ دکھا میں کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہتم بھی رسول اللہ سُکھیٹی کو بشر کہو اور اٹھ کر چلا گیا اور مزید بات نہ سی ۔ یہ بات من کر جھے بہت افسوس ہوا، جو بچھاللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ایمان لائے۔ (البقرہ: ۲۸۵) اور ﴿ سَمِعْتَا وَ اَطْفَنَا ﴾ کا رویہ افتیار کرے اور جو بچھاللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس سے انکار نہ کرے، کیونکہ انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا اور اس کی بخشش ناممکن ہے۔ (الا عراف: ۲۳ تا ۲۱) اور جو بچھاللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کو نا بہت نہیں دو جائے ہیں۔ (محمد: اتا ۹) ہرکلمہ گوکو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ وین کی ول سے تھد یق کرے اور زبان سے اقرار کرے، اقرار جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ وین کی ول سے تھد یق کرے اور زبان سے اقرار کرے، اقرار بالمان وتھدیق بالقلب، کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول سُکھیٹی کا گھم آجائے تو کسی مسلمان مرد بالمان وتھدیق بالقلب، کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول سُکھیٹی کی کا کھم آجائے تو کسی مسلمان مود کے اس میمان عورت کو بچھ افتیار نہیں رہتا اور جو تھم نہ مانے وہ صرت کے گراہ ہو چکا۔ (الاگر: ۲۳)

# قرآن ڪيم مع ترجمه پڙھيں:

''اورہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا۔'' (القمر: ۱۷) قرآن محکیم کھول کرتر جمہ کے ساتھ پڑھیے۔

- کیا آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے؟
- اگرنبیں تو اس سے زیادہ محرومی کی بات اور کیا ہوسکتی ہے!

لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ صبح اُٹھتے ہی اخبار پڑھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، رسائل کا شوق سے مطالعہ کرتے ہیں، ونیا بھر کی کتابیں شوق سے مطالعہ کرتے ہیں، اپنے اپنے مسالک کے جرائد لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ونیا بھر کی کتاب پڑھنے کے لیے ان کے پاس کو کی وقت نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے ان کے پاس کو کی وقت نہیں ہے؟ حالا تکہ نزول قرآن کا آغاز ہی اس کتاب کو پڑھنے کے حکم " اِفُراً "سے ہوا ہے۔ پھیں ہیکہ جھے کر پڑھنے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔

، پیمردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں بلکہ زندوں پر نجات کی راہ کھولنے کے لیے آئی ہے۔

ی بیرانسان کوغور وفکر کی دعوت دیتی ہے، تا کہ اس کے خیالات میں نکھار پیدا ہواور زندگی سنور

الله کرتی ہے کہ زندگی کا سفراس کی روشنی میں طے کیا جائے۔

کیا یہ مقاصد دیواروں پر'' یہ جو کتاب ہے ..... درس انقلاب ہے'' کھنے سے پورے ہوں گے؟ یا اس کتاب کو صرف' 'مکمل ضابطہ حیات' کہنے سے مسئلے عل ہوں گے؟ یا یہ مقاصد قرآن کے مطالعہ کے بغیر پورے ہو سکتے ہیں؟ ایسے کتنے لوگ ہیں جنھوں نے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہی قرآن سمجھ کر پڑھا ہو؟ آ ہے! غفلت کے اس پردے کو چاک کریں اور قرآن فہمی کو عام کریں:

﴿ أَفَلَا يَتَكَرَّبُونَ الْقُرَّانَ آمُ عَلَى قُلُوبٍ آفْقَالُهَا ﴿ } [ محمد: ٢٤]

' د تصمیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن پرغور وفکر نہیں کرتے ، کیا تمھارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟''

### قرآن مجيد:

قرآن مجید کی جوخصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں:

ا۔ قرآن میں کوئی شک نہیں، بیمومنوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ (القرة: ۲)

۲\_ قرآن مجید جبیها کلام کوئی نہیں سنا سکتا۔ (البقرة: ۲۴،۲۳)

۳\_ قرآن مجید کی آیات صاف اور کھلی ہیں، ان کا انکار نافر مان ہی کرتے ہیں۔ (البقرۃ : ۹۹)

س۔ آسانی ہدایت ہی ہدایت ہے، اس سے روگر دانی خطرناک ہے۔ (البقرة: ۱۲۰، ۱۳۵،۱۳۷)

۵۔ آسانی ہدایت اتار نے کا مقصدیہ ہے کہ اللہ کی نعمت مکمل ہو جائے ، لوگ ہدایت پر آجا کیں اور ان کوشریعت کی وہ باتیں بتا دی جائیں جن کا ان کوعلم نہیں۔ (البقرۃ: ۱۵۱،۱۵۰)

٢ ۔ قرآن لوگوں كے ليے مدايت اور حق و باطل كے درميان بيچان ہے۔ (البقرة: ١٨٥)

ے۔ وہی پر پیغیبر اور مومنوں کا ایمان لانا ضروری ہے اور ﴿ سَمِعْنَا ۗ وَ ٱطَعْنَا ۗ ﴾ لیعن' ہم نے سا اور ہم نے اطاعت اختیار کی' والا روبیضروری ہے۔(البقرة: ۲۸۵)

۸۔ قرآن سیھنے میں آسان ہے۔(القمر:۲۰۱۲،۱۲)

9۔ اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے۔(النساء:١٢٢،٨٧)

۱۰ اس میں اختلاف نہیں۔ (النساء: ۸۲)

اا۔ قرآن باطل برحق کی چوٹ ہے۔ (الانبیاء: ۱۸۔الفرقان: ۳۳)

۱۲۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اینے ذمہ لیا۔ (الحجر: ۹)

١١٠ وحي كے مطابق فيصله نه كرنے والے كافر بير، ظالم بير، نافرمان بير \_ (المائدة: ٣٨، ٣٥، ١٨)

۱۴۔ قرآن سے ہدایت یافتہ اور مجرموں کا پتا چاتا ہے۔ (البقرۃ:۳۹،۳۸،۵۲۲)

10\_ الله تعالى كے كلام سے الله تعالى سے دُرنے والوں كرونكم كر مرح بوجاتے ہيں۔(الزمر:٣٣)

### حدیث مبارک:

حدیث کا جواز قرآن سے ثابت ہے، اس کے لیے صفح ۱۳۷ سے سوالات و جوابات دیکھیے ۔قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث مبارک پرعمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، جج، زکوۃ، قربانی وغیرہ کا تھم دیا ہے اور رسول اللہ شائیم نے ان پر پوری طرح عمل کر کے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ان احکام پرعمل در آمد اس طرح کرنا ہے۔ حدیث مبارک کے بغیر قرآن پرعمل ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکتیس دفعہ اپنی اطاعت کے مبارک کے بغیر قرآن پرعمل ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکتیس دفعہ اپنی اطاعت کے شرک فی الحکم اور شرک فی الحکم اور شرک فی الحکم کی بحث اور سنت و بدعت کی بحث میں ہے۔ صبح احادیث آپ کو سیح بخاری سیح مسلم، الکواؤ والمرجان، مشکوۃ شریف وغیر ہم اور علامہ البانی کی کتاب السلسلة الصحیحة میں مل سکتی ہیں۔ الملوثو والمرجان، مشکوۃ شریف وغیرہم اور علامہ البانی کی کتاب السلسلة الصحیحة میں مل سکتی ہیں۔ احادیث مبارکہ کی اہمیت کے سلسلہ میں ہم صرف ایک حدیث بیان کرنے پر اکتفا کریں گے جومومنوں کے لیے کافی ہے:

سیدنا عبد الله بن مسعود و النیز سے روایت ہے: ''لعنت کی الله تعالیٰ نے گود نے والیوں اور گودوانے والیوں اور اکستادہ گودوانے والیوں اور دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں پر۔'' پھر بی خبر بنی اسد کی کشادہ ایک عورت کو کینچی جس کا نام ام یعقوب تھا، وہ قرآن پڑھا کرتی تھی تو وہ سیدنا عبد الله والنیز کے بال پاس آئی اور بولی: '' مجھے کیا خبر پنچی ہے کہتم نے لعنت کی گودنے اور گودوانے اور منہ کے بال

اکھاڑنے اور اکھڑوانے اور دانتوں کو کشادہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی ضقت کو بدلنے والیوں پر۔''
سیرناعبراللہ بڑائیؤ نے کہا:''میں کیوں لعنت نہ کروں اس پرجس پررسول اللہ مٹائیڈ انے لعنت کی اور
بیتو اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔'' وہ عورت بولی:''میں نے تو دوگتوں میں جس قدر قرآن تھا
پڑھ ڈالا، مجھے یہ نہیں ملا۔'' سیرنا عبداللہ ڈٹائیڈ نے کہا:''اگر تو پڑھی تو بچھ کو ملتا، اللہ تعالیٰ فرما تا
ہے:''جورسول تم کو دے اس کو تھا مے رکھواور جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔'' (الحشر: ک)
وہ عورت بولی:''ان میں سے تو بعض کام تمھاری ہیوی بھی کرتی ہے۔'' سیرناعبداللہ بڑائیڈ نے کہا:''ان
''جا دیکھ تو سہی۔'' وہ ان کی بیوی کے پاس گئی تو بچھ نہ پایا، پھر لوٹ آئی اور کہنے لگی :''ان
میں سے کوئی بات میں نے ان میں نہیں دیکھی۔'' سیرنا عبداللہ بڑائیڈ نے کہا:''اگر وہ ایسا کرتی تو ہم
میں سے کوئی بات میں نے ان میں نہیں دیکھی۔'' سیرنا عبداللہ بڑائیڈ نے کہا:''اگر وہ ایسا کرتی تو ہم
میں سے کوئی بات میں نے ان میں نہیں دیکھی۔'' سیرنا عبداللہ بڑائیڈ نے کہا:''اگر وہ ایسا کرتی تو ہم
میں سے کوئی بات میں نے ان میں نہیں دیکھی۔'' سیرنا عبداللہ بی گئی ہوں کو ایسا کرتی تو ہم

## احاديث موضوعه وضعيفه كالمجموعه اورامت كالخسارة عظيم:

ذیل میں ہم ان احادیث کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کو احادیث موضوعہ وضعیفہ کہا جا تا ہے،ان احادیث کی وجہ سے امت کو نا قابل تلافی نقصان پینچا۔

اب ہم ملاعلی قاری حفی کی کتاب موضوعات کبیر کے پچھ حوالہ جات درج کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ کتاب موضوع احادیث کے بارے میں ہے، یہ کتاب اردو تر جمہ کے ساتھ محمد سعید اینڈ سنز کراچی نے شائع کی ہے:

ا۔ ابوحنیفہ میری امت کے چراغ ہیں۔ (بیرحدیث باتفاق محدثین موضوع ہے۔ ص ۹۱)

۲۔ خصر علیقا اور الیاس علیقا ہر سال حج کے موسم میں جمع ہوتے ہیں۔ (حافظ عسقلانی فرماتے ہیں
 اس بارے میں کوئی شے ثابت نہیں۔ ص ۹۹)

- ٣۔ رسول الله طَلِيَّةُ كے والدين كا زندہ ہونا۔ (بيرحديث موضوع ہے۔ص ٩٨)
- سم۔ میری امت کا اختلاف بھی رحت ہے۔ (اس حدیث کی کوئی اصل نہیں۔ ص ۹۸)
- ۵۔ جب محبت تجی ہو جائے تو شرائط ادب ختم ہو جاتی ہیں۔ (بیصدیث نہیں ہے۔ ص ۱۰۷)

۲۔ چار چیزوں کا چار چیزوں سے پیٹ نہیں مجرتا: زمین کا بارش سے، عورت کا مرد سے، آگھ کا دیکھنے سے اور عالم کاعلم سے ۔ (بیحدیث موضوع ہے۔ ص ۱۰۹)

کے تم میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا علی ٹوٹٹؤ ہے۔ (بید حدیث مرفوعاً ثابت نہیں ۔ ص۱۱)

۸۔ اے اللہ! اسلام کی دوعمروں میں ہے ایک عمر کے ساتھ تائید فرما۔(ان الفاظ کے ساتھ اس کی کوئی اصل نہیں \_ص ۱۲۸)

9۔ شہد کی کھیوں کے امیر جناب علی ڈھائٹۂ ہیں۔ (اس کی کوئی اصل نہیں۔ ص۱۳۳)

۱۰ میں علم کا شہر ہول اور علی اس کا وروازہ ہیں۔ (بیرحدیث منکر ہے۔ ص ۱۳۳۷)

اا۔ میں اللہ سے ہوں اور مومن مجھ سے ہیں۔ (بیحدیث نہیں۔ ص ١٣٦)

۱۲۔ بلال اذان میں''ش'' کو''س'' سے بدل دیا کرتے تھے۔( کتب حدیث میں اس کا کہیں وجود نہیں مےسے۱۳)

۱۳۔ مردہ اینے گھر میں لوگوں کو سات دن تک دیکھتا ہے۔(بیہ باطل ہے۔ ص ۱۳۹)

۱۹۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ (بعض محدثین کا خیال ہے کہ بیموضوع ہے۔ ص ۱۹۱)

۱۵ عالم کی مجلس میں حاضر ہونا ایک ہزار رکعت نماز سے افضل ہے۔(بیموضوع ہے۔ ۲۰۲۵)

١٦\_ على رُفَاتُفَانِے خيبر كے دروازے كو اٹھاليا۔ (پيفلط ہے۔ ٣٠٣)

کا۔ عرب کے سردار سیدنا علی دفائذہ میں۔ (پیضعیف ہے۔ ص ۲۳۸)

۱۸\_ «صَدَقَ رَسُولُ اللهِ» (اس كى كوئى اصل نبيس ص ۲۵۱)

۱۹۔ عالم کے چیچے نماز پڑھنے ہے چالیس ہزار چار سو چالیس نمازوں کا اجر ملتا ہے۔(یہ باطل ہے۔ص۲۵۳)

۲۰۔ مسواک کر کے نماز پڑھنا بغیر مسواک کے ستر نمازوں سے بہتر ہے۔(یہ حدیث باطل ہے۔ص۲۵۵)

۲۱۔ میری امت کے علاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔(اس کی کوئی اصل نہیں۔ یص۲۶۸)

۲۲۔ غرباء انبیاء کے دارث ہیں۔ (بیرحدیث باطل ہے۔ ۲۲۳)

۲۳ دل الله کا گھر ہے۔ (اس کی مرفوعاً کوئی اصل نہیں ص ۲۸)

- ۲۴۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آ دم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔(ان الفاظ کے ساتھ پیہ حدیث نہیں۔ص∠م29)
- 7۵۔ جب رسول الله مُثَاثِيُّمُ کو عُسل دیا گیا تو پانی آپ مُنَائِیُمُ کی آنکھوں کے گڑھوں پر بلند ہو گیا، سیدنا علی جُنائِنْ نے اسے پی لیا تو انھیں اولین اور آخرین کا علم دے دیا گیا۔ (یہ روافض کا تول ہے۔ص۳۱۵)
  - ۲۶۔ چاول کے متعلق تمام احادیث موضوع ہیں۔ ( ۳۲۴)
  - ۲۷۔ حیضنڈ ے کو قیامت کے دن سید ناعلی بٹائٹڈا ٹھائیں گے۔ (بیموضوع ہے۔ص mrz)
- ۲۸۔ کوئی پستہ قد حکمت سے اور کوئی لمبا قد حماقت سے خالی نہیں ہوتا۔(سٹاوی کہتے ہیں میں اس سے واقف نہیں۔ص۳۳۹)
  - ۲۹۔ جو بھی نبی بنایا گیاوہ چالیس سال کی عمر میں بنایا گیا۔ (پیر حدیث موضوع ہے۔ ص ۳۸۱)
    - · ۳- گردن کامسے کرنا طوق سے امان ہے۔ (بیر حدیث موضوع ہے۔ ص ۳۴۷)
- ا۳۔ اذان کے وقت رسول اللہ مُن ﷺ کے نام پر دونوں شہادت کی انگلیوں کے بوروں سے انھیں چومنے کے بعد آنکھوں پرمسے کرنا۔ (سیجے نہیں ےس ۳۲۸)
- ۳۲۔ جو بازار میں داخل ہوتے وفت لاالہ الا اللہ کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک لا کھ نیکیاں لکھ ویتا ہے، ایک لا کھ گناہ مٹا تا ہے۔ (بیرمنکر ہے۔ص۳۵)
- ۳۳۔ میرا دصی، میرے بھید کی جگہ، میرے گھر والوں میں میرا خلیفہ اور میرے بعد کے لوگوں میں سب سے بہتر سیدناعلی ڈاٹٹڑ میں۔ (بیرحدیث موضوع ہے۔ ۳۲۵)
- ۳۳۔ سیدنا علی ڈاٹٹؤ کے علاوہ کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تکوار نہیں۔(اس کی کوئی اصل نہیں۔ص ۱۳۳۴)
- ۳۵۔ ائمہ کی ایک دوسرے سے ملاقات کے بارے میں ادرایی ہی وہ تصانیف جو بڑے بڑے لوگوں کی قبروں کے بارے میں کھی گئیں، بیسب کی سب باطل ہیں۔(ص۵۴۳)
- ۳۶۔ ایسی ہی وہ سب روایات جن میں تھوڑا سا نیک عمل کرنے کا بہت زیادہ ثواب لکھا ہے، ان کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔

سے۔ جو خص بعد مغرب کے چھ رکعات نماز بڑھے اسے بارہ سال کی عبادت کے برابر ثواب ماتا ہے۔ (بیر صدیث منکر ہے۔ مس ۴۸۶)

۳۸ عقل کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں، وہ صحیح نہیں۔(ص۵۱۵)

۳۹۔ سیدنا خصر علیا کے بارے میں جن احادیث میں ان کی زندگی کا تذکرہ ہو وہ سب جموث ہے۔ (ص۵۱۵)

۳۰۔ ایک اہم اصول ہے بھی ہے کہ جو حدیث صریحاً قرآن کے مخالف ہے، وہ صیح نہیں۔ (ص۵۲۵)

۳۱ ۔ جو حدیث عقیدہ نصار کی کے مشابہ ہو، وہ صحیح نہیں ۔ (ص۵۲۵)

۳۲۔ دن رات کی جتنی نمازیں ہیں مثلاً اتوار، پیر، منگل وغیرہ اور ان راتوں کی نمازیں حتی کہ پورے ہفتہ کی نمازیں، پیسب موضوع ہیں۔(ص۵۴۱)

۳۳ شعبان کی پندرهویں شب کی نمازیں ثابت نہیں۔( ۵۹۰ ۵)

۴۴ - کبور کی روایات میں سے کوئی بھی صحیح نہیں۔ (ص۵۵۲)

۳۵\_ عاشوره کے متعلق جمله روایات صحیح نہیں۔ (ص۵۲۰)

۴۶۔ ای طرح کی وہ روایات جو سورتوں کے فضائل اور ثواب کو بیان کرتی ہیں وہ صحیح نہیں، سوائے بخاری، مسلم، ترندی وغیرہ کے۔ (ص۵۱۲)

# چند مزید موضوع اورضعیف احادیث پرتبمره و تحقیق (ابوطا ہر حافظ زبیر علی زئی حضروا ٹک):

الحمد للله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله الأمين أما بعد!

بعض لوگ اپن باطل نظريات كے ليے قرآن وسنت ميں لفظى ومعنوى تحريفات كے ساتھ ساتھ بعض موضوع اورضعيف روايات بھى پیش كرتے ہیں۔ لہذا اس مخترمضمون میں چند ایمی ہى روایات پر تبصره و تحقیق پیش خدمت ہے جن سے عامة الناس كے شبہ میں پڑنے كا خطره ہے۔ وما توفیقى الاباللہ!

ا۔ ﴿ مَنُ صَلَّى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِ ىُ سَمِعُتُهُ .....الخ ﴾ '' بِوَخْض مجھ پر میری قبر کے پاس دورد پڑھے میں اسے سنتا ہوں۔'' (شعب الایمان، بیهتی : ۲۱۸/۲، ح : ۱۵۸۳، فضائل حج : ص ۹۰۱ حفی بهتی زیور، از عالم فقری بریلوی ص ۴۹ وغیرهم)

اس روایت کا مرکزی راوی محمد بن مروان السدی ہے۔ (بیہی میزان الاعتدال وغیرہ) عبدالله ابن نمیر برات کا مرکزی راوی محمد بن مروان السدی ہے۔ (بیہی میزان الاعتدال وغیرہ) عبدالله ابن نمیر برات نمیر برات اور جریر بن عبدالحمید برات نے کہا: "کان ضعیف تھا (بلکہ) میر جھوٹی حدیثیں ۔ نے کہا: "کان ضعیف تھا (بلکہ) میر جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا۔ "(نہذیب التہذیب ۲۸۷۹) حافظ بربان الدین الحلی نے اس کا تذکرہ" الکشف الحدیث عمن رمی بوضع الحدیث عمل کیا ہے۔ (۲۰۵۳)

بعض لوگوں نے اس روایت کی ایک اور سند ابو الشیخ الاصبهانی کی کسی کتاب سے تلاش کی ہے۔ (دیکھیے آئینے سکین الصدور: ۳۲۷، ۳۲۷) حالانکہ بیرروایت بھی باطل ہے۔ اس میں ابوالشیخ کے استاد عبدالرحمٰن بن احمد الاعرج کی عدالت نامعلوم ہے۔ (دیکھیے آئینہ تسکین الصدور: ۱۱۳) ان دونوں سندوں میں الاعمش ہیں جو بالا تفاق مدلس ہیں۔ (آئینہ تسکین الصدور: ۱۲۱) مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ (کتاب الرسالة للشافعی۔ عام کتب اصول حدیث۔ مذائن السن: القاوی رضویہ: ۲۲۲،۲۳۵، ۲۲۲،۲۳۵ وغیرهم)

٢ . ﴿ إِخُتِلَافُ أُمَّتِيُ رَحُمَةٌ ﴾

''میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔'' (الجامع الصغیروغیرہ)

ہمارے علم کے مطابق کسی کتاب میں بھی اس کی کوئی سند موجود نہیں۔علامہ بکی ٹرٹلٹے، فرماتے ہیں: '' مجھے اس کی نہ صحیح سند ملی اور نہ ضعیف اور نہ موضوع'' (فیض القدیرِللمناوی) علامہ ابن حزم اٹرلٹے، فرماتے ہیں: ''باطل مکذوب'' یعنی'' یہ روایت باطل اور جھوٹی ہے۔'' (الاً حکام)

٣ (لُولَاكَ لَمَا خَلَقُتُ الْأَفُلَاكَ)

"اگرآپ نه هوتے تو میں کا ئنات پیدا نه کرتائ" (موضوعات صنعالی)

اس کی کوئی سند بھی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ امام صنعائی رشت نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ امام دیلی رشت نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ امام دیلی رشت کی گنجینہ موضوعات'' تاب الفردوس'' میں بھی بیدروایت (لفظاً ومعناً) نہیں ملی۔ ابن عساکر رشت والی روایت کو ابن جوزی رشت اور سیوطی رشت دونوں نے موضوع قرار دیا ہے۔ ملی۔ (دیا سارِیَةَ! الْحَبَلَ)

''اے ساریہ! پہاڑ کے پیچیے ہو جاؤ۔'' (الاصابہ وغیرہ)

سیدنا ابن عمر ڈاٹھاسے روایت ہے کہ سیدنا عمر ڈاٹھائے نے ایک لشکر بھیجا اور اس پر ایک شخص کو امیر بنایا جس کا نام ساریہ تھا۔ آپ خطبہ وے رہے تھے کہ آپ نے پکار کر کہا: ''ساریہ! پہاڑ کو لازم پکڑے'' لشکر سے ایک قاصد آیا، کہنے لگا: ''اے امیر المونین! جب ہم دشمن سے ملے تو ہماری طکست ہوئی تو ایک پکار نے والے نے پکارا: ''اے ساریہ! پہاڑ کو لازم پکڑے'' ہم نے اپنی پیٹھیں پہاڑ کی طرف کر لیس تو اللہ نے ان کو شکست دی۔' اس کو پہتی نے دلائل النبوة میں روایت کیا۔ اس روایت کی مرکزی سند کا راوی محمد بن عجلان مدلس ہے (طبقات المدلسین لابن حجر دہلائے وغیرہ) اور عن سے روایت کر رہا ہے۔ اس کے دیگر جتنے شواہد ہیں سب ضعیف ہیں۔ تفصیلی بحث

کے لیے دیکھیے (قبر پریق ایک حقیقت پبندانہ جائزہ ،طبع دوئم ص۱۵۵ از راقم الحروف) ۵۔ ﴿ أَلاَّ بُدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ ﴾

"ابدال شام میں ہوں گے۔" (منداحمہ: ۱۱۲۱۱)

اس کی سند انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ (مند احمد بحقیق احمد محمد شاکر:۲ را ۱۵، ح ۸۹۲) اور شرح بن عبید کی جناب علی ڈائٹؤ سے ملاقات ٹابت نہیں ہے۔

۲\_ ایک روایت ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر ڈاٹٹٹ کا پاؤں من ہو گیا تو آپ نے کہا (یا)
 محمد!.....الخ \_ (الأدب المفرد للجاری: ۲۵۰:۹۱۳، فی نسخه: ۲۵۲:۹۲۷)

اس روایت میں دو راوی سفیان (الثوری ڈلٹنے) اور ابو اسحاق (اسبیعی) عن سے روایت کر رہے ہیں اور دونوں مدلس ہیں۔(کتب المدلسین)

. 2. ﴿ يَا جَابِرُ! اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوْرَ نَبِيِّكَ﴾ ''اے جابرا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔'' (زرقانی نشر الطیب وغیرہ)

یہ روایت نہ تو مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے اور نہ تغییر عبدالرزاق میں، بلکہ تلاش بسیار

کے باوجود اس کی کوئی بھی سند نہیں ملی۔ یہ صبح روایت کے بھی خلاف ہے۔ ویکھیے محترم ڈاکٹر
ابوجابر عبداللہ دابانوی حفظ اللہ کی کتاب' عقیدہ نور من نور اللہ کی شرعی حثیبت' (قرآن و حدیث
کی روثنی میں) ص ۲۰۰۰ تا ۲۸۸۔ اس مفہوم کی ایک مختصر روایت رافضوں کی اصول کافی (۱۲۲۸)
نبروا میں ابوجعفر (محمد بن علی بن الحسین الباقر) سے منقول ہے لیکن بیسند اہل النہ اور الروافش
دونوں کے نزدیک موضوع ہے۔ محمد بن سنان اور جابر الجھی کے علاوہ اس کی سند میں المفصل بن صالح ابوجیلہ الاسدی ہے، جے ابن الفھائری (رافضی) وغیرہ نے "کَذَّابٌ یَضَعُ الْحَدِیْتُ"
قرار دیا ہے۔ (شقیح القال للما مقانی الرافضی: ۲۲۸،۲۳۷) بلکہ ہاشم معروف (رافضی) نے قرار دیا ہے۔ ("شقیح القال للما مقانی الرافضی: ۳۲۸،۲۳۱) بلکہ ہاشم معروف (رافضی) نے الکھا ہے: "اِتَفَقَ الْمُوَّلُفُونَ فِی اَحُوالِ الرِّ جَالِ النَّهُ کَانَ کَذَّابٌ یَضَعُ الْحَدِیْتُ"
(الموضوعات: ۲۲۸،۲۳۲) بعد بھوٹی جموٹا تھا اور احادیث گھڑتا تھا۔'' الموضوعات کا اتفاق ہے کہ بھوٹی تھا اور احادیث گھڑتا تھا۔'' الموضوعات کا القاق ہے کہ بھوٹی حجوثا تھا اور احادیث گھڑتا تھا۔''

۸۔ سعید بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ جب حرہ کا واقعہ پیش آیا تو نبی رحمت تالیا کی مجد میں تین دن اذان اور اقامت نہ کہی گئی اور سعید بن میتب کو نماز کا وقت معلوم نہیں ہوتا تھا مگر خفی آ واز سے کہ اس کو حجرہ کے اندر سے سنتے تھے کہ نبی اکرم تالیا کی قبر مبارک وہاں تھی۔ (سنن الداری: ۱۳۸۱) ہے ۹۴۳)

اس روایت کے ایک راوی سعید بن عبد العزیز ثقه بین مگر آخر عربین اختلاط کا شکار ہو گئے ۔ (تھذیب التقریب و عام کتب الرجال، کتب المختلطین التلخیص الحبیر: ۱۸۰/۳) اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مروان بن محمد نے ان کے اختلاط سے پہلے روایت کی ہے۔ دوسرایہ کہ سعید نے اس کی صراحت بھی بیان نہیں فرمائی کہ سعید بن المسیب کا یہ واقعہ انھیں کس سند سے معلوم ہوا تھا؟

ابوالجوزاء سے روایت ہے کہ مدینہ میں سخت قحط پڑ گیا تو انھوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ہی ہی ہے پاس شکایت کی۔ سیدہ عائشہ وہ ہی ان نے فرمایا: ''تم قبر نبوی اور آسان کے درمیان روش دان بناؤ، یہاں تک کہ قبر اور آسان کے درمیان رکاوٹ نہ ہو۔'' لوگوں نے ایبا ہی کیا جیسا کہ

سیدہ عائشہ بی بنا نے فرمایا تھا۔ سو بہت زیادہ بارش برسائی گئی یہاں تک کہ گھاس اگ گئی،
اونٹ موٹے ہو گئے اور چربی سے پھٹ گئے تو اس سال کا نام فتق رکھا گیا۔'
عمرو بن مالک کی بعض محققین نے توثیق کی ہے مگر امام بخاری بڑائے، نے اسے ضعیف قرار دیا
ہے۔ (تہذیب: ۱۳۳۷) ابو الجوزاء اوس بن عبد اللہ کی ام المونین سیدہ عائشہ بھا تھا سے ملاقات

ہے۔ (تہذیب: ۳۳۱۷) ابو الجوزاء اول بن عبد الله کی ام الموشین سیدہ عائشہ ٹا ﷺ سے ملاقات میں اختلاف ہے۔ اس روایت میں بشرط صحت اس نے نہیں بتایا کہ اسے بیر روایت کس ذریعہ سے معلوم ہوئی ہے؟ ایس مشکوک اور منقطع روایت پر قبر پرتی کی بنیاد رکھنا انتہائی ندموم حرکت ہے۔ اعاذ نا اللہ منہ!

۱۰۔ ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیاً نے نبی کریم طابیاً کے وسیلے سے دعا کی تھی۔ (المتدرک الحاکم:۲رم ۱۱۸)

اسے حافظ ذہبی نے موضوع اور باطل قرار دیا۔ (المیزان وغیرہ) اس کے ایک راوی عبرالرحمٰن ابن زید بن اسلم کے بارے میں صاحب مشدرک امام حاکم فرماتے ہیں: " رَوَی عَنُ اَبِیهِ اَجْدِیْتَ مَوُضُوعَةً .....الخ"(المدخل الی الصحیح: ۱۵۶) یعنی اس نے اپنے باپ سے موضوع روایات بیان کی ہیں (جن میں ملامت اسی پر ہے)۔ اس کا شاگر دعبداللہ مجمول یا مجم الصغیر میں مجبول راویوں کے ساتھ اس کی دوسری سند موجود ہے، جس کا موضوع ہونا ظاہر ہے۔ (دیکھیے مجمع الزوائد: ۲۵۳/۸ وغیرہ)

الله تبارك وتعالى جميل كتاب وسنت ير ثابت قدم ركھ اور مارا خاتمه (( مَنُ اَحَبَّ لِلَهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ مَنعَ لِللهِ وَ مَنعَ لِللهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الْإِيْمَانَ )) كمطابق مورآين!

## سب سے ضروری گزارش:

جوانسان کلمه طيبه پڙھ ليتا ہے اس پر واجب ہے:

- ا۔ توحید کاعقیدہ رکھے اور شرک نہ کرے۔
  - ۲۔ ایمان کاعقیدہ رکھے اور کفر سے بچے۔
- سے نگوس والاعقیدہ رکھے اور نفاق سے بچے۔
- سنت کا عقیدہ رکھے اور بدعت سے بیجہ

کیونکہ تو حیر، ایمان، خلوص اور سنت وہ چیزیں ہیں کہ ان پر عقیدہ رکھنے والا اور عمل کرنے والا کلمہ گو انسان اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق جنت میں جائے گا اور شرک ، کفر، نفاق اور بدعت ایم خطرناک چیزیں ہیں کہ ان پر عقیدہ رکھنے والا اور عمل کرنے والا انسان قیامت کے دن شدید خطرے میں ہوگا اور اس کے ساتھ مجرموں والاسلوک ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کیونکہ پہلے ایمان یعن عقیدہ ہے اور پھرعمل:

﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَيدِيْنَ أَ

[المائدة: ٥]

''اور جو ایمان سے منکر ہوا تو اس کے اعمال ضائع ہوئے اور وہ آخرت میں نقصان الخمانے والوں میں سے ہوگا۔''

﴿ هَلْ آتُكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ خَاشِعَةٌ ﴿ عَامِلَةٌ تَاصِبَةٌ ﴿ تَصْلَى نَارًا حَامِيةً ﴾ [ العاشية: ١تا٤]

"کیا آپ کے پاس چھا جانے والی (قیامت) کی خبر پنجی ہے؟اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہول گے، محنت کرنے والے، تھکنے والے، دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دے حاکمیں گے۔"

مزید حوالہ جات التوبہ: ۱۸۰۷۔مقدمہ ہدایہ (۲۸۱) میں ہے کہ جب تک صحیح اعتقاد نہ ہو بدنی اعمال رائگاں ہیں۔

مراد آبادی کی تغییر میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے احمد رضا صاحب کا ترجمہ مع تغییر (البقرة: ۷۷۱، ف ۱۳۱ انحل: ۹۵، ف ۲۳۰ ین إسرائیل: ۱۹، ف۲۵ طر: ۱۱۲، ف ۱۷۰)



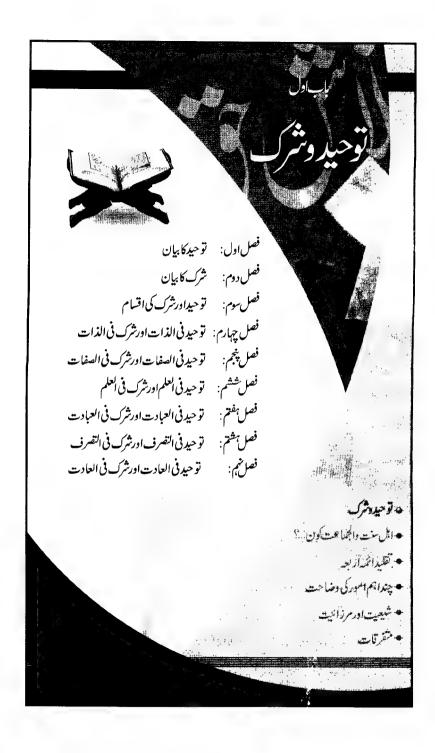

ارشاد باری تعالی ہے:

و اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحُدَهُ اللهُ مَالَّتُ قُلُوبُ الَّذِینَ مِنْ
لَا يُغْمِنُونَ بِالْلَاحِرَةِ وَاِذَا ذُكِرَ اللّذِینَ مِنْ
دُونِهِ إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ
دُونِهِ إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ
دُونِهِ إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ
دُونِهِ إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ
دُونِهِ إِنَّهِ إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ
دُونَ بِهِ اللّهِ كَاذَ كَرِيا جَاتا ہے تو ان لوگوں كے دل كُلُّ اللّه كَاذَ كَركيا جَاتا ہے تو ان لوگوں كے دل كُلُّ ان كَاذَ كَر بُوتا ہے بِي بِي جَوات كے علاوہ بين تو اچا تك وہ بہت خُونُ بوجاتے بيں۔'
خُونُ بوجاتے بيں۔'

# فصل اول

## توحيد كابيان

### توحيد کی تعريف:

الله تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات اورحقوق میں الله تعالیٰ کو ایک جاننا اور بیء عقیدہ رکھنا کہ ان چاروں چیزوں میں الله تعالیٰ کا کوئی شریک یعنی ساجھی یا جھے دار نہیں ہے، بیرتو حید ہے۔

#### خالص توحيد كابيان:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ۚ أَللهُ الصَّمَدُ ۚ لَمُ يَلِدُهُ وَلَمْ يُوْلَدُ ۗ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ لُفُوّا أَحَدٌ ۚ ﴾ ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ لُفُوّا أَحَدٌ ۗ ﴾ والأحلاص ]

''(ابے پیغیمر! ان لوگوں سے جو اللہ کا حال پوچھتے ہیں) کہہ دے! اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نداس نے کسی کو جنا ( یعنی نہ کوئی اس کی اولا د ہے ) نداس کو کسی نے جنا ہے ( یعنی نہ وہ کسی کی اولا د ہے ) اور اس کے برابر والا (جوڑ کا ) کوئی نہیں۔''

#### الله تعالی کی توحید کے آٹھ ثبوت:

#### الله تعالی نے فرمایا:

﴿ إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْدِى فِى الْبَعْرِ بِهَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا آلُوْلَ اللهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْ يَهَا وَبَكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ " وَتَصُرِيْفِ الرِّياجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَايْتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ١٦٤]

' تحقیق عقلمندوں کے لیے آسان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اول بدل میں اور رات اور دن کے اول بدل میں اور میں جاتی ہیں اور بدل میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کرسمندر میں جاتی ہیں اور بارش میں جس کو اللہ نے آسان سے برسایا پھر مردہ زمین کو تر و تازہ کیا اور سب قتم کے جانوروں کو زمین میں پھیلایا اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادل میں جو آسان اور زمین کے درمیان تھم کا تالع ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔''

## توحيد برمزيد دلاكل:

ارشادِربانی ہے:

﴿ اَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۞ وَإِلَى السَّهَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۞ وَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۞ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۞ ﴾ [ الغاشية : ١٧ تا ٢٠ ]

"کیا بیلوگ اونوں کونہیں دیکھتے کہ وہ کیے بنائے گئے ہیں اور آسان کو، وہ کیسا اونچا رکھا گیا ہےاور پہاڑوں کو، وہ کیوں کرنصب کیے گئے ہیں اور زمین کو، وہ کیے ہموار بنائی گئی۔"

# الله کے برابر کوئی نہیں کیونکہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق:

الله تعالى نے فرمایا:

﴿ يَا يَهُمَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبُّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ ﴿ الَّذِي حَعَلَ لَكُمُ الْلَاحْقَ وَاللّذِينَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ اللّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَانْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ وَالسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَةِ وَيُعَلِّوْا لِلّهِ اَنْدَادًا وَانْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ وَالسَّمَآءُ وَالسَّمَا وَ البَعْرِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللّه

# دوسروں کواللہ کے برابر سجھنے والا کافر:

سورہُ انعام میں ہے:

﴿ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَالِيِّ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالتَّوْرَةُ ثُمَّ الَّذِينَ

كُفُرُ وْ الْبِرَيِّهِ مُرْيَعُ فِي لُوْنَ ۞ ﴾ [الأنعام: ١]

"سب تعریف الله تعالی ہی کولائق ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور اجالا بنایا، پھر بھی کافراینے مالک کے ساتھ دوسروں کو برابر مانتے ہیں۔"

### اصل ایمان عقیدہ تو حید ہی ہے:

الله تعالی فرما تا ہے:

﴿ لَيْسَ الْمِرَّ آنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْمِرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَالْيَغُورِ الْأَخِرِ وَالْمَلَإِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّمِينَ ۚ ﴾ [البقرة: ١٧٧ ]

" بہی نیکی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف چھرو بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔"

#### عقيدهٔ توحيد پرايمان:

الله ك رسول طَالِيَّهُمُ اورتمام مومنوں كے ليے عقيدهُ توحيد پرايمان لانا ضرورى ہے: ﴿ اَمِّنَ الرَّسُولُ بِهَآ اُنْدِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْهُؤْمِنُونَ \* كُلُّ اَمِنَ بِاللهِ وَمَلْيِكَتِهِ وَكُنْبُهُ وَرُسُلِهِ \* ﴾ [البقرة: ١٨٥]

''رسول ایمان لایا جو کچھاس پراس کے رب کی طرف سے اترا ہے اور موثن بھی ایمان لائے، سب اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔'' ایمان لائے۔''

#### عقيدهٔ توحيد كا انكار:

تمام مومنوں کے لیے عقیدہ توحید پر ایمان لانا ضروری ہے اور توحید کا انکاری کافر اور گراہ ہے: ﴿ يَا يَا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوۤ ا أُمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي نَرَّلَ عَلَى رَسُوْلِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي َ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ \* وَمَنْ يَكُفُرْ بِاللهِ وَمَلْبِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَللًا بَعِيْدًا ﴾ [ النساء: ١٣٦]

"اے ایمان والو! الله تعالی پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول (سُکاٹیمُ) پر اور اس کتاب پر

جواس نے اپنے رسول (ﷺ) پراتاری اور ان کتابوں پر جو پہلے اس نے اتاریں اور جو کوئی اللہ اور اس کے فیغیروں اور قیامت کے دن کا انکار کرے وہ پر لے درجے کا گمراہ ہو گیا۔''

الله تعالیٰ پرایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ کو اس کی ذات، صفات ،اختیارات اور حقوق میں ایک مانا جائے ، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو مشرک بھی مانتے تھے۔

عقيدة توحيد برايمان لانے والے بميشه بميشه جنت ميں رئيں گے، يدالله كاسچا وعده ب: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ لَهُمْ جَلَّتُ التَّعِيْمِ ﴿ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَعُدَ اللهِ حَقًّا ۗ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْعَكِيْمُ ﴾ [ لقمان : ٩٠٨]

" بشک جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے نعت کے باغ ہیں، جہال میشدر ہیں گے۔اللہ کا سچا وعدہ ہو چکا اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔"

#### دلائل توحير:

قرآن میں اللہ تعالی نے جو دلائل تو حید بیان فرمائے ہیں ان میں سے پچھ کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ سورۃ النحل کو سورۃ النحم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت میں خاص طور پر اللہ تعالی نے اپنی نغمتوں کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ النحل کی دلائل تو حید والی آیات کا ترجمہ درج ذیل ہے: "اللہ کا حکم آ پہنچا، تم اس میں جلدی مت کرو، وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے فرشتوں کو وی دے کر بھیج دیتا ہے یہ خبردار کردو کہ میر سے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، پس مجھ سے ڈرتے رہو۔ ہے یہ کہ خبردار کردو کہ میر سے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، پس مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس نے آ دئی کو ایک بولد سے پیدا کیا پھر وہ ایکا یک تھلم کھلا جھڑنے نے لگا اور تمھارے اس نے آدئی کو ایک بولد سے پیدا کیا پھر وہ ایکا یک تھلم کھلا جھڑنے نے لگا اور تمھارے واسطے چار پایوں کو بھی اس نے بنایا۔ ان میں تمھارے جاڑے کا بھی سامان ہے، اور واسطے چار پایوں کو بھی اس اور تم ان میں سے کھاتے بھی ہواور تمھارے لیے ان میں نرینت بھی بہت سے فائدے ہیں اور تم ان میں سے کھاتے بھی ہواور تمھارے لیے ان میں زینت بھی ہے، جب شام کو چرا کر لاتے ہواور جب چرانے لے جاتے ہواور وہ تمھارے کے جاتے ہواور وہ تمھارے بوجھاٹھا کران شہروں تک لے جاتے ہیں کہ جہاں تک تم جان کو تکلیف میں تمھارے بوجھاٹھا کران شہروں تک لے جاتے ہیں کہ جہاں تک تم جان کو تکلیف میں

والنے کے سوانہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمھارا رب بڑا شفقت کرنے والا، مهربان ہے اور گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے کہ ان برسواری کرو اور زینت کے لیے اور وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جوتم نہیں جانتے۔اور الله تک سیدھی راہ پہنچی ہے اور بعض ان میں میڑھی بھی ہیں اور اگر اللہ جا ہتا تو تم سب کوسیدھی راہ بھی دکھا دیتا۔ وہی ہے جس نے آسان سے تمھارے کیے پانی نازل کیا، اس میں سے پیتے ہو اور اس سے درخت ہوتے ہیں جن میں چراتے ہو۔ وہ تمھارے واسطے ای سے بھیتی اور زینون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قتم کے میوے اگا تا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جوغور کرتے ہیں۔ اور رات اور دن اور سورج اور جاِ ندکوتمھارے کام میں لگا دیا ہے اور ای کے تھم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں اور تمھارے واسظے جو چیزیں زمین میں رنگ برنگ کی پھیلائی ہیں ان میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ اور وہ وہی ہے جس نے دریا کو کام میں لگا دیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور نکالو جسے تم ہنتے ہواور تو اس میں جہازوں کو دیکتا ہے کہ پانی کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور تا کہتم اس کے فضل کو تلاش کرواور تا کہتم شکر کرو۔اور زمین پر پہاڑوں کے بوجھ ڈال ویے تا کہ شخصیں لے کرنہ ڈ گمگائے اور تمھارے لیے نہریں اور راستے بنا دیے تا کہتم راہ یاؤ۔ اور نشانیاں بنا کمیں اور ستاروں ہے لوگ راہ پاتے ہیں، پھر کیا وہ جو پیدا کرے اس کے برابر ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کرے؟ کیاتم سوچتے نہیں۔ اور اگرتم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو ان کا شارنہیں کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اللہ جانتا ہے جوتم چھیاتے ہواور جوتم ظاہر کرتے ہو۔ اور جنھیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدائبیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ تو مردے ہیں جن میں جان نہیں اور وہنہیں جانتے کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔تمھارا معبود اکیلا معبود ہے، پھر جوآخرت برایمان نہیں رکھتے ان کے دل نہیں مانتے اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ ضرور الله جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔'' (انتحل: اتا ۲۳)

(مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے سورۃ النحل: ٦٥ تا ١٩٣ اور سورہ الرحمٰن مکمل اور سورۃ الملک مکمل اور سورۃ الحدید کمل)

## الله كے برابركوئي نہيں:

الله تعالى كے برابر، ہمسر يا شريك كى بھى غير الله كو تھبرانا سخت منع ہے، كيونكه الله تعالى فرماتا ہے: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اغْبُدُوْا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَتَّكُمْ تَتَقُوْنَ ﴿ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً ۗ وَّانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِه مِنَ الشَّمَرْتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعُلُوا لِللَّهِ انْدَادًا وَّانْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة: ٢٢،٢١] "اے لوگو! اینے مالک کی بندگی کروجس نے بنایاتم کو اورتم سے پہلے لوگوں کو،تم پیج جاؤ۔جس نے زمین کوتمھارے لیے بچھونا بنایا ور آسان کو جھت اور آسان سے پانی برسا کرمیوے نکالے تمھارے کھانے کو، تو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کومت بناؤ ۔'' ''انداد'' کا واحد'' ند'' ہے۔ جس کے معنی ہمسر اور شریک کے ہیں لینی جبتم جانتے ہو کہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے اور نفع ونقصان بھی اس کے قبضہ وقدرت میں ہے تو پھر دوسروں کو اس کا ہمسر کیول سجھتے ہو؟ شرک کے بہت سے شعبے ہیں اور رسول الله مُنَالِّيْلِ نے اس کا سدباب کرنے کے لیے ہرایسے قول وفعل سے منع فرمایا ہے جس میں شرک کا شائبہ تک بھی پایا جاتا ہے۔ حدیث مين بى كدايك آدى نے رسول الله فَاللَّهُ إسى كها: ﴿ مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شِئْتَ ﴾ "جوالله عاب اور جو آپ چاپين " تو اس پر آپ نے فرمایا: ﴿ أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا ﴾ " كيا تو نے مجھے الله كا شركك لهمرا ويا؟' وعمل اليوم والليلة للنسائي : ٩٨٨- تاريخ بغداد : ١٠٥٧٨،ت ٤٢١٨- ابن ماجه، أبواب الكفارات، باب النهي أن يقال ما شاء الله و شئت: ٢١١٧]

ابن عباس طائف سے روایت ہے کہ شرک بہت خفی ہے۔ ایک شخص کسی کی جان کی قتم کھا تا ہے یا بہت خفی ہے۔ ایک شخص کسی کی جان کی قتم کھا تا ہے یا بہ کہتا ہے کہ فلال لیلخ نہ ہوتی تو گھر میں چور آ جاتے وغیرہ کلمات بھی ایک طرح ہے''ند'' کے تحت آ جاتے ہیں۔ [ ابن کٹیر ، تحت الآیة : ۲۲ من السورة البقرة : ۷۸ من

یاورہے کہ اگرکوئی انسان کوئی بھی شرک کرتا ہے تو وہ انسان گویا غیر اللہ کواللہ کے برابر مظہراتا ہے۔ مزید حوالہ جات کے لیے: البقرة: ۱۲۵ تا ۱۲۷ الائتعام: ۱،۰۵۱ ابراہیم: ۳۰ الشعرآء: ۹۸،۹۷ سبا: ٣٣- الزمر: ٨- حم السجدة: ٩- مريم: ١٥٠ - الاخلاص مكمل)

## الله تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَقُلِ الْمَهُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمُ يَتَخِذُ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَكُنْ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبَرْهُ تَكُمِنْرًا ﴿ ﴾ [بني إسرائيل: ١١١]

''اور کہہ دوسب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نہ کوئی اولا د ہے اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور اس کی بڑائی، بیان کرتے رہو''

ایک مقام پرارشاد باری تعالی ہے:

﴿ الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاٰوِتِ وَالْآرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْهُلِكِ وَخَلَقَ كُلَّ ثَنْيَ عِفَقَدَرَهُ تَقْدِيدًا ۞ [ الفرقان : ٢ ]

''وہ جس کی آسانوں اور زمین میں سلطنت ہے اور اس نے ندکسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ سلطنت ہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اندازے پر قائم کر دیا۔''

## الله تعالى جبيها كوئي نهين:

الله تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق فر مایا:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ثَنَّىٰ ءٌ \* ﴾ [الشورى: ١١]

"اس جیسا کوئی نہیں (نہ ذات، نہ صفات، نہ اختیارات اور نہ حقوق میں)''

## مخلوق خالق کی شریک نہیں ہوسکتی:

ارشادِر بانی ہے:

﴿ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ ۞ ﴾ [الأعراف: ١٩١]

'' کیاالیوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدانہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔'' (مزید حوالہ جات کے لیے: الرعد: ۱۱\_انحل: ۱ے الفرقان: ۲۔ القمان: ۸تا۱۱) مراد آبادی کی تفسیر میں بھی یہی باتیں کھی ہیں، دیکھیے احمد رضا خان کا ترجمہ مع تفسیر:

ا۔ توحید۔ (بنی اسرائیل: ۳۹، ف ۸۷) ان آیات کی ابتدا توحید کے علم سے ہوئی اورانتہا شرک کی ممانعت پر، اس سے معلوم ہوا کہ ہر حکمت کی اصل تو حید و ایمان ہے اور کو ئی قول وعمل بغیراس کے قابل پذیرائی نہیں۔ (مزید حوالے: فاطر: ۱۰، ف۲۰ سائقاف: ۱۳، ف۳۳)

۲- الله پرایمان کا مطلب۔ (البقرة: ۱۹۳۱، ف ۲۹۱) معبود صرف ایک ہے، نه وہ متجزی ہوتا ہے نه منقسم، نه اس کے لیے مثل نه نظیر، الوہیت و ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ یکتا ہے اپنے افعال میں، مصنوعات کو تنہا اس نے بنایا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا قسیم نہیں، اپنی صفات میں یگانہ ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں۔ (مزید حوالہ جات: البقرة: ۱۲۷، ف

۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ (بنی اسرئیل: ۱۱۱، ف۲۳۳۔ الروم: ۲۸ تا ۳۰، ف۲۵ تا ۲۹، الموسمنون ۹۰، ف۲۴۰۔ الکہف: ۱۱۰ف۲۲۰۔ ط!: ۲۱، ف2) ہماری شریعت میں کسی بھی قتم کا سجدہ غیراللہ کے لیے جائز نہیں۔ (مراد آبادی۔ البقرة: ۳۳، ف1۲)

۴۔ کوئی چیز اللہ کی شریک نہیں۔ (النساء : ۳۱، ف ۱۰۹) نہ جاندار کو نہ بے جان کو، نہ اس کی ربوہیت میں نہاس کی عبادت میں (شریک بناؤ)۔ (الممتحنة :۱۲، ف ۴۵)



فصل دوم

# شرک کا بیان

الله تعالیٰ کی ذات یا صفات یا اختیارات یا حقوق میں غیر الله کو شریک بعنی ساجھی یا جھے دار سیجھنے والا انسان مشرک ہے۔قرآن میں شرک بعنی ساجھی اور جھے دار کا لفظ کی مقامات پرآیا ہے۔ (النساء:۱۲۔الروم: ۲۸۔الصافات: ۳۳۔الزخرف: ۳۹۔طہ:۳۲)

الله تعالى مشرك كوتبهى نهيس بخشے گا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُثْفَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَتُمَآءُ ۚ وَمَنْ يُثُوكُ بِاللَّهِ فَقَد افْتَزَى إِنْهًا عَظِيمًا ﴾ [ النساء : ٤٨]

'' بے شک اللہ شرک کو تو بخشنے والا نہیں اور شرک کے سواجس کو جاہے بخش دے ادر جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا لیس اس نے (اللہ تعالیٰ پر) بڑا گناہ با ندھا۔''

﴿ هَلْ لَكُمْ مِنَّا مَلَكُ أَيْهَا نُكُمْ مِنْ شُرَكَاء فِيهَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ

كَغِيْفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ "كَنْ لِكَ نَفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ [ الروم: ٢٨]

'' کیا جن کے تم مالک ہو وہ اس میں سے جو ہم نے شمصیں دیا ہے تمھارے شریک میں؟ پھر اس میں تم برابر ہو؟ تم ان سے اس طرح ڈرتے ہوجس طرح اپنول سے ڈرتے ہو، اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں۔''

جیسا کہ مندرجہ بالا آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے دار مقرر کرنا شرک ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا کوئی حصے دار اور کوئی شریک نہیں ہے۔

ا شارہ نبیوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگریہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی برباد ہوجاتے:

﴿ وَتِلْكَ مُجَّتُنَا ۚ الْتِنْهَا َ الْبَرْهِيْمَ عَلَى قَوْمِهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجْتٍ مَّنْ نَشَآءُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمُ وَوَهَبْنَا لَهُ السَّحْقَ وَيَعْقُوْبَ ۚ كُلَّ هَدَيْنَا ۚ وَتُوْعًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ عَلِيْمُ وَوَهَبْنَا لَهُ السَّحْقَ وَيَعْقُوْبَ ۚ كُلَّ هَدَيْنَا ۚ وَتُوْعًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِيهِ دَاوْدَ وَسُلَيْلِنَ وَالْمُعِيْلُ وَالْمُعِيْلُ وَالْمُعِيْلِينَ وَالْمُعِيْلِينَ وَالْمَعْنِينِينَ وَالْمُعِيْلُ وَالْمُعِيْلُ وَالْمُعِيْلُ وَالْمُعِيْلُ وَالْمَعْنِينَ وَالْمُعِيْلُ وَالْمُعْمِيْلُ وَالْمُعِيْلُ وَالْمُعِيْلُ وَالْمُعِيْلُ وَالْمُعْمِيْلُونَ وَمِنْ اللّهُ لِمِيْنُ وَلَا يَعْمُدُونَ وَلِمُ وَوَالِمُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِيْلُولُ هُمْ وَاللّهُ وَمُولِ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ وَمِنْ اللّهُ وَمُولِ اللّهُ وَمُولِ اللّهُ وَمُولُ وَلَوْلُولُ وَلَالًا مُولِلًا مُولِلًا مُعْمَلُونَ وَهِمْ وَلَوْلًا مُولِلًا مُولِلًا مُؤْدِدً وَلِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ وَاللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

''اور یہ ہماری دلیل تھی جوہم نے ابراہیم (طلیقا) کواس کی قوم کے مقابلے میں بتائی، ہم جس کو چاہیں اس کے درج بلند کر دیتے ہیں، بے شک تیرا ما لک حکمت والا، جانے والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم (طلیقا) کو اسحاق (طلیقا) اور یعقوب (طلیقا) دیے اور ہر ایک کو ہدایت دی اور نوح (طلیقا) کو تو ہم ہدایت دے چکے تھے اور ان کی اولاد میں سے داو د (طلیقا) اور سلیمان (طلیقا) اور ایوب (طلیقا) اور پوسف (طلیقا) اور موی (طلیقا) اور ہارون دائیقا) کو ہدایت دی اور نیکوں کوہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں اور زکر یا (طلیقا) اور کی (طلیقا) اور ایکس (طلیقا) اور کی اور اور طر ظلیقا) ان سب کوہم نے بزرگی دی سارے جہان اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے بہر این کے بحض باپ دادوں کو اور اولاد کو اور بھائیوں کو بھی ہم نے چن لیا اور ان کو میں سے بھی شرک کا ارتکاب جس کو چاہے ہدایت دے اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کا کیا کرایا ہر باو ہو جا تا۔'' اٹھارہ انبیاء بیٹیلئم کے اسائے گرائی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ بھی شرک کا ارتکاب اٹھارہ انبیاء بیٹیلئم کے اسائے گرائی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ بھی شرک کا ارتکاب کر تے ہو ان کے سارے اعمال ہر باو ہو جاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نبی مقابی نے فرمایا:

﴿ لَبِنَ أَشُرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥] " (الريغيبر!) الرتون بهي شرك كياتو تيرك سارك عمل برباد موجائيس كـ:"

حالانکہ پینمبروں سے شرک کا صدور ممکن نہیں، مقصد امتوں کو شرک کی خطرنا کی اور ہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ اس بات کی دلیل قرآن کی ہی آیت ہے:

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْتُرْهُمْ مِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُنْهِ بِكُونَ ﴿ ﴾ [ يوسف: ١٠٦] " " المُرْاوك بي الله على ال

الله تعالیٰ نے شرک کوحرام قرار دیا۔ (الاعراف: ۳۳) الله کا کو کی شریک نہیں۔ (بنی اسرائیل :۱۱۱)

# مشرک کی پہیان:

مشرک کی پہچان ہے ہے کہ وہ ایک اللہ کے تذکرے سے ناراض ہوجاتا ہے: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْلَةُ الشَّمَازَّتُ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ

الَّذِيْنَ مِنْ دُونِهَ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿ ﴾ [الزمر: ٥٠]

"اور جب ایک الله کا ذکر کیا جاتا ہے تو جولوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل نفرت کرتے ہیں اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔"

مخرفین کا آج بھی یہی حال ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صرف ' یا اللہ مدو 'کہو، کیونکہ اس کے سواکوئی مدو کرنے پر قادر نہیں ہے تو سے پا ہوجاتے ہیں۔ یہ جملہ ان کے لیے خت نا گوار ہوتا ہے۔

لیکن جب' یا رسول اللہ مدو' " یَا رَسُولَ اللهِ! اُنْظُرُ حَالَنَا " " یَا رَسُولَ اللهِ! اِسُمَعُ قَالَنَا " ''یا علی مدو' کہا جائے ، ای طرح دیگر مردول سے استمد ادواستغاثہ کیا جائے مثلاً: " یَا شَینُحُ عَبُدَ الْقَادِرِ! شَینًا لِلْهِ " وَغِیرہ تو پھران کے ول کی کلیاں کھل آھتی ہیں۔ ﴿ تَشَابَهَتُ قُلُونِهُومُ اُ ﴿ البَعْرة : ۱۸۸)

### دوسری پہیان:

مشرک اللہ کی بجائے غیراللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ (القرۃ: ۱۲۵ تا ۱۲۷)

کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی ما کسی دوسرے کی بندگی کی دعوت نہیں دی لیعنی شرک کی ۔ دعوت نہیں دی :

﴿ مَا كَانَ لِبَهُ إِنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْعُكُمَ وَالتُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي

مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنْ كُوْنُوا رَبِّيْتِنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتْبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿ وَلَا يَامُرُكُمْ إِلْكُفْدِ بِعَنْ إِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ يَامُرُكُمْ إِلْكُفْدِ بِعَنْ إِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ يَامُرُكُمْ إِلْكُفْدِ بِعَنْ إِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ يَامُونَ ﴿ يَامُونَ ﴿ إِلَّهُ مُنْكُمُ مِنْ لِلْمُونَ ﴿ يَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ

[ آل عمران: ۸۰،۷۹]

''کسی آ دی کے لیے ایہا کرنا مناسب نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور پیڈیمری سے
سرفراز کرے پھردہ لوگوں ہے کہنے گے اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ (اس
کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب) تم ربانی ہوجاؤ۔'' کیونکہ تم کتاب (اللہ) پڑھتے
پڑھاتے رہتے ہواور نہ یہ مناسب ہے کہ تصیں حکم دے کہ فرشتوں یا پیڈیمروں کو اپنا رب
(داتا) بنا لو۔ بھلا یہ کوئی بات ہے کہ مسلمان ہوجانے کے بعد دہ کہے کہ کافر ہوجاؤ۔''
شرک تمام نیک اعمال ضائع کر دیتا ہے خواہ نی ہی کیوں نہ ہوجیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا۔ یہ
بات بھی یا درہے کہ شرک کے لیے جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا:
﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْوِكُ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرِّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ وَمَا وَٰدِهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلطَّلِمِیْنَ مِنْ

''جوکوئی الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے تو الله تعالیٰ جنت کواس پر حرام کر چکا اوراس کا ٹھکا نا دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مدد گار نہ ہوگا۔''

قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ کھہراؤ (صرف بتوں کی بات نہیں جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ) :

﴿ ٱلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [الأنعام: ١٥١]

''الله تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نه بناؤ''

الله تعالى چونكه خالق ب باقى سب ملوق،اس ليكوئى اس كاشريك نبيس:

﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآبِكُمْ مَنْ تَيْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ \* قُلِ اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعَدُّهُ فَأَنِّ تُؤْفَكُونَ ﴿ ﴾ [ يونس: ٣٤]

''کہہ دو! آیاتمھ رے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پیدا کرے، پھراسے دوبارہ زندہ کرے؟ کہہ دو! اللہ پیدا کرتا ہے، پھراسے لوٹائے گا، سوتم کہاں پھرے جاتے ہو'' لوگوں نے خود ہی نام رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کی کوئی سندنہیں اتاری، اس لیے بینام بےاصل ہیں:

﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا ٱسْمَأَةٌ سَمَّيْتُهُوْهَا ٱنْتُمْ وَالْبَأْؤُكُمْ مَّا ٱنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطُنِ ﴿ ﴾

[النجم: ٢٣]

'' یہ تو نرے نام ہی ہیں جوتم نے اور تمھارے باپ دادانے رکھ لیے، اللہ نے ان کی کوئی سندنہیں اتاری۔''

یہ لوگ بس انگل پر چلتے ہیں اور جوان کے دل میں آتا ہے کرتے ہیں، حالانکہ ان کے مالک کی طرف سے ان کا راستہ بھی بتایا جا چکا تھا۔ (مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیں: یوسف: ۴۰۰۔ الاعراف: ۷۱)

#### حاصل بحث:

توحیداور شرک کی بحث میں جو گفتگو ہوئی اس کا حاصل ہے ہے کہ ایک کلمہ گو کا سب سے بڑا سرماہی عقیدہ توحید ہے اور قیامت کے روز انسان کی نجات کا انحصار عقیدہ توحید پر ہوگا اور جومشرک ہوگا اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور مشرک کی پہچان بھی اللہ تعالی نے بتا دی ہے (جیسا کہ نہ کور ہو چکا) اور لوگوں نے پچھ نام اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں، مثلاً داتا، مشکل کشا، دشکیر، غریب نواز، غوث، شبخ بخش، طوفا نوں سے نجات دینے والا، کو وئی وکنارے لگانے والا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ یہ نام لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں، اللہ تعالی نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری اور اس طرح یہ لوگ پہلے مشرکوں کی پیروی کر رہے ہیں اور یہ قیامت کے دن ان خودساختہ ناموں اور اس شرک کا کوئی جواز اللہ تعالی کے سامنے پیش نہ کرسکیں گے۔ ان کے پاس خودساختہ ناموں اور اس شرک کا کوئی جواز اللہ تعالی کے سامنے پیش نہ کرسکیں گے۔ ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہ ہوگا کہ محمیں کس نے کہا بغداد والے تمھارے غوث الاعظم ہیں؟ کس نے کہا لاہور والے تمھارے غوث الاعظم ہیں؟ کس نے کہا لاہور والے تمھارے نوث ہوئے۔ لاہور الے عمارے نوٹ مان کا ذکر تک نہیں ہو والے علی جویری بڑائٹ ہوری کا کوئی عذر قیامت کے دن قبول نہ ہوگا۔

دیکھیے صفحہ ۵۹۸،۵۹۷ اور ۲۱۲ ت۷۲۲ سے سوالات و جوابات۔ اور مراد آبادی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں یہی لکھا ہے۔ (البقرة: ۸۸) شرک سے مسلمان مرتد ہوجاتا ہے۔ (البقرة: ۸۸سکر، فدی ۱۲۰ انساء: ۱۱۱، فدہ ۳۰۰)

## کیا امت مسلمہ شرک میں مبتلا ہوسکتی ہے؟:

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امت مسلمہ شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہاں میں ہے کیونکہ رسول اللہ مٹاٹیٹے کی بہت ہی احادیث آس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں :

ا۔ سیدنا ابوہررہ ڈٹٹٹو نے بیان کیا کہ رسول الله طُلِیْم نے فرمایا: ''قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فتبیلہ دوس کی عورتوں کے سرین ذوالخلصہ کے گرد بلیں گے (یعنی وہ اس کا طواف کریں گی)۔'' ذوالخلصہ فتبیلہ دوس کا بت تھا جس کو وہ زمانہ جاہلیت میں پوجا کرتے تھے۔ [ بخاری، کتاب الفتن، باب تغیر الزمان حتی تعبد الأوثان: ۲۱۱۲۔ مسلم، کتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتی تعبد دوس ذا الخلصة: ۲۹۰۲

۲۔ ﴿ لاَ تَقُورُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِّنُ أُمَّتِى بِالْمُشْرِكِيْنَ وَ حَتَّى يَعُبُدُوا الْاَوْتَانَ ﴾ [صحيح ترمذى، كتاب الفنن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون: ٢٢١٩] ...
"تيامت قائم نہيں ہوگى يہاں تک كہ ميرى امت كے يجھ قبيلے مشركوں سے جا مليں گے اور بتوں كى عبادت كريں گے۔"

س۔ ''تم الحکے لوگوں کے طور طریقوں پر چلو کے بالشت برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ یہاں تک کہ اگر وہ گور پھوڑ (سانڈے) کے سوراخ میں گھیں گے تو تم بھی گھس جاؤ گے۔' صحابہ ڈاکٹی نے غرض کی:''اے اللہ کے بیارے رسول! کیا الگے لوگوں سے یہود و نصار کی مراد ہیں؟'' تو آب ٹالٹیٹے نے فرمایا:''اورکون؟''

[ بخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب قول النبی ﷺ: لتتبعن سنن من کان قبلکم: ٣٤٠٦٠ - ٣٤٥٦ - ٣٤٥٦ مسلم، کتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود و النصاری: ٢٦٦٩] اور قرآن ميں جگہ جگہ ہے کہ يہود اور نصاری مشرک بيں ۔ قرآن کی مندرجہ ذیل آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اہل کتاب يہود و نصاری شرک کے مرتکب ہوئے ہيں ۔ وہ شرک فی الحکم کر رہے ہیں :

﴿ قَالِتُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاخِدِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَّهُمْ صْغِرُوْنَ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ إِنْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَرَى الْسَيْحُ ابْنُ الله ﴿ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِٱفْوَاهِهُمْ ۚ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ قَٰتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ ٱلَّٰ يُؤْفَكُونَ ٥ إِنَّخَذُ وَا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْسِيْمَ ابْنَ مَزيمَ وَمَا أَمِرُوٓ الكَّ لِيَعْبُدُوۤ اللهَّا وَاحِدًا ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو ۖ سُبْعَتُهُ عَهَا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [النوبة: ٢٩- ٣١] ''ان اوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور نہ اسے حرام جانتے ہیں جے اللہ اور اس کے رسول (مَنْ يُنْفِرُ) نے حرام كيا ہے اور سيا دين قبول نہيں كرتے، ان لوگوں بيں سے جواہل كتاب ہيں، يہاں تك كه ذليل موكراينے ہاتھ سے جزیروی اور یہود کہتے ہیں عزیر (علیا) الله كابیاہے اور عیسائی كہتے ہیں كمسے (علیا) الله كا بیٹا ہے، بیان كے منه كى باتيں ہيں، وہ كافروں كى سى باتيں بنانے لگے ہيں،جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اللہ انھیں ہلاک کرے یہ کدھرا لئے جا رہے ہیں۔انھوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا داتا بنالیا ہے اور میں طیابیہ) مریم کے بیٹے کو بھی حالانکہ انھیں تھم یہی ہوا تھا کہ ایک اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں ، اس کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔''

مندرجه بالا آیات سے درج ذیل باتیں سامنے آتی ہیں:

- ا۔ اہل کتاب کا اللہ اور قیامت پرایمان نہیں کیونکہ وہ مشرک ہیں۔
  - ۲۔ اہل کتاب نے شرک فی الذات کیا۔
    - سے ایسا کرنا کفروشرک ہے۔
- ۳۔ انھوں نے اللہ کے احکامات ماننے کے بجائے اپنے مولو یوں اور درویشوں (پیروں) کے احکامات مانے۔
  - ۵۔ انھوں نے عیسیٰ علیلا کو اپنا رب تعنی دا تا بنا لیا۔
    - ٢- انھول نے شرک فی العبادۃ کیا۔
  - ۲۔ وہ شرک فی الذات کررہے ہیں۔جیبا کداوپر بیان ہو چکاہے۔

\_\_\_\_\_\_ (مزيد حواله جات: المائدة: ١٤/٢٤ تا ٧٤\_ البقرة: ١١١، ١١١ - النساء: ١٤ ١٣ ١١ - يونس: ١٨ تا ٥٠ ـ الكيف : ٨٠ ،٥ \_ مريم: ٣٩ ، ٣٩ اور ٨٨ تا ٩٥)

س<sub>۔ وہ</sub>شرک فی العبادت کررہے ہیں جسیا کہ اوپر بیان ہو چکا۔

(مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے: المائدة: ۱۱۷، ۱۱۷ البقرة: ۱۳۳،۸۳ تا ۱۳۸ آل عمران: ۲۲ تا ۸۶، ۲۹،۰۷۰ النساء: ۱۷:۱۷۱۱ المائدة: ۷۲،۲۳ ۷۷)

ہ۔ وہ شرک فی التصرف کر رہے ہیں:

﴿ لَقَدُ كُفُرَ اللّٰهِ رَبِّنُ وَرَبَّكُوْ أَلَا اللهِ هُوَ الْسِينُ الْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْ لِبَهِ فَا لَهُ مَنْ يَشْدِكُ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وْلِهُ النَّارِ فَوَ وَرَبَّكُوْ أَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وْلِهُ النَّارِ فَوَ وَرَبَّكُو أَلَى اللّٰهُ عَالِيهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَلَهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَا مِنْ النَّارِ فَوَ وَمَا اللّٰهِ عَلَيْهِ الْجَنْ فَوْرَ الّذِينَ عَالَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ أَلُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَقُورٌ وَحِيْهُ مَا الْسَلِيمُ الْمُ عَلَيْهُ وَكُنْ اللّٰهُ عَقُورٌ وَحِيْهُ مَا الْسَلِيمُ الْمُعْمَلُولُ اللّٰهُ عَقُورُ وَلَهُ وَاللّٰهُ عَقُورٌ وَحِيْهُ مَا الْسَلِيمُ الْمُلْولُ اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهُ عَقُورٌ وَاللّٰهُ عَقُورٌ وَحِيْهُ مَا الْسَلِيمُ الْمُلْولُ الْمُعْمَلُولُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَقُورٌ وَوَحِيْهُ عَلَيْ الطّعَامَ الْمَلِيمُ الْمُلْولُ اللّهُ عَلَيْ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

''یقیناً وہ لوگ کافر ہوئے جھوں نے کہا بے شک اللہ وہ سے مریم کا بیٹا ہی ہے۔ حالانکہ سے نے کہا اے بنی اسرائیل! اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمھارا رب ہے۔ بی اسرائیل شریک شہرایا سواللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کی اور اس کا شھکانا دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جھوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، بے شک وہ (بھی) کافر ہوئے، حالانکہ سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں ہے اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئیں گے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو درد ناک عذاب بہنچ گا۔ اللہ کے آگے کیول تو بہیں کرتے اور گناہ نہیں بخشواتے اور اللہ بخشے والا مہربان ہے، سے مریم کا بیٹا تو صرف ایک پنجبرہی

ہے، جس سے پہلے اور بھی پیغیر گزر چکے ہیں اور اس کی ماں صدیقہ (کچی) ہے۔ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھ ہم آخیس کیسی دلیلیں بتلاتے ہیں، پھر دیکھ وہ کہاں الئے (پھرے) جاتے ہیں۔ کہد دو! تم اللہ کوچھوڑ کر الیسی چیز کی بندگی کرتے ہو جو تمھارے نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں اور اللہ سننے والا، جانے والا ہے۔ کہد دو! اے اہل کتاب! تم این دین میں ناحق زیادتی مت کرواور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو ان سے بہلے گراہ ہو چکے ہیں اور انھوں نے بہت سے (لوگوں کو) گراہ کیا اور سیدھی راہ سے دور ہوگئے۔''

ان آیات سے درج ذیل باتیں سامنے آتی ہیں: اونی کی عبادت میں بیعقیدہ رکھنا کہ وہ انسانی شکل میں اللہ ہی ہے، گفر ہے۔ ۲۔ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت جائز نہیں۔ ۳۔ اللہ نہیوں کا بھی رہے۔ عیسائی مشرک ہیں اور جو کوئی بھی شرک کرے کا بھی رہ بعت حرام ہے۔ ۵۔ شرک بیر ہینہ کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے، غیراللہ کو داتا مانا جائے۔ ۲۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا معبود ہے۔ ۷۔ مشرک اگر تو بہ کرے اور اللہ تعالیٰ جائے۔ ۲۔ اللہ تعالیٰ معافی مانکے تو اللہ تعالیٰ معافی کر دیتا ہے۔ ۸۔ اللہ تعالیٰ نے کئی رسول بھیج ہیں، وہ کھانا کھاتے تھے، اس لیے وہ اللہ کی ذات میں سے نہ تھے۔ ۹۔ نہیوں کی عبادت منع ہے کہ وہ نفع و کھانا نقصان کے ماک نہیں۔ ۱۰۔ نبیوں کی عبادت اس لیے بھی منع ہے کیونکہ لوگوں کی پکار اور احوال کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا اور جانتا ہے۔ ۱۱۔ من دون اللہ یعنی اللہ کے سواسے یہاں مراد سیدنا عیسیٰ علیا اور سیدہ مریم عظام ہیں غلو سے معاملہ میں غلو سے کام لیا یعنی جو اللہ کے حقوق تھے وہ ان کو دے دیے۔ ۱۳۔ عیسائیوں نے اللہ کے معاملہ میں غلو سے کام لیا یعنی جو اللہ کے حقوق تھے وہ ان کو دے دیے۔ ۱۳۔ عیسائیوں نے اللہ کے احکام مانے کی بجائے دوسروں کی خواہش کی بیروی گی۔ ۱۳۔ ایسا کرنے دالے لوگ خود بھی گمراہ ہو گے اور دیروں کی بھی گراہ کو گئے۔ دوسروں کو بھی گمراہ کر گئے۔

۵۔ چونکہ اہل کتاب مشرک ہیں لہذا ان کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں، جیسا کہ او پر
 بیان ہو چکا۔ ہرمشرک کا یمی حکم ہے، جیسے مشرکین مکہ، حالانکہ بیسب ملت ابراہیم پر ہونے کا
 دعویٰ کرتے ہیں۔ (دیکھیے تغییر مراد آبادی:۱۳۵/۲)

۲۔ وہ شرک فی العلم کر رہے ہیں جیسا کہ سورہ مائدہ (۱۱۷،۱۱۷) میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ

تعالیٰ سیدناعیسیٰ علیٰ سے پو جھے گا کہ اے عیسیٰ (علیٰ ا)! کیا تو نے اپنی امت کو حکم دیا تھا کہ میری اور میری ماں مریم (علیہ ) کی پوجا کرو؟ تو سیدناعیسیٰ (علیہ) اللہ کے دربار میں قیامت والے دن عرض کریں گے کہ میں نے تو ان کو یہی حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمحارا رب ہے لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد جو پچھ اٹھول نے کیا وہ تو ہی بہتر جانتا ہے، مجھے علم نہیں۔

ے۔ اہل کتاب غلو کررہے ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا۔غلو کا مطلب ہے اعتدال کا راستہ جھوڑ دینا، بیرافراط و تفریط دونوں صورتوں میں ہے۔

غلو کے لیے دیکھیے (النساء: ۱۷۱ تا ۷۵۔ المائدة: ۲۷ تا ۷۷)

۸۔ نصار کی عیسی علیظ کو بکارتے ہیں۔ (بنی اسرائیل: ۵۷،۵۷۔ دیکھیے تفییر مراد آبادی و ترجمہ احمد رضا خان صاحب )

یادرہے یہاں لفظ "یدعون" ہے، جس کے معنی پکارنا ہیں جیسا کہ مراد آبادی صاحب نے ان آیات کے تحت فائدہ ۱۱۸ میں لکھا۔ یہاں مراد آبادی صاحب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اہل کتاب عیسیٰ علیا اور عزیر علیا اور کے بیں۔ اور:

﴿ وَاَنَّ الْسَاحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَنْ عُوْا مَمَ اللهِ آحَدًاهُ وَآنَّهُ لَتَا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْ عُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّاهُ قُلْ إِنَّهَا آدْعُوْا رَبِّنْ وَلَا أَشُرِكُ بِهَ آحَدًاهِ قُلْ إِنِّيْ لَا آمُلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا رَشَكَاهِ ﴾ [الحن: ١٨ نا ٢١]

''اور بے شک معجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو اور جب اللہ کا بندہ (نبی) اس کو پکار نے کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس پر جم گھٹا کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو! میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ کہدرو کہ میں نہ تمھارے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔''

قرآن مجید کی ان آیات کے تحت احمد رضاخان صاحب کی تغییر میں لکھا ہے:'' جیسا کہ یہود ونصار کی کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے گرجاؤں اور عبادت خانوں میں شرک کرتے تھے۔مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے عبادت خانوں میں غیر اللہ کو پکارتے تھے، جیسا کہ آج کل امت مسلمہ کے کچھ لوگ

مسجدول میں غیراللد کو بکاررہے ہیں۔''

امت مسلمہ کے بھی کچھ لوگ شرک کر رہے ہیں، ہم قرآن وضیح حدیث اور فقہ کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ امت مسلمہ کے کچھ لوگ بھی اہل کتاب کی طرح یہی کچھ کر رہے ہیں اور رسول عربی مظافیظ کی مندرجہ بالا حدیث کہ تم بھی پہلی امت کی چال چلو گے، سوفیصد درست ثابت ہورہی ہے۔ یاد رہے کہ عیسائی عیسی علیا کو پکارتے ہیں جیسا کہ ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو قرآن میں مشرک اور کافر کہا ہے، اب جو کلمہ گو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث الاعظم کہتے ہیں، یہ جسی یقیناً قرآن کی روسے مشرک ہوئے۔

اب ہم کچھ کلمہ کو بھائیوں کے اشکال کا پہال جواب دیں گے:

ا۔ بعض افراد نے ناسیجی میں بیلکھ دیا کہ رسول اللہ تَالَیْمَ کا ارشاد ہے کہ میری امت کے رگ و
ریشہ میں تو حیداس درجہ سرایت کر چکی ہے کہ مجھے ان کے دوبارہ شرک کی طرف لوٹ جانے
کامطلق اندیشنہیں۔ نیز کچھ اور ایسے ہی لوگ بخاری (کتاب الجنائز:۱۳۲۲) میں مروی عقبہ بن
عامر ڈلٹٹو کی بیان کردہ حدیث کا بیہ حصہ کہ نبی تَلَیْمَ نے فرمایا : ''اللہ کی قتم! میں تحصار ب
متعلق اس بات سے نہیں ڈرتا کہتم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہتم ایک
دوسرے کے مقابلے میں دنیا میں رغبت کرو گے، پیش کر کے کہتے ہیں کہ امت مسلمہ بھی
شرک نہیں کر کتی اور اس طرح کی اور بھی احادیث بیان کرتے ہیں۔

ازالہ: جب بیاحادیث اور ان احادیث کوجن میں رسول اللہ تائی نے فرمایا کہ میری امت شرک کرے گی، سامنے رکھ کر اور قرآن مجید کی ان آیات کو سامنے رکھ کر جن میں اہل کتاب کو مشرک اور کافر کہا گیا ہے، مجموعی جائزہ لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ میں مصالحہ بعوں گے جوشرک کے مجموعی طور پرمشرک نہیں ہوگی بلکہ بعض افراد امت مسلمہ میں سے ایسے ہوں گے جوشرک کے مرتکب ہوں گے اور بعض قبائل بت بوجنا شروع کر دیں گے۔ شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی بڑائے رقسطراز ہیں: ''نبی شائی کے اس فرمان' مجھے تھارے متعلق شرک کا ڈرنہیں'' کا مطلب یہ ہے کہتم مجموعی طور پرشرک نہیں کرو گے، اس لیے کہ امت مسلمہ میں سے بعض افراد کی جانب سے شرک کا دقوع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔'' (فتح الباری: ۱۱۷۳۳) اور علامہ علامہ بدر الدین عینی حفی نے بھی یہی تکھا ہے۔ (عمدۃ القاری شرح صبح بخاری: ۸رے ۱۵) اور علامہ علامہ بدر الدین عینی حفی نے بھی یہی تکھا ہے۔ (عمدۃ القاری شرح صبح بخاری: ۸رے ۱۵) اور علامہ

ابوالعباس احمد بن مجمد القسطان فی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (ارشادالساری لشرح شیح ابخاری: ۲۰٬۳۰۸)
ائمہ و محدثین کی تشریح سے معلوم ہوا کہ امت مسلمہ مجموعی طور پر مشرک نہیں ہوگی، البتہ بعض افراد و قبائل شرک کریں گے جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ اہل قبور سے استغاثہ، فریادری، نذر و نیاز وغیرہ کے شرک میں مبتلا ہیں اور بالکل وہی کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے مشرکیین مکہ اور یہود و نصاری کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشرک کہا، حالانکہ وہ سب ملت ابراہیم پر ہونے کا وعوکی کرتے تھے۔ (دیکھیے ترجہ مع تفیر احمد رضا خان صاحب: انعام: ۱۲۱۔ البقرة: ۱۳۵۔ آل عمران: ۲۷)۔ ال احادیث کا مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ کے بعد صحابہ کرام ٹھ اُنٹی شرک نہیں کریں گے کیونکہ اس بات کے اولین مخاطب وہی تھے۔



## فصل سوم

## توحید وشرک کی اقسام

شرک کی سات قسمیں میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شرک کی ان سات قسموں کو سمجھیں اور ان سات قسموں کے شرک کی بجائے سات قسموں کی تو حید کا عقیدہ رکھیں۔ تو حید اور شرک کی سیا سات قسمیں مندرجہ ذیل میں:

| شرک کی اقسام   | توحید کی اقسام   |    |
|----------------|------------------|----|
| شرک فی الحکم   | توحيد في الحكم   | _1 |
| شرك فى الذات   | توحيد في الذات   | _٢ |
| شرك في الصفات  | توحيد في الصفات  | ٣  |
| شرک فی العلم   | توحيد في العلم   | ۴, |
| شرك فى العبادت | توحيد فى العبادت | _۵ |
| شرك في التصرف  | توحيد في التصرف  | ۲_ |
| شرك فى العادت  | توحيد فى العادت  | _4 |

یادرہے کہ شرک دوعنوان کے تحت آتاہے:

## ا\_شرك اكبر:

اس میں اوپر بیان کی گئی شرک کی ساتوں اقسام شامل ہیں۔

#### ۲\_ شرک اصغر:

اس میں ریا کاری اور غیراللّٰد کی قشم اٹھانا وغیرہ شامل ہیں۔

## توحيد في الحكم اورشرك في الحكم:

توحید فی الحکم یہ ہے کہ دین کے معاطع میں اللہ کے سواکی کا حکم نہ مانا جائے اور چونکہ رسول مَالَیْظِم کی اللہ ہی کا حکم ہے (النساء: ۸۰)اس لیے دین میں اللہ اور اس کے رسول مَالَیْظِم کی اللہ ہی کا حکم ہے (النساء: ۸۰)اس لیے دین میں اللہ اور اس کے رسول مَالَیْظِم کا راستہ اختیار کرو اور مومنوں کا راستہ اختیار کرو یعنی اہل سنت و الجماعت بنو۔ (النساء: ۱۱۵) اور اس آیت میں ہے کہ اس راستے سے بیٹے کا انجام دوز خ ہے:

﴿ وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَكَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّغُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تُولَىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاَّعَتْ مَصِيْرًا فَ ﴾ [النساء: ١١٥] ''اور جوکوئی رسول (مُنْاتَیْمُ) کی مخالفت کرے، بعداس کے کہاس پرسیدھی راہ کھل چکی ہو اور سب مسلمانوں کے راہتے کے خلاف چلے تو ہم اسے ای طرف چلائیں گے جدھ وہ خود پھر گیا ہے اور اسے دوزخ میں ڈالیں گے اور وہ بہت براٹھ کا نا ہے۔'' ﴿ إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ ﴾ [الأنعام: ٥٧ \_ يوسف: ٤٠] ''الله کےسواکسی کا حکم نہیں۔'' ﴿ إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْإِمْرُ ۗ ﴾ [ الأعراف: ٥٤] ''یاد رکھو! وہی خالق ہے اور اسی کا حکم ہے۔'' ﴿ إِلَّا لَهُ الْكُنُّ ﴾ والأنعام: ٢٦٢ "حکم اس کا ہے۔" ﴿ إِنَّهِمْ مَآ أُوْمِي إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ﴾ [ الأنعام: ١٠٦] ''جو تیرے مالک نے تجھ کو حکم بھیجا اس پر چل ۔'' ﴿ فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي فَي أُوْحِي إِلَيْكَ \* إِلَيْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ﴾ [ الزحرف: ٤٣ ] " پھر آپ مضبوطی سے پکڑیں اسے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سيدهے رائے پر ہيں۔''

#### الله ورسول كي اطاعت كاحكم:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُعِبُّوْنَ اللَّهَ فَالَيِّعُوْنِي يُحْبِبِكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۚ قُلْ آطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَكَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِيْنَ ۞

[ آل عمران : ۳۲،۳۱]

''کہددے! اگرتم اللہ ہے مجت رکھتے ہوتو میری راہ پر چلو اللہ بھی تم ہے مجت رکھے گا اور تمھارے گناہ بخش دے گا، اللہ بخشے والا مہر بان ہے۔ کہد دیجے اللہ اور اس کے رسول ( عُلِیمً ) کی اطاعت کرو۔ پھر اگروہ نہ ما نیں تو اللہ مشکروں ہے محبت نہیں کرتا۔'' اللہ اور اس کے رسول ( مُلَّیمً ) کی اطاعت کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، جو اللہ اور آ یا کے رسول ( مُلَّیمً ) کی اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا اور جو نافر مانی کرے گا ۔ وہ زخ میں جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول ( مُلَّیمً ) کی اطاعت کرنے والے وہ جیں جو اللہ پر اور نیامت کے وہ بین اور اس کے رسول ( مُلَّیمً ) کا طاعت کرنے والے وہ جیں اور سول ( مُلَّیمً ) کا فیصلہ دل و جان سے قبول نہیں کرتا۔ اللہ اور اس کے رسول ( مُلَّیمً ) کی اطاعت کرنے والے نہیں، مورا نہیں کرتا۔ اللہ اور اس کے رسول ( مُلَّیمً ) کی اطاعت کرنے والے نہیں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ (النہاء: ۲۲ تا ۲۹) جس نے نہیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ (النہاء: ۲۲ تا ۲۹) جس نے رسول میں میں کہ اس ایک کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (النہاء: ۲۸ تا ۲۹)

جس نے رسول مُنَافِیْمُ اور صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیا وہ دوزخی ہے۔ (النساء: ۱۱۵) قرآن اور سنت کی پیروی کرواوراگر ایبا نہ کرو گے تو رسول مُنَافِیْمُ پرتو صرف پہنچا دینا ہے۔ (المائدة: ۹۲) رسول مُنَافِیْمُ کی پیروی کرنے والے مراد پانے والے میں۔ (الائمراف: ۱۵۸،۱۵۷) اللہ اور الله اور کی اختیار نہیں رہتا اور اللہ اور اللہ اور اس کے رسول مُنَافِیْمُ کے فیصلے کے بعد مومن کواس معاملہ میں کوئی اختیار نہیں رہتا اور

القداور اس نے رسول مع بھیجا نے جیلئے ہے بعد مونن تواس معاملہ میں توی احسیار بیں رہتا اور جس نے نافرمانی کی وہ کھلا گمراہ ہو چکا۔ (الاحزاب:۳۲)

مومنوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول مَنْ اَثِیْرًا کی اطاعت کریں اور اپنے انمال باطل نہ کریں۔ (محمہ:۳۳)

قرآن میں کم از کم ۳۱ جگداللہ اور اس کے رسول مُلَاثِیْن کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔

(آل عمران: ۱۳۲۱، ۱۳۲۱ الأنفال: ۲۳ النساء: ۱۳۱۰، ۲۸، ۲۸، ۲۷، ۲۷، ۸۷، ۹۷، ۹۷، ۵۷،

٠٨٠٥١١ المائدة : ٩٢ - الاعراف : ١٥٨٠٥٥ - الأنفال: ٣٦،٢٣،٢١،٢٠-١٣٥ - التوبة : ٣٣-النور: ٥٣،٥٢ ، ٥٣٠ م ٩٢،٣١ - الأحزاب: ٣٦،٢١، ١٧- محمد : ٣٣ - الفتح : ١٢ - الحجرات : ١٦ - المجاولة : ١٣١ - الحشر : ١٧ - التغابن : ١٢ -الجن : ٣٣ )

صحیح بخاری کی حدیث اس سلسلہ میں بہت اہم ہے جس میں رسول الله مُنَائِیمُ نے فرمایا:
"میری امت کے تمام لوگ جنت میں واخل ہوں گے سوائے اس کے جو خود جنت میں واخل
ہونے سے انکار کر دے۔" عرض کیا گیا:""کس نے انکار کیا؟" فرمایا:"جس نے میری اطاعت
کی وہ جنت میں واخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔" [بخاری، کتاب
الاعتصام بالکتاب والسنة، باب الاقتداء لسنن رسول الله ﷺ: ۷۲۸۰]

اماموں کی امامت بے شک بجا ہے گر اطاعت کے لائق صرف مصطفیؓ ہے

جب الله تعالی نے آ دم علیہ کوزمین پراتاراتو فرمایا کہ میری طرف سے تم تک میری ہدایت آئے گی تو اس پر چلنا، جو میری ہدایت بر چلیں گے ندان کو ڈر ہوگا نظم۔ (البقرۃ: ۲۸) یعنی وہ ولی ہوں گے۔ (اینس: ۲۲ تا ۲۲) کیونکہ ان دونوں مقامات پر ہے ﴿ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَخْزَنُوْنَ ﴾ کہ ندان پرخوف ہوگا ختم یعنی جواللہ کی ہدایت پر چلتا ہے نداس پرخوف ہے نئم اور اللہ کے ولی پر بھی ندخوف ہے نظم یعنی اللہ کی ہدایت پر چلنے والا بھی اللہ کا ولی ہے۔ لیکن جس نے اللہ کی ہدایت سے منہ پھیرا اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ (ط: ۱۲۳ تا ۲۲۱) ہر نبی نے اپنی امت کو یہی تکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ (الا کراف: ۲۵،۵۵، ۲۵،۵۵)

اور محمد تَاثِیُمُ کی امت کو حکم ہوا: ''لوگو! جو تحھارے مالک کی طرف سے تم پر اترا (قرآن و حدیث) اس کی بیروی کرو اور اس کے سوا دوسرے دوستوں کی پیروی مت کرو، تم بہت کم نصیحت لیتے ہو۔'' (الاُعراف :۳)

اور فرمایا: ''اور نہ خواہش سے وہ (رسول مُلَّاثِمُ) بات کرتا ہے، اس (رسول مُلَّاثُمُ) کی جو بات ہے وہی ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے، اس کو بہت زور والے فرشتے (جرائیل) نے سکھائی ہے۔'' (اپنم: ۳۵۵) اور فرمایا: ''آج میں نے تمھارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر

دی۔' (المائدة: ٣) دین ممل ہونے کا مطلب ہیہ کہ اس کے تمام ارکان، فرائض، سنن، حدود، احکام، کفر، شرک بیان کر دیے گئے ہیں۔مندرجہ بالانتیوں آیات سے صاف ظاہر ہے کہ رسول الله سَلَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ مَا اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ

### دین قرآن وحدیث میں مکمل ہو چکا:

ہمیں نازل کردہ دین (قرآن و حدیث) پر چلنے کا تھم دیا گیا ہے اوراس کے علاوہ کی اور کی بات نہ ماننے کا تھم دیا گیا ہے۔ (الا عراف: ٣) اگر کوئی آسانی ہدایت (قرآن وحدیث) کے علاوہ دوسرول کی پیروی کرتا ہے تو اسے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ (البقرة: ١٢٠، الرعد: ٣٧) اگر کوئی آسانی ہدایت کے علاوہ دوسرول کی پیروی کرتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ (البقرة: ١٣٥) جولوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کے مطابق تھم نہ دیں، وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، نافر مان ہیں۔ (المائدة: ٣٨، ٣٥) اللہ کا طرف سے اتکی ہوئی وی کی پیروی کرو۔ (الاعراف: ٣) اللہ کی طرف سے اتکی ہوئی وی کی پیروی کرو۔ (الاعراف: ٣) اللہ کی طرف سے اتکی ہوئی ہوئی وی کی پیروی کرو۔ (الاعراف: ٣) اللہ کی طرف سے اتکی ہوئی ہوئی وی کی پیروی کرو۔ (الاعراف: ٣) اللہ کی طرف سے مراہی ہے۔ (البقرة: ٣٥، ٣٩) آسانی ہدایت ہی اصل ہدایت کی پیروی کرنے والول کو نہ خوف ہوگانہ غم۔ (البقرة: ٣٨، ٣٩) آسانی ہدایت ہی اصل ہدایت ہوگانہ غم۔ (البقرة: ٣٨، ٣٩) آسانی ہدایت ہی اصل ہدایت ہوگانہ غم۔ (البقرة: ٣٨) آسانی ہدایت ہی اصل ہدایت ہوگانہ غم۔ (البقرة: ٣٨) آسانی ہدایت ہی اصل ہدایت ہوگانہ غم۔ (البقرة: ٣٨) آسانی ہدایت ہی اصل ہدایت ہوگانہ غم۔ (البقرة: ٣٨) آسانی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ (آل عران: ٣٤- الانعام: ١١)

آ سانی ہدایت کے ذریعے اللہ مسلمہ کی اکثریت نے قرآن و حدیث پرعمل کرنے کے واضح لیکن افسوں در افسوں کہ امت مسلمہ کی اکثریت نے قرآن و حدیث پرعمل کرنے کے واضح احکامات کے باوجود شرک فی الحکم کیا اور اس سلسلہ میں کہلی امتوں کی بیروی کی اور ان باتوں پر عقیدہ رکھا جن کا قرآن و حدیث میں کوئی وجود تک نہیں، یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کئی فرقوں بیں تقسیم ہو چکی ہے اور ان میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول سُلَقِیْم کی اطاعت سے منہ کچھر چکا ہے وہ شرک فی الحکم کا مرتکب ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول سُلُقیْم کی بیائے کی بیائے دوسروں کے احکامات مانے۔

الله کے سوااور کسی کا فیصلہ نہ تلاش کرو، زمین کے اکثر لوگ شمصیں گمراہ کردیں گے۔ (الائعام:١١٦٣) اہل کتاب (یہود ونصاریٰ) نے مولویوں اور درویشوں کو اپنے رب بنا لیا یعنی انھوں نے شرک فی الحکم کیا، فرمایا: ﴿ إِنَّخَذُ وْ اللَّهِ ﴾ [النوبة: ٣١]

''ان لوگوں نے اپنے مولو یوں اور درویشوں (علماء اور مشائخ ) کو اللہ کے سوا اپنے رب بنا لیا۔''

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرِّكُو الشَّرِعُوالَهُمْ مِينَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللهُ ﴾ [شورى: ٢١]

'' كيا ان لوگوں نے ايسے اللہ كے شريك مقرر كرر كھے ہيں جضوں نے ايسے احكام وين مقرر كردي بيں جواللہ كے فرمائے ہوئے نہيں ہيں۔''

﴿ وَإِنْ أَرْلَعْتُمُوهُمْ إِتَّكُمْ لَهُ شُرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢١]

(الله تعالى كے تلم كے خلاف) اگرتم نے كسى كاكہا مانا توتم يقيينا مشرك ہو گئے۔''

﴿ مَا لَكُونَ "كَيْفَ تَخَكُمُونَ فَ آمُر لَكُمْ كِتَبُّ فِيهِ تَدُرُسُونَ ﴾ [ القلم: ٣٦، ٣٦]

"م کوکیا ہو گیا ہے، کیسا تھم لگاتے ہو؟ کیا تھارے پاس کو کی (آسانی) کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟"

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شار تعمیں دی ہیں، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی تعمیں گنا شروع کر دے تو وہ ان کو گن نہیں سکتا۔ (مثلاً انتحل: ۵۵،۳۵۳ ۵۵۔ ابراہیم: ۳۳۔ لقمان: ۲۰) لیکن سب سے بڑی اللہ کی نعمت آسانی ہدایت ہے جو قرآن و حدیث میں کلمل ہو چکی ہے۔ (الانحراف: ۳۰۔ المائدة: ۵۰،۳)

لیکن امت مسلمہ کی اکثریت نے پہلی امتوں کی طرح قرآن وصدیث جوحق ہے، میں باطل کو ملا دیا اور اس طرح کئی فرقوں میں نقسیم ہوگئی اور آسانی ہدایت یعنی نعت کو خلط ملط کر کے بدل دیا، جیسا کہ پہلی امتوں نے کیا۔ (البقرۃ: ۲۲، ۲۱۱) حالانکہ ان کو پہلی امتوں کے اس طریقہ کو اختیار کرنے سے منع کیا گیاہے۔ (الحدید: ۱۲۔ البقرۃ: ۱۲۰، ۱۲۵)

آسانی ہدایت ایک نعمت ہے، آسانی ہدایت کو بدلنا جرم ہے، ایسا کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ (البقرة:۲۱۱)

حق کے ساتھ باطل کومت ملاؤ، حالانکہ حق کا شمھیں پتا ہے۔ (البقرۃ: ۴۲) یعنی قرآن اور حدیث میں اور چیزیں نہیں ملانی چاہمیں ۔

الله تعالى نے مسلمانوں كواہل كتاب كاروبيا ختيار كرنے ہے منع فرمايا۔ (الحديد: ١٦)

#### تاريخ انساني كابھيا تك ترين الميه:

انسانی تاریخ سے پاچاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید بھی ہمیں بتاتا ہے کہ آدم علیا الله تعالی نے جب دنیا میں جیجا تو ان کو حکم دیا کہ آسانی ہدایت پر چلنا اور جولوگ آسانی ہدایت پر نہ چلیں وہ دوزخ میں حائیں گے۔ (طہ:۱۲۳ تا ۱۲۷) جناب آ دم علیٰلا کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب کافی عرصہ گزر گیا تو جناب نوح ملیکھا کے وقت انسانوں کی غالب اکثریت مشرک تھی کیونکہ انھوں نے آسانی ہدایت (نعت) سے منہ پھیرلیا تھا۔ (نوح: ۲۸۱۱) پھراللہ تعالیٰ نے ساری دنیا غرق کر دی، وہی بیجے جومومن تھے، پھر دنیا ان مومنوں کی اولاد سے آباد ہوئی۔ پھر جناب ابراہیم مالیکھا کے وقت انسانوں کی غالب اکثریت مشرک تھی، انھوں نے پھر آسانی ہدایت (نعمت) سے منہ چیرلیا تھا۔ پھر جناب ابراہیم علیا نے اپی مومنہ ہوی اور بیٹے جناب اساعیل علیا کو مکہ میں آباد کیا اور ان کی نسل سے مکہ آباد ہوا اور قر آن ہمیں بتا تا ہے کہ ہمارے بیارے نبی مُثاثیثًا کے وقت مکہ والوں کی غالب اکثریت مشرک تھی، کیونکہ انھوں نے آسانی ہدایت (نعمت) سے منہ پھیرلیا تھا۔ یہی کچھ جناب موی طایقہ اور جناب عیسی طایقہ کی امتوں نے کیا۔ انھوں نے بھی آسانی ہدایت (نعت) سے منہ پھیرلیا، اس میں باطل کی آمیزش کی اور یہی کچھ امت مسلمہ کی غالب ا کثریت اس وقت کررہی ہے اور آسانی ہدایت ( نعمت ) میں باطل یعنی غیر آسانی ہدایت کی آمیزش كر چكى ہے اور كررى ہے، كيونكه يہ بھى قرآن اور سيح حديث كے احكام سے آزاد ہو يكے ہيں اور ا بنی من مانیاں کر رہے ہیں اور پھر بھی ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، عالانکہ سارے فرقے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جماعت تو ایک ہی ٹھیک ہو گی اور ایک ہی جماعت کامیاب ہو گی، یہی اللہ اور اس كے رسول مَالْيُمْ كا فيصله بـ

### ناجی ( کامیاب ) گروه کون ؟:

اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے جینے فرقے ہیں ان میں سے صرف اہل سنت والجماعت ہی کامیاب ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت کی تعریف سے ہے کہ جولوگ عقیدہ اور عمل میں اس طریقہ پر چلتے ہیں جوطریقہ ہمارے پیارے رسول نگائی نے اختیار کیا اور جوطریقہ صحابہ کرام نے اختیار کیا اور بدوین ہمارے پیارے نبی نگائی کی زندگی ہی میں مکمل ہو گیا۔ جو کچھ بعد میں شامل کیا گیا ود

AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE

and the state of t

شرک فی الحکم میں آئے گا، اس کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ (نیز دیکھیے: صفی ۱۲۳، ۱۲۳) ا۔ الله تعالیٰ نے غیر الله کو پکارنے سے قرآن مجید میں تخق سے منع فرمایا، رسول الله مُؤَيِّمُ نے بھی منع فرمایا اور صحابہ کرام شائیمُ نے اس بات پر تخق سے عمل کیا لیکن پچھ کلمہ گو بلکہ بہت سے کلمہ گو

منع فرمایا اور صحابہ کرام ڈنگئی نے اس بات پر تختی ہے عمل کیا لیکن پھی کلمہ گو بلکہ بہت سے کلمہ گو اب غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ان کا بیے عقیدہ یقیناً شرک فی الحکم میں آتا ہے کیونکہ انھوں نے اللہ اور اس کے رسول مُلَّاثِیْم کا اس سلسلہ میں حکم نہ مانا بلکہ اپنے علماء اور مشاک کا حکم مانا۔ اللہ تعالیٰ نے الیی صورت حال کے تحت اہل کتاب کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا:

﴿ إِنَّخَذُ وَا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُمَا نَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١]

''ان لوگوں نے اپنے مولو یوں اور درویشوں (علاء و پیروں ) کو اللہ کے سوارب بنالیا ہے۔''

اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو آدم علیاً کی اولا دبنایا اور فرمایا آدم علیاً بشر سے اور مٹی سے بنائے گئے اور سب انبیاء علیاً، جن میں ہمارے پیارے نبی تائیل ہمی شامل ہیں، بشر ہیں، بیر باتی قرآن مجید میں بہت جگہ بیان ہوئی ہیں اور رسول تائیل نے بھی فرمایا: میں تو صرف بشر ہوں اور فرمایا میں قیامت کے دن سب انسانوں کا سردار ہوں۔ [بخاری، کتاب النفسیر، باب ﴿ ذریة من حملنا مع نوح إنه کان عبدا شکورا ﴾: ۲۲۱۲۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب وجوب امتنال ما قاله شر تحا ..... النے: ۲۳۶۲، و کتاب الإیمان، باب أدنى أهل الجنة من له فیھا: ۱۹۶

اورسیدہ عاکشہ ری این حرامایا: ''رسول ( تا ایش میں ۔' ( این حران : ۵۲۵ ) اور بیقر آن و صحیح حدیث کا متفقہ مسلہ ہے لیکن آج کچھ کلمہ گو اس بات سے انکاری ہیں، ان کا بیعقیدہ شرک فی الحکم میں آتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول تا یہ کی نہ مانی بلکہ اپنے علماء اور درویشوں کی مانی اور بہی کچھ اہل کتاب نے کیا (التوبہ: ۳۱) اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دیا۔ یاد رہے علماء کی غیر مشروط اطاعت حرام ہے۔ اگر قرآن وصح حدیث کے مطابق ہوتو حلال ورنہ حرام ہے۔ سے علماء کی غیر مشروط اطاعت حرام ہے۔ اگر قرآن وصح حدیث کے مطابق ہوتو حلال ورنہ حرام ہے۔ سے اس طرح کچھ لوگوں نے کسی بزرگ کا نام داتا، مشکل کشا، دشکیر، غریب نواز، غوث الاعظم، کسی کا گئج بخش، طوفانوں سے نجات بخشے والا، کھوئی قسمت کھری کرنے والا وغیرہ اپنی طرف سے نام رکھ لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری اور بی عقیدے بعد کی طرف سے نام رکھ لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری اور بی عقیدے بعد کی

پیداوار ہیں اور بیعقیدے شرک فی الحکم ہیں آتے ہیں (الجم: ۲۳) جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ یاد رہے شخ عبدالقادر جیلانی رٹراشہ بغداد والے کی پیدائش ۵۰۰ جری ہے اور علی جوری بڑالت کا من وفات ۲۵، جری ہے اور ان کا مکمل شدہ دین اسلام میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ ان کے متعلق سب عقائد خود ساختہ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بیشار با تیں ہیں جو بعد میں عقائد میں شامل کی گیئیں، جن کا ذکر اپنی اپنی جگہ آئے گا۔

قرآن اور صحیح حدیث اور فقه حفی کی معتر کتابوں میں صاف صاف کھاہے کہ دین اسلام قرآن اور حدیث میں کمل ہو چکا ہے، اگر آج بھی سارے مسلمان اس بات پر شفق ہو جائیں کہ دین اسلام قرآن و حدیث میں کمل ہو چکا ہے اور باقی سب عقید ے باطل ہیں تو سب فرقے ختم ہوکر ایک امت مسلمہ بن علق ہے اور سب کلمہ گو تو حید نی الحکم پر عمل کر سکتے ہیں اور شرک فی الحکم ہوکر ایک امت مسلمہ بن علق ہے اور سب کلمہ گو تو حید نی الحکم پر عمل کر سکتے ہیں اور شرک فی الحکم ہوکر ایک امت فر آن مجید میں اللہ تعالی نے فرقوں کی بار بار ندمت فر مائی اور فرقوں کی وجہ ضد بازی اور آسانی ہدایت سے روگر وانی بیان فر مائی اور رسول سائی اللہ علی خر مایا فرقہ بندوں سے تیرا کوئی تعلق نہیں۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَّقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَتُ \* وَأُولَلِكَ لَهُمْ عَذَاكٌ عَظِيْمٌ ۚ ﴾ 1 آل عدان: ١٠٠٥]

"اورتم ان جیسے نہ بنو جو فرقے فرقے ہو گئے اور واضح دلائل آنے کے بعد آپس میں پھوٹ ڈالی، یہی ہیں جن کے لیے بہت براعذاب ہے۔"

نيز فرمايا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّ قُولًا دِيْنَهُمُ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمُ فِي شَيْءٍ \* إِنَّهَا آمُرُهُمُ إِلَى اللهِ ثُمَّدَ يُنَتِّنُهُمْ بِهَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ [الأنعام: ١٥٥]

'' بقیناً جنھوں نے دین کو نکڑے نکڑے کر دیا اور آپس میں مختلف گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپر د ہے، پھر وہ ان کو ان کے کاموں کا نتیجہ بتا دے گا (یعنی سزا دے گا)'' اور فرمایا :

﴿ أَنْ آقِيْهُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ \* ﴾ [الشورى: ١٣]

''تم لوگ دین کوسیدها رکھواوراس میں فرقے پیدا نہ کرو۔''

ان آیات میں ہروہ فرقہ سازی اور گروہ بندی ممنوع اور ندموم ہے جس سے اصول جدا ہوں،
اخوت و محبت غیب ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ عداوت و نفرت قائم ہو۔ ان آیتوں کو اہل کتاب
(یہود و نصاریٰ) کے ساتھ خاص کرنا ان کی تحریف ہے کیونکہ جوصفت یہود و نصاریٰ وغیرہ کے لیے
بری تھی وہی صفت اسلام کے دعوے داروں میں اگر پائی جائے تو بھی بری ہوگی۔اہل کتاب اور
دوسری قوموں کے حالات سے آگاہ کرنے کا مقصد دراصل ان کی بری صفات و عادات سے بیخنے
کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کے نزول کا مقصد صرف امتوں اور اشخاص کی تاریخ بیان کرنا نہیں بلکہ
تاریخ کے واقعات سے عبرت و نصیحت پکڑنا مقصود ہے۔

الله تعالی نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا کہ وہ اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن فرمائے گا۔ ظاہر ہے الله تعالی قیامت کے دن جب امت مسلمہ کے موجودہ اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا تو فیصلہ ان کے حق میں ہوگا جنموں نے آسانی ہدایت کی پیردی کی ہوگی اور ان کے خلاف فیصلہ ہوگا جنموں نے قرنے بنائے، ہث دھرمی سے کام لیا، آسانی ہدایت کی بجائے اپنے علاء اور مشائخ کی پیروی کی، آسانی ہدایت کی بجائے اپنے آباؤ اجداد کے طریقے پر چلے، جس کی قرآن میں بار بار مرافعت آئی ہے:

﴿ وَإِذَاقِيْلَ لَهُمُ النَِّعُواْ مَا آنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آلْفَيْنَا عَلَيْهِ الْبَاءَنَا أَوَلُو كَانَ الْبَافُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٧٠]

''اور جب ان سے کہاجاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جواللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اگر چہ ان کے ' باپ دادا کچھ بھی عقل ندر کھتے ہول اور نہ سیدھی راہ پر ہول۔''

بہ انگل بچو پر چلے، ای لیے انگل بچو پر چلئے سے منع فر مایا گیا ہے، ایسے تمام لوگ شرک فی الحکم کے مرتکب ہوئے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور بیسب کے سب خطرے میں ہیں:
﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُو الْهُدَى \* وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهُوۤ آءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِي جَآ ءَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيْرَةً ﴾ والمقرة : ١٢٠٠

'' بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے اور اگرتم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، اس کے بعد کہ تمصارے پاس علم آچکا تو تمصارے لیے اللہ کے ہاں کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔''

کیونکہ انھوں نے اللہ تعالی پر جھوٹ باندھا اور اللہ تعالی پر جھوٹ باندھنے والے قیامت کے دن مجرم ہوں گے کیونکہ انھوں نے ان چیزوں کو دین کا حصہ قرار دیا جن کو اللہ اور اس کے رسول مُنگِیْلُ نے دین کا حصہ قرار نہیں دیا اور یہی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ (النباء:۵۰۔القف: ۷) انھوں نے اللہ تعالیٰ کی نعت کو بدلا یعنی آسانی ہدایت کو بدل دیا۔ انھوں نے خالق کا درجہ مخلوق کو دیا کیونکہ دین سازی کا حق خالق کو جے مخلوق کو نہیں اور یہی شرک فی الحکم ہے۔ (الائران:۵۴۔الشوریٰ: کیونکہ دین سازی کا حق خالق کو جے مخلوق کو نہیں اور یہی شرک فی الحکم ہے۔ (الائران:۵۴) اللہ کی بات زیادہ چے نہیں۔ (النباء:۵۸) اللہ کی بات زیادہ چے نہیں۔ (النباء:۵۸) اللہ کی باتیں حو باطل کو مٹا دیتی ہیں۔ (الانبیاء:۱۸) اللہ کی باتیں مومنوں اور مجرموں کے راستوں کو واضح کرتی ہیں۔ (الانباء:۵۸) اور اللہ کی باتوں میں تضاد نہیں۔ (النباء:۸۲) رسول سائی کے اور دین مکمل کو واضح کرتی ہیں۔ (الانباء:۵۸) و دین قابل قبول نہ ہوگا اور یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہ ہوگا ور یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہ ہوگا۔ (آل عمران: ۸۵) جو مکل سنت کے مطابق نہ ہواللہ تعالیٰ کے ہاں مردود (نا قابل قبول) ہوگا۔ (آل عمران: ۸۵) جو ملی تعلق نہیں۔

ِ سیدہ عائشہ جائٹا کہتی ہیں کہ رسول اللہ طالیّا ﷺ نے فرمایا :''جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں تو وہ کام مردود ہے۔''

[بخارى، كتاب الشهادات، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: ٢٦٩٨ـم مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: ١٧١٨]

ایک دوسری روایت میں ہے:

« مَنُ عَمِلَ عَمَلًا لَيُسَ عَلَيُهِ اَمُرُنَا فَهُوَ رَدٌّ »

''جو شخص ایسا کام کرے جس کے لیے ہمارا تھم نہ ہوتو وہ مردود ہے۔''

[بخارى، تعليقا، كتاب البيوع، باب النجش، فوق الحديث: ٢١٤٢\_ مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: ١٧١٨ /١٨]

لیمی لغواور مردود ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اس پرعمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تینوں احادیث (تیسری حدیث کا حوالہ آگے آرہا ہے) تمام بدعات اور نئی چیز دں کو جولوگوں نے دین میں داخل کی ہیں، جامع ہیں اور دوسری حدیث پہلی حدیث سے بھی زیادہ صاف ہے۔ ان تینوں احادیث نے بدعتوں کا سارا ڈھانچہ توڑ دیا اور ان کا گھر اجڑ گیا کیونکہ انھوں نے دین میں جو نئے کام نکالے یہ احادیث ان سب کورد کرتی ہیں۔

تيسري حديث جس كا ذكر ہوا وہ يہ ہے:

سیدنا علی، سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عثمان بن مظعون ٹؤلٹی کے متعلق ہے کہ وہ رسول اللہ ٹاٹیٹی کی بیویوں کے گھر آئے اور آپ ٹاٹیٹی کی عبادت کا حال پوچھا، جب ان کو بتلایا گیا تو انھوں نے اس عبادت کو کم خیال کیا، کہنے لگے ہم کہاں! رسول اللہ (ٹاٹیٹی) کہاں! ہم لوگ تو گناہ گار ہیں۔ ایک کہنے لگا میں تو ساری عمر رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ دار رہوں گا اور تیسرا کہنے لگا میں تو عمر بھر عورتوں سے الگ رہوں گا۔ اتنے میں رسول اللہ ٹاٹیٹی تشریف لے آئے، فرمایا: ''میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو کوئی میرے طریقے کو ناپسند کرے وہ میرا نہیں۔'' ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو کوئی میرے طریقے کو ناپسند کرے وہ میرا نہیں۔''

یاد رہے کہ جس طرح نبی اکرم مُنافیجاً کی ذات سب بزرگوں اور اماموں سے اعلیٰ وارفع ہے ای طرح آپ مُنافیجاً کی تعلیم''سنت'' طریقہ بھی روئے زمین کے تمام طریقوں سے اعلیٰ وارفع ہے اور پیغیمر کی بات سب باتوں سے اعلیٰ ہے۔

#### خلاصه بحث توحيد في الحكم:

اس باب یعنی توحید نی الحکم اور شرک فی الحکم کے باب میں جو بحث ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر کلمہ گوکو دین میں ثابت شدہ عقائد کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا چاہیے اور جوعقیدہ دین سے ثابت نہیں وہ اس کلمہ گو کے لیے قیامت کے دن مصیبت بن جائے گا اور اس سے خود ساختہ عقائد کے متعلق سوال ہوگا۔ مثلاً شمصیں کس نے کہا علی ڈھٹڑ تمھارے مشکل کشا ہیں، بغداد والے کے متعلق سوال ہوگا۔ مثلاً شمصیں کس نے کہا علی ڈھٹڑ تمھارے مشکل کشا ہیں، بغداد والے کے متعلق میں عقیدے رکھو، لا ہور والا تمھارا داتا ہے اور فلاں امام کی تقلید کرنا محمد شاٹیٹر کے طریقے کو چھوٹ

کراور قبروں پر غیر شرعی کام کرنا۔

تفیر مراد آبادی میں بھی بھی کھا ہے (الاُنعام: ۵۱۔ فاکدہ ۱۲۳) لینی تمھارا طریقہ اتباع نفس و خواہش ہوا ہے نہ کہ اتباع ولیل، اس لیے اختیار کرنے کے قابل نہیں۔ (الاُنعام: ۱۲۱، ف۲۳۱)
کیونکہ دین میں تھم الٰہی کو چھوڑ نا اور دوسرے کے تھم کو ماننا اللہ کے سوااور کو حاکم قرار دینا شرک ہے۔ (الاُکراف: ۱۲، ف2۱) نص کے موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابل قیاس کرنا جو قیاس کہ نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہے۔



فصل چہارم

# توحيد في الذات اورشرك في الذات

توحید فی الذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اکیلا، بے مثل اور لا شریک لہ مانا جائے، اس کی نہ بیوی ہے نہ اولاد، نہ ماں ہے نہ باپ، نہ وہ کسی کی ذات کا جزو، نہ کوئی اس کی ذات کا جزو ہے۔شرک فی الذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک سمجھنا لیعنی فلاں اس کی اولاد ہے یا فلاں اس کی ذات کا جزو ہے۔

اہل کتاب کے شرک فی الذات کی قرآن میں تر دید آئی ہے ادران کو اس عقیدہ کی وجہ سے کافراورمشرک قرار دیا گیا ہے:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ إِبْنُ اللهِ وَقَالَتِ النّحَارَى الْسِينَعُ ابْنُ اللهِ فَلِكَ قَوْلُهُمْ يَا فَوَاهِمُ اللهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ بِالْفَوَاهِمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ فَا اللهُ عَلَيْ اللهُ وَالْسَيْمَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمُ اللهُ أَنْ يُؤْفَكُونَ إِنّ مَرْيَمَ وَمُ اللهُ أَنْ يُؤْفَكُونَ اللهِ وَالْسَيْمَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوْا إِنَّ اللهِ وَالْسَيْمَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمُ اللهُ أَنْ يُؤْفَكُونَ وَهَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَالْسَيْمَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوْا إِلَّا إِللّهَ اللهُ الللهُ اللهُ

الله كي اولا داور جزو بنانا:

مشركين مكه فرشتول كوالله كى بينيال قرار دية تھے، الله تعالى نے ان كے باطل عقيده كى تر ديد فرمائى۔ (الا نعام: ١٠١) بعض مشرك مخلوق بين مثلاً فرشتوں، جنوں اور انسانوں بين الله تعالى كى ذات كو مغم سجھتے تھے (اسے عقيده حلول كہا جاتا ہے) بعض مشرك كائنات كى ہر چيز مين الله تعالى كو مغم كہتے تھے (اسے عقيده وحدة الوجود كہا جاتا ہے) الله تعالى نے ان تمام باطل عقائد كى تر ديد فرمائى: هو جَعَلُوْ اللهُ مِن عِبَادِم جُوْءًا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ مَّيِيْنَ ﴾ [الزحرف: ١٥]

﴿ وَجَعَلُوْ اللهُ مِن عِبَادِم جُورُةًا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مَّيِيْنَ ﴾ [الزحرف: ١٥]

د' اور اس كے ليے اس كے بندوں ميں مكرا مظہرايا (ف ١١) بے شك آدى (ف ١٤) كھلا

(ف۔۱۱)اولادصاحب اولاد کا جزو ہوتی ہے، ظالموں نے اللہ تبارک وتعالیٰ کے لیے جزوقرار دیا، کیساعظیم جرم ہے۔(ف2۱) جوالی باتوں کا قائل ہے۔ (ف1۸) اس کا کفر ظاہر ہے۔(تفسیر مراد آبادی وترجمہ احمد رضا خال صاحب)

ان ساری آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاندان نہیں، اس کی بیوی ہے نہ اولاد، مال ہے نہ باپ، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نئات کی کسی جاندار یا غیر جاندار چیز میں مغم ہے، نہ کسی چیز کا جزو ہے، نہ کا نئات کی کوئی دوسری جاندار یا غیر جاندار چیز اللہ تعالیٰ کی ذات میں مغم ہے، نہ ہی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات میں مغم ہے، نہ ہی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کا جزو ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے نور سے کوئی مخلوق بیدا ہوئی ہے، نہ ہی کوئی مخلوق بیدا ہوئی ہے، نہ ہی کوئی مخلوق اس کے نور کا جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک فی الذات سے پاک ہے۔ (البقرة: ۱۱۱- ۱۱۱)

پیم بروں کو انسانی جامہ میں اللہ سمجھنا کفر وشرک ہے، آج کل کے پھی کلمہ گو بالکل عیسائیوں کی طرح عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں۔

وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیؓ ہو کر

بلکہ اپنے اوپر مزید ظلم کرتے ہیں کیونکہ عیسائیوں نے تو عیسیٰ علیفا کو اللہ کہا (الممائدة: ۲۷ تا ۷۷ کیکن انھوں نے چند قدم آگے بڑھ کررسول ٹاٹیٹا کے علاوہ عام بزرگوں کو بھی اللہ کہا<sup>۔</sup> چاچڑ وانگ مدینہ جاتم تے کوٹ مٹھن بیت اللہ رنگ بنا ہے رنگ آیا کیتم روپ بخل فاہر دے وچ اللہ فائل دے وچ اللہ فازک کھڑا پیر فریدا سانوں ڈسڈا ہے وجہ اللہ

( حج فقير برآستانه پير:ص۵م)

اور یہ جو کچھ کلمہ گو کہتے ہیں کہ رسول تکھی اللہ کے نور میں سے نور ہیں یہ قرآن مجید کی ان آیات کا انکار کررہے ہیں جن میں رسول تکھی کو اللہ کا بندہ اور بشر اوران کے خاندان اوران کی اولا دکا تذکرہ ہے (جس کا تفصیلی ذکر نور و بشر کی بحث میں آئے گا) اور اس کے علاوہ قرآن کی مندرجہ ذیل آیات کا بھی تھلم کھلا انکار کررہے ہیں، جن میں ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے (نہ ذات میں، نہ اختیارات میں اور نہ حقوق میں):

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١]

''اللہ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔''

انھوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا جزو بنا دیا، بے شک ایسے انسان کا فر ہوگئے:

﴿ وَجَعَلُوْا لَهُ مِنْ عِبَادِم جُزْءًا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّينِينٌ أَ ﴾ [ الزحرف: ١٥]

''ان لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا جزو ( ککڑا ) بنا دیا، بے شک انسان تھلم کھلا کا فر

ہو گیا ہے۔'

 نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پرآسان وزمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟'' انھوں نے اقرار کیا۔ رسول اللہ عُلَاقِیَّا نے فرمایا : '' تو کیا عیسیٰ (طَیُّھا) بغیر تعلیم اللی اس میں سے پچھ جانتے ہیں؟'' انھوں نے کہا: '' دنہیں ۔'' رسول اللہ عُلَیْقِ نے فرمایا :'' کیا تم نہیں جانتے کہ عیسیٰ (طَیْقا) حمل میں رہے، پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہونے سے 'کئے، کھاتے پیتے سے ،عوارض بشری رکھتے سے '' والوں کی طرح پیدا ہوئے نے فرمایا : '' پھر وہ کیسے اللہ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ تمھارا انھوں نے اس کا اقرار کیا، رسول اللہ عُلِیْقِ نے فرمایا : '' پھر وہ کیسے اللہ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ تمھارا گمان ہے؟'' اس پروہ سب ساکت رہ گئے اور ان سے کوئی جواب بن نہ آیا۔ اس پرسورہ آل عمران کی اول سے پچھاوپر ۱۸ آیات نازل ہوئیں۔ (تفیر نعیم الدین مراد آبادی، آل عمران : ۱۲۳ فائدہ کا صفات الہیہ میں جی بمعن وائم باتی ہے، یعنی ایسی ہیشگی رکھنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو۔ قیوم وہ ہے جو قائم بالذات ہواور طلق آئی دنیوی اور اخروی زندگی میں جو حاجتیں رکھتی ہے اس کی قیوم وہ ہے جو قائم بالذات ہواور طلق آئی دنیوی اور اخروی زندگی میں جو حاجتیں رکھتی ہے اس کی قیوم وہ ہے جو قائم بالذات ہواور طلق آئی دنیوی اور اخروی زندگی میں جو حاجتیں رکھتی ہے اس کی قیوم وہ ہے جو قائم بالذات ہواور طلق آئی دنیوی اور اخروی زندگی میں جو حاجتیں رکھتی ہے اس کی

﴿ وَجَعَلُوْ اللَّهُ مِنْ عِبَادِم جُزْءًا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِينٌ ۚ ﴾ [ الزحرف: ١٥]

اس آیت کا احمد رضا صاحب ترجمه کرتے ہیں:

''اور اس کے لیے اس کے بندول میں سے مکڑا تھہرایا۔ (ف١٦) بے شک (ف٤١) آدمی کھلا ناشکرا ہے۔(ف٨١)''

تفسیر میں لکھا ہے (ف ۱۲) ظالموں نے اللہ نبارک وتعالیٰ کے لیے جزوقرار دیا، کیساعظیم جرم ہے۔ (ف2۱) جوالیں باتوں کا قائل ہے۔ (ف۱۸) اس کا کفرظا ہر ہے۔

اوپر احد رضا خاں صاحب کا ترجمہ اور نعیم مراد آبادی کی تغییر میں آپ نے ملاحظہ فرمایا، جن باتوں کی احمد رضا خاں صاحب کے مطابق قرآن تر دید کر رہا ہے کیا پھھ کلمہ گوحضرات رسول الله ﷺ ہے متعلق یہی عقائد نہیں رکھتے ؟

قرآن مجید میں بہت می جگہ شرک فی الذات کی تردید آئی ہے۔ (البقرۃ: ١١١، ١١١- التوبہ: ٣٠، ٣٠ بی اسرائیل: ١١١) اوران مقامات پر شرک فی الذات کو شرک اور کفر قرار دیا گیا ہے اور فرمایا کہ جن کو یہ اللہ کی ذات کا حصہ قرار دیتے ہیں وہ کھانا کھاتے تھے اور دوسر سے بشری تقاضے ان میں موجود تھے۔ (المائدۃ: ٢٤ تا ٢٤ الـ ٢٠ تا ٣١)

#### مسكه نور وبشر:

قرآن پاک میں جہاں بھی ظلمات اور نور کے الفاظ آئے ہیں ان سے مراد کفر و ایمان ہی ہے۔ (مثلاً البقرة: ۱ے، ۱۸،۲۰، ۲۵۷، المائدة: ۱۵، ۲۲،۱۲، ۲۷ واطر: ۲۳ تا ۲۳ -الزمر: ۲۹،۲۲،۲۹)

اور سورة انعام میں ظلمات اور نور رات اور دن کے معانی میں آئے ہیں۔ کوئی ہمی مسلمان آفاب نبوت کی نورانیت کا مشرخییں ہے اور نہ ہی آپ شائی کی بشریت کا قرآن و حدیث اور دوسری آسانی کتابوں اور اسلام کو بھی نور کہا گیا ہے۔ قرآن کو المائدۃ (۱۵) میں اور تورات کو الائعام (۹۱) میں اور اسلام کو النور (۳۵) میں اور رسول الله ظائی کو الائزاب (۳۲) میں سرائ منیر کہا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں وی اللی ہیں، ایک وی جلی، ایک وی خفی اور دونوں نور ہیں کور کی جلی، ایک وی جلی، ایک وی جھی ترآن ور میں نور ہیں کیونکہ وی بھی نور ہے۔ آپ ٹائی ہیں اور رائو تیک الفرائ وَ مِنْلَهُ مَعَهُ مِن ' مجھے قرآن اور اور ای گئی۔''

[مسند أحمد: ١٣١/٤] أبو داؤد، كتاب السنة، باب في لزوم السنة: ٤٦٠٤]

آپ ٹاٹیٹا کے اخلاق عظیمہ قرآن کریم کی تعبیر ہی تھے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ ٹاٹٹا نے فرمایا: «کَانَ خُلُقُهُ الْقُرُ آنَ » ''آپ ٹاٹیٹا کا اخلاق قرآن ہے۔''

[ مسلم، كتاب صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل ..... الخ: ٧٤٦ مسند أحمد : ١٦٣/٦ ، ٢١٦ نسائي، كتاب قيام الليل، باب قيام الليل: ١٦٠٢]

لہذا آپ طَالِیْنَ کا اخلاق بھی نور۔ حدیث آپ طَالِیْنَ کے قول اور فعل کا نام ہے وہ بھی نور ہے، لہذا آپ طَالِیْنَ اس نور نبوت و نور ہدایت کے لحاظ سے سراجاً منیرا اور نور ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کے نزدیک سید البشر طَالِیْنَ کی نور انیت کا تصور اور عقیدہ اور اس عقیدہ کا اظہار قرآن و حدیث اور تمام صحابہ سے ثابت ہے اور یہ لوگ جو قرآنی آیت پیش کرتے ہیں اس آیت سے بھی زیادہ سے زیادہ اس چیز کا مفہوم واضح ہوتا ہے اور وہاں نور من نور اللہ کے الفاظ نہیں ہیں:

﴿ قَلْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَّكِتْبٌ مُّبِيْنٌ ۚ يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ النَّهَ رِضُوانَهُ سُبُلَ اللهِ مَا اللهُ مَنِ النَّهَ رِضُوانَهُ سُبُلَ اللهِ مَعْدِيهُ وَيَهُدِيهُ مُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمُو ﴾ السَّلِعِ وَيُعْدِيهُ مِنْ اللهِ مُسْتَقِيمُو ﴾

[ المائدة: ١٦،١٥]

"بے شک تحصارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا(ف۵۸)اور روش کتاب

(ف۵۹) الله اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جواللہ کی مرضی پر چلا، سلامتی کے راستے پر اور اندهیروں سے روثنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے تھم سے اور انھیں سیدھی راہ دکھا تا ہے۔'' (ترجمہ از احمد رضا)

(ف۵۸) رسول الله عُلَيْمُ كونور فرمايا كيا كيونكه آپ سے تاريكى كفر دور ہوكى اور راوحق واضح ہوئى۔(ف۵۹) يعنی قرآن شريف۔(تفسير از نعيم مراد آبادی)

احدرضا خال صاحب کا ترجمہ اور تفییر مراد آبادی آپ نے ملاحظہ فرمائی لیکن در حقیقت نور اور کتاب مین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے، ان کے درمیان ''واو'' عطف تفییری ہے جس کی واضح دلیل قرآن کی اگلی آیت ہے۔جس میں کہا جا رہا ہے ﴿ يَقْدِي يْ بِدِ اللّٰهُ ﴾ کہ اس کے ذریعے سے اللّٰہ تعالیٰ ہدایت فرما تا ہے۔اگر نور اور کتاب دو الگ الگ چیزیں ہوتیں تو الفاظ ''یَهُدِیُ بِهِ مَا اللّٰهُ'' ہوتے یعنی اللّٰہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت فرما تا ہے۔قرآن کریم کی اس بھی ما اللّٰهُ'' ہوتے یعنی اللّٰہ تعالیٰ ان دونوں سے مراد ایک ہی چیزیینی قرآن کریم کی اس نصل سے واضح ہوگیا کہ نور اور کتاب مین دونوں سے مراد ایک ہی چیزینی قرآن کریم ہے، یہ نیس جضوں نے نبی کریم ظافیٰ اور کتاب سے قرآن مجید مراد ہے، جیسا کہ اہل بدعت باور کرواتے ہیں جضوں نے نبی کریم ظافیٰ کی بابت نور من نور اللّٰہ کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے اور آپ ٹائٹیٰ کی بین جضوں نے نبی کریم ظافیٰ کی بابت نور من نور اللّٰہ کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے اور آپ ٹائٹیٰ کی بیان کرتے ہیں کہ ' اللّٰہ نے سب سے پہلے نبی ٹائٹیٰ کا نور پیدا کیا اور پھر اس نور سے ساری کا کتاب پیدا کی' حالانکہ بی حدیث میں نبی اگر م ٹائٹیٰ کا نور پیدا کیا اور پھر اس نور سے ساری کا کتاب پیدا کی' حالانکہ بی حدیث ہے کسی نبی اکرم ٹائٹیٰ کے خدیث کر بھی خلاف ہے جس میں نبی اکرم ٹائٹیٰ کے خدیث کے بھی خلاف ہے جس میں نبی اکرم ٹائٹیٰ کے خرایا:

﴿ إِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ﴾ ''سب سے پہلے الله تعالی نے قلم پیدا فرمایا۔'' [ترمذی، کتاب القدر، باب إعظام أمر الإيمان بالقدر: ٢١٥٥ أبو داؤد، کتاب السنة، باب فی القدر: ٢٧٠٠]

اوراس حدیث کے بارے میں علامه البانی اٹراللہ فرماتے ہیں:

"فَالُحَدِيثُ صَحِيتٌ بِلا رَيْبٍ، وَ هُوَ مِنَ الْاَدِّلَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى بُطُلانِ الْحَدِيثِ الْمَشُهُورِ (( أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ! )) "(تعليقات

للالباني على المشكوَّة : ٣٤/١)

''یہ حدیث صحیح ہے اور یہ اس مشہور حدیث جابر کو کہ''اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ا تیرے نبی تَالِیُظِ کا نور پیدا کیا'' باطل قرار دیتی ہے۔''

مسئلہ دراصل نبی اکرم طُلُقِیم کی بشریت ونورانیت کا نبیں، سئلہ دراصل یہ ہے کہ آپ سُلُقِیم کی خلیق مٹی سے ہوئی یا نور سے؟ دلائل سے ثابت ہے کہ آپ کی تخلیق عام انسانوں کی طرح مٹی سے ہوئی، قر آن و حدیث سے ثابت ہے کہ آ دم طَلِقا بشر سے (سورہ ص: الے) اور آ دم طَلِقا مٹی سے بنائے گئے۔ (الحجر: ۲۲۔الرحمٰن: ۱۲) اور پھر پانی یعنی نطقہ سے انسان کی نسل چلی اور سب انسان تر میں:

﴿ وَمِنْ أَيْنِهَ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴾ [ الروم: ٢٠]

"اوراس کی نشانیوں میں سے ریجی ہے کہاس نے مصیں مٹی سے پیدا کیا چرتم انسان ہوگئے جوزمین میں چیل رہے ہو۔"

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقًاكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيسْكُنَ إِلَيْهَا ؟

[ الأعراف: ١٨٩]

''وہی ہے جس نے شمصیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، تا کہ اس سے سکون حاصل کرے۔''

اوراس معاملے میں انبیاء مِینِیم بھی شامل ہیں، لہذا ثابت ہواسب انبیائے کرام مِیم اُلم بھی بشر ہیں: ﴿ لِبَهِنَى اَدَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْيَيْ لِا فَسَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْنٌ عَلَنْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ٣٠]

''اے آ دم کی اولا د! اگرتھی میں سے تمھارے پاس رسول آئیں جوشمصیں میری آیتیں سنائیں پھر جوشخص ڈرے گا اور اصلاح کرے گا ان پر کوئی خوف نہ ہو گا اور نہ وہ ممگین ہول گے۔''

مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے (آل عمران: 29۔ الزمر: 21) کیونکہ تمام انبیائے کرام میکھیا ایک دوسرے کی اولا و، بھائی اور باپ داداتھے اور انسانوں ہی میں سے تھے، مزید برال مرد تھے۔

ارشادر بانی ہے:

﴿ وَلَقَكُ ٱرْسَلْنَا نُوْحًا وَ إِبْرِهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ فَمِنْهُمْ مُّهُتَادٍ \* وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاللَّهُ وَالْكِتْبَ فَمِنْهُمْ مُّهُتَادٍ \* وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلْمِقُونَ ۞ ﴾ [ الحديد: ٢٦]

''اور ہم نے نوح (طایط) اور ابراہیم (طایطا) کو رسول بنایا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب اتاری، سوان میں ہے بعض مدایت یا فتہ تھے اور زیادہ فاسق تھے۔''

اور ابراجیم ملیاً کے بعد سب نبی اولا دابراہیم ہیں:

﴿ وَوَهَبْنَا ۚ لَوَ السَّحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَأَتَيْنَهُ آجْرَهُ فِى السُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ لِهِ السُّلِحِيْنَ ﴾ [ العنكبوت: ٢٧ ]

''اور ہم نے اسے اسحاق اور لیحقوب عطا کیے اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب مقرر کر دی اور ہم نے اسے اس کا بدلا دنیا میں دیا اور وہ آخرت میں بھی نیکوں میں سے ہوگا۔''

یہ عجیب اتفاق ہے کہ پہلی قوموں نے (جومنکر ہوئے)انبیائے کرام بیلی کو کہا کہتم بشر ہو،
ہم شمیں نی نہیں مانتے اور اس زمانہ کے منکرین نے کہا کہ ہم نبی کو بشر نہیں مانتے جبکہ قرآن کہتا
ہم شمیں نا نہیائے کرام (بیلی) بشر سے اور نبی سے۔ جولوگ یہ کہتے سے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتے وہ
بھی وی کے منکر ہوئے اور اب جو کہتے ہیں کہ ہمارا نبی بشر نہیں ہے وہ بھی قرآن کی بے شارآیات
کے منکر ہوئے، جو نہایت خطرناک بات ہے اور بڑی دیدہ دلیری اور جرائت کا کام ہے،ان لوگوں کو
قیامت کا دن یا دنہیں۔

پہلے منکروں نے کہاتم بشر ہو نبی نہیں حالانکہ وہ نبی بھی تھے اور بشر بھی تھے۔ (الشعراء: ۱۵۴ تا ۱۸۲) اور نبیوں نے کہا کہ ہم بشر ہیں:

﴿ قَالُوْا إِنْ اَنْتُمُ إِلّا بَشَرٌ مِتَمُلْنَا \* ثُوِيدُوْنَ اَنْ نَصُدُّوْنَا عَبَا كَانَ يَعْبُدُ الْمَاقُونَا فِي الْوَالْوَ اللهَ يَمُنُ عَلَى مَنْ بِسُلْطُنِ مُّينُنِ ۞ قَالَتْ لَهُمُ رُسُلُهُمُ إِنْ تَحْنُ إِلّا بِشَرٌ مِّتُلَكُمُ وَلَكِنَّ اللهَ يَمُنُ عَلَى مَنْ يَسُلُطُنِ مُنْ يَبُنُ وَاللهِ عَلَى مَنْ يَمُنَ عَلَى مَنْ يَكُمُ مِنْ عَبَادِهِ \* وَمَا كَانَ لَنَا آنَ تَأْتِيكُمُ بِسُلْطِنِ إِلّا بِإِذْنِ اللهِ \* وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَلِ اللهِ عَلْيَتُوكُلِ اللهِ عَلَيْتُوكُلِ اللهِ عَلَيْتُوكُلِ اللهِ عَلَيْتُوكُلُ اللهِ فَلْيَتُوكُلُ اللهِ فَلْيَتُوكُلُ اللهِ فَلْيَتُوكُلُ اللهِ فَلْيَتُوكُولُ اللهِ فَلْيَتُوكُولُ اللهِ فَلْيَتُوكُولُ اللهِ فَلْيَتُوكُولُ اللهِ فَلْمُولُولُ اللهِ فَلْمَالُولُ اللهِ فَلْمُولُولُولُ اللهِ فَلْمُولُولُ اللهِ فَاللّهُ وَعَلَى اللهِ فَلْمُتُولُولُ اللّهِ فَاللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْمُتُولُولُ اللّهُ فَيْ اللّهُ وَمَا كَانَ لَنَا اللهُ فَاللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

''انھوں نے کہاتم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہو،تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے

روک دوجنمیں ہمارے باپ دادا پو جتے رہے،سوکوئی کھلا ہوامجزہ لاؤ۔ان سے ان کے ر سولوں نے کہا ضرور ہم بھی تمھارے جیسے ہی آ دمی ہیں، کیکن اللہ اینے بندوں میں سے جس ير جابتا ہے احسان كرتا ہے اور جارا كامنيس كه ہم الله كى اجازت كے سواتسميں کوئی معجزه لا کر دکھائیں اور ایمان والوں کا مجروسا اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔'' ﴿ سُبْعَنَ رَبِّنَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُواۤ إِذْ جَآءَهُمُ الْهُذَى إِلَّا أَنْ قَالُوْا اَبِعَتَ اللهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۞ قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْآرْضِ مَلْمِكَ " يَنشُونَ مُطْبَيِّتِيْنَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَأَءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴾ [ بني إسرائيل: ٩٣ تا ٩٥ ] ''تم فرماؤ! یاکی ہے میرے رب کو، میں کون ہول مگر آ دمی اللہ کا بھیجا ہوا (ف19۲)اور کس بات نے لوگوں کوامیان لانے سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر ای نے كه بولے كيا الله نے آدى كورسول بنا كر بھيجا (ف192) يتم فرماؤ! اگر زمين ميں فرشتے ہوتے۔ (ف١٩٨) چين سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ اتارتے۔' (ف١٩٩) (ف ١٩٩) كونكه وه ان كى جنس سے ہوتالكين جب زمين ميں آدمى بستے ہيں تو ان كا ملائكه ميں سے رسول طلب کرنا نہایت ہی ہے جا ہے۔ (ترجمہ از احدرضاخان صاحب، تغیر از مراد آبادی) نبیوں کے لیے قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ وہ اپنی اپنی قوم میں سے تھے اوران کے بھائی تھے۔ (الشعراء: ١٧٠/١٢٢٠)، ١١١، الاحقاف: ٢١) يبهال سب جلّه بهائي كالفظ ہے۔ (هود: ٢٥، ٢٥، ٢٨، ٣٠، ٢٣،١١،٥٠،٣٨) يرسب حوالي قوم كي بين يعنى انبيائ كرام ينظم ايني قوم مين سے تھ: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوْمًا إِلَى قَوْمِهَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ ﴾ [ هود: ٢٥] ''اورہم نے نوح (طیٰٹا) کواس کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک میں شمصیں صاف ڈرانے

آپ مَنْ فَيْمُ بشر مِين:

والا ہوں''

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَدٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ \* أَفَأْمِنْ مِّتَ فَهُمُ الْخِلِدُ وْنَ ﴿ ﴾ [ الأنساء: ٣٤] "اور بم نے تھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہنے دیا، پھر کیا اگر تو مر گیا تو دہ رہ جائیں گے۔" مزید حوالہ (بنی اسرائیل:۹۳ تا ۹۵) جس کا ترجمہ او پر دیا جا چکا ہے۔

آپ مَالَيْنِمُ عبد ہیں، اولا د آ دم ہیں۔ آپ مَالَیْمُ کے خاندان کا قرآن میں ذکر ہے:

﴿ اَلَّتِينُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أَقَلْهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٦]

''نبی (مَنْ اللَّهِ ) مسلمانوں کے معاملہ میں ان سے بھی زیادہ دخل دینے کے حق دار ہیں اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔''

مزيد حواله جات كے ليے ويكھيے (الاحزاب: ٢٨ تا٣٣ ـ ٥٩)

نبی مُلَاثِیم کے بشر ہونے کے مزید شوت:

ا: آپ ناتیم اہل مکہ میں سے تھے:

﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ أليتِهِ ﴾

[ أل عمران: ١٦٤]

"الله تعالى في ايمان والول پر احسان كيا ہے جو ان ميں اتفى ميں سے رسول بھيجا، وه ان پر اس كى آيتيں پڑھتا ہے۔"

مزیدحوالہ جات کے لیے دیکھیے (التوبہ: ۱۲۸)

ب: آپ نائیل مرد سے اور سب نبی مرد سے اور ان کی بیویاں اور اولاد تھی، وہ کھانا کھاتے سے اور سب کوموت آئی۔ (یوس : ۲۔ الاعراف: ۱۹۳۔ یوسف: ۱۹۹۔ الانبیاء: ۱۹۳) اور (الفرقان: ۲۰۰۰ الانبیاء: ۲۰۸) اور (الفرقان: ۲۰۰۰ الانبیاء: ۲۰۸) مسیح بخاری وضح مسلم اور مشکلوۃ المصابح میں آپ نائیلی کے والدین، آپ نائیلی کی رفع حاجات، بیدائش، آپ نائیلی کے کھانے پینے، آپ نائیلی کے سونے، آپ نائیلی کی رفع حاجات، آپ نائیلی کے بیوی بچوں، آپ نائیلی کے بیار ہونے اور فوت ہونے اور آپ نائیلی کے تھک کر آرام فرمانے اور دیگر بشری تقاضوں کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور بخاری استان مناقب الانصار، باب مبعث النبی بیائی ، تحت ح نام میں رسول اللہ نائیلی کے خاندان کی بیمن نسلوں تک کے نام بین اور یہاں ہم بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہتے ہیں۔ سیدناعلی ڈائیلی ڈائیلی کا ہاتھ پو کر کرسیدنا عباس ڈائیلی نے فرمایا: ''اللہ کی شم! مجصے تو ایبا معلوم ہوتا ہے سیدناعلی ڈائیلی اللہ نائیلی اس بیاری میں وفات پا جا ئیں گے، کوئکہ میں بنوعبدالمطلب کے مرنے

والول کے چیرے پیچانتا ہول'' [بخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی بَیْنَیْ و وفاته: ٤٤٤٧] اور الله کا قانون ہے کہ بشر سے بشر ہی پیدا فرما تا ہے۔ (آل عمران: ٢٧) اور بشر سے نوری (تخلیل کے لحاظ سے) نہیں پیدا فرماتا۔ الفرقان (۵۴) میں ہے: " اور وہی ذات ہے جس نے بشر کو پانی (نطفہ) سے بنایا اور پھراس کے رشتے اور سسرال مقرر کیے اور تمهارا رب قدرت والا ہے۔' بشر کی بیقر آنی تغییر افضل البشر طَالْتِيْم پر صادق آتی ہے۔ جو لوگ آب مَا يُنْظِمُ كوالله كنور مين كور كتي بين وه قرآن كي ايك آيت اورمصنف عبد الرزاق والی روایت کا حوالہ دیتے ہیں، اس صمن میں عرض ہے کہ قرآن کی مذکورہ آیت میں''نور من نور الله ' ك الفاظ نہيں ہيں، زيادہ سے زيادہ آپ بيانات كر سكتے ہيں كه آپ ساليا صفت ك لحاظ سے نور ہیں، جس کا کوئی بھی مسلمان منکر نہیں ہے۔مصنف عبد الرزاق والی روایت کی سندمطلوب ہے تا کہ اس کے متعلق معلوم کیا جائے کہ صحیح بھی ہے یانہیں کیونکہ سند کے بغیر کوئی حديث قبول نبيل كي جامكتي جبيا كه مقدمة صحيح مسلم [باب بيان أن الإسناد من الدين .... الغ: ٣٢،٢٦ میں ہے۔ اس روایت اور قرآن و حدیث کے دوسرے دلائل کے درمیان تطیق کی صورت کیا ہو گی کہ جن میں نبی اکرم مُکٹیٹی کے بشر اور مٹی سے پیدا ہونے کا ثبوت موجو د ہے،ان میں سے کچھ دلائل ہم نے ذکر بھی کیے ہیں۔ (بریلوی حضرات کی طرف سے' الجزء المفقو ذ' کے نام سے مصنف عبدالرزاق کا ایک جعلی نسخه پیش کیا گیا ہے، جس میں نور والی روایت کی سند پیش کی گئی ہے، اس کی مکمل تحقیق ''جعلی جزء کی کہانی اور علائے ربانی'' میں دیکھی جاسکتی ہے، جے مکتبہ اسلامیہ نے شالع کیا ہے)۔

اگرنی سکتی اللہ کے نور سے پیدا ہوتے تو آپ سکتی کو نیند، موت اور دوسری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرح کھانے پینے اللہ تعالیٰ کی طرح کھانے پینے اللہ تعالیٰ کی طرح کھانے پینے اور شادی بیاہ سے پاک ہونا چاہیے تھا۔معلوم ہوا کہ آپ سکتی اللہ کے نور سے پیدائمیں ہوئے، ورنہ آپ سکتی میں اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہوتیں۔

حنفی فقہ کی مشہور کتاب ہدامیہ مترجم کے مقدمہ میں کتب احادیث کی درجہ بندی کی گئی ہے، درجہ اول میں بخاری اور مسلم اور مؤطاامام مالک کو رکھا گیا ہے۔ درجہ دوئم میں ترندی، نسائی اور ابوداؤد وغیرہ کو رکھا گیا ہے۔ درجہ سوم میں مندشافعی، مصنف عبدالرزاق وغیرہ کو رکھا گیا ہے اور 

## بریلوی حضرات کی دورخی:

سور ہُ بقرہ کی آیت (۹) کے فائدہ (۱۳) کے تحت نعیم مراد آبادی دوسرا مسئلہ لکھتے ہیں:

"اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو ڈکلٹا
ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انمیائے کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا
اور در حقیقت انمیاء کی شان میں ایبالفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے۔"
اور سور ہُ بقرہ کی ایک قایت (۳۰) کے فائدہ (۵۵) کے تحت کھتے ہیں:

''لینی میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات سے ہے کہ انسانوں میں انہیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی، علاء بھی اور وہ علمی وعملی دونوں فضیاتوں کے جامع ہوں گے۔'' (لیتی یہاں سب انہاء کوخود مراد آبادی صاحب نے انسان کہا)

آل عمران کی آیت (۲) کے فائدہ (۲) کے تحت لکھتے ہیں:

"حضور تَالَيْنِ نَ فرمایا کیا تم نہیں جانتے حضرت عیلیٰ علیا حمل میں رہے، پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے والوں کی طرح فذا دیے گئے، کھاتے پیتے تھے، عوارض بشری رکھتے تھے، انھوں نے اس کا اقرار کیا۔" (یعنی یہاں عیلی علیا کومراد آبادی صاحب نے خود بشرکہا)

آل عمران کی آیات (۳۲ تا ۳۵) کے تحت فائدہ (۷۷) میں لکھتے ہیں کہآ دم، نوح، ابراہیم اور عمران ایک دوسرے کی نسل سے تھے۔

الله تعمران (و2) میں الله تعالی نے سب انبیاء کو بشر فرمایا، الشوری (۵۲،۵۱) میں الله تعالی فی سب انبیاء کو بشر فرمایا۔

بنی اسرائیل (۹۳ تا ۹۵) میں اللہ تعالی نے رسول الله طابع کو بشر فرمایا اور آپ طابع کا سے اعلان کروایا کہ کہہ و بیجیے میں بشر ہوں۔ احمد رضا نے ترجمہ کیا: "م فرماؤ! اگر زمین میں فرشتے

ہوتے چین سے چلتے تو ہم ان پر رسول بھی فرشتہ اتارتے۔'' مراد آبادی صاحب یہاں فائدہ (۱۹۹) کے تحت لکھتے ہیں:''کیونکہ وہ ان کی جنس سے ہوتا لیکن جب زمین میں آدمی بستے ہیں تو ان کا ملائکہ میں سے رسول طلب کرنا نہایت ہی بے جا ہے۔'' یعنی یہاں مراد آبادی صاحب نے رسول اللہ مُالِیْظِ کوآ دی کہا۔

بن اسرائیل کی آیت (۸۷) کے تحت فائدہ (۱۹۰) میں لکھتے ہیں: ''اس نے آپ ماٹیٹے پر قرآن نازل فرمایا اور اس کو باقی ومحفوظ رکھا اور آپ ماٹیٹیٹے کو تمام بن آدم کا سردار اور خاتم النہین کیا اور مقام محمود عطا فرمایا۔' بعنی اس جگہ مراد آبادی صاحب نے خود رسول اللہ ماٹیٹیٹے کو بن آدم کا سردار کہلہ بنی اسرائیل کی آیت (۷۷) کے تحت فائدہ (۱۵۸) میں لکھتے ہیں: ''خواص بشر بعنی انجیاء بیٹیٹیٹی خواص ملائکہ سے افضل ہیں۔' بعنی یہال مراد آبادی صاحب نے خود انبیائے کرام کو بشر انبیاء بیٹیٹیٹی خواص ملائکہ سے افضل ہیں۔' یعنی یہال مراد آبادی صاحب نے خود انبیائے کرام کو بشر کھھا۔ (مزید حوالہ جات کے لیے النساء: ایخت فائدہ ۲۵،۳۲ دیکھیے۔ الاعماد در میکھیے۔ الاعمان تاکہ ۱۳۳،۵۳ کے تحت فائدہ ۲۵،۳۲ دیکھیے۔ التوب ۲۵ کے تحت فائدہ ۲۵ کے تحت فائدہ ۲۵ کے تحت فائدہ ۱۳۵ دیکھیے۔ التوب ۱۳۵ کے تحت فائدہ ۲۵ کے تحت فائدہ ۱۳۵ دیکھیے۔ التوب ۱۳۵ کے تحت فائدہ ۱۵ کے تحت فائدہ ۱۳۵ دیکھیے۔ التوب ۱۳۵ کے تحت فائدہ ۱۳۵ دیکھیے۔ التوب ۱۳۵ کیکھیے۔ التوب ۱۳۵ کے تحت فائدہ ۱۵ کے تحت فائدہ ۱۳۵ دیکھیے۔ التوب التوب التوب ۱۳۵ کے تحت فائدہ ۱۳۵ کیسے التوب التو

مندرجہ بالا تمام مقامات پر احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ اور مراد آبادی صاحب کی تفییر و کیھنے کے بعد یہ بات بالکل عیال ہے کہ انھوں نے قرآن میں جگہ جگہ انبیائے کرام بینی اور خود ہمارے پیارے رسول منافی کو انسان، بشر اور آدی لکھا۔ اس باب کے شروع میں مراد آبادی صاحب نے انبیائے کرام کو بشر کہنے والوں پر کفر کا جو فتوی لگایا تھا وہ کس کس پر لگا؟ توبہ کی ضرورت ہے۔

احدرضا خان صاحب کے قرآنی ترجمہ وتفیر مراد آبادی کے مزید حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔ رسول الله ﷺ کوالنحل (۳۳، ف ۹۰،۸۹) میں بشر، انسان، مرد کہا اور النساء (۱، ف۳) میں لکھا کہ آدم علیہ ابو البشر ہیں جن کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا گیا اور سب انسان جن میں سیدعالم مُنافیجہ اور سید با یعقوب علیہ شامل ہیں سیدنا آ وم علیہ کی اولاد ہیں۔ الا محراف (۳۵، ف ۵۳ میں لکھا کہ تمام مرسلین آدم علیہ کی اولاد میں سے ہیں اور خاص سید عالم خاتم الانبیاء علیہ اور آپ سیدنا میں کو اولاد میں سے ہیں اور الانبیاء (۲۳ نوبر کا میں رسول اللہ علیہ کو آدمی لکھا اور آپ سیدنا اور آپ سیدنا ابرائیم عیلی، سیدنا موئی علیہ اور سیدنا علیہ علیہ سیدنا موئی علیہ اور کی المحا اور آب سیدنا میں آپ علیہ کی وفات کا ذکر کیا اور انسان لکھا اور حم السجدة (۲، ف۱۲) میں آپ علیہ کو بشر سلیم کیا اور یونس سیدناعیہ علیہ کو بشر اور انسان لکھا اور حود (۱، ف۱۱) میں آپ علیہ کو بشر سالیم کیا اور یونس اور النور (۲، ف۲۰) میں آپ علیہ کو بشر سے بیدا اور النور (۲۵، ف۲۰۱۰) میں لکھا کہ اللہ تعالی نے تمام اجناس حیوان کو پانی کی جنس سے بیدا اور النور (۲۵، فرکہ نام اجناس کی جانسان کی کیا اور بانہ کی اور بید دو پاؤں پر چلتے ہیں اور المؤمنون (۱۳ تا ۱۲) نسل چلی اور اسے مال کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزارا گیا بھر اس کی بیدائش ہوئی بھر عمر پر صادق آتی ہے جس میں انبیائے کرام عیالہ بھی شامل ہیں)۔

Call Geridandic Spaids in the F

کا بندہ اور مخلوق معبود نہیں ہوسکتا جیسے عیسلی ملیّا (مریم: ۳۸ ف۵۹) اور لکھا الله لیعنی معبود صرف ایک ہے۔ (حم اسجدة: ۲، ف!۱)

یاد رہے کہ قرآن اور حدیث کی رو سے انبیائے کرام پیٹٹ سب مخلوق سے افضل ہیں لیکن وہ انسان، بشر اور مرد تھے۔ یہاں رسول الله مُنٹٹٹٹ کی ایک دعا کاذکر بے جانہ ہوگا جو آپ مُنٹٹٹ صبح کی نماز کے وقت مانگتے تھے:

(( اَللَّهُمَّ اَجُعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا وَّ فِي بَصَرِى نُورًا وَّ فِي سَمُعِي نُورًا وَّ عَنُ يَمِينِي نُورًا وَّ عَنُ يَمِينِي نُورًا وَّ عَنُ يَمِينِي نُورًا وَّ عَنُ يَمَارِي نُورًا وَّ فَوْقِي نُورًا وَّ تَحْتِي نُورًا وَّ أَمَامِي نُورًا وَ خَلْفِي نُورًا وَّ اَحْعَلُ لِّي نُورًا وَّ فَي لِسَانِي نُورًا وَّ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَمَعْمِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَسَعْرِي وَ اجْعَلُ فِي نَفُرًا وَ فَي لِسَانِي نُورًا وَّ اَعْظِمُ لِي نُورًا اللَّهُمَّ اَعْطِنِي وَشَعْرِي وَ الْجَعَلُ فِي نَفَسِي نَورًا وَ اَعْظِمُ لِي نُورًا اللَّهُمَّ اَعْطِنِي نُورًا ) [بحارى، كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه من الليل: ٢٦١٦\_ مسلم، كتاب صلاة النبي قَلَّ و دعائه بالليل: ٢٦٣١ مسلم،

''اے اللہ! میرے دل میں نور بنادے اور میری آنکھوں میں نور بنا دے اور میرے کا نوں میں نور بنا دے اور میرے کا نوں میں نور بنا دے اور میرے سامنے اور پیچھے نور بنا دے اور میرے سامنے اور پیچھے نور بنا دے اور میرے پیچھے میں اور میرے پیچھے میں اور میرے نون میں اور میرے قون میں اور میرے اکر کرا کر

جولوگ رسول الله علیم کونورمن نور الله مانتے ہیں ان کا مندرجہ بالا دعا کے بارے ہیں کیا تھرہ ہوگا جو دعا آپ تالیم ہم کی نماز کے دفت مانگتے تھے، اگر آپ نور من نور الله تھے تو بید دعا مانگنے کی ضرورت نہ تھی ۔

## باتی انبیائے کرام میلی کے بشر ہونے کے رضاخانی ثبوت:

میرے لیےنور، ماالٰی دے مجھ کونور۔''

البقره (۱۷۷، ف۱۳۳) میں لکھا کہ انبیاء مرد ہوتے ہیں ۔النساء (۱، ف۳) میں لکھا کہ تمام انبیاء بشر اور انسان تھے ۔یوسف (۱۰۹، ف ۲۳۲،۲۳۵) میں لکھا کہ تمام انبیاء مرد تھے۔ الج (۵۵، ف۱۹۳) میں لکھا انبیاء بشر اور انسان ہیں ۔الموسنون (۲۳، ف۳۳) میں لکھا کہ بشر کا رسول ہونا نہ تسليم كرنا كمال حماقت ہے ۔التغابن (٢، ف ١١) ميں لكھا انھوں نے بشر كے رسول ہونے كا انكار كيا اور يہ كمال بے عقلى و نائبنى ہے۔ مزيد حواله ضرور ملاحظہ فرمائيں (بني اسرائيل:٩٣، ف ١٩٧)

جنھوں نے بشر کورسول نشلیم نہ کیا ان کی بید کمال بے عقلی ونافہبی ہے کیکن جو آج انبیائے کرام ﷺ کو بشرنشلیم نہیں کرتے کیا بیدان کی کمال بے عقلی و نافہبی نہیں؟ کیونکہ وہ بھی وحی کے منکر ہوئے اور بیہ بھی ، کیونکہ قر آن تو بار بار انبیائے کرام میہ ﷺ کو بشر کہتا ہے۔

قرآن میں ہر نبی کو اس قوم کا بھائی کہا گیاہے۔ (الاعراف: ۸۵،۷۳،۱۵مصود: ۵۰، ۲۱، ۸۸) جس کا مطلب ای قوم اور قبیلے کا فرو ہے، جس کو بعض جگد ﴿ رسولا منهم ﴾ یا ﴿ من اُنفسهم ﴾ یا ﴿منکم ﴾ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ (البقرة: ۱۲۹، ۱۵۱۔ آل عمران: ۱۲۳۔ الاعراف: ۳۵۔ الزمر: ۲۱) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلال نبی کی قوم۔

اور مطلب ان سب کا یہ ہے کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے ہی ایک انسان ہوتا ہے، جے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیتا ہے اور وحی کے ذریعے اس پر اپنی کتاب اور احکام نازل فرما تاہے اور اس طرح وہ رسول اور نبی تمام عام انسانوں سے افضل ہوجا تاہے۔

اس باب میں عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے نعیم مراد آبادی تغییر میں کہا گیا کہ قرآن پاک میں جا بجا انبیائے کرام ﷺ کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا۔ (البقرة: ف ۱۳ مئلہ) اس کے بعد دو رخی اختیار کرتے ہوئے انبیائے کرام ﷺ کو جا بجا اپنی تغییر میں بشر، انسان اور مرد کھا، جس کا ہم بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں اور پھر سہ رخی اختیار کرتے ہوئے کھا کہ رسولوں کو بشر ہی جانتے رہے اوران کے منصب نبوت اور اللہ تعالی کے عطا فرمائے ہوئے کمالات کے مقراور معترف نہ ہوئے، یہی ان کے کفر کی اصل تھی یعنی مراد آبادی صاحب نے یہاں اصل بات لکھ دی۔ (بی اسرائیل: ۹۴، ف ۱۹۷)

انبیائے کرام عِیالا کے بشر ہونے کے متعلق مزید دلائل:

سوراؤ بوسف کی آیت (۳۱) میں ہے:

''ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اوراپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ ماشاءاللہ بیہ ہرگز انسان نہیں، بیٹو یقیناً کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔''

اس سے بیمعلوم ہوا کہ انبیاء میلیالا کی غیر معمولی خصوصیات وامتیازات کی بنا پر انھیں انسانیت سے نکال کر نورانی مخلوق قرار دینا ہر دور کے ایسے لوگوں کا شیوہ رہا ہے جو نبوت اور اس کے مقام

سے نا آ شنا ہوتے ہیں۔ سورہ حجر کی آیت (mm) میں ہے:

''وہ بولا میں ایسانہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی تھنکھناتی مٹی سے بنایا۔''

شیطان نے انکار کی وجہ آ دم کا خاکی اور بشر ہونا بتلایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اور بشر کو اس کی بشریت کی بنا پر حقیر اور کمتر سمجھنا یہ شیطان کا فلسفہ ہے، جو اہل حق کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، اس کے بشریت کی بشریت کے مشکر نہیں، اس لیے کہ ان کی بشریت کوخود قرآن نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔

### توحید فی الذات کے بارے میں شرکیہ امور:

کی فرضے یا نبی یا کسی دوسری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا یا اللہ کا جزو سمجھنا یا اللہ کو دخالق ہے۔ (الاُنعام: ۱) اللہ تعالیٰ کے بارے بیں تین میں ہے ایک اور ایک بیں سے تین کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات با برکات کو کا نئات کی ہر چیز میں موجود سمجھنا وحدت الوجود کہلاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مدغم ہوجانے کا عقیدہ وحدت الشہو دکہلاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مدغم ہوجانے کا عقیدہ وحدت الشہو دکہلاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا شرک ہے۔ تو حید کی ذات میں مدغم ہوجانے کا عقیدہ طول کہلاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا شرک ہے۔ تو حید فی اللہ اتعالیٰ ہوجانے کی ذات میں مذخم ہوجانے کا عقیدہ طول کہلاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا شرک ہے۔ تو حید فی اللہ اللہ تعالیٰ ہوجانے کی ذات میں مخماری طرح بشر ہوں۔ '(الکہف: ۱۱) میں تمھاری طرح بشری تقاضے فرایا: ''کہہ و یجے میں تمھاری طرح بشر ہوں۔' (الکہف: ۱۱) میں تمھاری طرح بشری تقاضے فرایا: ''کہہ و یجے میں تمھاری طرح بشری تقاضے ہوں ، یہ آپ مائی تی ہو بات غابت شدہ ہے کہ رسول اللہ تاہیٰ میں میں میں میں ہوجات خابت شدہ ہے کہ رسول اللہ تاہیٰ میں میں اللہ تاہیٰ میں میں اللہ تاہیٰ میں میں اللہ مقام ہے۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن یہود و نصاریٰ شرک فی الذات کی وجہ سے بغیر حیاب و کتاب دوزخ میں ڈال دیے جا میں گے۔ [مسلم، کتاب الإیمان، باب إثبات رؤیة حیاب و کتاب دوزخ میں ڈال دیے جا میں گے۔ [مسلم، کتاب الإیمان، باب إثبات رؤیة حیاب و کتاب دوزخ میں ڈال دیے جا میں گے۔ [مسلم، کتاب الإیمان، باب إثبات رؤیة حیاب ساتھ میں ڈال دیے جا میں گے۔ [مسلم، کتاب الإیمان، باب إثبات رؤیة

اورامت محمدیہ کے ایسے لوگوں کا انجام خودسوچ لیس کیا ہوگا؟

## فصل پنجم

## توحيد في الصفات اورشرك في الصفات

الله تعالی این صفات میں واحد اور بے مثل ہے، ان میں اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس عقیدہ کو توحيد في الصفات كہتے ہیں۔ الله تعالیٰ كی صفات میں سى اور كوشر يك كرنا شرك في الصفات كہلاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے بےشار نام ہیں،ان میں سے اللہ اس کا ذاتی نام ہے، ننانو بے صفاتی نام تو تر مذی کی ایک روایت میں بھی مذکور ہیں، پیرسب صفاتی نام میں اور بیرصفات کسی مخلوق میں نہیں ہیں۔ آیت الکری میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ کسی مخلوق میں نہیں ہیں: ﴿ اللهُ لاَ إِلهَ إِلَّا هُوَ الْنَيُّ الْقَيُّومُ الْ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَكَةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ \* يَعْلَمُهُ مَا بَيْنَ ٱبْدِيْهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُونَ بِشَنْءٍ مِّنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَوُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلَى الْعَظِيمُ ﴿ ﴾ [ البقرة : ٢٥٠] "اس كے سواكوئى معبودنہيں ہے۔ وہ زندہ ہے، سب كا سنجالنے والا ہے، نہ او كھتا ہے نہ سوتا ہے، اس کا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے (لیعنی اس کا کوئی شریک نہیں)<sub>۔</sub> اس کے حکم کے بغیراس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کرسکتا۔ وہ گزرے ہوئے حالات اور آنے والے حالات سب جانتا ہے۔ اللہ کی کرس کے اندر آسان اور زمین سب آ گئے ہیں۔ وہ ان کی حفاظت ہے تھکتا نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔'' سورهٔ حشر میں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں جوکسی مخلوق میں نہیں : ''اس کے سواکوئی معبود نہیں، وہ چھپی اور کھلی باتیں جانتا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے،

اس کے سواکوئی معبود نہیں، وہ باوشاہ ہے، وہ پاک ہے، وہ سلامت ہے، امن دینے والا ہے، نگرک سے پاک ہے، ہر والا ہے، نگرک سے پاک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، نگرک سے پاک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، نگلوق کے نقشے کھینچنے والا ہے، اس کے بیارے نام ہیں، آسان اور زمین والے اس کی شہیح کرتے ہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔''

(الحشر: ۲۲ تا ۲۴)

سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، بیصفات کسی مخلوق میں نہیں۔ یادر ہے کہ سورہ اخلاص صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق تہائی قرآن کے برابر ہے:

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۚ أَللَّهُ الصَّمَدُ ۚ فَلَمْ يَكِذَ أُولَدُ يُولَدُ ۗ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كَفُوا أَحَدٌ ﴿ ﴾

[الإخلاص]

'' کہہ دیجیے! وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولا دہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔''

الله تعالى كے برابركوئى نہيں (ذات ميں نه صفات ميں نه اختيارات ميں، نه حقوق ميں الله تعالى في سب مخلوق كو پيدا كيا، زمين اور آسان بنائے، زمين سے ميوے نكالے (بي صفات كسى مخلوق ميں نہيں )\_ (البقرة: ٢٢)

بطور ما لک اللہ کے برا برکسی سے محبت نہیں کرنی جائے کیونکہ تمام طاقت اللہ کے پاس ہے۔
(البقرۃ: ۱۲۵ تا ۱۲۷) جو اللہ کے برابر کسی اور کو جانے وہ کا فر ہے۔ (الانعام: اتا ۳۔ سباء: ۳۳۔ حم
السجدۃ: ۹) جو اپنے ما لک کے برابر دوسروں کو جانے اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ (الائعام:
۱۵۰) جو اللہ کے برابر دوسروں کو جانے وہ دوزخی ہے۔ (ابراہیم: ۳۰۔ الزمر: ۸) جو سارے جہاں کے
ما لک کے برابر دوسروں کو سمجھے وہ صاف گراہ ہے۔ (الشعراء: ۹۷ تا ۹۹) اللہ کے جوڑکا کوئی نہیں، وہ
ہر چیزکا داتا ہے۔ (مریم: ۱۵۵) اللہ تعالیٰ ﴿ کُنْ فَیکُونُ ﴾ کا ما لک ہے (اور کوئی نہیں):

ر چیز کا داتا ہے۔ (مریم: ۱۵) اللہ تعالی ﴿ مَنْ فَیکُونَ ﴾ کا ما لک ہے (اور توں بیل): ﴿ بِدِیْعُ السَّمٰ اللّٰهِ وَالْاَرْضِ ﴿ وَإِذَا قَضَلَى اَ مُواْ قَالَتُهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَیكُونُ ﴾ [ البقرة: ١١٧] ''(الله ) آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جب کوئی کام کرنا جاہتا ہے تو صرف یہی کہد دیتا ہے کہ ہوجا، پس وہ ہوجاتا ہے۔''

(مزیدحوالہ جات کے لیے دیکھیے آل عمران: ۴۰،۵۹،۵۷ دالاُنعام: ۲۳ دانعل: ۴۰)

اللہ تعالیٰ ہرچیز پر قادر ہے (اور کوئی نہیں)اللہ تعالیٰ عرش پر ہے پھر بھی ناظر ہے، یعنی دیکھ رہا ہے، من رہا ہے (پیصفت اور کسی میں نہیں ):

﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [ البقرة : ٩٦]

''ادراللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔''

(مزيد حواله جات كے ليے ديكھيے النساء: ١٠٨،٧٠،٥٥، ٥٥، ١٠٨،١٠)

جب تین آ دمی ہوں تو اللہ ان کا چوتھا ہو تا ہے، جب پانچ آ دمی ہوں تو اللہ ان کا چھٹا ہو تا ہے (وہ ناظر ہے ) :

﴿ يَوْمَ يَبَعَثُهُمُ اللّهُ جَمِيْعًا فَيَنْتِئُهُمْ بِمَا عَبِلُوْا ۗ آخْصُهُ اللّهُ وَنَسُوْهُ ۗ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ تَكَنْءٍ شَهِيْدٌ هَ اللّهُ وَلَسُوْهُ ۗ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ تَكَنْءٍ شَهِيْدٌ هَ الْكَرْضِ ۗ مَا يَكُوْنُ مِنْ تَكَنْءٍ شَهِيْدٌ هَ الْكَرْضِ ۗ مَا يَكُوْنُ مِنْ جَنْدِي ثَلْقَةٍ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذَنْ مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ آثَتُرَ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ آذَنْ مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ آثَتُرَ إِلّا هُوَ مَعْهُمْ آئِنَ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَبِلُوا يَوْمَ الْقِيْمَةِ ۗ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ ثَنَىءٍ عَلِيْمٌ ﴾ هُوَ مَعْهُمْ آئِنُ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَبِلُوا يَوْمَ الْقِيْمَةِ ۗ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ ثَنَىءٍ عَلِيْمٌ ﴾

[ المجادلة : ٧٠٦ ]

''جس دن الله ان سب کو زندہ اٹھائے گا پھر جیسے کام وہ کرتے رہان کو جالا دے گا، الله کو تو وہ سب یاد ہیں اور وہ اپنے کیے ہوئے کام بھول گئے ہیں اور ہر چیز الله کے سامنے حاضر ہے، کیا بچھ کو یہ چیزمعلوم نہیں کہ جو کچھ آسان اور زمین میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے، جب بین آدی کچھ کانا بھوی کرتے ہیں تو اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور جب پانچ آدی مطلاح مشورہ کرتے ہیں تو اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ اس طرح اس سے کم آدی ہوں یا زیادہ اللہ ضرور ان کے ساتھ ہے وہ کہیں بھی ہوں بھر جو کام انھوں نے کیے ہوں یا زیادہ اللہ ضرور ان کے ساتھ ہے وہ کہیں بھی جو ہانتا ہے۔''

ہر جگہ ناظر ہونا اور بیصفت کسی اور میں رکھنا اللہ کی صفت میں برابری ہے، اس کی وضاحت ہم نے پیچھے بیان کر دی ہے اور بیشرک ہے، کیونکہ اللہ کے برابرکوئی نہیں اور اللہ جیسا کوئی نہیں:
﴿ لَيْسَ كَيْفُلِهِ مَتَىٰ ءٌ ﴾ (الثوریٰ: ۱۱) اور فرمایا: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً ﴾ (مریم: ۲۵)" کیا تو جانتا ہے اس کا کوئی ہم نام؟" اللہ کی سب صفات جو اس باب میں ندکور ہیں، بیاللہ کے لیے خاص ہیں، ان صفات میں سے کسی ایک کو بھی اللہ کی طرح کسی اور میں تسلیم کرنا شرک فی الصفات ہوگا۔

اوران صفات میں دلائل تو حید والی صفات بھی آتی ہیں جو قرآن میں جگہ جگہ ندکور ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی زمین و آسان میں پیدا کردہ چیزوں اور انسانوں پر کیے گئے انعامات کا ذکر ہے۔ (ابراہیم: ۲۳ تا ۲۳۳ یی اسرائیل: ۱۲، ۲۵)۔"سبحان الله و بحمدہ" (جو فرشتوں اور مومنوں کی تتبیج ہے) (بخاری: ۱۸ے مسلم: ۲۸۴۸) کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ اپنی صفات میں شرک سے پاک ہے۔ "سبحان اللہ!" جہاں بھی قرآن یا حدیث میں آیا ہے اس کے صرف دومعنی ہیں، اول اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ جس نے اللہ کی سی صفت کو شرک سے پاک ہے۔ جس نے اللہ کی سی صفت کو مثل ہی کی صفت کو مقامہ ہدایہ: ارمی)

توحید فی الصفات کے بارے میں شرکیہ امور:

امور کائنات اورنظم کائنات کی تدبیر میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی دوسرے نبی، ولی،غوث، قطب یا بدال کو شریک سمجھنا شرک ہے۔ (یونس: ۳۔ الرعد: ۲) زمین و آسان کے تمام خزانوں میں تصرف کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس میں کسی نبی، ولی ،غوث ،قطب یا ابدال کوشریک سمجھنا شرک ہے۔ (المنافقون: ۷۔ الانعام: ۵۰)

قیامت کے روزکسی کوسفارش کرنے کی اجازت دینے یا نہ دینے ، سفارش قبول کرنے یا نہ کرنے ،

کسی کو ثواب یا عذاب دینے ،کسی کو پکڑنے یا چھوڑنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا ، اللہ تعالیٰ کے

اس اختیار میں کسی کو بھی شریک سجھنا شرک ہے۔ (الزمر: ۲۳،۲۳۳) غیب کا علم رکھنے والا اور ہر جگہ ناظر
صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کسی اور کو عالم الغیب یا ناظر سجھنا شرک ہے۔ (انمل: ۲۵) اللہ ہی دلول کے
چھیے بھید جانتا ہے۔ (الملک: ۱۳۱۳) دلوں کو پھیرنے والا ، ہدایت دینے والا ، نیکی کی توفیق دینے والا مصرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ (الانفال: ۲۲۰ القصص: ۲۵) رزق کی تنگی یا فراخی، صحت اور بیاری ، نقع اور
فقصان ، زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کسی بھی اور کو اس پر قادر سجھنا شرک ہے:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوْ اَ أَوْلَا دَكُمْ خَشْیَةَ اِمْلَاقِ ﴿ نَحْنُ نَوْدُ فَقُومُ وَ اِیّاً کُمْ اِنَ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً

كَبِيْرًا ﴿ ﴾ [ بني إسرائيل: ٣١]

''اورا پنی اولا د کو تنگدستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انھیں بھی رزق دیتے ہیں اور شمھیں بھی، بے شک ان کوقل کرنا بڑا گناہ ہے۔'' ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّن يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَتَكَأَءُ وَيَغْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ ﴾

[ سبا : ٣٦ ]

''کہہ دو! میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور کم کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔''

( مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے القصص : ۷۸ تا ۸۲۔الثوریٰ : ۵۰،۴۴ و الاعراف: ۱۸۹، ۱۹۰۔ آل عمران : ۲۷، ۲۷۔الملک : ۳۲،۳۳ آل عمران : ۱۵۴،۴۱۹)

اولاددینے والا یا نددینے والا صرف اللہ تعالیٰ بی ہے، کسی بھی اور کو اس پر قادر سجھنا شرک ہے: ﴿ یِلْنِهِ مُلْكُ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ \* یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ \* یَهَبُ لِمَنْ یَشَآءُ اِنَانًا وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَآءُ النَّ کُوْرَهُ اَوْیُرَوِّجُهُمْ دُوُکُرَانًا وَاِنَاقًا \* وَیَجْعَلُ مَنْ یَشَآءُ عَقِیْمًا \* اِلَّهُ عَلِیْمٌ قَدِیْرٌ ﴿ ﴾

[ الشورى : ٥٠،٤٩ ]

''آسانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جے چاہتا ہے

لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا
ہے اور جے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔''
دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں، کسی بھی اور کو اس میں
شریک سجھنا شرک ہے۔ولوں میں چھے راز اور بھید صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کسی بھی اور کے
بارے میں بیعقیدہ رکھنا شرک ہے۔ (الملک: ۱۲،۱۳ ـ آل عمران: ۱۵۲،۱۱۹)

اور نعیم مراد آبادی صاحب نے بھی یہی لکھا کہ الله تعالیٰ کے لیے نہ مثل نہ نظیر، الوہیت و ربوہیت میں کوئی اس کا شبیہ نہیں۔ ربوہیت میں لگانہ ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں، وہ یکنا ہے، اپنی صفات میں لگانہ ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں، وہ یکنا ہے، اپنی صفات میں لگانہ ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں، دوریکھیے البقرۃ: ۲۵۳۱، ۱۵۱۱ واکد (دیکھیے البقرۃ: ۲۵۳۱، ۱۵۱۱ واکد المحسب البقرۃ: ۲۵۳۱، ۱۵۲۱ واکد المحسب البقرۃ: ۲۵۳۱، ۱۵۳۱ واکد المحسب المحسب المحسب البقرۃ: ۲۵۳۱، ۱۵۳۱ واکد المحسب المحس

(20t7Z



# فصل ششم

# توحيد في العلم اورشرك في العلم

علم کے متعلق بنیادی اصول قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔اللہ تعالی نے جتناعلم کسی کو دیا اس سے زیادہ وہ نہیں جانبا۔ (البقرۃ: ۳۲) ہر عالم سے بڑھ کر دوسرا عالم ہے: ﴿ وَفَوْقَ کُلِتُّ ذِی عِلْمِهِ عَلِیْمِهُ ﴾ (بوسف: ۷۱)'اور ہرعلم والے سے بڑھ کر دوسراعلم والا ہے۔''

اورسب سے بڑھ کرعلم والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سواکوئی غیب نہیں جانتا:

﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَّانَ لِي

'' کہہ دو! اللہ کے سوا آسانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا اور انھیں اس کی بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔''

الله دلول کے بھید جانتا ہے(اور کوئی نہیں جانتا)۔ (آل عمران : ۱۵۴،۱۱۹) رسول الله مُظْرَّيُّمُ غیب نہیں جانتے :

﴿ قُلْ لَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآبِنُ اللهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِلِّيْ مَلكُ اِنْ اَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوْخَى إِلَى اللهِ عَلْى اللهِ عَلَى وَالْبَصِيْرُ الْفَكْ تَتَعَكَّرُونَ فَ ﴾ إِنْ اَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوْخَى إِلَى اللهُ عَلْى مِلْكُ عَلَى الْاَعْلَى وَالْبَصِيْرُ الْفَكْ تَتَعَكَّرُونَ فَ ﴾ الأنعام : ١٥٠ الانعام : ١٥٠ المنام : ١٥٠ المنا

'' کہہ دو! میں تم سے بینہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ میں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ کہہ دو! کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غورنہیں کرتے۔''

(مزيد حواله جات كے ليے ديكھيے الأعراف: ١٨٨١٨٨٤ التوبه: ١٠١ الجن: ٢٥)

دراصل جتنا کسی کوعلم ملا اس سے زیادہ وہ نہیں جانتا۔ انبیائے کرام میلی کو جتنا وہی کے ذریعے بتایا گیا ان کاعلم وہاں تک محدود ہے، اللہ تعالی کاعلم لا محدود ہے۔ جو چیز انبیائے کرام بیلی کو بتا دی گئ وہ غیب ندرہا، وہ تو علم ہو گیا۔ (البقرہ: ۱۲۰، ۱۲۵) اور جونہیں بتایا گیا وہ غیب ہے اور قرآن یہی کہتا ہے کہ غیب کاعلم اللہ تعالی کے سواکسی کونہیں۔ (انمل: ۲۵) اللہ تعالی کاعلم لا محدود ہے:

﴿ قُلْ لَوْ کَانَ الْبَعَدُ مِدَادًا لِیکیلیت رَبِّی لَنَقِدَ الْبَعَدُ قَبْلُ آنْ نَنْفَدٌ کَلِیْتُ رَبِّی وَلَوْ بِعِلْمَا

"کہہ دے! اگر میرے مالک کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیابی ہو تو میرے مالک کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیابی ہو تو میرے مالک کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے، گواتنا ہی ایک ادر سمندر ہم اس کی مدد کو لائیں۔"

صرف الله كاعلم لا محدود ہے باقی سب كاعلم محدود ہے، نبیوں كاعلم بھى محدود ہے۔ (مزید حوالہ جات كے ليے دیكھیے لقمان: ٢٤ تا ٣٣)

مویٰ علین اور خضر علین کوکشی والول نے سوار کرلیا، اسنے میں ایک چڑیا آئی اور کشی کے کنارے پر بیٹے کر ایک یا دو چونچیں سمندر میں ماریں۔خضر علینا نے کہا: ''اے مویٰ! میرے اور تمھارے علم دونوں نے اللہ کے علم میں سے اتنا لیا ہے جیسے اس چڑیا کی چونچ نے سمندر میں سے ''

[ بخاری، کتاب العلم، باب ما یستحب للعالم إذا سئل أی الناس أعلم؟ : ١٢٢] اس حدیث سے الله اور مخلوق کے علم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

مختلف انبيائے كرام مِيني كے متعلق قرآنی نصلے كه وه غيب نه جانتے تھے:

الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطُنُ قَالَ يَأْدُمُ هَلُ آدُلُكَ عَلَى شَبَعَرَةِ الْغُلْبِ وَمُلُكٍ لَّا يَبْلَى ﴿ فَالْكُو مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْبَنَّةِ وَعَضَى ادْمُ رَبَّةً فَعَوَى أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

نہ بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں ضعف نہ آئے۔ پھر دونوں نے اس درخت سے کھایا، تب ان پران کی بر بنگی ظاہر ہو گئی اور اپنے او پر جنت کے پتے چپکانے لگے اور آ دم نے اپنے رب کی نافر مانی کی پھر بھٹک گیا پھر اس کے رب نے اسے سرفراز کیا پھراس کی تو یہ قبول کی اور راہ دکھائی۔''

ثابت مواسيدنا آ دم مليها غيب نه جانتے تھے، ورنه درخت كونه كھاتے:

﴿ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآبِنُ اللهِ وَلَا اَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلَا اَقُولُ اِنِّى مَلَكَ وَلَا اَقُولُ اللهِ وَلَا اَعْلَمُ اللهُ عَيْرًا اللهُ اَعْلَمُ بِمَا فِنَ اَنْفُيهِمْ ۚ اِنِّنَ إِذًا لِلَّذِيْنَ تَرْدَيِنَ اَعْيُنَكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْرًا اللهُ اَعْلَمُ بِمَا فِنَ اَنْفُيهِمْ ۚ اِنِّي إِذًا لِلَّهِ مِنْ اللَّهُ اللهُ عَلَمُ بِمَا فِنَ اَنْفُيهِمْ ۚ اِنِّي إِذًا لَا اللهُ اَعْلَمُ بِمَا فِنَ اَنْفُيهِمْ ۚ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اعْلَمُ اللهُ اللهُ

''اور میں شمھیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب دان ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ یہ کہوں گا کہ جولوگ تمھاری نظروں میں حقیر ہیں اللہ ان کو بھلائی نہ دے گا، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھان کے دلوں میں ہے۔ ابیا کہوں تو میں بے انصاف ہوں۔''

﴿ وَٱوْتِى إِلَى نُوْجِ آنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ أَمَنَ فَلَا تَبْتَهِسْ بِهَا كَانُوْا يَفْعَلُونَ ۚ ﴾ [ هود : ٣٦ ]

''اورنوح (علیاً) کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا گر جو لا چکا، پھرغم نہ کران کاموں پر جو وہ کر رہے ہیں۔''

﴿ وَنَاذَى نُوْحُ رَبَّةُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكُمُ الْكِيدِيْنَ ﴿ قَالَ لِيُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ عَيْرُ صَالِحٍ ۚ فَلَا تَسْكُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنِّيْ آعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّيْ اَعُودُ بِكَ اَنْ اَسْكَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَ إِلاَ تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَنِيْنَ أَكُنْ مِنَ الْجَهِلِيْنَ ﴿ وَالْوَلَ مِن الْجَهِلِيْنَ ﴿ وَالْوَلَ مِن الْجَهِلِيْنَ ﴾ [ هود: ٥٤ تا ٤٤] مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَ وَالْا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَنِيْنَ أَكُنْ مِن الْجَهِيرِيْنَ ﴾ [ هود: ٥٤ تا ٤٤] مَا لَيْسَ لِيْ مِن عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَتَرْحَنِيْنَ أَكُنْ مِن الْجَهِيرِيْنَ ﴾ والول ميل سے ہ اور بے شک تیرا وعدہ سی ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ فرمایا اے نوح ! وہ تیرے گر والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل انتھے نہیں ہیں، سو مجھ سے مت تیرے گر والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل انتھے نہیں ہیں، سو مجھ سے مت پوچھ جس کا تجھے علم نہیں ۔ میں شمصیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں جاہلوں میں نہ ہو جاؤ۔ کہا اے رب! میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ بات پوچھوں جو مجھے معلوم نہیں اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔''

ثابت مواكه نوح مَلينًا غيب نه جانتے تھے۔

﴿ وَلَقَنْ جَآءَتُ رُسُلُنَا ۚ إِلَّهِ هِمْ بِالْبُسُلِى قَالُؤَا سَلُمًا ۖ قَالَ سَلَمٌ فَمَا لِبَتَ اَنْ جَآءَ لِيعِيْلِ حَنْيَٰذٍ ﴿ فَلَتَا رَآ اَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً \* قَالُوْا لَا يَعِيْلٍ حَنْيَٰذٍ ﴿ فَلَتَا رَآ اَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً \* قَالُوْا لَا تَخْفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوْطِ ۚ وَامْرَاتُهُ قَالِمِهُ فَضَحِلَتُ فَبَشَّوْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ اللَّهُ وَمَرَلَتُهُ فَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَرَلَتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ لِنَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَمَرَلَتُهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلَ اللَّهُ الللْمُولِلَا اللَّهُ اللَّهُ ا

ر اور ہارے بھیج ہوئے اہراہیم (طیعاً) کے پاس خوشجری لے کر آئے۔ انھوں نے کہا سلام، اس نے کہا سلام، پس دیر نہ ک کہ ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آیا۔ پھر جب ویکھا کہ ان کے ہاتھ اس تک نہیں چنچتے تو آنھیں اجبی سمجھا اور ان سے ڈرا۔ انھوں نے کہا خوف نہ کروہم تو لوط (طیعاً) کی قوم کی طرف بھیج گئے ہیں اور اس کی عورت کھڑی تھی، جب وہ ہس پڑی پھر ہم نے اسے اسحاق (طیعاً) کے پیدا ہونے کی خوشجری دی اور اسحاق (طیعاً) کے بعد یعقوب (طیعاً) کے۔ وہ بولی اے افسوں! کیا ہیں بوڑھی ہوکر جنول گی! میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، بیتو ایک عجیب بات ہے۔ انھوں نے کہا کہ تو اللہ کے تھم سے تعجب کرتی ہے۔ تم پراے گھر والو! اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ تعریف کیا ہوا براہیم (طیعاً) بردبار، نرم دل اور اللہ کی قوم لوط کے حق میں جھگڑنے لگا، بے شک ابراہیم (طیعاً) بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم! بیہ خیال چھوڑ دے کیونکہ تیرے رب کا تھم

آ چکا ہے اور بے شک ان پر عذاب آ کر ہی رہے گا جو ملنے والانہیں۔'' ثابت ہوا کہ ابراہیم ملیکا غیب نہ جانتے تھے۔ یہی بات الحجر (۵۲ ۵۲) الصافات (۱۰۲ تا ۱۰۷) اورالذاریات (۲۵ تا ۳۲) میں بیان ہوئی۔

﴿ وَلَتَا جَآءَ فُومُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ \* وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ﴿ وَجَآءَ هُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ \* وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيَاتِ \* قَالَ يَقُومِ هَؤُلاَءِ بَنَاقٍ هُومُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ \* وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيَاتِ \* قَالَ يَقُومِ هَؤُلاَءِ بَنَاقٍ هُومُ السَّيَاتِ \* قَالَ يَقُومِ هَؤُلاَءِ بَنَاقٍ هُومُ \* وَمِنْ عَنِي فِي صَيْعُونُ \* النَّسِ مِنْكُمْ رَجُلُ رَقِينُد ﴿ وَمَنْ عَلَمُ اللَّهُ مُومِنَهُ وَاللَّهُ مُعْمَلُونَ السَّيَاتِ \* وَلَا يَلْهُومُ اللَّهُ مُعْمِلُهُ اللَّهُ مُعْمِلُهُ اللَّهُ مُعْمِلُهُ اللَّهُ مُومِنَهُ اللَّهُ مُعِينُهُمُ السَّهُمُ \* اللَّهُ مُعْمِلُهُ اللَّهُ مُعِينُهُمُ اللَّهُ مُعْمِلُهُمُ السَّهُمُ \* اللَّهُ مُعْمِلُهُمُ اللَّهُ مُعْمِلُهُمُ اللَّهُ مُعْمِلُهُمُ السَّهُمُ \* اللَّهُ مُعْمِلُهُمُ اللَّهُ مُعْمِلُهُمُ اللَّهُ مُعْمِلُهُمُ السَّهُمُ \* اللَّهُ مُعْمِلُهُمُ اللَّهُ مُعْمِلُهُمُ السَّهُمُ \* اللَّهُ مُعْمِلُهُمُ السَّهُمُ \* اللَّهُ مُعَلِيلًا مَا اللَّهُ مُعْمِلُهُمُ اللَّهُمُ \* اللَّهُ مُعْمِلُهُمُ السَّهُمُ \* اللَّهُمُ السَّهُمُ \* اللَّهُمُ \* اللَّهُمُ \* اللَّهُمُ السَّهُمُ \* اللَّهُمُ السُّهُمُ \* اللَّهُمُ السَّهُمُ السُّمُ السَّهُمُ السَّلِمُ اللَّهُمُ السَّهُمُ السَّهُمُ السَّهُمُ السَّهُمُ السَ

"اور جب ہمارے بھیج ہوئے لوط (علیا) کے پاس پہنچ تو وہ ان کے آنے سے عملین ہوا اور دل میں تنگ ہوا اور کہا آج کا دن بڑا سخت ہے اور اس کے پاس اس کی قوم بے اختیار دوڑتی ہوئی آئی اور بیلوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے۔ کہا اے میری قوم! بیر میری (قوم کی) بیٹیاں ہیں، بیٹمھارے لیے پاک ہیں، سوتم اللہ سے ڈرواور میرے مہمانوں میں مجھے ذکیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا آ دمی نہیں۔ انھوں نے کہا بیٹیا تو جانتا ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں اور مجھے معلوم ہے جو ہم چاہے ہیں۔ کہا کہ کاش! مجھے تمھارے مقابلہ کی طاقت ہوتی یا میں کسی زبردست سہارے کی پناہ جالیتا۔"

ثابت ہوالوط علیا غیب نہ جانتے تھے۔ یہی بات الحجر (۲۲،۲۱) اور العنکبوت (۳۳) میں بیان ہوئی، سورہ یوسف میں ہے:

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ﴿ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيْعًا ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۞ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَأْسَغَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَظَتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُرُنِ فَهُو كَظِيْمٌ ۞ [ يوسف: ٨٤٠٨٣] " کہا بلکہ تم نے دل سے ایک بات بنالی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، اللہ سے امید ہے شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، وہی جانے والا، حکمت والا ہے اور اس نے ان سے مند پھیرلیا اور کہا ہائے یوسف! اور غم سے اس کی آئکھیں سفید ہوگئیں، پس وہ خت عُملین ہوا۔"

ثابت ہوا سیدنا بعقوب ملینہ غیب نہ جانتے تھے۔ یہی بات سورہ بوسف: ۲۰۲۸-۲۳ تا ۲۷) میں بیان ہوئی۔سورہ نمل میں ہے:

﴿ وَتَفَقَّدُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِى لَآ اَرَى الْهُدُهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْفَآيِهِيْنَ ﴿ لَاَ فَكِذِبَةُ عَذَابًا شَوِيْدًا اَوْ لَاَ أَدْبَكَةُ اَوْ لَيَأْتِيَقِى بِسُلْطُنِ مُّيِيْنِ ﴿ فَبَكَ عَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تَعْظِيهُ وَجَدْتُهُا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ الْمَرَاةَ تَعْلِمُهُمُ وَالْمَيْتُ وَجَدْتُهُا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ وَأُوتِيَتُ مِنْ كُلِّ تَشْنَعُ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَجَدْتُهُا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ وَوْقِيمَةَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ وَوْقِهَا يَشْجُدُونَ لِلشَّهْمِ وَجَدْتُهُا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ وَوْقِهَا يَشْجُدُونَ لِلشَّهْمِ وَالسَّيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ وَمَا اللهِ وَرَبَّى لَهُمُ الشَّيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ وَمَا لَعْنُونَ وَمَا اللهِ مَنْ اللهِ وَرَبَّى اللهِ مَا اللهِ مَنْ السَّيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ وَمَا لَعْنُونَ وَمَا اللّهُ لِلّهُ لِللّهِ اللّذِي يُغْتِرُهُ الْمُعْلِيقِ السَّمْلُوتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُغْفُونَ وَمَا لَعْنُونَ وَمَا لَيْنُونُ وَاللّهُ لِلّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلّهُ اللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِكُونَ اللّهُ لِمُ لَيْ السَّلْمُونَ وَالْسَلَالُونُ وَاللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لَا اللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلَا لَهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلْلِلْمُ لِلللْهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللللْهُ لِلللّهُ لِلللللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لِلللللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لِلللللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِللللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لِلللللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِلللللللْهُ لِللللللْهُ لِللللللْهُ لِللللللْهُ لِللللللْهُولُ لِللللللْهُ لِللللللْهُ لِللللللْمُ لَلْهُ لِلللللللْمُعْلِلَا لَلْهُ لِلللللللْمُ لِللللللْمُ لِلللللللْمُ لِللللللْمُ لِللل

[ النمل: ۲۰ تا ۲۸]

''اور پرندوں کی حاضری کی تو کہا کیا بات ہے جو میں ہد ہدکو نہیں دیکھا، کیا وہ غیر حاضر ہے، میں اسے تخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس کوئی صاف دلیل بیان کرے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہد ہد حاضر ہوا اور کہا کہ میں آپ کے پاس وہ خبر لایا ہوں۔ میں نے ہوں جو آپ کو معلوم نہیں اور سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر بادشاہی کرتی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا ایک برنا تخت ہے۔ میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا سورج کو بحدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو انھیں آراستہ کر دکھایا ہے اور انھیں راستہ سے روک دیا ہے۔ وہ راہ (ہدایت) پر نہیں چلتے۔ اللہ ہی کو کیوں نہ مجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور جوتم چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور جوتم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب جانتا

ہے۔اللہ بی ایباہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔کہا
ہم ابھی وکیے لیتے بیں کہ تو بچ کہتا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ میرایہ خط لے جا اور ان
کی طرف ڈال دے پھر ان کے ہاں سے واپس آ جا پھر دکھے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔'
ثابت ہوا سیدنا سلیمان (علیہ) غیب نہ جانتے تھے کہ ہد ہد نے کہا کہ میں آپ کے پاس وہ
خبر لایا ہوں جوآپ کو معلوم نہیں اور سیدنا سلیمان علیہ نے فرمایا ہم ابھی دکھے لیتے ہیں کہ تو بچ
کہتا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ یہیں فرمایا کہ جھے اس ساری بات کا پہلے ہی علم ہے۔
﴿ فَا اَجْمِعُواْ کَیْدَ کُمْدُ مُدَّ الْتُوْاَ صَفَّا اَ وَقَدْ اَفْلُمَ الْیُوْمَ مَنِ الْسَعُلٰی ﴿ قَالُوا لِیمُولْسَی اِللّٰمَا اَنْ سَعُلٰی ﴿ قَالُوا لِیمُولْسَی اِللّٰمَا اَنْ لَنُولُوا مَنْ اَلْفُی ﴿ قَالُوا لِیمُولْسَی ﴿ قَالُوا لَا لَعُولُ اِللّٰہِ مِنْ سِعْرِهِمْ اَنَّهَا اللّٰهُ وَقَالُ بَلُ الْقُواْ ۚ فَا فَالَ اللّٰهِ مِنْ سِعْرِهِمْ اَنَّهَا اللّٰهُ ﴿ فَالَٰ بَلُ الْقُواْ ۚ فَا فَالًا اللّٰهِ مِنْ سِعْرِهِمْ اَنَّهَا اللّٰمُ اللّٰهُ ﴿ فَالْمَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ

'' پھرتم اپی تدبیر جمع کر کے صف باندھ کر آ دُ اور حقیق آئ جیت گیا جو غالب رہا، کہا اے موک ! یا تو ڈال اور یا ہم پہلے ڈالنے والے ہوں۔ کہا بلکہ تم ڈالو۔ پس اچا تک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو سے اس کے خیال میں آئیں کہ دوڑ رہی ہیں۔ پھر موک نے اپنے دل میں ڈرمحوں کیا۔ ہم نے کہا ڈرمت، بے شک توہی غالب ہوگا۔' ﴿ وَمَاۤ اَجْمَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ یَدُولُسی ﴿ قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلَ اَثَرِی وَ وَجَعَلْتُ اِلَیْكَ رَبِّ لِیَرُولی ﴿ وَمَا اَلَٰ اَعْمُ اَلسَا مِدِی ﴾ فَرَجَعَ مُوسَی لِی قَوْمِه عَضْبَانَ اَسِفًا ﴿ قَالَ لِعَوْمِ اَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبَّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا ﴿ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ السَّا مِدِی ﴾ الْحَقْدُ اَرْ اَرْدُ تُمْ اَنْ اَسِفًا ﴿ قَالَ لِعَوْمِ اَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبِّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا ﴿ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ السَّا مِدِي ﴾ الْحَقْدُ اَرْ اَرْدُ تُمْ اَرْ اَرْدُ تُمْ اَنْ اِسْفًا ﴿ قَالَ لِعَوْمِ اَلَمْ يَعِدُكُمْ وَعُدًا حَسَنًا ﴿ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ

[ ظه: ١٨٣ تا ٨٦ ]

"اوراے موی ! تجھے اپنی قوم سے پہلے جلدی آنے کا کیا سب ہوا؟ کہا وہ بھی میرے پہلے ہیں آرہے ہیں اوراے میرے رب! میں جلدی تیری طرف آیا تا کہ تو خوش ہو۔ فرمایا تیری قوم کو تیرے بعد ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے اورانھیں سامری نے گراہ کر دیا ہے۔ پھر موی اپنی قوم کی طرف غصے سے بھرا ہوا افسوس کرتے ہوئے لوٹا، کہا اے میری قوم! کیا تمھارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا، پھر کیا تم پر بہت زمانہ

گزرگیا تھایاتم نے چاہا کہتم پرتمھارے رب کا غصہ نازل ہو، تب تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔''

ٹابت ہوا کہ سیدنا موی علیہ علیہ غیب نہیں جانتے تھے۔ یہی بات الاُ مُراف (۱۴۳) طٰہ (۲۱) اِنمل: (۱۰) اور القصص (۲۰) میں بیان ہوئی ہے۔

سيدناعيسلي مُلاَينًا غيب نهيس جانة، ديكھيے المائدة (١١٦ تا١٠)

﴿ ذِكُرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَةُ زَكَدِيًا ﴿ إِذْ نَاذَى رَبَّهُ نِدَآءً حَفِيًا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَالِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ وَإِنْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَاّءِ يُ وَكَانَتِ الْمَرَاقِ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿ يَرْفُى وَيَرِثُ مِنْ الْلَهُ فَيُونُ وَ وَرَبُ مِنْ الْلَهُ فَيْكُونَ وَ وَكَانَتِ الْمُرَاقِ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿ يَرْفَى وَيَرِثُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَعُ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ لَكُ مَعْمَلُ لَكُونُ لِنَا عَلَمْ وَقَالَ مَنَا وَلَا يَتُكُ مِنَ اللَّهُ مِنْ فَاللَّ وَاللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ لَكُونُ لِكُ عَلَمْ وَقَالَ مَنْ اللَّهُ مِنْ فَيْلُ وَلَمْ لَكُ لَكُ وَلَمْ لَكُ لَكُ لِكَ وَلَمْ لَكُ لَكُ لِي اللَّهُ لَكُ لَكُ لِي اللَّهُ مَنْ قَالَ مَنْ اللَّهُ لَكُ لَيَالًا سَوِيًا ﴿ فَلَمْ لَكُ لَكُ لِلَّ اللَّهُ لَكُ لَكُ لِي اللَّ مُنْ قَالَ مَنْ اللَّهُ لَكُ لَكُ لَكُ لِي اللَّهُ لَكُ لَكُ لِي اللَّهُ لَكُ لَكُ لِي اللَّهُ لَكُ لَكُ لِي اللَّهُ لَكُ لَكُ لِكُ اللَّهُ مُنْ فَلَكُ لَكُ لَكُ لِكُولُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ مَا لَكُ لَكُ لَكُ لِي اللَّهُ لَكُ لَكُ لِكُ اللَّهُ مِنْ فَلَكُ لَكُ لِكُولُ اللَّهُ لَا لَا مَا لَكُ لَكُ لِي اللَّهُ لَكُ لَكُ لِكُ لَكُ لَكُ لِكُ لَكُ لِكُ لَكُ لَكُ لِكُ لَكُ لِكُ لَكُ لَكُ لَكُ لِكُ لَكُ لِكُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ لَكُ لَكُ لِكُ لَكُ لِكُ لِكُ لَكُ لَكُ لِكُ لَكُ لِكُ لَكُ لِكُ لَكُ لِكُ اللَّهُ لَكُ لَكُ لِكُ لَكُ لَكُ لِكُ لَكُ لِكُ لَكُ لَكُ لِكُ لَكُ لَكُ لِكُ لَكُ لِكُ لَكُ لِكُ لَكُ لِكُ لَكُ لَكُ لِكُ لِكُ لِكُ لَكُ لِكُ لِكُ لَكُ لِكُ لِكُ لِكُ لِكُ لَكُ لِكُ لِكُ لَكُ لِللَّهُ لَلْكُ لَكُ لِكُ لَكُ لَكُ لِكُ لِكُ لَكُ لِكُ لَكُ لَكُ لِكُ لِكُ لِكُ لَكُ لَكُ لِكُ لَكُ لِكُ لِكُ لَكُ لَكُ لِكُ لَكُ لِكُ لَكِلًا لَكُ لِكُ لِكُ لَكُ لِكُ لِكُ لَكُ لِكُ لَكُ لِكُ لِلْكُ لَكُ لِكُ لِكُ لِكُ لِكُ لِكُ لَكُ لِلْكُ لَكُ لِكُ لِكُ لِكُ لِلْكُ لِلْكُ لِلْكُ لَكُ لِلْكُ لَكُلَّا لَكُولُكُ لَكُ لِلْكُولُ لَكُولُ لَكُلُولُ لَكُولُ لِلْكُولُ لَكُولُ لَكُلُكُ ل

[ مريم: ٢ تا ١٠]

''یہ تیرے رب کی مہر بانی کا ذکر ہے جو اس کے بندے زکر یا (علیاً) پر ہوئی، جب اس نے اپنے رب کو خفیہ آ واز سے پکار کر کہا اے میرے رب! میری ہڈیاں کمزور ہوگئ ہیں اور سر میں بڑھا پا چیکنے لگا ہے اور میرے رب! تجھ سے مانگ کر میں بھی محروم نہیں ہوا اور بے شک میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، پس تو اپنے ہاں سے ایک وارث عطا کر جو میرا اور یعقوب (علیاً) کے خاندان کا بھی وارث ہواور اے میرے رب! اسے پندیدہ بنا۔ اے زکر یا! بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخری دیتے ہیں جس کا نام کی ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی بیدانہیں کیا۔ کہا اے میرے رب! میرے لے لڑکا کہاں سے ہوگا حال تکہ میری بیوی بیدائہیں کیا۔ کہا اے میرے دیب! میری بوگ کیا ہوں۔ کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب با نیم کو گوئی با ہوں۔ کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے اور میں نے مجھے اس سے پہلے بیدا کیا، حالانکہ تو کوئی

چیز نہ تھا۔ کہا اے میرے رب! میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر۔ کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین رات تک مسلسل لوگوں ہے بات نہیں کر سکے گا۔''

ثابت ہوا کہ سیدنا زکر یا ملیلہ بھی غیب نہیں جانتے تھے۔ یہی بات آل عمران (۳۷ تا ۲۷) میں بھی بیان ہوئی ہے۔

﴿ إِذْ دَخَلُوْا عَلَى دَاوُدَ فَفَرَعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَعَفَّ خَصْمُن بَعَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فَا خُكُمْ بِينَنَا بِالْحَقِ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِ نَآ إِلَى سَوَآءِ الطِّسَرَاطِ ﴿ ﴾ [ ص : ٢٢]
''جب وہ داوُد کے پاس آے تو وہ ان سے گھرایا کہا ڈرنہیں، دو بھڑنے والے ہیں، ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے درمیان انصاف کا فیصلہ کیجے اور

ٹابت ہوا کہ سیدنا داؤد علیاً بھی غیب نہیں جانتے تھے، تب ہی وہ ڈرے کہ بیر کون ہیں جو آئے ہیں۔

مات كو دور نه ذاليے اور جميں سيدھى راہ پر جلا۔''

﴿ وَلِسُلَنَهُ الرِّيْحَ عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَاسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِيّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ \* وَمَنْ يَرْغُ مِنْهُمْ عَنْ آمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ تَخَارِيْبَ وَتَهَاشِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْبُوابِ وَقُدُورٍ للسِلتِ \* إعْمَلُوا اللهَ وَاؤْدَ شُكُرًا \* وَقَلِيلُ مِنْ عَبَادِى الشَّكُورُ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا وَهُمْ عَلَى مَوْتِهَ إِلَّا دَابَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَآتَهُ \* فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْفَيْبَ مَالِيهُ إِلَى الْعَرْابِ الْهُهِينِ ﴾ [سا: ١٢ ١ تا ٢ مَن ١٤]

"اور ہوا کوسلیمان (ایش) کے تابع کر دیا تھا جس کی صبح کی منزل مہینے بحرکی راہ اور شام کی منزل مہینے بحرکی راہ اور شام کی منزل مہینے بحرکی راہ تھی اور ہم نے اس کے لیے تا بے کا چشمہ بہا دیا تھا اور پچھ جن اس کے آئے اس کے رب کے تھم سے کام کیا کرتے تھے اور جو کوئی ان میں سے ہمارے تھم سے پھر جاتا تھا تو ہم اسے آگ کا عذاب چھاتے تھے، جو وہ چاہتا اس کے لیے بناتے تھے، قلعے اور تصویریں اور حوض جیسے گئن اور جمی رہنے والی دیگیں۔ اس کے لیے بناتے تھے، قلعے اور تصویریں اور حوض جیسے گئن اور جمی رہنے والی دیگیں۔ اسے آل داؤد! تم بطور شکر نیک کام کیا کرو اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہیں۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا تحکم کیا تو انھیں اس کی موت کا بتا نہ دیا گر گھن

کے کیڑے نے جواس کے عصا کو کھا رہا تھا، جب گر پڑا تو جنوں نے معلوم کیا کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔''

ثابت ہوا کہ جن بھی غیب نہیں جانے۔ تبھی انھیں سیدنا سلیمان علیا کی موت کاعلم نہ ہوا، یہاں تک کہ گھن کے کیڑے نے عصا کو کھا لیا اور سیدنا سلیمان علیا زمین پر مردہ حالت میں گر پڑے۔ اتی ور سیدنا سلیمان علیا عصا کی ٹیک پر مردہ حالت میں رہے اور جب عصا کو گھن نے کھا لیا تو زمین پر گر گئے۔ ثابت ہوا کہ وہ نوت ہونے کے بعد مردہ حالت میں تھے زندہ نہ تھے۔ جیسا کہ آرج کل لوگ کہتے ہیں۔

﴿ وَعَلَّمَ أَدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلْلِكَةِ " فَقَالَ آنِيُنُونِي بِاَسْمَآءِ هَؤُلَآءِ إِنْ كُنْتُمْ طِدِقِيْنَ ۞ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَيْمَنَا " إِنَّكَ آنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۞ قَالَ يَأْدَمُ آئِينُهُمُ بِالسَمَآبِهِمْ " فَلَتَا آئَبَاهُمْ بِاسْمَآبِهِمْ " قَالَ آلَمُ آقُل تَكُمُ إِنِّيۡ آعَلَمُ غَيْبَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ " وَآعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُثُونَ ۞ ﴾

[ البقرة : ٣١ تا ٣٣ ]

''اوراللہ نے آدم (علیہ) کوسب چیزوں کے نام سکھائے پھران سب چیزوں کوفرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگرتم سچے ہو۔ انھوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتا یا ہے۔ بے شک تو بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم! ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم! نے انھیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے سمیں نہیں کہا تھا کہ میں آسانوں اور زمین کی چیپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور جوتم ظاہر کرتے ہواور جو چھپاتے ہواسے بھی حانتا ہوں۔''

ثابت ہوا کہ فرشتے غیب نہیں جانتے اور ان آیات سے اس بات کا بھی پتا چلا کہ مخلوق کو ای بات کا بھی پتا چلا کہ مخلوق کو ای بات کا پتا ہے جس کا اسے علم دیا گیا ہے اور مخلوق غیب نہیں جانتی اور ریہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالی کے بتانے سے پہلے آدم علیا ہم کو بھی ان چیزوں کے ناموں کا پتا نہ تھا اور یہ اصول ساری مخلوق پر عائد ہوتا ہے۔

#### رسول الله مَثَاثِينًا غيب نه جانت تھ:

غیب کے سلسلے میں رسول الله مَالَيْنَا کے متعلق ہم یہاں تین زمانوں کا ذکر کریں گے:

ا۔ نبوت سے پہلے کا زمانہ۔

۲۔ نبوت کا زمانہ ۔

س\_ آپ شُنْظِم کی وفات کے بعد کا زمانہ۔

## ا۔ نبوت سے پہلے کا زمانہ:

قرآن مجید میں ان مقامات پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ نبی بننے سے پہلے رسول اللہ تَلَاثُیُّا کو ان باتوں کاعلم نہ تھا:

﴿ وَكُذَٰ لِكَ اَوْحَنِنَاۤ اِلِيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَذْرِيْ مَا الْكِبْنُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ نُؤْرًا نَهْدِيْ بِهِ مَنْ نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ۗ ﴾ الشورى: ٢٠]

"اوراس طرح ہم نے اپنے علم سے ایک روح تیری طرف بھیجی، تجھ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ ایمان معلوم تھا لیکن ہم نے قرآن کو ایک نور بنایا، ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس قرآن سے راہ پر لگا دیتے ہیں اور بے شک آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔"

تیرے رب کا بیدانعام ہے تا کہ ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا، تا کہ وہ نفیحت حاصل کریں۔''

﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتْبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُوْنَقَ ظَهِيرًا لِلْلْهِرِيْنَ۞ ﴾ [القصص: ٨٦]

''اورشمصیں (اے نبی!) امید نہ تھی کہتم پر کتاب اتاری جائے گی گرتمھارے رب کی مہر بانی ہوئی پھرتم ہر گز کا فروں کی طرف داری نہ کرنا۔''

لیعنی طور پر جب ہم نے موی (سَنَّیْمِیُّم) سے کلام کیا اور اسے وہی اور رسالت سے نوازا تو اے محمد (سَنَّیْمِیُّم)! تو نہ وہاں موجود تھا اور نہ یہ منظر دیکھنے والوں میں سے تھا بلکہ یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو ہم وہی کے ذریعے تجھے بتلا رہے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ تو اللہ کا سچا پیغیبر ہے کوئکہ نہ تو نے یہ باتیں کسی سے سیکھی ہیں نہ خود ہی ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ مضمون اور بھی گئ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ (مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے آل عمران: ۳۸۔ یونس: ۱۲۔ عود: ۳۹۔ یوسف: عاضر و ناظر نہ تھے)۔

#### ۲ ـ نبوت کا زمانه:

لیمن نبی بننے سے لے کرفوت ہونے تک کا زمانہ۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ وآئندہ کے بے شار واقعات ، برزخ اور قبر کے حالات ، میدان محشر کے نقشے ، جنت اور دوزخ کی کیفیت ، الغرض وہ تمام علوم جو آپ سُلُ اُلِیُم کے شایان شان سخے ، وہ سب آپ سُلُ اُلِیْم کو عطا کیے اور ان کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو نبیں ۔ صحیح بخاری کی حدیث کہ سیدنا مولیٰ علیہ ، سیدنا خصر علیہ اور چڑیا کے بارے میں آپ بیچھے پڑھ چھے ہیں۔ یہ مثال محض سمجھانے کے لیے ہے ورنہ مخلوق کے محدود علم کو اللہ تعالیٰ کے غیر محدود علم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ (حاشیہ بخاری: ۱۸۲۱) کبی وجہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے غیر محدود علم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ (حاشیہ بخاری: ۱۸۲۱) کبی وجہ ہے کہ قرآن کر کیا گیا ہے اور بہت می کہیں نہیں آیا جگہ رسول تائیڈی عالم الغیب ہونے کی نفی کی گئی ہے اور یہ لفظ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ رسول اللہ تائیڈی عالم الغیب ہونے کی نفی کی گئی ہے اور یہ لفظ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ رسول اللہ تائیڈی عالم الغیب ہونے کی نفی کی گئی ہے اور یہ لفظ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا

اسی طرح بہت سی احادیث میں بھی میمضمون ارشاد ہوا ہے۔ ان آیات و احادیث کونقل کیا

جائے تو اس کے لیے ایک ضخیم کتاب بھی کانی نہیں ہوگی اور علمائے اہل سنت و الجماعت کا یہی مسلک ہے کہ اللہ کے سوائسی کو عالم الغیب کہنا درست نہیں:

﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُوُوْنَ. آيَّانَ، يُبْعَثُونَ۞﴾ [النمل: ٦٥]

'' کہہ دواللہ کے سوا آسانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا اور آھیں اس کی بھی خبرنہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔''

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بھ کا ارشاد ہے کہ جو مخص یہ کیے کہ رسول مُلَّا فَیْمُ غیب جانتے تھے اس نے اللہ تعالی پر بہتان باندھا۔[بخاری، کتاب التفسیر (سورۃ و النجم) باب ، ٥٠ ٤٠] اب قرآن، صحیح احادیث اور فقد حفی کی کتابوں سے کچھ حوالہ جات اس سلسلہ میں درئ کیے جاتے ہیں، جن سے کل طور پر ثابت ہوجاتا ہے کہ آپ مُلَّا فِیْمُ زندگی میں حاضر و ناظر نہ تھے۔

#### قرآن وحدیث سے حوالہ جات:

- ا۔ سیرہ عائشہ رہ جنا پر افک کا معاملہ، جس کی حقیقت کا رسول مَنْ اَیْرُمْ کو وی سے پہلے علم نہ ہوا۔ [دیکھیے النور: ۱۹ تا ۲۲ اور بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث الإفك: ۱۹۱۹]
- ۲۔ شہد کا واقعہ جس میں رسول مُنافِیْم کی دو بیویوں نے منصوبہ بندی کی اور اس کے نتیج میں رسول مُنافِیْم نے اپنے اوپر شہد حرام فرمالیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ مُنافِیْم کو ساری بات بتا دی۔ النحریم: ۱تا ٤ و بخاری، کتاب النفسیر، باب: ﴿ یابها النبی لم تحرم ما أحل الله لك ﴾: ٥٧-١-٥٠ ٢٥٠ ٢٥٠
- ۳۔ ہم نے کچھ پیغیروں کا حال تجھ سے بیان کیا، کچھ کا نہ کیا۔ (النساء: ۱۲۴) یاد رہے کہ قرآن کریم میں تو صرف ۲۵ انبیاء و رسل کا ذکر اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، جب کہ انبیاء کی کل تعداد بہت زیادہ ہے۔
- سم۔ پنج مرول سے اللہ بوجھے گاشتھیں کیا جواب ملا؟ وہ کہیں گے ہمیں پتانہیں ہے۔ (المائدة: ١٠٩)
  - ۵۔ اللہ کے سواکسی کو پتا نہیں کہ وہ کب اٹھائے جاکیں گے۔ (انمل: ۲۵)
    - ۲۔ یانچ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (لقمان:۳۴)

ے۔ قیامت کے وقت کا رسول الله مُنَافِیْمُ کو پتانہیں۔ (الاُحزاب: ٣٣ ـ الثوریٰ: ١٥ ـ الاعراف: ١٨ ـ عار الاعراف: ١٨ ـ عار الملك: ٢٦،٢٥)

9۔ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (المدرّ: ۳۱)

ا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم ڈٹٹئؤ ٹا مینا صحابی کا قصہ اور وحی۔ (عبس: ۱تا۱۲)

اا۔ مدینہ اور اس کے ارد گرد کچھ منافق ہیں، نفاق پر اڑے ہوئے ، آپ ان کو نہیں جانتے ، ہم جانتے ہیں۔(التوبہ:۱۰۱)

11۔ رسول الله سَائِقِمُ كا آسانوں پرتشریف لے جانا اور جبر مل طیقا سے بار بار پوچھنا میكون ہیں۔
پانچ وفعہ پوچھا میكون ہیں۔ پھر مجھے جبر میل سدرة المنتہٰی تک لے گئے جس كے رنگول كا مجھے
علم نہیں كہ كیسے ہیں۔ [ بخارى، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء: ٣٤٩،
۲۳۳ ـ مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله بَيْنَيْنَ إلى السموات وفرض الصوات: ١٦٣]

۱۳ رسول الله طَالِيَّةُ نَے فرمایا: "میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی بیت الله کاطواف کررہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں تو فرشتوں نے بتایا کہ میں ابن مریم (مِیْلُ) ہیں چرمیں نے ایک شخص کوطواف کرتے دیکھا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ دجال ہے۔ " ایک شخص کوطواف کرتے دیکھا میں نے بوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ دجال ہے۔ " ایک ارکاری کتاب الایمان، باب ذکر المسیح ابن مریم والمسیح الدجال : ۱۹۹۹ مسلم، کتاب الایمان، باب ذکر المسیح ابن مریم والمسیح الدجال : ۱۹۹۹

المسبح ابن مريم والمسبح الدجال : ١١٩ ]

۱/۱ سيده عائشه رفي ن فرمايا كه جو خض بهى تم سے يه تين باتيں بيان كرے وه جمونا ہے كه

(۱) رسول الله طَائِم ن ن اپنے رب كو ديكها (۲) رسول الله طَائم آنے والے كل كى بات جمان تق اور (۳) جو كے كه رسول الله طَائم ن تبلغ وين ميں كوئى بات جميائى تقى و ابنان كتاب التفسير (سورة والنجم) باب : ١٨٥٥ مسلم كتاب الإيمان، باب معنى قول الله عزوجل ﴿ و لقد را 6 نزلة أخرى ﴾ وهل رأى النبي بَيْنَيْ ربه لينة الإسراء : ١٧٧]

۱/۱ رسول الله عزوجل ﴿ و لقد را 6 نزلة أخرى ﴾ وهل رأى النبي بَيْنَيْ ربه لينة الإسراء : ١٧٧]

۱/۱ رسول الله عزوجل ﴿ و لقد را 6 نزلة أخرى ﴾ وهل رأى النبي بيني ت كول وعرض كوسوات الله الله الله على كوئى نبيل حانيا " ربوز خ ميں آكر ہے ہوں گے، ان كے طول وعرض كوسوات الله الله الله الله على كوئى نبيل حانيا " ربوز ورز خ ميں آكار ہوں الله الله الله الله على الله عرب حجاب الرقاق ، باب الصراط حسر جهنم : ١٩٥٣ مسلم،

كتاب الإيمان ، باب معرفة طريق الرؤية : ١٨٢]

۱۹۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ ظافیۃ کی خدمت میں سیدہ ام ہانی ڈاٹھا حاضر ہوئیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ ٹاٹھ عنسل کر رہے تھے اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ بھٹھا پردہ کیے ہوئے تھیں، میں نے آپ ٹاٹھ کو سلام کیا۔ آپ ٹاٹھ نے بوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں ام ہانی ہوں۔ [ بخاری کتاب الغسل، باب التستر فی الغسل عند الناس: ۲۸۰۔ مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، باب استحباب صلاۃ الضحی ..... النہ: ۲۲۰۸۲ ]

۱۸ - آپ تَالِيَّةُ کَمْ صَ الوفات مِين جب آپ كا مرض برده گيا تو آپ بار بار به بوش بوك، جب بوش آت تا تو فرمات كيا لوگول نے نماز پرده لى ہے؟ عرض كيا جا تانميں، لوگ آپ ( تَالَّيْمُ )

كا انظار كر رہے ہيں - اليا تين بار ہوا - [بخارى، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به : ١٨٧ - مسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض و سفر ..... الخ : ١٨٨ ]

19۔ رسول الله تَالَیْنِ نے حیالیس یاستر قرآن کے عالم صحابہ کی ایک جماعت مشرکین کے پاس جیمجی تقی ، انھوں نے ان کوشہید کر ڈالا۔ رسول الله مَاکِیْزُ بہت رنجیدہ اور مُمکین ہوئے۔

[ بخارى، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع و بعده : ١٣٠٠، ١٣٠٠ـ مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات ..... الخ : ٦٧٧ ـ ١٦٧٧٣٠١]

٠٠۔ رسول الله ﷺ سوئے رہے، سیدنا ابو بکر ڈاٹنیا، سیدنا عمر جناٹیا بھی سوئے رہے، سورج پوری طرح نکل آیا اور صبح کی نماز وقت پر نہ پڑھ سکے۔

[ بخارى، كتاب مواقيت الصلاة، باب الأذان بعد ذهاب الوقت: ٥٩٥ مسلم، كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة و استحباب تعجيل قضائها: ٦٨١،٦٨٠]

پاس بیشی تھی۔ آپ تُلَقِیم نے وریافت فرمایا: ''یہ کون ہے؟'' بیس نے عرض کیا فلال عورت ہے۔ [بخاری، کتاب التهجد، باب ما یکرہ من التشدید فی العبادة: ١١٥١۔ مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب فضیلة العمل الدائم من قیام اللیل وغیرہ ..... الخ: ٢٧١٥/٢١

۲۲ سیرہ عائشہ بڑا نیا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ بڑا نیا بادل کا کوئی ایسا مکڑا و کیھتے جس سے بارش کی امید ہوتی تو آپ بڑا نیا ہی ہوجس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا کہ بیہ بادل ہم پر ممکن ہے یہ بادل بھی ویسا ہی ہوجس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا کہ بیہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، حالا نکہ اس میں ورو ناک عذاب تھا۔ [ بخاری، کتاب بدء الحلق، باب ما جاء فی قوله: ﴿ و هو الذی یرسل الریاح بُشرًا بین یدی رحمته ﴾: ۲۰۲۹۔ مسلم، کتاب صلاۃ الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤیة الریح والغیم والفرح بالمطر: ۸۹۹/۱۹ کیا کہ وجائے۔ [بخاری، کتاب الکسوف، باب الذکر فی الکسوف: ۱۰۵۔ مسلم، کتاب الکسوف: ۱۰۵۔ مسلم، کتاب الکسوف، باب الذکر فی الکسوف: ۱۰۵۔ مسلم، کتاب الکسوف: ۱۰۵۔ مسلم، کتاب الکسوف، باب ذکر فی الکسوف: ۱۰۵۔ مسلم، کتاب الکسوف، باب ذکر الدی والمعدة جامعة)

۲۷۔ جب آپ سُلُوْلُمْ کی بیٹی سیدہ زینب وُلُمُ کی وفات ہوئی تو آپ سُلُوْلُمْ تشریف لائے اور فرمایا:

دوعنس سے فارغ ہونے پر مجھے خبر دینا۔ "پیر عنسل سے فارغ ہونے کے بعد آپ سُلُولُمْ کو خبر دی گئے۔ [بخاری، کتاب الجنائز، باب ما یستحب أن یغسل وترًا: ۲۰۸٬۱۲۰۸۔ مسلم، کتاب الجنائز، باب فی غسل المیت: ۹۳۹]

۲۵\_ ایک صحابی یا صحابیہ فوت ہوگی لیکن رسول الله مُلَیْنِ کو اس کی وفات کی خبر کسی نے نہ دی۔
ایک دن آپ مُلَیْئِم نے خود یاد فرمایا کہ وہ شخص وکھائی نہیں دیتا۔ صحابہ تَنَائیْئِم نے کہا اس کا تو
انتقال ہوگیا۔ آپ مُلَیْئِم نے فرمایا: ''پھرتم نے مجھے خبر کیوں نہ دی، چلو مجھے اس کی قبر بتا دو۔''
و بحاری، کتاب الصلاة، باب کنس المسجد و التقاط الخرق و القدی و العبدان: ۸۵ ۱۔
مسلم، کتاب الجنائز، باب الصلاة علی القبر: ۲۰۹

۲۷۔ سیدنا ابوذ رغفاری بڑائیؤ نے ویکھا رسول الله مَالَیْقِ رات کو اکیلے چل رہے تھے، سیدنا ابوذر رٹڑائیؤ رات کو ا رسول الله مَالْقِیْم کے بیچھے چلنے لگے۔اس کے بعد رسول الله مَالَیْقِیْم مر ، ابوذر ( ٹراٹیٹیا ) کو دیکھا اور دریافت فرمایا: ''کون ہے؟'' جناب ابو ذر ( ٹائٹیئ) نے عرض کیا ابوذر۔

[ بخارى، كتاب الرقاق، باب المكثرون هم المقلون : ٦٤٤٣ـ مسلم، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة : ٩٩١٩، بعد ٩٩١]

کا۔ دوعورتیں آپ طَالِیْمُ کے دروازے پر آئیں، ان کے سامنے سے سیدنا بلال بُلْ گُورے۔
انھوں نے سیدنا بلال بُلْ کُولُو سے کہا ہمارے لیے بیہ مسئلہ رسول اللہ طُلِیْمُ سے پوچیس اور ہمارا
نام نہ لینا۔ بلال بُلْ کُلُولُو اندر گئے اور رسول اللہ طُلِیْمُ سے عرض کیا کہ دوعورتیں یہ مسئلہ دریافت
کرتی ہیں۔ تو رسول اللہ طُلِیُمُ نے فرمایا:''یہدونوں کون ہیں؟'' بلال بُرُلُولُو نے عرض کیا زینب
نام کی ہیں۔ آپ طُلِیُمُ نے فرمایا:''کون می زینب؟''

[ بخارى، كتاب الزكوة، باب الزكوة على الزوج والأيتام في الحجر : ١٤٦٦ ـ مسلم، كتاب الزكوة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين..... الخ: ١٠٠٠]

۱۸۔ رسول الله طَائِيْمُ نے فرمایا: ''میں اپ گھر جاتا ہوں، وہاں مجھے میرے بستر پر کھجور پڑی ہوئی ملتی ہے، میں اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں لیکن کھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ صدفہ کی کھجور نہ ہوتو میں اسے کھینک ویتا ہوں۔'' [بخاری، کتاب فی اللقطة، باب إذا وجد تمرہ فی الطریق: ۲۶۳۲ مسلم کتاب الزکوہ، باب تحریم الزکوہ علی رسول الله ﷺ… النے : ۲۰۷۱ مسلم کتاب الزکوہ، باب تحریم الزکوہ علی رسول الله ﷺ وریافت فرماتے یہ مسلم کتاب الزکوہ کھانے کی چیز لائی جاتی تو آپ طَائِیمُ دریافت فرماتے یہ تخد ہے یا صدفہ ہے یا صدفہ ہے تو آپ طائیمُ اپنے اصحاب سے فرماتے کہ کھاؤ۔

كتاب الزكوة، باب قبول النبى بَيَّتَتُ الهدية وردة الصدقة : ١٠٧٧]
•٣ـ رسول الله تَلَيَّيْمُ نِهُ فرمايا : ( مجھے ليلۃ القدر وکھائی گئی ليکن پھر بھلوا وی گئے۔ ' [بخاری، كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر : ٢٠١٦ـ مسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة لقدر والحث على طلبها . . . . النخ : ١١٦٧]

[بخاري، كتاب الهبة و فضلها والتحريص عليها، باب قبول الهدية : ٢٥٧٦\_ مسلم،

الله جی کے موقع پر رسول الله تأیش که میں سیدہ عائشہ فی الله کے یہاں تشریف لائے، وہ رورہی تصیں۔ آپ سکی کیا الله کی قتم! میں میں میں ۔ آپ سکی کیا۔ آپ سکی کیا ہاں! ایک اسکاری، کتاب الحیض، باب تقضی الحافض ....الله : ۲۰۵۔ مسلم، کتاب الحجہ،

باب وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد .... الخ: ١٢١١/١٢٠]

۳۷ جج کے موقع پر رسول الله مُنالِّيْمُ نے صحابہ کرام شائلِيَّمُ سے فرمایا: ''تم حلال ہو جاؤ، اگر مجھے وہ بات بہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا۔''

[ بخارى، كتاب الحج، باب التمتع و القران ..... الخ : ١٥٦٨ ـ مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام ..... الخ : ١٢١٦]

سس فتح مكم ك دن ايك شخص في آكر خردى كه ابن خطل غلاف كعبه ك پردول سے لئك رہا ملاق مكتب كا بردول سے لئك رہا ہے۔ آپ مُن الله في الله في الله الله الله في الله الله في الله في الله الله في الله الله في الله في

الاسیر و قدل الصبر ۱۹۰۰ مسلم، النب العجم، به با جب المور و قول العاقب المحمد ا

لیا۔ پھرایک شخص رسول اللہ عَالَیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! معنیہ تو سروار کی بیٹی ہے، انھیں آپ (مَنَّائِمُ ) نے دحیہ (دُنْ اُنْدُ) کو دے دیا، وہ تو صرف آپ ہی کے لیے مناسب تھیں۔ اس پر آپ عَلَیْمُ نے فرمایا کہ دحیہ کو صفیہ کے ساتھ بلاؤ۔ وہ لائے گئے، جب رسول اللہ عَلَیْمُ نے انھیں دیکھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی اور باندی لے لائے۔ پھر آپ عَلَیْمُ نے سیدہ صفیہ دی تھا واراضیں اپنے نکاح میں لے لیا۔

[بخارى، كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ: ٣٧١ـ مسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة ..... الخ: ١٣٦٥]

٣٦ - صحابہ كرام فئائيم نے قيدى عورتوں سے عزل كيا پھر انھوں نے رسول الله تُلَفِيم سے اس كا تحكم پوچھا تو آپ تُلَفِيم نے فرمایا: '' كيائم واقعی ايسا كرتے ہو۔'' تین مرتبہ بیفر مایا۔ [ بخاری، كتاب النكاح، باب العزل: ٥٢١٠ - مسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل:

٣٧ ـ رسول الله مَاثِيْنَا سيده عائشه را الله على الله على الله الله على الله ما حب بينه موت تھے -

آپ تَالَيْمُ نَ وريافت فرمايا عائش! يكون ب؟ ميس نعرض كيابيميرا رضاع بهائى به يحد [ بخارى، كتاب الشهادات، باب الشهادة .... الخ: ٢٦٤٧ مسلم، كتاب الرضاع، باب إنما الرضاع من المجاعة .... الخ: ١٤٥٥]

سیدنا جابر بن عبداللہ ڈٹائٹ نے بیان کیا کہ میں نے شادی کی تو رسول اللہ سُلُٹِیْ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ س سے شادی کی ہے؟ میں نے عرض کیا ایک بیوہ عورت ہے۔ آپ سُلُٹِیْ نے فرمایا کواری سے کیول نہ کی؟ میں نے عرض کیا میرے والد شہید ہو گئے اور انھول نے کئی لڑکیاں چھوڑی ہیں، اس لیے میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کے پاس انھی جیسی لڑکی بیاہ لاؤں، اس لیے میں نے ایک ایک عورت سے شادی کی ہے جوان کی دیکھ بھال کر سکے۔ لاؤں، اس لیے میں نے ایک ایک عورت سے شادی کی ہے جوان کی دیکھ بھال کر سکے۔ آ بخاری، کتاب البوع، باب شراء الدوآب اللہ آ کہ ۲۰۹۷، مسلم، کتاب الرضاع، باب استحباب نکاح البکر سسالہ: ۱۹۷۵، مید ۱۹۷۶، ۱۲۔ مسلم، کتاب الرضاع، باب استحباب نکاح البکر سسالہ؛ ۱۹۷۵، ۱۷ مید ۱۹۷۹، ۱۲۔ مسلم، کتاب الرضاع، باب استحباب نکاح البکر سسالخ: ۱۹۷۹، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸،

۳۹۔ رسول اللہ طَالِیْمَ کے سامنے ایک صحابی نے شکایت کی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں پایا اور رسول اللہ طُلِیمَ سے عرض کیا کہ اس معاملے کا فیصلہ فرما دیں۔ پھر رسول اللہ طُلِیمَ نے دعا کی کہ اے اللہ! اس معاملہ کوصاف کر دے چنا نچہ اس عورت نے بچہ اس مرد کی شکل کا جنا جس کے متعلق شو ہر نے دعوی کیا تھا کہ اسے انھوں نے اپنی بیوی کے ساتھ پایا تھا۔ رسول اللہ طُلِیمَ نے میال بیوی کے درمیان لعان کرایا۔ [بخاری، کتاب الطلاق، باب قول الإمام ..... اللہ: ٥٣١٦۔ مسلم، کتاب اللعان: ١٤٩٧۔

میم سیدنا جابر بن عبدالله و بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ بیار پڑا، رسول الله من ایک و اله بکر و بی الله کیا ہے۔

پیدل میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا اے الله کے رسول! میں اپنے مال

میں کیا کروں، کس طرح اس کا فیصلہ کروں؟ رسول الله من بی اس مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں

تک کہ میراث کی آیت نازل ہوئی۔ [ بخاری، کتاب النفسیر، باب ﴿ يوصيكم الله ﴾ .....

الاسیدنا نعمان بن بشیر داشی نیان کیا کدان کے والد انھیں رسول الله سکا کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس میٹے کو ایک غلام بطور ہبد دیا ہے۔ رسول الله سکا کیا ہے اللہ الله سکا کیا ایسا ہی غلام دوسر الوکوں کو بھی دیا ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ نہیں نے دریافت فرمایا کیا ایسا ہی غلام دوسر سے لوکوں کو بھی دیا ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ نہیں

تو آپ نے فرمایا پیروالیں لے لے [بخاری، کتاب الهبة و فضلها، باب الهبة للولد: ٨٥٥٦ مسلم، کتاب الهبات، باب کراهة تفضيل .....الخ: ١٦٢٣]

۳۲ ۔ ایک قبیلہ کے آٹھ افراد رسول اللہ سُٹُ اُٹِیْ کے پاس آئے اور آپ سے اسلام پر بیعت کی، وہ بیار پڑ گئے تو آپ نے ان سے کہا ہمارے چرواہے کے ساتھ اونٹوں میں چلے جاؤ، اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا اور صحت مند ہوگئے۔ پھر انھوں دودھ اور پیشاب پیا اور صحت مند ہوگئے۔ پھر انھوں نے رسول اللہ سُٹُ اُٹِیْ کے چرواہے کوئل کر دیا اور جانور بھگا کر لے گئے۔ اس کی اطلاع جب رسول اللہ سُٹُ اُٹِیْ کو پینچی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی بیسیج، وہ پکڑے گئے اور لائے گئے۔ رسول اللہ سُٹُ اِٹی کے ان کو سن ادمی۔ اسلام، کتاب الجہاد والسیر، باب إذا حرق المشرك ....النے: ۱۸ ، ۳۔ مسلم، کتاب القسامة والمحاربین، باب حکم المحاربین والمور تدین: باب حکم المحاربین والمور تدین: ۱۸ ، ۳۔ مسلم، کتاب القسامة والمحاربین، باب حکم المحاربین والمور تدین:

ساہم۔ جنگ بدر کے دن دولڑکوں نے اپنی تلواریں سنجالیں اور ابوجہل پر جھیٹ پڑے اور حملہ کرے اس کوقل کر ڈالا۔ اس کے بعد رسول اللہ مُنَافِیْلُم کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ مُنَافِیْلُم کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ مُنافِیْلُم کو خبر دی۔ رسول اللہ مُنَافِیْلُم نے بوچھا کہ تم دونوں میں سے کس نے اسے مارا؟ دونوں نو جوانوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے تو آپ مُنافِیْلُم نے ان سے بوچھا کیا تم نے اپنی تکواریں صاف کر لی ہیں۔ انھوں نے عرض کیا کہ نہیں، پھر رسول اللہ مُنَافِیْلُم نے دونوں تکواریں صاف کر لی ہیں۔ انھوں نے عرض کیا کہ نہیں، پھر رسول اللہ مُنَافِیْلُم نے دونوں تکواروں کو دیکھا اور فرمایا کہ تم دونوں ہی نے اسے مارا ہے۔

[ بخارى كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب : ٣١٤١ مسلم، كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل ..... الخ : ١٧٥٢]

۳۴ جب رسول الله طَلَيْظِ غزوهٔ خنرق سے واپس ہونے اور ہتھیار رکھ کرعنسل کیا تو جرکیل علیقا آپ طابقا کے پاس آئے اور وہ اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے۔ انھوں نے رسول الله طابق سے کہا آپ نے ہتھیا رنہیں اتارے، آپ کو ان پر فوج کشی کرنی ہے۔ رسول الله طابق نے دریافت فرمایا کہ کن پر؟ تو انھول نے بنوقر بظم کی طرف اشارہ کیا۔ [بحاری، کتاب المعازی، باب مرجع النبی سے من الأحزاب و مخرجہ الی ..... النے : ۱۱۷ کے۔ مسلم، کتاب الحہاد، باب حواز قتال من نقض العہد محرجہ الی ..... النہ نقض العہد

وجواز إنزال..... الخ: ١٧٦٩]

۳۵۔ جنگ بدر کے دن رسول الله مُنَافِیْمَ نے فرمایا کون دیکھ کر آئے گا کہ ابوجہل کا کیا ہوا ہے؟
سیدنا ابن مسعود بڑائیْمُ معلوم کرنے گئے تو دیکھا کہ عفراء کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کر دیا
تھااور اس کا جسم تُصندُ اپڑا ہے۔ [بخاری کتاب المغازی، باب قتل أبي جهل: ۲۹۶۲مم۔ مسد میں کتاب الجہاد، باب قتل أبی جهل: ۱۸۰۰]

۱۲۸ - رسول القد سوئیم سیده میمونه بی شی که گر میں داخل ہوئے، انھوں نے بھنا ہوا سانڈا آپ کی نہمت بن پیش کیا، ایبا بہت کم ہونا تھا کہ آپ کی کھانے کے لیے اس وقت تک ہاتھ بند میں جب تک آپ کو اس کے متعلق بتا نہ دیا جائے کہ فلال کھانا ہے لیکن اس دن آپ نے متعلق بتا نہ دیا جائے کہ فلال کھانا ہے لیکن اس دن آپ نے بعنے ہوئے سانڈ ہے کے گوشت کی طرف ہاتھ بر ھایا۔ استے میں وہاں موجود عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ رسول اللہ منافیل کو بتا کیول نہیں دیتیں کہ اس وقت آپ منافیل کے سالے عورت نے بیش کیا ہے وہ سانڈ ہے۔ آپ منافیل نے اپنا ہاتھ سانڈ ہے ہے بٹا لیا۔ مالد بن ولید دولئو نو کے اے اللہ کے رسول! کیا سانڈ احرام ہے؟ آپ نے فرمایا: "دنہیں۔" فالد بن ولید دولئو نو الذبائح، باب الضب: ۲۳۷ه۔ مسلم ، کتاب الصید و الذبائح، باب الضب: ۱۹۶۶۔

ازواج مطبرات کے ہاں بھیجا (تاکہ ان کو کھانا کھلاءیں) ازواج مطبرات نے کہلا بھیجا کہ ہمارے ازواج مطبرات نے کہلا بھیجا کہ ہمارے ازواج مطبرات نے کہلا بھیجا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس پر رسول الله مُؤاثِیْم نے فرمایا کہ کون ان کی مہمان توازی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی ہوئے کہ میں کروں گا۔ [ بخاری کتاب التفسیر ، باب قوله ﴿ وَيَوْ نُرُونَ عَلَى أَنفُسِهِم ﴾ : ۹۷۹۸، ٤٨٨٩ مسلم، کتاب الأشربة، باب إكرام الضيف .....الخ: ۲۰۵۶

۳۸۔ سیدنا ابوطلحہ رٹائیڈارسول اللہ مٹائیڈا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مٹائیڈا کو واقعہ کی اطلاع دی۔ دی۔ رسول اللہ مٹائیڈا نے سیدنا ابوطلحہ رٹائیڈا سے دریافت فرمایا: ''تم نے رات ہم بستری بھی کی تھی؟'' انھول نے عرض کیا جی ہاں! پھر آپ نے دعا کی تو ابوطلحہ جائیڈا کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اسے رسول اللہ مٹائیڈا کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ مٹائیڈا نے بچہ کولیا اور دریافت فرمایا:

''اس كى ساتھ كوئى چيز بھى ہے؟'' كہا گيا ہال كھوري بين \_ [ بخارى، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود ... الغ: ٥٤٧٠ مسلم، كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود ..... الغ: ٢١٤٤/٢٣]

الا این بیرودی عورت رسول الله تالیخ کی خدمت میں زہر ملا بحری کا گوشت لائی، آپ تالیخ نے اس میں سے پچھ کھایا پھر جب اس عورت کو لایا گیا تو اس نے زہر کا افرار کر لیا تو کہا گیا کہ کیوں نہ اسے قل کر دیا جائے؟ آپ تالیخ نے فرمایا: ''نہیں ۔' سیدناانس ڈاٹنؤ کہتے ہیں کہ اس زہر کا اثر میں نے ہمیشہ رسول الله تالیخ کے تالو میں محسوس کیا۔ ابخاری، کتاب الله ہة و فضلها، باب قبول الله دین المسئر کین: ۲۱۷۔ مسلم، کتاب السلام، باب السهم: ۲۱۹ مسلم، کتاب السلام، باب السهم: ۲۱۹ مسلم، کتاب السلام، باب السهم: ۲۹۰ میل فضلها، باب قبول الله دین خواب جس میں آپ تالیخ نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام شائی ہے فرمایا: ''رات کو میرے پاس دو آنے والے آئے، وہ مجھے ایک لیٹے ہوئے شخص کے پاس لیے گئے۔ سسمیں نے ان دونوں سے پوچھا: ''سبحان الله! یہ دونوں کون ہیں؟'' مجھے انھوں نے کہا آگے بڑھیے اور ہم ایک الیے شخص کے پاس پہنچ جو پیٹھ کے بیل لیٹا ہوا تھا ۔۔۔۔ میں نے کہا آگے بڑھیے اور ہم ایک ایسے خض کے پاس کے کہا آگے چلیے، بل لیٹا ہوا تھا ۔۔۔۔ میں نے کہا: ''سبحان اللہ! یہ دونوں کون ہیں؟'' انھوں نے کہا آگے چلیے، بل لیٹا ہوا تھا ۔۔۔۔ میں نے کہا: ''سبحان اللہ! یہ دونوں کون ہیں؟'' انھوں نے کہا آگے چلیے، بھر ہم ایک تنور نما گڑھے پر آئے۔۔۔۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا: ''یہ کون لوگ ہیں؟''

انھوں نے کہا آگے چلیے۔ پھر ہم ایک نہر پر آئے ..... ہیں نے ان دونوں سے پوچھا: ''یہ کون ہے؟'' انھوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ پھر ہم ایک نہایت بدصورت آدمی کے پاس پہنچ ..... ہیں نے ان دونوں سے کہا: ''یہ کیا ہے؟'' انھوں نے کہا آگے چلیے۔ پھر ہم ایک باغ میں پہنچ .... ہیں نے ان دونوں سے کہا: ''یہ کون ہیں؟'' انھوں نے کہا آگ چلیے۔ پھر ہم ایک فیص نے پوچھا: ''یہ کون ہیں؟'' انھوں نے کہا آگ چیسے۔ پھر ہم ایک فظیم الثان باغ میں پہنچ .... پھر انھوں نے کہا ہم آپ کو بتا کیں گے۔ اسحاری، کتاب الرؤیا، باب رویا النبی بیٹے: ۲۷۰۵۔ مسلم، کتاب الرؤیا، باب رویا النبی بیٹے: ۲۷۰۵۔ مسلم، کتاب الرؤیا، باب

۵۳۔ ایک رات مدینہ پر (ایک آواز من کر) بڑا خوف چھا گیا۔ لوگ اس آواز کی طرف بڑھے لیکن رسول الله طَائِیْمِ سب سے آ گے تھے اور آپ شائیمِ ہی نے واقعہ کی تحقیق کی۔

[بخارى، كتاب الجهاد والسير، باب الحمائل و تعليق ... الخ: ٢٦٢٧،٢٩٠٨\_ مسلم، كتاب الفضائل، باب شجاعته ويشيخ : ٢٣٠٧]

۵۴ ایک یہودی رسول الله تَنگِیْمُ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ آپ سَلَیْمُ کے اصحاب میں سے ایک نے بچھے طمانچہ مارا ہے۔آپ تَنگِیمُ نے فرمایا: ''کس نے ؟''اس نے کہاایک انصاری نے۔ ابخاری، کتاب الخصومات، باب ما یذکر ..... الخ: ۲٤۱۲۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل موسی بیکی : ۲۳۷۲]

۵۱ رسول الله طَافِيْمُ نے سیدنا مولی طیفا اور سیدنا خضر طیفا کا طویل قصه بیان کرتے ہوئے فرمایا : ''الله مویٰ پر رحم فرمائے! ہماری تمناطقی کہ مویٰ (طیفا) کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ے درسول اللہ مُن اللہ علیہ نے فرمایا: '' میں جنت میں گیا، وہاں میں نے ایک محل و یکھا؟ میں نے پوچھا میں کے بوچھا میں کا ہے؟ فرشتوں نے بتایا ہے مر ( واللہ اللہ کا کل ہے۔'' ابخاری، کتاب النکاح، باب النجاح، باب النجر : ۲۲۹، ۱۲۹۹ مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل عمر رضی الله عنه : ۲۳۹٤] الفیرہ : ۲۳۹۵ مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل عمر رضی الله عنه : ۲۳۹٤] میں موجود نہیں ہیں۔ آپ مَن اللہ عنہ نے وریافت فرمایا: ''تمھارے چھا کے میٹے کہاں ہیں؟'' سیدہ فاطمہ واللہ کی نہیں ہیں۔ آپ مَن اللہ عنہ نے وریافت فرمایا: ''تمھارے چھا کی اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں باہر چلے نے بتایا کہ ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آگی اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں باہر چلے کے بیں اور میر ہے یہاں قبلولہ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ تَالِیْتُ نے ایک شخص سے کی بین اور میر ہے یہاں قبلولہ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ تَالِیْتُ مُن مُن مُن اللہ عنہ نوم الرجال کہ مجد میں تشریف لائے۔ [بخاری، کتاب الصلاة، باب نوم الرجال بیں۔ کتاب فضائل علی بن أبی طالب سے اللہ عنه : ۲٤۱ میں من فضائل علی بن أبی طالب رضی اللہ عنه : ۲٤۱ مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علی بن أبی طالب رضی اللہ عنه : ۲٤۱ مسلم،

29\_ غروة خنرق كے دن رسول الله عَلَيْمَ في فرمايا: "وشمن كوشكر كى خبر ميرے پاس كون لاسكتا ہے؟" سيدنا زبير والله في كم كه ميں۔ [بخارى، كتاب الجهاد والسير، باب هل يبعث الطليعة : ٢٨٤٦، ٢١٨٤، ٢١١٣، ١٦٠ عسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير رضى الله عنهما : ٢٤١٥]

١١ ـ رسول الله سَالِيَّةُ كى بينى كى وفات ہوئى (سيدہ ام كلثوم بِنْ اَجْوَعْمَان رُنْتُوْ كى بيوى تھيں اور ٩ جرى ميں فوت ہوئيں) آپ سَالِيَّا قبر پر بيٹھے ہوئے تھے، آپ سَالِيَّا كَى آئكھوں ميں آنسو جرآئے۔آپ عَنَیْمُ نے فرمایا: ''لوگو! کوئی تم میں سے ایبا بھی ہے جوآج رات عورت کے پاس نہ گیا ہو۔'' ابوطلحہ ڈائٹو نے کہا میں حاضر ہوں۔آپ عَنَیْمُ نے فرمایا: ''تو پجراترو۔'' وہ ان کی قبر میں اترے۔[بخاری، کتاب الجنائو، باب من یدخل قبر المرأة: ١٣٤٢] ٢٢ قرآن میں اللہ نے جہال ﴿ مَا اَدُرَاكَ ﴾ فرمایا ہے وہ بات رسول الله مَنَیْمُ کو بتا دی اور جہال ﴿ مَا اَدُراكَ ﴾ فرمایا وہ نہیں بتائی۔[بخاری، کتاب فضل لیلة القدر، باب فضل لیلة القدر، باب فضل لیلة القدر، در من قول سفیان بن عینیة ) ] ملاحظہ ہو (الاتراب: ١٣٢ الشورئ : ١٤ عبس : ٣٠۔ المطقفين: ١٩٤٨)

۱۳۳ - سیده عائشہ کا گھنا پر تہمت کا مکمل قصد ایک طویل حدیث میں ہے۔ آپ ناٹیڈ انے تہمت کے بعد سیدنا علی ڈائٹ اور اسامہ بن زید ڈاٹٹ سے بیصلاح کی: ''کیا میں عائشہ کو چیوڑ دوں۔' آگے جا کر ذکر ہے کہ آپ مائٹیڈ ان سیدہ عائشہ ڈاٹٹ سے فرمایا: '' مجھے تیری طرف سے ایک ایس خبر بیٹی ہے، اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ تعالی تیری پاکدامنی کھول دے گا اور جو تو بھنس ایک ہے تو اللہ تعالی نے سورہ نور گئی ہے تو اللہ تعالی نے سورہ نور گئی ہے تو اللہ تعالی نے سورہ نور میں وی اتار کر سیدہ عائشہ ڈاٹٹ کو پاکدامن قرار دیا۔ (بحاری، کتاب المغازی، باب حدیث الافك: ۱۶۱۵)

۱۹۳ رسول الله عَلَيْمُ نے ايک دو دفعه نماز کی رکعات امامت ميں کم پر ها ديں ـ بعد ميں صحابہ کے عرض کرنے پر فرمایا: ''میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، پھر جب میں بھولوں تو مجھے یادولا دیا کرو۔'' إبخاری، کتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حیث کان: ۱۰٤] ۱۵ ـ ایک شخص جو رات کو فن کر دیا گیا، آپ سَنَ شِیْمُ اپنے صحابہ سمیت کھڑ ہے ہوئے اور آپ مَن شِیْمُ اپنے صحابہ سمیت کھڑ ہے ہوئے اور آپ مَن شِیْمُ اپنے صحابہ سمیت کھڑ ہے ہوئے اور آپ مَن شِیْمُ اپنے صحابہ سمیت کھڑ ہے ہوئے اور آپ مَن شِیْمُ الله معلم ما یہ بعد یہ بعد ما یہ بعد ی

۲۷۔ رسول الله طَالِيَّا نے فرمایا: ' قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا اور سب سے پہلے مجھ کو ہوش آئے گا، میں کیا دیکھوں گا کہ موی (علیہ) عرش کا کونا تھا ہے کھڑے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ بھی بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آجا کیں گے یا ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے ہوشی سے مشنیٰ رکھا ہے۔''

[بخارى، كتاب الرقاق، باب نفخ الصور: ٢٥١٧]

الله كالتم الله كالتي الله كالتي الله كالتي الله كالتي الله كالتم الله كالتي الله كالتي الله كالتي الله كالتي التعبير، الله التعبير، المجارية في المهنام ١٠٠٤]

۱۸ ۔ ستر قاربوں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ان کو رسول اللہ طَائِیْنِ نے بنی عامر کی طرف بھیجا اور لوگوں نے انھیں شہید کر ڈالا۔ پھر سیدنا جرکیل عیشہ رسول اللہ طَائِیْنِ کے پاس آئے اور ان قاربوں کا حال بیان کیا کہ وہ اپنے مالک سے مل گئے۔ رسول اللہ طَائِیْنَ کو یہ خرکی نجی تو تو ان سیاس میں میں ہے جہ کی نماز میں قنوت آپ طَائِیْنَ فَجر کی نماز میں قنوت میں ہے جہ دعا کی۔ آپ طُائِیْنَ فجر کی نماز میں قنوت میں ہے جہ دعا کی۔ آپ طُائِیْنَ فجر کی نماز میں قنوت میں ہے جہ دعا کی۔ آپ طُائِیْنَ فجر کی نماز میں قنوت میں ہے جہ دیا ہے بہ دعا کی۔ آپ سُائِیْنَ فجر کی نماز میں قنوت میں ہے۔ [بحاری، کتاب الجہاد و السیر، باب من ینکب النج

رسے رہے۔ ابھاری، شاب المبھاد و مسیر بہ بس بیات کی پھر ایک ورخت ۱۹۔ حدیبہ کے دن سیدنا سلمہ بن اکوع بڑائیؤ نے رسول الله مُنٹیؤ سے بیعت کی پھر ایک ورخت کے سائے میں چلا گیا۔ جب لوگوں کا ججوم کم جوا تو رسول الله مُنٹیؤ نے فرمایا: ''اکوع کے میٹے! تو بیعت نہیں کرتا'' میں نے کہا: ''اے اللہ کے رسول (مُنٹیؤ)! میں بیعت کر چکا ہوں۔'' آپ مُنٹیؤ نے فرمایا: ''دوبارہ ہیں۔'' میں نے دوسری بار پھر آپ مُنٹیؤ سے بیعت کی۔ [بخاری، کتاب الحجهاد والسیر، باب البیعة فی الحرب سس المخ: ۲۹۶۰]

دے۔ رسول اللہ طَافِیْنَ نے وس آ دمیوں کو جاسوی کے لیے روانہ کیا۔ ان کا سردارسیدنا عاصم بن ثابت انساری دوائی کو بنایا، سات شہید ہو گئے تین نچ گئے۔ انھوں نے دعا کی کہ یااللہ! ہماری خبر ہمارے پیغیر مُنافِیْنَ کو بنایا وے۔ بعد میں باقی دو بھی شہید ہو گئے اور سیدنا ضبیب وٹائی فیر ہمارے پیغیر مُنافِیْنَ کو پہنیا دے۔ بعد میں باقی دو بھی شہید ہو گئے اور سیدنا ضبیب وٹائی قیدی بن گئے، پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ [بخاری، کتاب الجہاد و السیر، باب هل بستاسر الرجل ..... النے: ٣٠٤٥]

اک۔ جنگ حنین میں رسول اللہ طَلَیْظِ نے مال غنیمت تقسیم کیا تو ایک انصاری شخص کہنے لگا اللہ کی قسم!

اس تقسیم سے تو اللہ کی رضا مندی کی غرض نہ تھی۔عبداللہ بن مسعود وہ اللہ کا نیا ہے اس کی یہ بات

من کر کہا کہ میں تو اس کی خبر رسول اللہ طَلِیْظِ کو کر دوں گا۔ آخر وہ آپ طَلِیْظِ کے پاس حاضر

ہوئے۔ آپ طُلِیْظِ اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے۔ انھوں نے چیکے سے یہ بات

آپ طُلِیْظِ کو عرض کر دی۔ آپ طُلِیْظِ کو بہت شاق گزرا، چبرے کا رنگ بدل گیا، استے غصے

میں آ گئے یہاں تک کہ میں نے آرزوکی کاش! میں نے آپ سُلُقَیْم کو خبر نہ کی ہوتی۔ [بخاری، کتاب الآداب، باب الصبر فی الأذی ....الخ: ١٠٠٠]

۷۳۔ رسول الله مُنَّاثِیْمُ نے فرمایا: '' قیامت کے دن میں عرش کے نیجے آؤں گا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر اللہ کی ایسی حمد وثنا بیان کروں گا کہ آج میں اس پر قادر نہیں، اس وقت ووحمہ مجھے اللہ تعالیٰ القا کرے گا۔'' [مسلم، کتاب الإیمان، باب أدني أهل الجنة.....

الخ: ١٩٣/٣٢٦]

۳۷ - سیده عائشہ خی بنا نے بیان کیا کہ رسول اللہ تا بھی میرے یہاں تھے۔آپ بستر پر لیٹ گئے کے سیدہ عائشہ خی بنچے جال دی۔

آپ ما ایٹا بھیج پنچے اور دیر تک کھڑے رہے بھر آپ تا بھی آپ تا بھی آپ تا بھی کے اور میں بھی آپ تا بھی اور آ کے اور میں بھی گھر آ گئے اور میں بھی گھر آ گئے اور میں بھی گھر آ گئی ۔ آپ تا بھی اور آتے ہی لیٹ گئی ۔ آپ تا بھی اور آ ہو کے اور فیل ہوے اور فیل این ۔ آپ تا بھی اور آ ہے ہی لیٹ گئی ۔ آپ تا بھی اور آ ہے ہی لیٹ گئی ۔ آپ تا بھی اور آ ہے ہی لیٹ گئی ۔ آپ تا بھی اور فیل ہو کے اور فیل اور آ ہے ہی لیٹ گئی ۔ آپ تا بھی اور فیل اور آ ہے ہی لیٹ کی ۔ آپ تا بیل اور آ ہے ہی اور پیٹ بھول رہا ہے۔'' میں نے عرض کیا ۔''تم خود ہی بتلا دو ورنہ اللہ مجھے بتلا دے گا۔'' میں نے آپ تا بھی ہوں کیا گئی ہے ہے اور بھی ہی تا کے نظر اور تھی ہی تھی ، وہ تم ہی تھیں !'' میں نے عرض کیا ۔''جی ہاں!'' مسلم، کتاب الجنائز ، باب ما یفال … الجنائز ، باب ما یفال … الخنائز ، باب ما یفال … الخنائز ، باب ما

اس سے ان لوگوں کی بھی نفی ہوئی جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ سُٹائیم اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔اگرابیا ہوتا تو سیدہ عائشہ ٹٹ آپ کواندھیرے میں صاف نظرآ جا تیں۔

ہوتا ہے، انھول نے عرض کی میں حاکضہ ہول\_[مسلم، کتاب الحج، باب وجوب طواف..... الخ: ١٢١١/٣٨٦، بعد ١٣٢٨]

۲۷۔ ایک وفد رسول الله طُلَیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول الله طُلَیْمُ نے دریافت فرمایا: '' بیہ کون سا وفد ہے اور کون سی جماعت ہے؟'' اہل وفد نے عرض کیا: ''خاندان رہیعہ۔'' مسلم، کتاب الإیماری باب الأمر بالإیمان … النخ: ۱۷/۲۲]

22۔ سیدہ عاکشہ بی شی سے روایت ہے جر کیل علیا نے ایک دفعہ رسول اللہ می آیا ہے آنے کا وعدہ کیا چر وہ وقت آ گیا گر جر کیل نہ آئے۔ اس وقت آپ می گیا کے ہاتھ مبارک میں ایک لکوی تھی، آپ می گیا نے اسے پھینک دیا اور فر مایا: ''اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، نہ اس کے الجی وعدہ خلاف کرتے ہیں۔'' پھر آپ می گیا نے ادھرادھر دیکھا لیک کتے کا بچ تحت چار پائی کے یہ وعدہ خلاف کرتے ہیں۔'' پھر آپ می گیا نے ادھرادھر دیکھا لیک کتے کا بچ تحت چار پائی کے یہ وکھائی دیا۔ آپ می گیا نے فر مایا: ''اے عاکشہ! بیاس جگہ کب آیا۔'' انھول نے کہا اللہ کی قیم ! مجھے خرنہیں۔ پھر آپ می گیا نے تھم دیا وہ باہر نکالا گیا۔ اس وقت جر کیل آئے، رسول اللہ می گیا نے فر مایا: '' ہے گا جو آپ می تھا اور میں تمھارے انظار میں بیٹا تھا گیا کی میں نہیں آئے۔'' انھول نے کہا: '' بیا کہ جو آپ می گیا ہے گھر میں تھا اس نے مجھے روک رکھا تھا، تم نہیں آئے۔'' انھول نے کہا: '' بیا کا جو آپ می تصویر۔'' [مسلم، کتاب اللباس والزینة، ہم اس گھر میں نہیں جاتے جس کے اندر کتا ہو یا تصویر۔'' [مسلم، کتاب اللباس والزینة، باب تحریم تصویر سیس النے: جس کے اندر کتا ہو یا تصویر۔'' [مسلم، کتاب اللباس والزینة، باب تحریم تصویر سیس النہ : ۲۱۶

۸۷۔ آپ سَلَقَیْلِ کی لونڈی کو ایک شخص سے لوگ تہمت لگاتے تھے۔ آپ سَلَقِیْلِ نے سیدنا علی بڑا اللہ سیدنا سی

س فوت ہونے کے بعد نبی طَالِيْتُم سے علم غيب كي نفي:

فوت ہونے کے بعدرسول اللہ مُٹاٹیٹی کوغیب کاعلم نہیں ہے اور نہ ہی آپ مُٹاٹیٹی حاضر و ناظر ہیں·

ا۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی آپ طالی نے فر مایا: ''پر آنا۔''اس نے کہا:''بتلا ہے!اگر
میں آؤں اور آپ نہ ملیں۔'' یعنی آپ طالی کی وفات ہو جائے۔'' آپ طالی نے فرمایا:
''اگر میں نہ ہوا تو ابو بر کے پاس آنا۔' ابخاری، کتاب الأحکام، باب الاستخلاف: ۲۲۲۷]
سینمیں فر مایا کہ میری قبر پر آجانا، عرض کرنا، تمھارا کام ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج کل لوگ
قبروں پر جاکرصاحب قبر سے کہتے ہیں، ایسا کرنا سراسر غلط ہے۔

۲۔ سیرناعمر مٹائٹ کے زمانے میں جب قط پڑتا تو وہ سیرنا عباس بڑائٹ کے ذریعے وعاکرتے اور کہتے: ''یا اللہ! ہم پہلے تیرے پاس اپنے پیغیمر (کٹائٹی) کا وسیلہ لایا کرتے تو تو پانی: رساتا تھا، اب اپنے پیغیمر (کٹائٹی) کا وسیلہ لائے ہیں، ہم پر پانی برسا۔''راوی۔ نہ کہا پھر پانی برسا۔ [بخاری، کتاب الإستسقاء، باب سؤال الناس الإمام …… النے: ۱۰۱] اسی طرح فوت ہونے سے پہلے رسول اللہ کٹائٹی نے صحابہ سے فر مایا: ''کاغذ لاؤ ہیں شمصیں کھوا دول، کھی گمراہ نہ ہوگے۔'' [بخاری، کتاب العلم، باب کتابة العلم: ۱۱٤]

صحابہ کرام خالیہ نے آپ کی قبر پر جاکر آپ ٹاٹیہ سے را بطہ نہیں کیا لیعنی جائز وسیلہ ذندہ سے دعا کروانا ہے، مردہ سے نہیں اور آپ ٹاٹیہ کے فوت ہونے کے بعد آپ ٹاٹیہ سے رابطہ نہیں ہوسکتا، جسبی تو آپ ٹاٹیہ نے فرمایا: ''کاغذ لاؤ' ورند آپ ٹاٹیہ فرماتے میرے فوت ہونے کے بعد قبر میں مجھ سے رابطہ کر لینا۔

س۔ آپ سُلِیْنِ نے فرما یا: '' میں قیامت کے دن اپنے حوض کوٹر پر ہوںگا، میں تم لوگوں کا بیش فیمہ ہوں گا، جو تحف وہاں آئے گا وہ اس میں سے پے گا اور جو اس میں سے پے گا وہ چھر بھی پیاسا نہ ہوگا اور کچھ لوگ حوض پر ایسے آئیں گے جن کو میں پیچا نتا ہوں گا اور وہ مجھ کو پیچا نتے ہوں گے اور پھر مجھ میں اور ان میں آڑ (رکاوٹ) کر دی جائے گی، میں کہوں گا بیالوگ تو میری امت کے ہیں۔ ارشا و ہوگا تم نہیں جانتے ، انھوں نے تمھا رے بعد کیا کیا نئی باتیں کالیں۔ اس وقت میں کہوں گا جس شخص نے میرے بعد دین بدل ڈالا وہ دور ہو، وہ دور ہو۔ 'ا ہجاری ، کتاب الرقابی ، باب فی الحوض : ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳

اس حدیث کے الفاظ'' تم نہیں جانتے انھوں نے تمھارے بعد کیا کیا نئی باتیں نکالیں'' قابل غور ہیں۔ لین اس وقت رسول اللہ ٹاٹیٹے کو پتانہیں کہ میری امت کے کون کون سے لوگ دین

میں رد و بدل کر رہے ہیں۔

٣٠ رسول الله طَلَقَیْم نے فرمایا: "قتم الله کے سامنے نگے پاؤں، نگے بدن، بے ختنہ حشر کیے جاؤ گے۔ کو لوا الله طَلَق کو کیٹرے بہنائے جا کیں گے۔ من لوا میں کے کھر سب سے پہلے قیامت کے دن ابراہیم علیق کو کیٹرے بہنائے جا کیں گے۔ من لوا میری امت کے کھ لوگ لائے جا کیں گے، فرضتے ان کو کیٹر کر با کیں طرف والوں (یعنی دوز نیوں) میں لے جا کیں گے۔ میں عرض کروں گا اے رب! بیتو میرے امتی ہیں۔ ارشا د ہوگا، تم نہیں جانتے انھوں نے تمھاری وفات کے بعد کیا گیا۔ اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ تعالی کے نیک بندے عیسی (علیق) نے کہا: میں جب تک ان لوگوں میں رہاان کا حال دیکھتا رہا۔ اللہ تعالی کے نیک بندے میسی (علیق) ارشا و ہوگا بیلوگ اپنی ایٹر یوں کے بل اسلام سے کھرے رہے جب تو (خلیق ) ان سے جدا ہوا۔ "رہنداری، کتاب احدیث الأنبیا، باب قول الله تعالی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مسلم، کتاب الجنة و نعیمها، باب فناء الدنیا۔۔۔۔۔ الخ : ۲۸۶۰۔ مسلم، کتاب الجنة و نعیمها، باب فناء الدنیا۔۔۔۔۔ الخ کہ انھوں نے تمھاری وفات کے بعد کیا کیا۔

۵۔ ایک انساری نے آپ مُنْ اَلَّمْ ہے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ ( مَنْ اَلَّمْ ) جُھے کوئی عہدہ نہیں دیتے جیسے فلال شخص کو آپ ( مَنْ اللهٰ اِللهٰ ) نے دیا ہے۔ آپ مُنْ اللهٰ نے فر مایا: ''تم انسار میرے بعد حق تنافی دیکھو گے تو صبر کے رہنا یہاں تک کہتم مجھ سے مل جاؤ اور تمھارے ملئے کا مقام حوض کوثر ہوگا۔ 'آ بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب قول النبی بینی لانصار سنانہ : ۲۷۹۲ یعنی اس سے پہلے رابطہ نہیں ہوسکتا۔

۲۔ اور فقہ حنی کی مشہور کتا بوں میں بیہ سئلہ لکھا ہے کہ جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور بیہ کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول مُناٹیئِ کو گواہ بنا تے ہیں تو وہ کا فرہو جائے گا اور اس کی وجہ بیکھی ہے کہ اس شخص نے رسول اللہ مُناٹیئِ کو عالم الغیب جانا، حالانکہ علم غیب اللہ تعالیٰ کو خاص ہیں۔ (انحل: ۲۵) (در مختار: ۲ رص ۱۲)

آج کل کے لوگوں کے عقا کد ہے اس بات کا مواز نہ کریں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹیا حاضر و ناظر ہیں۔ ے۔ علاء نے تصریح کردی کہ جوکوئی دعوئی کرے کہ نبی علم غیب جانتے ہیں تو وہ کافر ہے، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے: ﴿ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوٰتِ وَالْآرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ١٥٠] ر مقد مه هدایه ار دو: ص ٥٩]

۸ علم غیب الله کے سواکسی مخلوق کو نہیں۔ (در مختار ومقدمہ ہدایہ اردو، ایشا) (المجادلہ: ۲۰۷۷)

#### مسّله حاضرو ناظر:

9۔ پچھکمہ گولوگوں کا کہنا کہ چونکہ آپ نگاٹی کو آن میں شہید یعنی گواہ کہا گیا ہے اور گواہ وہی ہوتا ہے جوسب پچھ دیکھ رہا ہو، لہذا آپ نگاٹی عالم غیب ہیں اور سب پچھ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے لیے اطلاعا عرض ہے شہید یعنی گواہ کا لفظ آپ کی ساری امت پر بھی قرآن میں استعال ہوا ہے۔ (البقرة: ۱۳۳۱۔ الجح: ۲۸) اب کیا کوئی مسلمان امت مجمد یہ میں حاظر و ناظر کی صفت رکھتا ہے یا یہ صاحبان جو حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ بھی اپنے عقیدے کے مطابق حاظر و ناظر کھرے تو ان میں سے کوئی ایک ہتا دے کہ لندن یا نیویارک یا ان کے گھر کے باہر یا بازار میں کیا ہورہا ہے، بلکہ ان آیات کی تفییر بخاری میں موجود ہے کہ آپ نگاٹی اور باہر یا بازار میں کیا ہورہا ہے، بلکہ ان آیات کی تفییر بخاری میں موجود ہے کہ آپ نگاٹی اور آپ کی امت قوم نوح پر گواہی دے گی اور یہ گواہی قرآن کی بنیاد پر ہوگی۔ [بحاری، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب قولہ تعالٰی ﴿ وکذلك جعلنكم أمة وسطا ﴾ النے: ۹۲۷]

﴿ ٱلَّهُ تَرَّكُيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ الْفِيْلِ ٥ ﴾ [الفيل: ١]

''(اے پنجبر!) تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟'' اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ ٹاٹیٹر کی پیدائش سے پہلے پیش آیا، اس لیے آپ اس واقعہ کو دیکھ رہے تھے۔ان صاحبان کا ان آیات کے بارے میں کیا خیال ہے:

﴿ ٱلمُرِيرَ وْاكُمْ ٱهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ ﴾ [الأنعام: ٦]

''کیاوہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے گتی امتیں ہلاک کر دیں۔''

کیا مشرکین دیکھ رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا۔ان آیات سے ان لوگوں کے باطل عقیدہ کی تر دید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہاتھی والوں کا واقعہ رسول اللہ طَالِيُّ عَلَم ملکھ

رہے تھے۔

### کلمهٔ شهادت:

ہر مسلمان کلمہ شہادت پڑھتا ہے بینی کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد (مُنْ اللّٰهِ عَلَیْ ) اللّٰہ کے بندے اور رسول ہیں لیکن گواہی دینے والا اپنے آپ کو حاضر و ماظر نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سُنَّ اللّٰہِ کو دکیے رہا ہے یعنی گواہی دینے کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری نہیں۔

[ النساء: ١٦]

'' جب ہم ہرامت میں ہے گواہ بلائیں گے اور شھیں ان پر گواہ کر کے لائیں گے، تو وہ وقت کیبا ہوگا''

لینی ہرامت پراس کا نبی قیامت کے دن گواہ ہوگا اور پھرساری امتوں پر ہمارے رسول (تالیم) گواہ ہوں گے۔ (مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے القصص: ۵۵) اور حاضر و ناظر کہنے والے ان صاحبان کے معنوں کی قرآن میں تر دیدموجود ہے:

﴿ أَوْ كَالَّذِى مَرَّعَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنْ يُهِى هٰذِهِ اللهُ بَعْنَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامِر ثُمَّ بَعَثَهُ ۚ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۚ قَالَ لَيَثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۚ قَالَ بَلْ لَيَثْتَ مِائَةَ عَامِ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ۚ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ أَيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِرِكَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوْهَا كُمَّا ۖ فَلَتَا تَبْيَنَ لَهُ " قَالَ اَعْلَمُ أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثِ ﴾ [البقرة: ٢٥٩]

'' کیا تو نے اس شخص کونہیں دیکھا جوایک شہر پر گزرااور وہ اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا، کہا اے اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سو برس تک مار ڈالا۔ پھراسے اٹھایا کہا کہ تو بہال کتنی دیر رہا۔ کہا ایک دن یا اس سے پچھ کم رہا۔ فرمایا بلکہ تو سو برس رہا ہے، اب تو اپنا کھانا اور پینا دیکھ، کیا وہ سرانہیں اور اپنے گدھے کو دیکھ، ہم نے تجھے لوگوں کے واسطے نمونہ بنانا چاہا ہے اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ، اٹھیں کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں پھران پر گوشت بہناتے ہیں۔ پھراس پر جب بیصال ظاہر ہوا تو کہا ہیں یقین کرتا ہوں کہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔''

یعنی عزیر علیقہ کو اللہ تعالیٰ نے سوسال کے لیے موت دے دی۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جناب عزیر (علیقہ) سے پوچھا کہتم یہاں کتنی دیر رہے تو انھوں نے عرض کی کہ میں یہاں ایک دن یا ایک دن سے کم رہا ہوں، حالانکہ وہ سوسال موت کی حالت میں رہے اور اللہ کے اس پنجیمرکو یہ بھی پتانہ تھا کہ دنیا میں سوسال گزر چکے ہیں۔

اا۔ اَ پَ مُنْ اللّٰهُ کَی وفات ہونے سے متصل پہلے آپ مُنَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ اللّٰل

۱۱۔ آپ مَن الله کوت ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ سیدنا عمر وٹائنڈ نے کہا کہ جوکوئی یہ کیے گا کہ رسول اللہ مُنافیا فوت ہو گئے تو میں اس کا سرتلوار سے کا ب دوں گا کھرسیدنا ابو بکر وٹائنڈ تشریف لائے اور لوگوں سے فرمایا: "تم میں سے جوکوئی اللہ کے رسول محمد مُنافیا کی پوجا کرتا تھا تو محمد مُنافیا فوت ہو گئے تو جوکوئی اللہ کی پوجا کرتا ہے تو یا در کھے اللہ بمیشہ زندہ ہے، بھی مر نے والانہیں۔ اللہ تعالی خود قرآن میں فرماتے ہیں: "محمد (مُنافیا کہ بھیشہ زندہ ہے، بھی مر نے والانہیں۔ اللہ تعالی خود قرآن میں فرماتے ہیں:" محمد (مُنافیا کہ بھی وہ تو صرف اللہ کے رسول آ چکے ہیں۔" اخیر آیت تک نہیں وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے کئی رسول آ چکے ہیں۔" اخیر آیت تک (آل عمران: ۱۲۵۲) سب سحابہ کرام فِی اللہ کی آیت پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر ڈٹائی کہا کی وفات ہو (آئی ہوں کہ رسول مُنافیا کی وفات ہو آئی ہوں کہ رسول مُنافیا کو وُن کر نے کے بعد آپ مُنافیا ہوں کہ وہ کو وُن کر نے کے بعد آپ مُنافیا ہوں کہ اللہ کرلیں گے۔ آپ مُنافیا کی وفات پر صحابہ فِنافیا کو وُن کر نے کے بعد آپ مُنافیا ہوں کہا تھا تی ہوگیا۔

بنانے گے تو ایک ٹانگ دکھائی دی، لوگ گھبرا گئے۔ سمجھے آپ ٹائیٹی کا قدم مبارک ہے اور
کسی ایسے محض کو نہ پایا جو اس کو پہچانتا ہو، پہاں تک کہ سیدنا عروہ بن زبیر وٹائٹو نے ان سے کہا
کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم! بیرسول اللہ ٹائٹیٹی کا قدم مبارک نہیں بلکہ سیدنا عمر وٹائٹو کا قدم ہے۔
[ بخاری، کتاب الجنائو، باب ما جاء فی قبر النبی بیٹیٹی و آبی بکر و عمر رضی الله عنهما : ۱۳۹]
ثابت ہوا کہ سلف کا بی عقیدہ نہ تھا کہ رسول اللہ ٹائٹیٹی یا سیدنا عمر وٹائٹو اپنی قبر میں زندہ ہیں،
تجمی تو ان کے قدم برمٹی ڈال کر دوبارہ وفن کر دیا گیا۔

۱۹۱۔ سیح بخاری میں آپ تا بھی کا ایک طویل خواب ذکر ہے جو آپ نے ایک صبح صحابہ کرام فی اللہ کو حتایا (یادرہے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے) جس میں ہے کہ دو فرشتے آپ تا بھی کو مختلف مقامات پر لے کر پھرتے رہے، آخر میں آپ تا بھی نے فرمایا: ''تم نے آج رات مجھ کو خوب گھمایا ہے، اب میں نے جو دیکھا اس کی کیفیت تو بتلاؤ؟'' انھوں نے ساری تفصیل بتانے کے بعد کہا کہ وہ عام سلمانوں کے رہنے کے گھر ہیں اور یہ دوسرا شہیدوں کے رہنے کا گھر ہے اور میں جرکیل ہوں اور یہ میکا ئیل ہے، آپ (تا بھی ایا این اسر تو اٹھا کیں۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو ویکھا کہ بادل طرح کی ایک چیز میرے اوپر ہے۔ انھوں نے کہا کہ یہ آپ (تا بھی ونیا میں رہنے کی آپ (تا بھی ور کہ میں اپنے مکان میں جا وَں۔ تو انھوں نے کہا اکہ جمعے چھوڑ و کہ میں اپنے مکان میں جا وَں۔ تو انھوں نے کہا اہمی ونیا میں رہنے کی آپ (تا بھی ) کی عمر باتی ہے جس کو آپ (تا بھی ) نے پورا نہیں کیا، آگر پورا کر چکے ہوتے تو اپنے مکان میں آجاتے۔'' [ بخاری، کتاب الجنائز، باب:

۱۵۔ جوفوت ہو چکے وہ ونیا والوں کی پکارنہیں سنتے کیونکہ وہ خالق نہیں مخلوق ہیں،فوت ہو چکے ہیں زندہ نہیں اوران کو پتا نہیں کب اٹھائے جا ئیں گے :

﴿ اَفَكُنْ يَخْلُقُ كُمَنْ لَا يَخْلُقُ ﴿ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعُكَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا ﴿ إِنَّ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُ مَا تُعْلِدُوْنَ ﴿ وَاللّٰذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ هَوَاللّٰهِ مِنْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ هُمُ يَخْلَقُونَ ﴿ اَمُواتٌ عَيْدُ اَخْيَا إِنْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ اَيّانَ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ ﴾ النحل: ١٧ تا ٢١]

کیا جو پیدا کرے وہ اس کے برابر ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کرے، کیاتم سوچے نہیں

ہواورا گرتم اللہ کی نعمتوں کو گننا چا ہوتوان کا شار نہیں کر سکو گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔اللہ جانتا ہے جوتم چھپاتے ہواور جوتم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ جنھیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدانہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ تو مردہ میں جن میں جان نہیں اور وہ نہیں جانتے کہ لوگ کب اٹھائے جا کیں گے۔'' مردہ ہے مراد فوت شدہ صالحین ہیں کیونکہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا (جس کا اٹھیں شعورنہیں) وہ تو جمادات کے بجائے صالحین پر صادق آسکتا ہے۔ ان کو صرف مردہ ہی نہیں کہا بلکہ مزید وضاحت فرما دی که ''وہ زندہ نہیں ہیں۔'' اس سے قبر پرستوں کا بھی واضح رد ہو جاتا ہے جو کہتے میں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں زندہ میں اور ہم زندوں ہی کو پکارتے ہیں، الله تعالیٰ کے اس ارثاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد دنیوی زندگی کسی کونصیب نہیں ہوسکتی، ند دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی باتی رہتا ہے۔ پھران سے نفع کی اور ثواب و جزا کی تو قع کیسے کی جاسکتی ہے۔ ١٦ سيدنا ابو ہريرہ ولائين روايت كرتے ہيں كه رسول الله تَلَيْنَا نے فرمایا: "جس شخص نے ميرى قبر کے بزد یک مجھ پر درود بھیجا میں اسے سنتا ہول اور جس نے دور سے مجھ پر درود بھیجا وہ مجھ کو بَهْجَايا جَاتًا ہے'' [مشكوة، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي بَيَّلَيْنَ و فضلها، الفصل الثالث: ١٨٢/١، ح: ٩٣٤ شعب الإيمان للبيهقي: ٢١٨/٢، ح: ١٥٨٣]

یہ حدیث موضوع ہے، سند میں محر بن مروان رادی کذاب ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں (مرعاۃ: ۲۷،۲۵،۲۵) موضوع کا مطلب ہے من گھڑت۔ یاد رہے کہ موضوع حدیث برعمل کرنا بھی حرام ہے اور اس سے دلیل دینا بھی حرام ہے۔

یہ بھیب دو رخی ہے کہ احمد رضا خال صاحب نے رسول اللہ سالی کو اپنے قر آنی ترجمہم ع تفییر میں بار بار حاضر و ناظر لکھا، دیکھیے (الاکٹراب: ۴۵، ف۱۱۔الفتح: ۸، ف۱۱۔المز مل: ۱۵، ف ۲۱) لیکن ای تفییر میں بہت سے ایسے فوائد ہیں جن سے آپ سالی کے حاضر و ناظر ہونے کی واضح تر دید ہوتی ہے۔جیسا کہ ہم اپنی اس کتاب میں بہت سی صحیح روایات بیان کر چکے ہیں۔

دیکھیے ان کا ترجمہ مع تفیر (النساء: ۴۳، ف۳۳) یہاں ذکر ہے کہ سیدہ عائشہ ر اللہ کا ہارگم ہوگیا، اس کی تلاش کے لیے رسول اللہ ناٹیٹل نے وہاں اقامت فرمائی، صبح ہوئی، پھراونٹ اٹھایا گیا

تواس کے بنیج سے بار ملا۔ (مزید دیکھیے النساء: ۱۰۵، ۱۰۵، نوائد ۲۸۸، ۲۸۳۔ المائدة: ۳۳، ۲۱، ۲۰۱۔ فوائد ۴۵ بر۲۵ ۲٬۱۵ ۲٬۵ ۲٬۲۵ الأنفال : ۲۵ ، ۳۰ ، ۲۰ ، فوائد ۲۲ ، ۱۵ ، ۱۹ النور : ۱۱ ، ف ۱۵ سا۲۲ ، ف ۱۵ سار الروم : ۴۰، ف-۲ لقمان : ۳۴، ف ۲۸ ـ الأكزاب : 9، ف ۲۶ ـ الفتح : ۱، ف-۲ ـ الفتح : ۱۸، ف-۴۴) يبال سخت كذب بياني كي كلَّى، لكها كيا كه رسول الله مُثَاثِيُّا كومعلوم تها كه عثان وْتَأْشُو شهيدنبين هوك-کیکن حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ بیعت رضوان صرف اور صرف اس وجہ ہے ہوئی کہ رسول اللہ مُلَّیِّیْظِ کو حدیب میں بہ اطلاع ملی کہ سیدنا عثمان ٹٹائٹنا کو مکہ میں مشرکوں نے شہید كرديا ـ. تو آپ مُنْ الْيَامِ نِي فرمايا كه مين سيدنا عثان الناليُّ كا بدلا لون گا، تب بيعت رضوان ہوئي ـ الحجرات (٣ تا٥، ف ٥ تا ٤) كى ان آيات سے ان لوگوں كى واضح تر ديد ہوتى ہے جو رسول الله طَالِيَا الله الله عَاضر و ناظر جانة مين اور أخيس اين معجدول اور شهرول سے يكارتے مين، كيونكه الله تعالی نے ان آیات میں فرمایا کہ رسول الله طَالَیْمُ کے حضور اس وقت باادب بات کرو جب آپ ناٹی اور جب آپ ناٹی اسے حجرے سے نکل کر تمارے پاس تشریف لائیں اور جب آپ ناٹی اسے حجرے کے اندر ہوں تو باہر سے او نچی آواز سے نہ پکارو ۔اس کے خلاف کرنے والوں کواللہ تعالی نے اس جگه قرآن میں بے عقل قرار دیا۔ المجادله (۷ تا۱۰ ف ۲۴ تا ۳۰) کی ان آیات میں الله تعالی نے اپی سیظیم صفت بیان فرمائی که وه برجگه ناظر ہے اور جولوگ بیصفت تمام انبیائے کرام میں مانتے میں (دیکھیے احمد رضا کا ترجمہ النساء اہم، ف1۲۳) وہ انبیائے کرام پیپلیز کو اس صفت میں اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، حالانکہ احمد رضا خال صاحب اسی قر آنی ترجمہ مع تغییر میں تسلیم کر بھے ہیں کہ اللہ تعالی این صفات میں یگانہ ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں، کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی اس کی نظیر نہیں یعنی اس جیسا کوئی نہیں (دیکھیے ان کا ترجمہ اور تفسیر مراد آبادی: القرۃ: ۱۶۳، ف ۲۹۱) پیمجیب دورخی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، مخلوق کو خالق کے برابر قرار دیا جارہا ہے، حالانکہ ﴿ لَیْسَ کَمِثْلِهِ مَتَىٰ ءٌ ﴾ کہ اس جیبا کوئی نہیں۔ پہلے اہل کتاب (یبود و نصاریٰ) نے یہی کچھ کیا، انبیائے کرام عیم اللہ کے برابر قرار دیا، ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں کافر اورمشرک قرار دیا، سوچنے کی ضرورت ہے۔

صحابه كرام فنائثُهُ غيب نه جانتے تھے:

و سیرنا عبیداللد والنفظ نے بیان کیا کہ پھر میں نے سیدہ عائشہ والنفظ کی اس حدیث کا ذکر سیدنا

ا بن عباس ثانی سے کیا انھوں نے مجھ سے بوچھا: ''عاکش ( ٹائی ) نے جن کا نام نہیں لیا جانے ہووہ کون تھے؟ میں نے کہانہیں۔ ابخاری، کتاب الأذان، باب، إنما جعل الإمام ليؤتم به: ١٨٧- مسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له .....الخ: ٤١٨]

- ا۔ سیدنا بلال بڑاتھ نے سیدنا ابو بکر بڑاتھ سے آکر کہا کہ کیا آپ نماز پڑھا کیں گے، میں اقامت کہوں؟ (کیونکہ رسول اللہ طُالِیْمُ صلح کروانے گئے سے اور نماز کا وقت ہوگیا تھا) سیدنا ابو بکر بڑاتھ نے نماز شروع کر دی، اسنے میں رسول اللہ طُالِیُمُ تشریف لے آئے تو لوگ کماز میں سے رسول اللہ طُالِیْمُ صفوں سے گزر کر پہلی صف میں گے، لوگوں نے آئے ہو کو وکر میں ہماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو سیدنا صدیق اکبر بڑاتھ متوجہ ہوئے اور رسول اللہ طُالِیُمُ کو دیکھا اور پھر پیچھے ہے گئے۔تو رسول اللہ طُالِیُمُ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ اللہ طُالِیُمُ کو دیکھا اور پھر پیچھے ہے گئے۔تو رسول اللہ طُالِیُمُ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ اللہ طالی ۔ اللہ طالی ۔ اللہ طالیہ المام ..... اللہ عالی ۔ اللہ طالی ۔ اللہ المام ..... اللہ عالی ۔ اللہ المام ..... اللہ عالی ۔ اللہ اللہ عالی ۔ اللہ اللہ عالی ۔ عالی ۔ عالی ۔ اللہ عالی ۔
- سر سیدنا ابو بکر ڈٹائٹ تین آ دمی رسول اللہ مُٹائٹٹ کے حکم کے مطابق اپنے ساتھ اپنے گھر کھانا کھلانے کے لیے لائے اور خود رسول اللہ مُٹائٹٹ کے ہاں شہر گئے اور وہیں مشہرے رہے۔
  رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد آپ یعنی جناب ابو بکر ڈٹائٹ گھر تشریف لائے توان کی بیوی نے کہا کیا بات پیش آئی کہ مہمانوں کی خبر بھی آپ نے نہ لی؟ سیدنا ابو بکر ڈٹائٹ نے پوچھا کیا تم نے ابھی انھیں رات کا کھانا نہیں کھلایا؟ بیوی نے کہا میں کیا کروں آپ کے آنے تک انھوں نے کھانے سے انکار کیا، کھانے کے لیے ان سے کہا گیا تھالیکن وہ نہ مانے۔
  تک انھوں نے کھانے سے انکار کیا، کھانے کے لیے ان سے کہا گیا تھالیکن وہ نہ مانے۔
  [ بخاری، کتاب مواقیت الصلاة، باب السمر مع الأهل والضیف: ۲۰۲۔ مسلم، کتاب الأشربة، باب إکرام الضيف و فضل إیثاره: ۲۰۵
- ٣- جناب الو بكر والنفر بجرت كا واقعه بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه و بال بميں ايك چروا با ملا، ميں نے اس سے لوچھا كه تم كس قبيلے سے ہو، اس نے كہا فلال سے۔ [ بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: ٣٦١٥ مسلم، كتاب الزهد، باب في حديث الهجرة .....الخ: ٩٠٠٠٦

۵۔ سیدناعثان رائٹی روایت کرتے ہیں کہ جب رسول الله تائیل فوت ہوئے تو آپ تائیل کے صحابہ ڈائٹی میں سے تھا۔ میں پریثان بیٹا ہوا تھا کہ عمر (ڈائٹی) کا گزر ہوا تو انھوں نے السلام علیم کہا، مجھے ان کے گزر نے کا کچھ بتا نہ جلا۔

میدنا عمر ڈاٹٹی کا گزر ہوا تو انھوں نے السلام علیم کہا، مجھے ان کے گزر نے کا کچھ بتا نہ جلا۔

سیدنا عمر ڈاٹٹی نے ابو بکر ڈاٹٹی سے میراشکوہ کیا۔ وہ دونوں اکٹھے میر بے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کیا سبب ہے، آپ نے اپنے بھائی عمر (ڈاٹٹی) کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ میں نے عرض کیا کہا کہ مہیں کہ آپ میر بے پاس سے گزر سے ہیں اور آپ نے مجھے السلام علیم کہا، سیدنا ابو بکر ڈاٹٹی نے بوچھا کہ کیا پریثانی ہے؟ [ مسند أحمد : ۲۷،۲۰ مسند أبی یعلی:

۲۔ سفر کے دوران سیدہ عائشہ واٹھ اور کہ ہوگیا، سب لوگ تھہر گئے۔ سیدنا ابو بر رفائھ سیدہ عائشہ واٹھ سیدہ عائشہ واٹھ سیدہ عائشہ واٹھ کے ۔ بعد میں سیدہ باب :
 کے اونٹ کو اٹھا یا گیا تو ہار اونٹ کے نیچے سے مل گیا۔ ا بخاری، کتاب التیم، باب :

ے۔ سیدہ عائشہ بی سیدنا ابو بکر دی شیئ کے پاس ان کی بیاری میں گئیں۔ سیدنا ابو بکر دی شیئ نے ان
سیدہ عائشہ بی شیئ سیدنا ابو بکر دی شیئ کے بیاس ان کی بیاری میں گئیں۔ سیدنا ابو بکر دی شیئ کھی؟
عائشہ بی شیئ نے کہا ہیر کے دن۔ سیدنا ابو بکر دی شیئ نے کہا آج کون سا دن ہے؟ سیدہ عائشہ بی شیئ نے کہا ہیر کا دن۔ انھوں نے کہا پیر کے دن۔ سیدنا ابو بکر دی شیئ فرت نہیں ہوئے کہ اب سے رات تک میں بھی رخصت ہو جاؤں گا۔ پیراس روز سیدنا ابو بکر دی شیئ فوت نہیں ہوئے بیاں تک کہ منگل کی رات کا پچھ حصہ گزرگیا اور آپ فوت ہوگے اور شیج ہونے سے پہلے دفن کر دیے گئے۔ [بحاری، کتاب الجنائز، باب موت یوم الإنتین: ۱۳۸۷]

۸ سیرنا عمر شاشی کومسجد نبوی میں صبح کی نماز میں جماعت کے دوران وہاں چھے ہوئے مخص نے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا، ابعد میں آپ فوت ہو گئے۔ [بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی بھینی ، باب قصة البیعة ..... الغ: ۳۷۰۰] اور سیدنا علی بی شیخ کوفیہ میں چھے ہوئے مخص نے شہید کر دیا اور دونوں خلفائے راشدین کو پتا نہ چلا کہ یہاں کوئی چھیا ہوا ہے جو ہمیں شہید کرنا چا ہتا ہے۔

- 9۔ جب قبلہ بدلا گیا تو ایک شخص نے رسول الله طَالِيَّا کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر نماز کے بعد وہ چلے تو انسار کی ایک جماعت پر ان کا گزر ہوا جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ در ہے تھے۔ انھوں نے کہا: '' میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے رسول الله طَالِیَّا کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے جس میں آپ نے موجودہ قبلہ (کعبہ) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے پھراس جماعت نے (نماز ہی میں) منہ پھیرلیا اور کعبہ کی طرف منہ کرلیا۔ [بخاری، کتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة ..... النے: ٣٩٩۔ مسلم، کتاب المساجد، باب تحویل القبلة ..... النے: ٣٩٩۔ مسلم، کتاب المساجد، باب تحویل القبلة ..... النے: ٣٩٩
- •ا۔ صحابہ کرام ٹنائیڈ رسول اللہ مٹائیڈ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، رات بھر سب لوگ چلتے رہے، صبح کے وقت کے قریب پڑاؤ کیا تو سب لوگ گہری نیندسو گئے کہ سورج پوری طرح نکل آیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر ٹرٹیڈ جا گے پھر سیدنا عمر ٹرٹیڈ بھی جاگ گئے آخر کار سیدنا ابوبکر ٹرٹیڈ رسول اللہ ٹائیڈ کے سر مبارک کے قریب بیٹھ گئے اور بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے۔ اس سے رسول اللہ ٹائیڈ کی سر مبارک کے قریب بیٹھ گئے اور بلند آواز سے اللہ اللہ تائیڈ کے سر مبارک کے قریب بیٹھ گئے اور بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے گئے۔ اس سے رسول اللہ ٹائیڈ کے سر مبارک کے قریب بیٹھ گئے اور بلند آواز سے اللہ اللہ اللہ اللہ تائیڈ کے سر مبارک کے قریب بیٹھ گئے اور بلند آواز سے اللہ اللہ اللہ اللہ تائیڈ کیسے کہ کا مکم وے دیا۔ پھر آگے جا کر صبح کی نماز پڑھی۔ [ بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الإسلام:
- اا۔ سیدنا عمر ﴿ النَّهُ اللّٰهِ سے چلے، لوگ ان کے ساتھ تھے، جب بیداء تک پہنچ تو ایک بول کے درخت کے پنچ چندسوار نظر پڑے۔سیدنا عمر ﴿ النَّهُ نَ لَهَا جَا كَر دَيْهُو تُوسَهِى بِيكُون لوگ ہِيں؟ جاكر ديكھا گيا تو وہ صہيب تھے۔ جب بيا طلاع دى گئي توسيدنا عمر ﴿ النَّهُ نَ لَهَا أَصِينَ بِلَا لا وَ تو جاكر انْحَيْن كَهَا أَصِين بِلَا لا وَ تو جاكر انْحَيْن كَهَا أَصِين بِلا تَ بِين تو وہ آئے۔ إبخارى، كتاب الجنائر، باب قول النبي وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ
- ۱۲۔ صحابہ کرام ٹن اُنٹی کا گزرایک جنازے پر ہوا، لوگ اس کی تعریف کرنے گئے تو رسول الله سُلِیّنی الله سُلِیّنی کے بیازے کا گزر ہوا تولوگ اس کی برائی کے بیازے کا گزر ہوا تولوگ اس کی برائی کرنے گئے۔ رسول الله سُلِیْنیْ نے فرمایا: ''واجب ہوگئے۔'' اس پرسیدنا عمر رٹیاتی نے پوچھا کیا چیز واجب ہوگئے۔ [بخاری، کتاب الجنائز، باب ثناء الناس عبی المبت : ۱۳۶۷۔ مسلم،

كتاب الجنائز، باب فيمن يثني عليه ..... الخ: ٩٤٩]

اسدنا ابوذر والني سول الله مَلَيْظِ كَ ساته سَخ ، كِه دور جانے كے بعد رسول الله مَلَيْظَ نے فرمايا ابو ذرا مختبر بے رہو۔ پھر آپ مَلَيْظَ تشريف لے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے اور اس كے بعد ميں نے آ وازسى اور مجھ كوخطرہ ہوا كہ كہيں رسول الله مَلَيْظُ كوكوئى پريشانى نہ پيش آگئ ہواور آپ مَلَيْظُ كے حكم كى وجہ سے ركا رہا۔ جب آپ مَلَيْظُ والپس تشريف لائے تو سيدنا ابوذر والنَّذِ نے عرض كيا: 'الله كے بى (مَلَيْظُ)! الله آپ پر جُھے قربان كر بااس بيشريل بي رسول الله آپ پر جُھے قربان كر بے اس بيشريل بي زمين ميں آپ كس كے ساتھ با تيں كر رہے تھے۔ [ بخارى، كتاب الرقاق، باب المكثرون الله الله عند ١٩٥١) الله عبد ١٩٥١)

۱۶۔ سیدنا عبد اللہ بن عمر وہ شخ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طَالَیْظِ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے،
سیدنا بلال وہ فی اور دو اور صحابی آپ طَالِیْظِ کے ساتھ تھے۔ پھر کعبہ کا دروازہ بند کردیا گیااور
آپ مَالِیْظِ اس میں تُصْہرے رہے۔ جب آپ طَالِیْظِ باہر فکے تو میں نے سیدنا بلال وہ فی سے اسلامی اللہ طَالِیْظِ نے اندر کیا کیا؟ (ایصناً)

اس طرح احادیث کی کتابوں میں بے شار واقعات درج ہیں جن سے بتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو غیب کاعلم نہ تھا۔ احادیث کی معتبر کتابوں کے مطالعہ کے بعد یہ بات کلی طور پر ثابت ہوجاتی ہے کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام جھائی غیب کاعلم نہیں رکھتے تھے تو پھر آج کے بزرگوں کا ان کے سامنے کہا مقام ہے؟

اور مراد آبادی صاحب نے آل عمران کی تغییر (۱۲۹-۱۵، ف۳۳۳ تا ۳۳۳ ) میں یہی لکھا کہ شہدائے احد کے بارے میں صحابہ کرام بھائی کو اللہ تعالی نے خبر دی کہ وہ جنت میں کس حال میں ہیں۔اس سے پہلے صحابہ کو شہدائے احد کے انجام کا پتا نہ تھا۔ آبو داؤد، کتاب الجهاد، باب فی فضل الشہادة : ۲۵۲۰

اس سے ثابت ہوا کہ ارواح باقی ہیں، جسم کے فنا ہونے کے ساتھ فنا نہیں ہوتیں۔ (فسسس) اور زندوں کی طرح کھاتے پیتے عیش کرتے ہیں۔ سیاق آیت اس پر دمالت کرتا ہے کہ حیات روح و جسم دونوں کے لیے ہے۔ علاء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی اور زمانۂ صحابہ میں اور اس کے بعد بکثرت معائنہ ہوا ہے کہ اگر بھی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تر وتازہ پائے گئے۔ (فسسس) فضل وکرامت اور انعام واحسان موت کے بعد حیات دی، اپنا مقرب کیا، جنت کارزتی اوراس کی نعتیں عطا فرمائیں۔

مراد آبادی صاحب کے مندرجہ بالا بیان اور البقرۃ (۱۵۴، ف۲۸۱) کے مطالعہ کے بعدیہ

بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ شہداء قبروں میں زندہ نہیں ، ان کی روعیں اجسام سے الگ ہیں ، اجسام قبروں میں ، روعیں جنت میں ، اگر شہیدوں کی روعیں جنت میں اور اجسام قبروں میں ہیں ، تو انسل انبیاء اور صدیق لیعنی تیچ قبیعین کی روعیں اور اجسام بھی الگ الگ ہیں کیونکہ یہ شہداء سے افضل ہیں۔ (دیکھیے ترجمہ مع تقییر احمد رضا خان النساء : ۲۹ ، ف ۱۸۱ تا ۱۸۳) ان کی روعیں جنت میں اور اجسام قبروں میں ہیں اور مراد آبادی نے یہ بھی لکھا کہ فوت ہونے کے بعد انسان کاعمل منقطع ہو جاتا ہے۔ (الشعراء: ۸۹ ، ف ۹۲)

ان نفسیر سے قبر پرستوں کا واضح رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم قبر والوں کواس لیے پکارتے ہیں کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں۔

### قرآن مجيد غيب كے متعلق كيا كہتا ہے:

- ا۔ عزیر(علیم) کواللہ تعالیٰ نے سو برس کے لیے موت دے دی، جب ان کواللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بوچھاتم یہاں کتنی دریر ہے؟ انھوں نے جواب دیا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ (البقرۃ:۲۵۹)
- ۲۔ اصحاب کہف کو ایک غار میں اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، وہ وہاں ۳۰۹ برس سوئے رہے۔ بعد میں
   جب ان کو اللہ تعالیٰ نے جگا دیا تو ان میں سے ایک نے کہا تم کتنی دیر یہاں تھہرے ہو؟
   انھوں نے کہا ہم ایک دن یا دن سے کم تھہرے ہیں۔

"ای طرح ہم نے انھیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کرلیں۔ایک کہنے والے نے کہا تم کتنی در کھہرے رہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ ایک یا ایک دن سے بھی کم۔
کہنے مگے کہ تمھارے کھہرے رہنے کا بخو بی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔" (سورة الکہف: ۱۹)" وہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال تک رہے اور ۹ سال اور زیادہ گزارے۔
"(سورة الکہف: ۲۵)

اصحاب کہف اپنے غار میں تین سونوسال تک سوئے رہے، یہ اللہ کے تسلیم شدہ ولی ہیں، کیکن جب ۳۰۹ سال کے بعد وہ اٹھے تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم یہ ں ایک دن رہے یا ایک دن سے کم رہے؟ پس ثابت ہوا کہ جن کو اللہ نے ولی کہا ان کو بھی غیب نہ تھااور آج ان لوگوں کے بارے میں یہ کیسے خیال کیا جاسکتا ہے جن کے ولی ہونے کی کوئی سند نہیں ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں۔
سر جب سیدنا موی طینا سیدنا خصر طینا کی طرف چلے، خادم ہمراہ تھا، کھانا پاس تھا، راستے میں موی طینا سو گئے، جاگ کر جب آ گے چلے تو سیدنا موی طینا نے خادم سے کہا کھانا لاؤ تو خادم نے جواب دیا مجھلی تو زندہ ہوکر دریا میں کو گئی تھی۔ (الکہف: ۲۰ تا ۱۳۳) [بحاری، کتاب العلم، باب ما یستحب للعالم إذا سئل .... اللہ : ۲۲ تا ۲۲)

اس رہ کیسین میں ہے کہ جب آیک آدی شہر کے دوسرے کنارے سے دوٹرتا ہوا آیا اوراپی قوم کو تین رسولوں کی دعوت پر ایمان لانے کو کہا اوراپ ایمان کا اقرار کیا (تو اس کی قوم نے اس کو شہید کر دیا) اللہ نے اس کو جنت دے دی، وہ مومن شخص کہنے لگا اے کاش! میری قوم بھی جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں کر دیا۔ (لیسین: ۲۲ تا ۲۲) معلوم ہوا کہ وہ مومن شہید عالم برزخ میں جا کراپنی قوم سے رابط نہیں کرسکتا تھا۔ جب اللہ تعالی اور سیدناعیسی طاقیا کے درمیان قیامت کے دن گفتگو ہوگی اور اللہ تعالی فرمائے گا:'اے عیسی! کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری مال دونوں کو معبود بنا لو۔' وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، مجھے لائق نہیں کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے جی نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تخفیے ضرور معلوم ہوگا اور جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو بی ان کا گران تھا اور تو ہر چیز سے با خبر ہے۔ جو تیرے دل میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو بی ان کا گران تھا اور تو ہر چیز سے با خبر ہے۔ ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو بی ان کا گران تھا اور تو ہر چیز سے با خبر ہے۔ (المائدة: ۱۱۱)

سیدناعیسیٰ علیا کتنے واضح الفاظ میں اپنی بابت علم الغیب کی نفی فرمارہے ہیں۔ پیصفت علم اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور میں نہیں۔ اس لیے عالم الغیب صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، کیونکہ میے عقیدہ قرآن کے خلاف ہے اور جوکوئی قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے تو وہ کا فریے اور دائر کا اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔

### توحيد في العلم مين شركيه امور:

قرآن و حدیث سے بخوبی ثابت ہو چکا کہ غیب کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے (وہ

باتیں جو بتا دی گئیں وہ علم ہیں اور جو نہیں بنائی گئیں وہ غیب ہیں ) :

﴿ وَلَمِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ " مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَّ لِيّ وَلَا نَصِيْرِهَ ﴾ [البقرة: ١٢٠]

''اورا گرتم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، اس کے بعد جوتمھارے پاس علم آچکا تو تمھارے پاس اللہ کے ہال کوئی دوست اور مدد گار نہ ہوگا۔''

ثابت ہوا کہ جب رسول الله تَالِيُّوَا پر ابھی بيآيات نازل نہ ہوئی تھيں تو بيآپ مَنْ اَلَّا كَ ليے غيب تھا، جب بيآيات نازل ہوگئيں تو غيب ندر ہا بلكه علم ہوگيا۔

غیب کاعلم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو نہیں جیسا کہ بیان ہو چکا۔ (اُنمل: ۲۵) ای طرح فوت شدگان کو کوئی علم نہیں کہ دنیا میں کیا ہور ہاہے:

''پھرکیا جو پیدا کرے اس کے برابرہے جو کچھ بھی پیدا نہ کرے۔کیا تم سوچے نہیں اور اگرتم اللہ کی نعمتوں کو گنے لگو تو ان کا شار نہیں کرسکو گے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشے والا مہربان ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جھس اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ تو مردے ہیں جن میں جانے کہ لوگ کب اٹھائے جا کیں گے۔''

یا درہے کہ بیعقیدہ کہ فوت شدگان کوعلم ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، شرک کی ہمیشہ سے بنیادی وجہ رہا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ فوت شدگان کو کوئی علم نہیں اور ان کو کوئی اختیار نہیں۔ (الفاطر: التا ۲۳)



# فصلهفتم

# توحيد في العبادت اورشرك في العبادت

توحید فی العبادت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سواکسی بھی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے اور لا المہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے یعنی عبادت کے معاملہ میں اللہ تعالی کے سوا ہرا ایک کی نفی کی جائے۔شرک فی العبادت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شامل کیا جائے اور توحید یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے۔کلمہ طیبہ کا یہی مطلب ہے اور کلمہ طیبہ میں اور قرآن و حدیث میں یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت میں اکیلا ہے۔ (البقرة: ۲۱۲ تا کلمہ طیبہ میں اور آنسانوں کو صرف اپنی عبراللہ کی عبادت منع ہے۔ (البقرة: ۸۳۲) اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا:

﴿ وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [ الذاريات : ٥٦ ]

''اور میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔''

اور رسول الله مَا لَيْهُ كَا ارشاد ہے:

'' بندول پر الله تعالی کا حق بیر ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نه گھرا کیں۔''[ بخاری، کتاب الرقاق، باب من جاهد النخ: ۲۵۰۰ مسلم، کتاب الإيمان، باب الدليل .....النخ: ۳۰] (نيز ديکھيے: صفحہ ۵۹۸،۵۹۷ م۹۸،۵۹۷)

اله لعني معبود كون؟

جو خالق ہے، جس نے زمین وآسان بنائے، جو بارش برساتا ہے اور پھل زکالتا ہے، جس کے

برابر کوئی نہیں۔ (البقرۃ: ۲۲-۲۲) زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، نہ اس کو اونکھ آتی ہے نہ نیند، آسانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس کا ہے۔ابیا کون ہے جو اس کی اجازت کے سوااس کے ہاں سفارش کر سکے کلوق کے تمام حاضر اور غائب حالات کو جانتا ہے۔اس کی کری نے سب آسانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے۔ (البقرۃ: ۲۵۵) اور جس نے قرآن، تورات، انجیل کو اتارا، وہ جس طرح چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں تمھارا نقشہ بناتا ہے۔ (آل عمران: اتا ک) جو ہر چیز کا غلم رکھنے والا، جو اللہ ہے، رب ہے۔سورۂ فرقان میں ہے:

''اور انھوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو پچھ بھی پیدانہیں کر سکتے ، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں اور موت اور زندگی اور دوبارہ اٹھنے کے بھی مالک نہیں۔'' (الفرقان : ۳)

لیعنی معبود وہ ہے جو خالق ہے مخلوق نہیں، نقصان اور نفع کاما لگ ہے۔ زندگی، موت اور دوبارہ الشائے جانے کا مالک ہے۔ زندگی، موت اور دوبارہ الشائے جانے کا مالک ہے۔ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں کیونکہ اور کوئی ان صفات کا مالک نہیں۔
''اللہ ہی کو کیوں نہ سجدہ کریں جوآ سانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور جو تم چھپاتے ہوا در جو ظاہر کرتے ہوسب کچھ جانتا ہے۔ اللہ ہی ایباہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔'' (النمل: ۲۲،۲۵)

يَعُكُمُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْآرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ \* وَمَا يَشْعُرُوْنَ آيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿ ﴾ النمل: ١٠ تا ٢٥٥

'' بھلاکس نے آسان اور زمین بنائے اور تمھارے لیے آسان سے پانی اتارا۔ پھر ہم نے اس سے رونق والے باغ اگائے۔تمھارا کام نہ تھا کہ ان کے درخت اگاتے۔کیا الله تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے بلکہ بیلوگ کج روی کر رہے ہیں۔ بھلا زمین کو تھبرنے کی جگہ کس نے بنایا اور اس میں ندیاں جاری کیں اور زمین کے ننگر بنائے اور دو دریاؤں میں بردہ رکھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے بلکہ اکثر ان میں بے بمجھ میں۔ بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اور برائی کو دور کرتا ہے اور شمھیں زمین میں نائب بنا تا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم بہت ہی کم سجھتے ہو۔ بھلا کون ہے جو شمھیں جنگل اور دریا کے اندھیروں میں راستہ بتا تا ہے اور این رحت سے پہلے کون خوشخری کی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ الله تعالى ان كے شرك كرنے سے بہت بلند ہے۔ بھلاكون ہے جواز سرنو خلقت کو پیدا کرتا ہے۔ پھر اسے دوبارہ بنائے گا اور کون ہے جوشھیں آسان اور زمین سے روزی دیتاہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کہہ دے اپنی ولیل لاؤ اگرتم سیح ہو۔ کہہ دے اللہ کے سوا آسانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا اورانھیں اس کی بھی خبرنہیں کہ کب اٹھائے جا کیں گے۔'' اللہ کے ساتھ اورکوئی معبودنہیں کیونکہ کسی اور میں مندرجہ بالا صفات موجود نہیں ہیں۔

الله كَ سَاكُمُ اورُلُولُ مُعْبُورُ بَيْنُ لِيُونَالُهُ مِنْ اورُ بَيْنُ مُنْدَرِهِ بِالاَ صَفَاتَ مُوجُودُ بَيْنَ بَيْنَ ﴿ وَعَجِبُواْ اَنْ جَأَمَهُمْ مُنْذِيرٌ مِنْهُمُ ۗ وَقَالَ الْكَلْفِرُونَ لَهَذَا لَيْحِرٌ كُذَّابٌ ۚ أَجَعَلَ الْالِهَةَ اِللَّهَا وَّاحِدًا ۚ إِنَّ لَهُذَا لَشَكَى ءٌ عُجَابٌ ۞ وَانْطَلَقَ الْهَلَا مِنْهُمُ آنِ الْمُشُؤا وَاصْبِيرُواْ عَلَى الْهِيَكُمْ ۗ إِنَّ لِهَذَا لَشَكَى ءٌ يُدَادُ ۚ ﴾ [ص: ٤ تا ٦]

''اور انھوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انھی میں سے ڈرانے والا آیا اور منکروں نے کہا کہ بیتو ایک بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ کیا اس نے کی معبودوں کو صرف ایک معبود بنا دیا۔ بیشک مید بڑی عجیب بات ہے اور ان میں سے سردار میں کہتے ہوئے چل بڑے کہ چلواور اپنے معبودوں پر جے رہو، بے شک اس میں کچھ غرض ہے۔''

معبود صرف ایک ہے، ایک سے زیادہ معبود بنانا کفار ومشرکین مکہ اور یہود و نصاری کا کام ہے۔ ان کومشرکین اس لیے کہا گیا کہ وہ عبادت کی چاروں اقسام اللہ کے لیے بھی بجالاتے تھے اور انبیاء اور دوسرے بزرگوں کے لیے بھی اور اس میں سر فہرست غیر اللہ کو بکارنا تھا۔ قرآن و صدیث اس پر گواہ ہیں، آج کے کلمہ گومشرک بھی بالکل اس طرح کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ احمد رضا خان صاحب کے قرآنی ترجمہ مع تفیر میں بھی مندرجہ بالا مقامات پر یہی لکھا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبورنیس۔

## عبادت كي اقسام:

عبادت جارفتم کی ہے:

ا۔ جسمانی عبادت۔ ۲۔ مالی عبادت۔

س<sub>ے</sub> قلبی عبادت۔ سمے زبانی عبادت۔

#### ا ـ جسمانی عبادت:

وہ عبادت جوجسم سے اوا کی جائے جسمانی عبادت ہے۔ مثلاً نماز، روزہ ، جہاد، تیام، رکوع، سجدہ، طواف، جج کے لیے سفر، سعی، رجم، ججر اسود کو چومنا، کعبہ کی طرف جاتے اور پلٹتے اوب کو ملحوظ خاطر رکھنا، رفع حاجت کے وقت کعبہ کا خیال رکھنا، کعبہ کو سالانہ غسل دینا، مسجدوں کے متعلق جملہ امور لیخی تغییر، روشنی، صفائی، اعتکاف اور مسجدوں سے دل لگانا وغیرہ سب چیزیں جسمانی عبادت میں شامل ہیں۔ ہرفتم کی جسمانی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے اور یہ جسمانی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے لائق ہے اور یہ جسمانی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیکن ہوتے کے دیکھیے (الانعام: ۱۲۳،۱۲۱) قیام کے لیے (البقرة: ۲۳۸) رکوع اور سجدہ کے لیے (الحق اور اعتکاف کے لیے دیکھیے (البقرة: کے البقرة) کی تجرول یا زندہ بزرگوں کے ساتھ کرتے دیکھیے جاسکتے ہیں، یہ لوگ شرک فی العبادت کے مرتکب ہور ہے ہیں۔

#### ۲\_ مالی عبادت:

جیسے حج کا خرچ ، زکوة ،صدقه ، قربانی ، نذر ، فطرانه ، جہاد میں خرچ کرنا ، قربانی یعنی الله کی راه

میں ہرقتم کا مال خرج کرنا مالی عبادات میں شامل ہے۔ ہرقتم کی (نی سبیل اللہ) مالی عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ (الانعام: ۲۰۱۱/۱۳۲۱۔ البقرة: ۲۰۷۱/۱۹۰۱۔ ۱۹۰۵/۱۹۰۱ فرج وقربانی وغیرہ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے: ''اے نبی! اللہ کی! اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرواور قربانی دیا کرو۔'' (الکوثر: ۲) نذر ونیاز، منت، چڑھاوا غیر اللہ کے نام حرام ہے۔ بیمشرکول کا کام ہے۔ نذر اللہ کے لیے ہے: ''اے پروردگار! جو (بچہ کہ) میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نذر کرتی ہوں، اس لیے ونیا کے کامول سے آزاد رکھول گی۔'' (آل عمران: ۳۵) رسول اللہ نگائی کا ارشاد ہے: ''جس نے بیندر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے اور جس نے بیندر مانی کہ وہ اللہ کی نافر مانی کہ وہ اللہ کی نافر مانی نہ کرے۔ [بخاری، کتاب الأیسان والندور، باب الندر فیما .... الخ : ۲۹۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، تیمراللہ کے نام پر ذرج کرنے والالعنتی ہے۔ [مسلم، کتاب الأحناحی، باب تحریم الذبح لغیر الله ..... الخ : ۱۹۷۸

لیکن افسوں ہے کہ آج کے پھھکلمہ گوغیر اللہ کے نام پر کیا کیا چڑھادے چڑھا رہے ہیں۔ لاہور میں علی جمویری کی قبر پر اور دوسرے لا تعداد آستانوں پر کیا ہور ہا ہے اور جو چارفتم کی عباد تیں قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہیں اور جواللہ کاحق ہیں وہی ان قبروں پر کر رہے ہیں، یہ جلی یعنی ظاہر شرک ہے۔

## ۳\_قلبی عبادت:

جیسے خوف الہی، توکل، ڈر، امید، رغبت، خشوع وضوع یعنی جن چیزوں کا دل سے تعلق ہے یہ قلبی عبادت میں شامل ہیں۔ قرآن مجید میں بے شار مقامات پر بیہ بات ہے اور قرآن مجید میں ہے شار مقامات پر بیہ بات ہے اور قرآن مجید میں ہے کہ سب انبیائے کرام (یکیلئ) اپنی امتوں سے یہی کہتے رہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ (الشحراء: ۱۰۱۸) اور جب ہم گہری نظر سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس متجبہ پر چینچتے ہیں کہ سب آیات قرآنی کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف بمزرلہ چکل کے ہے، اس کی لٹھ پر بی تمام آیات گھوتی ہیں اور جولوگ اللہ سے بن ویکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ (الملک: ۱۲) اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ''کیا اللہ اسے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اور یہ لوگ تجھ کو اللہ کے سوا دوسروں کا ڈر ہٹلاتے ہیں اور بات یہ ہے کہ جن کو اللہ گراہ کر دے اس کا

کوئی ہادی نہیں۔' (الزمر: ٣٦)''اور کیا آپ کو دو جھڑنے والوں کی خبر بھی پینچی جب وہ عبادت خانہ کی دیوار بھاند کرآئے جب وہ داؤد (الیا) کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرایا۔ کہا ڈرونہیں، دو جھڑنے والے ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے درمیان انصاف کا فیصلہ سیجے اور بات کو دور نہ ڈالیے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلاہے۔'' (ص:۲۲،۲۱)

ڈرنے کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ایک تو وہ دروازے کے بجائے دیوار چڑھ کر اندر آئے،
دوسرا انھوں نے اتنا بڑا اقدام کرتے ہوئے بادشاہ وقت سے خوف محسوں نہیں کیا۔ ظاہری اسباب
کے مطابق خوف والی چیز سے خوف کھانا انسان کا ایک طبعی تقاضا ہے۔ یہ منصب و کمال نبوت کے
طاف ہے نہ تو حید کے منافی ۔ تو حید کے منافی غیر اللہ کا وہ خوف ہے جو ماورائے اسباب ہو۔ یہی
مضمون طر (۲۸۳ تا۲۸) میں سیدنا موئی طبیقا کے متعلق بھی بیان ہوا ہے۔ اللہ پر توکل یعنی اللہ پر
محروسا کرنا اور اس کو اپنا کارساز سیجھنے کو ایمان اور اسلام کا لازی نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ (یونس ۲۸۰۔
مشرق اور مخرب کا ما لک ہے۔ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ۔ پس اس کو کارساز بنالو، کیونکہ اس
کے سواکوئی معبود نہیں ۔ (المزیل : ۹) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی کو وکیل یعنی کارساز بنالو، کیونکہ اس
سیجھنے کے متراوف قرار دیا گیا۔ رضا، صبر، فضل، خوف، امید، بھروسا، توکل کے لیے مزید حوالہ جات
(البقرة: ۲۷۲۲۲۱۸،۱۰۷۔ آل عمران: ۲۷۲۲۱۲۱،۱۷۱)

### ۴ ـ زبانی عبادت:

یاد رہے کہ جس قوم نے بھی شرک کیا اس نے ضرور شرک فی العبادت کیا مثلاً قوم نوح (الاعراف: ۵۹)، قوم مود (الاعراف: ۷۹)، قوم مود (الاعراف: ۵۹) اور عیسائی و یہودی (جس کا تفصیل کے ساتھ پہلے ذکر ہو چکا ہے ) کسی نبی نے بھی لوگوں کو اپنی بندگی کا سبق نہیں پڑھایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم دیا کیونکہ غیر اللہ کی بندگی کا حکم کرنا کفر ہے۔ (آل عمران: ۵۹۔۸۰) لہذا تو حید فی العبادت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا از حد ضروری ہے، تا کہ تو حید فی العبادت پر عقیدہ اور عمل ہواور شرک فی العبادت کو بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنا از بس ضروری ہے، تا کہ تو حید فی العبادت سے بچا جا سکے۔ زبانی عبادت یا لسانی

عبادت اس میں دعا، ذکر شیح، حمد، شکر، استعانت یعنی مدد مانگنا، استعاذه یعنی پناه مانگنا وغیره شامل میں اور یہ چیزیں اللہ کے لیے مخصوص میں، اس میں وہ تمام اذکار شامل میں جن کے کرنے کا حکم قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ مثلاً نماز، روزہ، رجح، زکوۃ، قربانی وغیرہ کے موقع پر جملہ اذکار وشیح و تحمید، اس میں وہ اذکار شامل میں جن میں سجان اللہ اور المحمد للہ کے الفاظ آئے ہیں اور انھیں مختلف مواقع پر پر شعنے کا حکم ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے وقت اس کا شکر ادا کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ (النا ہے ۱۳۰۱۔ البقرۃ: ۱۳۵۳) اور استعانت سے مراد بغیر اسباب کے مدو صرف اللہ تعالی ہی سے مائی جا سکتی ہے اور یہ عبادت کا جزو ہے۔ (الفاتح: ۲۲) اس کی تفصیل ابھی دعا کی بحث میں آرہی ہے۔ استعاذہ یعنی پناہ صرف اللہ ہی سے مائی

### دعاليعني ريكارنا، مانگنا، ملانا:

اب ہم دعا کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ دعا اوراس کے متعلق جوالفاظ "دعو" سے فکلے میں ان کے معنی میں بلانا، مانگنا یا بکارنا یا دعا مانگنا۔ اس سلسلہ میں قرآن و حدیث سے چند ولئل ملاحظہ فرمائیں:

ا۔ نیکی اور پرہیز گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرواور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرواور اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ (المائدة:۲)

٢\_ رحمة للعالمين مُؤلِيلًا كا فرمان ب:

"جو دوسرول كى مدوكرتا ب الله تعالى اس كى مدوكرتا ب-" إمسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة ....الخ: ٢٦٩٩]

فرمایا: "مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نداس پرظلم کرتا ہے اور ندہی بے بار و مددگار چھوڑتا ہے۔" [مسلم، کتاب البروالصلة، باب تحریم ظلم المسلم و خذله ....الغ: ۲۵۶۶]

۔ قرآن کریم میں ہے: ''وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگ رہے تھے اور کسی کو چیچے پھر کرنہیں دیکھتے تھے اور رسول تمھارے پیچھے کھڑے پکار رہے تھے۔'' (آل عمران: ۱۵۳) (یہاں لفظ'' یوئ' ہے، احمد رضا خاں صاحب نے ترجمہ'' پکارنا'' کیا) اور فرمایا: '' کہنے گی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، تا کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دے۔'' (القصص: ۲۵) (بیباں احمد رضا خاں صاحب نے'' یدعو'' کا ترجمہ''بلاتا ہے'' کیا ہے)

۳۔ سیدنا نوح علیاً نے کہا:''اے میرے پروردگار! میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف یکارا۔'' (نوح:۵) (یہاں''دعو'' کا ترجمہ احمد رضا خال صاحب نے''بلایا'' کیا)

۵۔ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے: ''اور بے شک مسجد ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں پستم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مت پکارو'' (الجن: ۱۸) اور فرمایا: ''نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو۔'' (القصص: ۸۸) اور فرمایا: ''اور اس شخص سے بڑھ کر کون گراہ ہوسکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نے دے سکے اور وہ تو ان کی پکار سے بخبر ہیں۔'' (الاحقاف: ۵) اور فرمایا: ''ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جھے ہی سے مدد ما تگتے ہیں۔'' (الفاتح: ۳) اور قرآن مجید میں مندرجہ ذیل مقامات پر غیر اللہ کو پکارنا شرک یا کفر یا غیراللہ کی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ (النہاء: ۱۱۱، ۱۱ الاتعام: ۴۰، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲ بخن: میں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا میں ہیں گئی ہے۔ میں نے جو دلائل (اتا ۲۲) پیش کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور آواز میں جا در مرد کا نگنا اور غیر اللہ کو پکارنا کفر و دینا بھی جائز ہے اور نمر ۵ کے تحت جو دلائل کھے ہیں ان سے معلوم ہورہا ہے کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ دینا بھی جائز ہے اور نمر ۵ کے تحت جو دلائل کھے ہیں ان سے معلوم ہورہا ہے کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ وینا ہی جائز ہے اور غیر اللہ کو پکارنا کفر و کہارنا کفر و کہارنا کفر و کہارنا کو پکارنا جا ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگنا اور غیر اللہ کو پکارنا کفر و کہارنا کفر و کہارنا کفر و کہارنا کو کہارنا کفر و کہارنا کو کہارنا کفر و کہارنا کفر و کہارنا کفر و کہارنا کو کہار کا کہا کہا کہار کو کہارنا کو کہارنا کو کہارنا کو کہار کا کہارکا کو کہار کا کہا کہا کہ کہارکا کو کہار کو کہار کا کہارکا کو کہارکا کو

#### خلاصة بحث:

کسی سے اسباب و وسائل کے تحت مدد طلب کرنا اور اسے پکارنا شرک نہیں ہے اور کسی کو اسباب و وسائل سے برتر اور بے نیاز سمجھ کر مدد طلب کرنا یا پکارنا شرک ہے کیونکہ اسباب و وسائل سے برتر و بالا موکر مدد کرنے اور پکارنے والے کی داد رسی کرنے کی قدرت رکھنے والا اور پکارنے والے کی یارے کے پکارکا جواب دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

اب سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ جو آیتیں لیکار والی ہیں کہ غیر اللہ کو بکارنا جائز نہیں، کیا یہ بتوں کے بارے میں ہیں؟ تو اس سلسلہ میں معمولی سمجھ بوجھ والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی "الا الله" بعنی اللہ کے سوا، یا "الا هو" بعنی اس کے سوا آئے گا وہاں وہ چیز اللہ کے لیے مخصوص ہو جائے گی اور اللہ کے سوا باتی تمام مخلوق عرش سے فرش تک کی نفی ہو جائے گی ، صرف بتول ہی کی نفی نہ ہوگی مثلاً "لا إله إلا الله" يعنى كلمه ميں الله تعالیٰ كا اثبات ہے اور باقی سب مخلوق کی نفی ہے حتیٰ کہ کسی بڑے سے بڑے پیفیبر کی بھی عبادت نہیں ہوسکتی۔ جو شخص کسی پیفیبر کی بھی عبدت کرے گا وہ کا فر اورمشرک ہو جائے گا، جس میں سر فہرست غیر اللہ کو پکارنا شامل ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے سیدناعیسلی علیا کی بندگی کی اور وہ کا فر اور مشرک تشہرے۔ قرآن اس پر گواہ ہے۔ عیسائیوں نے سیدناعیسیٰ طالِقا کی بندگی کی (المائدة: ۷۲ تا ۷۷)اور عیسائیوں نے عیسیٰ طالِقا کو گرجول میں پکارا۔ (الجن: ۱۸ تا۲۰) ان باتوں کی تفصیل'' کیا امت مسلمہ شرک کر سکتی ہے؟'' کے تحت پہلے آ چکی ہے۔ای طرح قرآن مجید میں جہاں جہاں "من دو ن الله" یعنی اللہ کے سوا، یا "من دونه" لعنی اس کے سوا آئے گا وہ چیز اللہ کے لیے مخصوص ہو جائے گی اور باقی تمام مخلوق عرش سے فرش تک کی نفی ہو جائے گی، صرف بتوں ہی کی نفی نہ ہوگی۔مثلاً المائدۃ (۷۲ تا ۷۷) جیما کہ گزر چکا ہے۔ای طرح قرآن مجید میں جہاں "غیر الله" یا"غیرہ" آئے گا تو وہاں وہ چیز اللہ کے لیے مخصوص ہو جائے گی اور باقی سب مخلوق عرش سے فرش تک کی نفی ہو جائے گی، صرف بتوں ہی کی نفی نہ ہوگی۔مثلاً الاُنعام (۱۴، ۴۷، ۴۷) قرآن مجید میں اور بے شار جگہ یہی بات آئی ہے اور یہی بات "مع الله" یا "معة" (یعنی الله کے ساتھ یا اس کے ساتھ) (مثلًا الجن: ۱۸۔ الانعام: ۱۹۔ الحجر: ۹۲) کے لیے ہے اور یہی بات "أحدًا" کے لیے ہے مثلاً: (الجن: ۱۸،۲، ۲۲،۲۰) کبی بات "شَیْئًا" کے لیے ہے۔ (مثلاً الأنعام: ۱۵۱ یوسف ۳۹،۳۸ النور: ۵۵ وغیرہ) اور م بات " خالق" کے لیے ہے)۔ (مثلًا انتحل: ۲۰۔ الاکتفاف: ۲۰، الانحراف: ۱۸۹ تا ۱۹۹) اور یہی بات "آخر" کے لیے ہے۔ (الحجر: ٩٦)

مندرجہ بالا آیات سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے والی آیات بتوں کے لیے نہیں بلکہ یہ سب مخلوق کے لیے ہیں، ان میں سب مخلوق کی نفی ہے، کیونکہ یہ مندرجہ بالا الفاظ کے ساتھ قرآن مجیدیں ندکور ہیں۔

## كيا مشركين صرف بتول كى عبادت كرتے تھے؟:

سب سے پہلے ان ہستیوں کے بارے میں آیات قر آنیہ ملاحظہ کریں کہ وہ بت تھے یاصالحین بندے؟ :

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَيْهُ فَوْنَ دُوْنِهِ فَلاَ يَبْلِكُونَ كَشْفَ الصَّيْ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلُا ﴿ وَلَيْكُونَ كَشْفَ الصَّيْ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلُا ﴾ أوليك النّدِينَ يدْعُونَ رَخْمَتَهُ أُولِيكَ فَوْرًا ﴾ [بنى إسرائين: ٥٠٥٠] ويَخَافُونَ عَذَابَهُ وَلَا تَعْدَلُورًا ﴾ [بنى إسرائين: ٥٥٠٥] ويَخَافُونَ عَذَابَ فِي الله عَنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ عَمْ الله عَنْ عَمْ الله عَنْ اللهُع

اور نوبت یہال تک پنجی کہ کتے اور مردار کھا گئے اور سید عالم من اللہ کے حضور میں فریاد لائے اور آپ من اللہ من اللہ کا اس پر بیہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب مقرب لوگوں کو خدا مانتے ہو تواس وقت اضیں پکارو اور وہ تمھاری مدد کریں اور جب تم جانتے ہو کہ وہ تمھاری مدد نہیں کر سکتے تو کیوں اضیں معبود بناتے ہو؟ (حاشیہ نہبر ۱۱۷) پھر آگے مقبول بندوں کے بارے میں لکھتے ہیں جسے سیدنا عینی علیقہ اور ملائکہ (حاشیہ: ۱۱۸) نیز الکہف (۱۰۲) میں بھی انھی ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں۔

مولوی احمد رضاخال کے ترجمہ اور نعیم الدین مراد آبادی کی اس توضیح سے معلوم ہوا کہ مشرکین جن ہستیوں کو پکارتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ومقرب بندے سیدنا عیسیٰ علیقا اور سیدنا عزیر علیقا اور ملائکہ تھے۔

امام این کثیر میشد فرماتے ہیں:

" ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُو ﴾ الآيَةُ قَالَ : كَانَ أَهُلُ الشَّرُكِ يَقُولُونَ نَعُبُدُ الْمَلاَئِكَةَ وَالْمَسِيئَ وَالْعُزَيْرَ. "

''سیدنا عبدالله بن عباس بن عباس بن اس آیت کریمه کے بارے میں فرمایا: ''مشرکین کہتے تھے کہ ہم فرشتوں عیسی علینا اور عزیر علینا کی عبادت کرتے ہیں''

ای طرح یمی تفسیر مجامد ( رئیلیا ) ہے بھی منقول ہے۔ (ابن کثیر: ۳/۳)

علامہ سید محود آلوی حنفی بینیا نے عبدالرزاق، ابن الی شیبه، بخاری، نسائی ادر طبرانی وغیرہ سے سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹیا کافر مان نقل کیاہے:

﴿ كَانَ نَفَرٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُبُدُونَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ فَأَسُلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ وَتَمَسَّكَ الْإِنْسِيُّونَ بِعِبَادَتِهِمُ فَنَزَلَتُ هذِهِ الْآيَةُ ﴾

''انسانوں کا ایک گروہ جنوں کے ایک گروہ کی عبادت کرتا تھا، جنوں کے گروہ نے اسلام قبول کرایہ نازل کی '' اسلام قبول کرلیا اور انسانوں نے ان کی عبادت کو تھام لیا تو بیآ تیت کریمہ نازل کی '' اور عبداللہ بن عباس چھنے سے منقول ہے :

﴿ إِنَّهَا نَزَلَتُ فِي الَّذِينَ أَشُرَكُوا بِاللَّهِ تَعَالَى فَعَبَدُوُا عِيُسَىٰ وَ أُمَّةً وَعُزَيْرًا وَ

الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ الْكُوَا كِبَ) (روح المعانى: ٩٨٠٩٧/١٥)

" نية آيت كريمة ان لوگول كم متعلق نازل هو في جنهول نے اللہ تعالیٰ كے ساتھ شرك كيا، سوانھوں نے عيلیٰ علیٰ ان کی مال، عزیر علیٰ اسورج ، جا نداور ستاروں کی عبادت کی۔ " مندرجہ بالاتفير سے معلوم ہوا كہ مشركين عرب صرف بتوں ہى کی عبادت نہيں كرتے تھے بلكہ وہ سيدنا عيلیٰ، سيدہ مريم ، سيدنا عزیر علیہ ہنوں، فرشتوں، سورج ، جا نداور ستاروں کی بھی عبادت و پرستش كرتے تھے، تو يه آيت كريمه نازل كرك الله تعالیٰ نے ان كے عقيدے كی تر ديدكر دی اور واضح كر ديا كہ يہ ستياں و كھ درد دور كرنے كی طاقت نہيں رکھتيں اور نہ مشكل كشا اور داتا ہو كتى واضح كر ديا كہ يہ ستياں و كھ درد دور كرنے كی طاقت نہيں وصيبت دور كرنے كی قوت و طاقت نہيں ہیں۔ جب عيلیٰ و عزیر علیٰ القدر پنجیم مشكل و مصيبت دور كرنے كی قوت و طاقت نہيں ركھتے ہیں؟ اور عین الدین چشتی وغیرہ كیسے کشتیال پارگا سکتے ہیں؟ باباشاہ جمال كيسے خوبصورت و سرخ لال بیٹے عطا كرسكتا ہے؟

ایک اور مقام پرِفرمایا:

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَقُوْلُ ءَانْتُمْ اَصْلَلْتُمْ عِبَادِى لَمُؤَلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُوا السَّمِيلُ ۚ قَالُوا سُبْعَتَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِى لَنَاۤ اَنْ تَنَّغِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَوَلَكِنْ مَتَّغَتَهُمْ وَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوا قَوْمًا بُؤرًا ۞ ﴾

[ الفرقان: ١٨٠١٧ ]

''اور جس دن اکٹھا کیا جائے گا اُٹھیں (یعنی مشرکین کو) اور جن کو اللہ کے سوا پو جتے ہیں پھر ان معبودوں سے فرمایا جائے گا کیا تم نے گراہ کر دیے یہ میرے بندے یا یہ خودہ بی راہ بھولے۔ وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھے ،ہمیں سزاوار نہ تھا کہ تیرے سواکسی اور کو مولی بنا کمیں لیکن تو نے اُٹھیں اور ان کے باپ دادوں کو برتنے دیا یہاں تک کہ دہ تیری یاد بھول گئے اور یہلوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔' (ترجمہ احمد رضا)

پیه معبود عیسلی، عزیر( طیناته) اور ملائکه تھے۔ (بدارک : ۱۳۴۰٬۳۳ خازن : ۱۳۴۰٬۳۳ بیضاوی : ۲۲ ۱۳۷ے روح المعانی : ۳۲۵/۱۸ این کثیر : ۳۲۳/۳۳) جیسے فرمایا :

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْلِي ابْنَ مَرْيَمَ ءَآنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْ نِيْ وَأَمِّى اللَّمَيْنِ مِنْ

دُونِ اللهِ \* قَالَ سُبُعْتَكَ مَا يَكُونُ لِيْ آنُ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي الْعِيَّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَلُ عَلِيْتَهُ \* تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ اَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِك \* إِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْفُيُوبِ ۞ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَا مَا آمَرُ تَنِي يَهِ آنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ \* ﴾ [المائدة: ١١٧،١١٦] لهُمْ الله كَان مريم! كياتو نے لوگوں سے كہا تھا كه الله ك الله على ابن مريم! كياتو نے لوگوں سے كہا تھا كه الله على موا بحصے اور ميرى مال كو دو اله بنالو؟ تو وہ جواب ميں عرض كريں گے كه سجان الله! ميرا يوا مجمعے اور ميرى مال كو دو اله بنالو؟ تو وہ جواب ميں عرض كريں گے كه سجان الله! ميرا يوقى تو آپ كو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہيں جو پھي ميرے دل ميں ہے اور ميں نہيں ہوتي تو آپ كو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہيں جو پھي ميرے دل ميں ہے اور ميں نہيں جانتا جو پھي آپ كے دال ميں ہے۔ آپ سارى پوشيدہ حقيقوں كے عالم ہيں۔ ميں نے جانتا جو پھي آپ كے دالله تعالى كى عالم ہيں۔ ميں نے عالم ہيں۔ ميں ان سے اس كے سوا بحق نہيں كہا جس كا آپ نے مجھے تكم ديا تھا، بياكہ الله تعالى كى عادت كر وجوميرا بھى رب ہے اور تمهارا بھى۔ ''

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَإِكَةِ آهَؤُلَآءِ إِلَيَّالُمْ كَانُوْا يَعْبُدُونَ ۞ قَالُوْا سُبُعْنَكَ آنْتَ وَلِيُنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ اَكْثَرُهُمْ لِيهِمْ مُّؤْمِنُونَ ۞ ﴾ سُبُعْنَكَ آنْتَ وَلِيُنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ اَكْثَرُهُمْ لِيهِمْ مُّؤْمِنُونَ ۞ ﴾

ر سبا: ۱۰۶۰ ع

''اورجس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمھاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے تو ہی ہمارا کارساز ہے ان کے علاوہ بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔''

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَجَعَلُوا الْمُلَلِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبْدُ التَّرْخُمْنِ اِنَاتًا ۚ اَشَهِدُوْا حَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتُبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ۞ وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ التَّرْخُمْنُ مَا عَبَدْنَهُمْ ۚ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ الْآيَخُوصُوْنَ۞ ﴾ [الرحرف: ٢٠٠١٩]

''اور انھوں نے فرشتوں کو جو رحمٰن کے بندے ہیں، عورتیں تشہرایا۔ کیا ان کے بناتے

وقت سے حاضر تھے۔ اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے جواب طلب ہوگا۔ اور بولے اگر رحمٰن چاہتا ہم انھیں نہ پو جتے۔ انھیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں، یونہی المکلیں دوڑاتے ہیں۔''

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے ان میں فرشتے اور جن بھی تھ\_مشرکین کے معبودوں کے بارے میں فرمایا:

﴿ أَفَرَءَ يُثُمُّ اللَّهَ وَالْعُرِّى اللَّهِ وَمَنْوَةَ التَّالِيَّةَ الْأُخْرَى ﴿ ﴾ [النحم: ٢٠٠١٩] ''اب ذرا بتاؤ! تم نے بھی اس لات اوراس عزی اورتیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر پھیغور بھی کیا ہے؟''

صیح بخاری میں ہے:

( عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿ اللَّاتَ وَالْعُزْى﴾ كَانَ اللَّهُ وَنُهُ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿ اللَّهَ وَالْعُزْى﴾ كَانَ اللَّهُ رَجُلًا يَلِتُ سَوِيُقَ الْحَاجِّ ﴾ [ بخارى، كتاب التفسير، باب أفراءيتم

اللات والعزى : ٥٩٥٩]

''سیدنا عبداللہ بن عباس بڑاٹھاسے مروی ہے کہ لات ایک آ دمی تھا جو صاحبوں کے لیے ستو گھولتا تھا۔''

اس سے معلوم ہوا کہ لات ایک اچھا آدمی تھا۔ اس طرح عزیٰ ایک عورت تھی جس کا بت بنا کر مشرکین پوچتے تھے۔ اس عزیٰ کے بت کوخالد بن ولید بھائٹۂ نے توڑا تھا۔ [ تفسیر ابن کئیر: ۲۲۷/۶ فی النسخة الجدیدة: ۲۲۲/۶۔ السنن الکبری للنسائی، کتاب التفسیر: (۱۱٥٤٧)

٢/٤٧٤، البداية والنهاية : ٢٧٤/٤، ٢٧٥ و في النسخة الجديدة : ٢١٢/٤]

سیدنا نوح ملیا نے جب اپنی قوم کو دعوت توحید دی تو قوم نے کہا:

﴿ وَقَالُوْا لَا تَذَرُتَ الِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا لَّا وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَلَسُرًّا ﴿ ﴾

[نوح:۲۳]

''اور انھوں نے کہا ہر گزنہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو ود اور سواع کو اور نہ یغوث و یعوق اورنسر کو''

سیدنا عبداللہ بن عباس رہائٹھافر ماتے ہیں:

« اَسُمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنُ نُوْحٍ »

[بخاری، کتاب التفسیر، سورہ نوح، باب ﴿ ودا ولا سواعا ولا بغوث و يعوق ﴾ : ٩٢٠] " بي قوم نوح كے نيك آ دميوں كے نام ميں ـ "

ندکورہ بالا آیات مقدسات اور احادیث صححہ سے معلوم ہوا کہ مشرکین عرب جن ہستیوں کو پکارتے اور ان کی عبادت کرتے تھے ان میں اللہ کے نبی، فرشتے اور نیک و صالح افراد بھی تھے۔ نیز قرآن حکیم میں ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ کے عموم میں بیتمام ہستیاں شامل ہیں۔ چنداور آیات ملاحظہ ہوں۔

### كيا ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ سے مراد صرف بت بين؟:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادٌ آمْتَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ١٩٤]

'' ہے شک اللہ تعالیٰ کے علاوہ جنھیں تم پکارتے ہو، وہ تمھاری مثل بندے ہیں، ان سے دعا ئیں ما نگ دیکھو ریخھاری دعاؤں کا جواب دیں اگرتم سیچے ہو۔''

يَّتُ اللهِ اللهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَحَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَدِيْنَ وَبَلْثٍ بِغَيْرِ عِلْمِرْ سُبْعَتَهُ وَتَعْلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ۞﴾ [الأنعام: ١٠٠]

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْرُقِنْ دُوْنِ اللهِ ۚ لَا يَعْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَلُوتِ وَلَا فِي

الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ﴾ [سبا: ٢٦]

''تم فرماؤ! پکارو انھیں جنھیں اللہ کے سوا سمجھے بیٹھے ہو، وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں آسانوں میں اور زمین میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار۔''

تفیر مدارک (۱۵۹/۵) میں ہے:قوله ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ أَيُ مِنَ الْأَصُنَامِ وَ الْمَلَائِكَةِ. لينى ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ سے مراد بت اور فرشتے ہیں۔ چند ایک مزید آیات ملاحظہ مول جن میں ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ سے مراد ذوى العقول ہیں: ﴿ إِنْ عَنْ فَا أَخْبَارَهُمْ وَرُهُ بَانَهُمْ أَرْبَابًا قِنْ دُونِ اللهِ وَالْهِينَةُ ابْنَ مَزْيَمَ وَمَا أَعِرُوْا اللهِ وَالْهِينَةُ ابْنَ مَزْيَمَ وَمَا أَعِرُوْا اللهِ إِلَّا لِيَعْبُدُ وَاللهِ عَبَا يُشْرِكُوْنَ ﴾ [ التوبة: ٣١] [لآ لَهُوا شُخْنَهُ عَبّاً يُشْرِكُوْنَ ﴾ [ التوبة: ٣١] "انهول نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور اس طرح سے ابن مریم کو بھی حالانکہ آفیس ایک معبود برق کے علاوہ کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا۔ وہ جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو بید لوگ کرتے ہیں۔ "

اس آیت کریم میں ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ سے مراد علماء، درویش اورسیدنا عیسی ایس بین : ﴿ مَا كَانَ لِبَسَرِ آنَ يُؤْتِيكُ اللهُ الكِتٰبَ وَالْكُمُو وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا لِنَّ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ و ال عمران : ٧٩ ]

''کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب بھم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہ اللہ کے سواتم میرے بندے بن جاؤ۔''

یہاں ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ سے مراد انبیاء میں بنھیں کتاب، حکمت اور نبوت جیسی اہم خصوصیات سے نوازا گیا۔

﴿ قُلْ يَآهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعُبُكَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْدِكَ
بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ \* ﴾ [ ال عمران : ٢٤ ]

'' کہہ دیجیے!اے اہل کتاب! آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمھارے درمیان کیساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سواکسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھبرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔'' یہاں ﴿ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ سے مراد انسان ہی ہے۔

ان تَدُعُونَ مِن دُونِهَ إِلَّا إِنَّا ﴾ [النساء: ١١٧]

''وہ اللہ کے علاوہ عورتوں کو یکارتے ہیں۔''

اس آیت کریمہ میں ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ سے مراد عورتیں ہیں۔ ان تمام آیات سے واضح ہو گیا کہ ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ میں اللهِ ﴾ میں انبیاء، اولیاء، شہداء، ملائکہ، جن وانسان، شجر و حجر وغیرہ کوشامل کیا ہے۔ اور احمد رضا کے مطابق سورہ یونس

(۱۰۲،۲۰۱۲ من ۱۰۷) اور البقرة (۲۳) اور بنی اسرائیل (۸۸) اور الجن (۲۲) میں سب جگه "من دون الله" اور "من دو نه" سے مراد مخلوق ہے۔

مرید ملاحظ فرمائیں احمد رضا خال صاحب کے قرآنی ترجمہ مع تقییر میں سورہ یونس (۱۱،۲۱ه ف: مرید ملاحظ فرمائیں احمد رضا خال صاحب کے قرآنی ترجمہ مع تقییر میں سورہ یونس (۱۱،۲۱ه ف: ۲۸ من دون اللہ اللہ علیہ اللہ تابیہ تابیہ اللہ تابیہ اللہ تابیہ تابیہ اللہ تابیہ تابیہ اللہ تابیہ تابیہ اللہ تابیہ تابیہ تابیہ اللہ تابیہ تابیہ اللہ تابیہ تابیہ تابیہ اللہ تابیہ تابی

اور والی بیان کردہ باتیں الفرقان (۲۰۱۸،۱۸۲) اور الزخرف (۴۵) اور النجم (۵۵،۵۵) اور النجم (۵۵،۵۵) اور النجم (۵۵،۵۵) اور النجل (۸۲) اور النجف (۱۰۲) کے ترجمہ اور فوائد یعنی تفییر میں لکھی گئی ہیں۔
واضح رہے کہ ساری مکی سورتوں میں ترجمہ از احمد رضا خانی وتفییر از مراد آبادی میں بے شار مقامات
پر ﴿ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ اور ﴿ قِنْ دُوْنِهِ ﴾ کے لیے بت کا لفظ بار بار لکھا گیا ہے لیکن توحید اللّٰمی کا مطلب یہ ہے کہ اللّٰہ کے سواکوئی بھی اللّٰہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں اللّٰہ کا شریک نہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ کی توحید کو اس تفییر میں بری طرح مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو قابل فرمت ہے۔

## احمد رضا خان صاحب كا قرآني ترجمه اوران كي دو رخي:

اب ہم اس معاملے کی ایک اور زاویہ سے بھی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ احمد رضاخاں صاحب کے قرآنی ترجے کا نقابلی جائزہ پیش خدمت ہے: ١ \_ ﴿ قُلُ إِنِّ نُهِيْتُ أَنْ أَعْبُكُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ \* ﴾ [ الأنعام: ٥٦]

" تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ انھیں او جول جن کوتم اللہ کے سوا پو جتے ہو۔ "

٢ \_ ﴿ قَالُوۡ اَكُنْنَ مَا كُنْتُمُ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

"توان سے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کوتم اللہ کے سوا پو جتے تھے۔"

٣ ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُ فِي الْبَعْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ فَلَيَّا بَجِّكُمُ إِلَى الْبَرِّ الْمِيْرِ فَلَمَّا مَسَّكُمُ الضَّرُ إِلَى الْبَرِّ الْمِيْرِ فَلَمَّا مَا لَكُوْرًا ﴿ ﴾ [ بنى إسرائيل: ٦٧]

''اور جب مصیں دریا میں مصیب پہنچی ہے تو اس کے سوا جنسیں تم پوجتے ہو سب عائب ہوجاتے ہیں۔ پھر جب وہ مصیل خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہو۔''

٤ \_ ﴿ أَتَدُعُونَ بَعُلًّا وَّتَذَرُّونَ أَحْسَنَ الْفَالِقِينَ ﴾ [الصافات: ١٢٥]

"كيا بعل كو پوجتے ہواور چھوڑتے ہوسب سے اچھے پيدا كرنے والے كو\_"

٥ \_ ﴿ إِنْ يَكْدُعُونَ مِنْ دُونِهِمِ اِلَّا اِنْكًا ۚ وَإِنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطَنَّا مَرَيْدًا ﴾

[النساء: ١١٧]

'' یہ شرک والے اللہ کے سوانہیں پوجتے مگر کچھ عورتوں کو اور نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو۔''

٦ \_ ﴿ وَلَا تَشَبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَسُنُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

[الأنعام: ١٠٨]

''اور انھیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پو جتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت ہے۔''

٧ - ﴿ فَمَا ٓ اَغۡنَتُ عَنَهُمُ الْهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمُرُ رَبِّكَ ﴾

'' تو ان کے معبود جنھیں اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے بچھ کام نہ آئے، جب تمھارے رب کا حکم آیا۔''

﴿ وَالْكَذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [ النحل: ٢٠]
 "اور الله كسواجن كو پوجتي بين وه كهر بهي نبيس بناتے اور وه خود بنائے ہوئے ہيں۔"

آپ غور سے ملاحظہ فرمائیں کہ مندرجہ بالا آٹھ آیات میں لفظ ''یرعون'' اور'' تدعون'' کا ترجمہ پکارنے کی بجائے پوجنا کیا۔اب ہم ان آیوں کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جن میں اضی الفاظ یعن'' تدعون'' اور''یدعون'' کا ترجمہ احمد رضا خان صاحب نے بار بار''پکارنا'' کیا، کیونکہ ان کا ترجمہ ''دوجنا'' ممکن نہیں ہے:

١ ﴿ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ إِنْ اَلْتَكُمْ عَذَابُ اللهِ اَوْ اَتَتَكُمُ السّاعَةُ اَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ ۚ إِنْ كُنْتُمْ
 صٰدِقِيْنَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ اللّهِ إِنْ شَآءَ وَتَشْوَنَ مَا تُشْرُكُونَ ﴾

[ الأنعام: ١٠٤٠ ٤ ]

''تم فرماوًا بھلا بتاؤ تو اگرتم پر الله كا عذاب آئے يا قيامت قائم ہو، كيا الله كے سواكس اوركو پكارو كے، اگرتم سے ہو، بلكه اسى كو پكارو كے۔ تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پكارتے ہواسے اٹھالے اورشر يكوںكو بھول جاؤگے۔''

٢\_ ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْلَكُمْ إِذْ تَنْ عُوْنَ ﴾ [الشعراء: ٧٢]

'' فرمایا کیا وہ تمھاری سنتے ہیں جب تم پکارو۔''

٣ ﴿ اَلَمْ تَرَّ إِلَى الَّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتْبِ اللهِ لِيَخْلُمَ يَيْنَهُمْ ﴾

[آل عمران: ٢٣]

'' کیا تم نے انھیں نہ دیکھا جنھیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے مات ہیں تا کہوہ ان کا فیصلہ کرے''

٤ \_ ﴿ إِذْ نُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلُوْنَ عَلَى آحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوْلُمْ فِي ٱخْرِيكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَيْرٍ ﴾ [ آل عمران: ٢١٥٣]

[الأنعام: ٥٢]

''اوردورنه کروانصی جواپے رب کو پکارتے ہیں، صبح اور شام، اس کی رضا چاہتے ہیں۔'' ٦۔ ﴿ وَاصْبِيرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدُوقِ وَالْعَشِيّ بُرِيْدُونَ وَجُهَةُ وَلَا تَعَدُّ عَيْنَكَ عَنْهُمْ ﴾ الكهف: ٢٨]

''اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو شیخ و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں،اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمھاری آنکھیں انھیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں۔''

اس طرح اگر ہم"دعو"لفظ سے نکلے ہوئے متعلقہ الفاظ کا قرآن میں مزید جائزہ لیں تو ہے متعلقہ الفاظ کا قرآن ہیں مزید جائزہ لیں تو ہے ہوئ محلوم ہوگا کہ جہال ہوت وارد ہوں کہ جہاں اللہ تعالی نے اللہ کے سوا دوسروں کو پکار نے سے منع فرمایا ہے یا اللہ کے سوا دوسروں کو پکار نے والوں کو کافر یا مشرک قرار دیا ہے یا فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکار ناسے نکلے ہوئے الفاظ کا ترجمہ پکارنا سے نکلے ہوئے الفاظ کا ترجمہ پکارنا سرے سے کیا ہی نہیں بلکہ پوجنا یا بندگی ترجمہ کیا ہے اور تفیر میں بت کا لفظ کھو دیا ہے۔ یعنی کلھا ہے کہ بتوں کی پوجا منع ہے اور اس سے عام مسلمان کو تخت گراہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا منع نہیں ہے صرف بتوں کی پوجا منع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیلوگ بالمنوف و خطر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ تقابلی جائزہ خود کرنا چاہیں تو احمد رضا خان صاحب کا قرآنی ترجمہ وتفیر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ تقابلی جائزہ خود کرنا چاہیں تو احمد رضا خان صاحب کا قرآنی ترجمہ وتفیر ممان نہی کے مطابق دونوں قرآنی تراجم میں وہ مقامات نکال کر جائزہ لے لیں، فرق مواف نظر آپ شدہ اور متفقہ علیہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ اردد بازار لا ہور سے بیا در پائل صدیث کا نظر تانی شدہ اور متفقہ علیہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ اردد بازار لا ہور سے با آسانی دستیاب ہے۔

یادرہ کہ دعو (یعنی بلانا، پکارنا، مانگنا) سے فکے الفاظ کا یہی ترجمہ احمد رضا صاحب نے اپنے قرآنی ترجمہ میں بار بارکیا ہے اور اس کا ترجمہ پوجا یا بندگی نہیں ہے اور عبد کا ترجمہ پوجا کرنے والا یا بندگی کرنے والا ہوگا۔ عبد کا ترجمہ بلانے والا، پکارنے والا، مانگنے والا نہیں ہوگا کونکہ عبد کا معنی بندہ ہے۔ دعو یعنی پکارنا سے فکلے ہوئے الفاظ یدعو، تدعو، ندعو، ندعو، یعبد، یعبد، تعبد، یعبد، تعبد، یعبد، تعبدون وغیرہ ہوں گے۔

ترجمه میں یہ گر بر احمد رضا صاحب کے قرآنی ترجمه میں مندرجہ و بل جگہوں پر کی گئی ہے (النساء: ١١١ ـ الانعام: ١٨٠،١٥١ ـ ١٨٠،١٠١ ـ الانحراف: ١٨٩،١٥١ ـ ١٨٩ الروعگه) هود: ١٠١ ـ الكبف: ١١٠ ـ مريم: ١٨٥ ـ ١٨٠ ـ الانعام: ١٨٠ ـ الانحراف: ١٨٠ ـ الانحراف: ١٨٠ ـ الانحراف: ١٨٠ ـ المومن: ١١٠ ـ ١٠٠ ـ تا ١٧٠ مريم: ١٨٠ ـ الخرف: ١٨٠ ـ الانحاف: ١٨٠ ـ الطور: ١٨٠ ـ الجمن: ١٨ ـ الرائيل: ١٥٠ ـ المحرف ١٤٠ ـ الخرف ١١٠ ـ الانحاف: ١٨٠ ـ الفرقان: ١٨٠ ـ المومنون: ١١١ ـ القصص: ١١٠ ـ الفرقان: ١٨٠ ـ المومنون: ١١١ ـ القصص: ١١٠ ـ الشحراء: ١١١ ـ القبان: ١٩٠ ـ الوخف بيم كه وعاجوعام فهم لفظ ہے جس كامعنى وعاكرنا، يكارتا كم المعنى المحتى بھى (مريم: ١٨٨ ـ الفرقان: ١٤٥ ـ الاحقاف: ١٥) ميں لوجا كيا كيا يا مانگنا ہے اس لفظ وعا كامعنى بھى (مريم: ١٨٨ ـ الفرقان: ١٤٥ ـ الاحقاف: ١٥) ميں لوجا كيا كيا اور حيرانى كى بات بيہ ہے كہ مندرجہ بالا تمام جگہوں پر شيعہ نے ترجم صحیح كيا ہے۔ اور حيرانى كى بات بيہ ہے كہ مندرجہ بالا تمام جگہوں پر شيعہ نے ترجم صحیح كيا ہے۔

قرآن مجيد ميں الله تعالى نے فرمايا كه دعا مجھ سے مانكو:

﴿ وَقَالَ رَبَّكُمُ اهْ عُوْنِيَ ٱسْتَجِبُ لَكُمُو النَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّمَ لا خِرِيْنَ ﴾ [المومن: ٦٠]

''اورتمھارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔(نے ۱۲۷) بے شک وہ جومیری عبادت سے اونچے تھنچتے ہیں عنقر یب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہوکر۔'' فائدہ ۱۲۷ کے تحت لکھا ہے حدیث شریف میں ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں دعا جمعنی عبادت بہت جگہ وارد ہے۔ حدیث شریف میں ہے: ﴿ الدعاء هو العبادة ﴾ (اُبوداؤد و ترفری) اس تقدیر پر آیت کے معنی بیہ ہوں گے کہتم میری عبادت کرو میں شخصیں ثواب دول گا۔ (ترجمہ احمد رضا خال صاحب وتفییر مراد آبادی) یہاں دعا اور عبادت دونوں صحیح ترجمہ کی نیز دیکھیے الاُعراف (۵۲،۵۵) از احمد رضا خان صاحب فائدہ (۱۰۰) یہاں بھی صحیح ترجمہ دعا کیا اور الرعد (۱۱۳) (صفحہ ۸۲۹) پر لکھتے ہیں: ''اللہ کے سواکسی سے دعا نہ مانگی جائے۔'' اور صفحہ (۸۲۹) پر مزید لکھتے ہیں: ''اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے۔'' اور قرآن مجید سے ایس حوالے درج ہیں اور اس صفحہ پر لکھتے ہیں کہ''ہر نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔'' اور قرآن مجید سے ایس حوالے درج ہیں اور اس صفحہ پر لکھتے ہیں کہ''ہر نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔'' اور قرآن سے پانچ حوالے درج ہیں۔

مراد آبادی صاحب نے تغییر میں لکھا کہ دعا سے مراد عبادت ہے اور بر بیلوی وشیعہ حضرات دن رات معجدوں میں اور معجدوں سے باہر غیر اللہ کو پکار رہے ہیں یعنی بقول مراد آبادی صاحب کے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جو سرا سرشرک و کفر ہے۔ دعا کے لیے مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے (البقرة: ۱۸۱۔ السجدہ: ۱۱۔ النمل: ۱۲) ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ماگو (اور یہاں احمد رضا خان نے ہر جگہ پکارنا ترجمہ کیا) اور فر مایا کہ میں تمھاری شہرگ کے بھی قریب ہوں۔ (ت: ۱۲) اور میں ہر چیز جو زمین و آسان میں کھلی یا چھپی ہے اور دلوں کے جمید بھی جات ہوں۔ (التغابن: ۲۰۔ سبا: ۳۔ فاطر: ۲۸)

الله تعالی کو پکارنا الله تعالی کی عبادت ہے، جیسا کہ ہم ابھی احمد رضا خان صاحب کے قرآنی ترجمہ و مراد آبادی کی تفییر سے ثابت کر چکے ہیں اور فرمایا الله تعالیٰ کے سواجن کو تم پکارتے ہوان کو تمھاری پکار کا علم نہیں۔ (فاطر: ۱۲۰ الاحقاف: ۲۰۵) اس سے پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ رسول الله تکافیاً کو بھی پتانہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہورہا ہے، نیز فرمایا جن کو تم الله کے سوا پکارتے ہو وہ تمھارے کا منہیں نکال سکتے۔ (فاطر: ۱۲)

الله کے سوا دوسروں کو پکارنا شرک ہے۔ ( الاُنعام : ۴۸، ۴۸۔ العنکبوت : ۲۱ تا ۲۷۔ الجن : ۲۰۔الموس : ۷۴،۷۳ ) الله تعالی کے سوا دوسروں کو پکارنا کفر ہے۔ (الاُعراف: ۳۷ تا۴۲) غیرالله کی عبادت شرک ہے۔ (یونس:۱۰۴ تا ۷۰۔الزم :۲۳ تا ۲۷) الله تعالی کے سوا دوسروں کو پکارنا ان کی

عبادت ہے۔ (المومن: ۲۰ تا ۱۸۔ الأحقاف: ۴ تا٢)

الله تعالی کے سوا دوسرول کو پکارنا بیکار ہے، کیونکہ وہ نفع ونقصان کے مالک نہیں۔(الاُنعام: ۷۱۔ یونس: ۲۰۱) فرمایا: ''خالص الله کو پکارو'' (اعراف: ۲۹۔مومن: ۲۸، ۲۵، ۲۵، ۲۵) اور فرمایا: ''الله کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو'' (الجن: ۱۸ المومنون: ۱۱۵ القصص: ۸۸ اِنهل: ۲۲ الشعراء: ۳۱۳ الفرقان: ۲۸ کارو' نالق کی بجائے مخلوق کو نہ پکارو'' (انحل: ۲۰ الاُعراف: ۱۸۹ تا ۱۹۸)

یاد رہے کہ اصحاب کہف اور ان کی قوم کے درمیان بھی یہی جھگڑا تھا کہ قوم دوسروں کو پکارتی تھی اور اللہ کے بیرولی غیر اللہ کو پکارنے ہے انکاری تھے۔ (الکہف: ۱۲ تا ۱۲)

﴿ هُوَ الَّذِىٰ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْمَتِ وَالْبَحْرِ \* حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ \* وَجَرَبُنَ بِهِمْ بِرِيْجِ طَبِّبَةِ وَقَرِحُوْا بِهَا جَآءَتُهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمُوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوْا اَنَّهُمُ أُحِيْطَ بِهِمْ " دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَهِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ لهٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ۞﴾ [ يونس: ٢٢]

''وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہواور وہ کشتیاں لوگوں کے موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اضی چلی آتی ہیں اور وہ سجھتے ہیں کہ (برے) آگھرے (اس وقت) سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچالے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔''

لینی پھر وہ دعا میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے جس طرح عام حالت میں کرتے ہیں۔ عام حالات میں کرتے ہیں۔ عام حالات میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ بھی اللہ کے بندے ہیں، انھیں بھی اللہ نے اختیارات سے فواذ رکھا ہے اور انھی کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، کیکن جب اس طرح شدا کہ میں گھر جاتے ہیں تو یہ سارے شیطانی فلنے بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ تعالی یا درہ جاتا ہے اور گھر صرف ای کو پکارتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسانی فطرت میں اللہ واحد کی مرف رجوع کا جذبہ ودیعت کیا گیا ہے، انسان ماحول سے متاثر ہوکر اس جذبے یا فطرت کو دبا فریا ہے کین مصیبت میں یہ جذبہ ابھر آتا ہے اور یہ فطرت عود آتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ تو حید

فطرت انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے، جس سے انسان کو انحراف نہیں کرنا جا ہے کیونکہ اس سے انحراف فطرت سے انحراف ہے جوسرا سر گمرائ ہے۔ دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ مشرکین جب اس طرح مصائب میں گھر جاتے تھے تو وہ اینے خود ساختہ معبودوں کی بجائے صرف ایک اللہ کو یکارتے تھے۔ چنانچے سیدنا عکرمہ بن ابی جہل ڈاٹٹؤ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو بیہ وہاں سے فرار ہو گئے، باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زو میں آ گئی۔جس پر ملاح نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، شمصیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والانہیں ہے۔سیدنا عکرمہ ڈاٹھ کہتے ہیں میں نے سوچا ا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ہے اور یمی بات محمد ( تَالَیْنِ ) کہتے میں۔ چنانچہ انھوں نے فیصلہ کر لیا اگر یہاں سے میں زندہ نی کرنگل گیا تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر لول گا۔ چنانچہ یہ نبی تنایقاً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مملمان مو كئي \_ [ سنن نسائى، كتاب المحاربة (تحريم الدم)، الحكم في المرتد: ٤٠٧٢] اس مفہوم کے لیے دیکھیے ترجمہ مع تفییر احمد رضا خان صاحب (لقمان: ۲۵ تا ۳۲ العنكبوت: ۲۱ تا ۲۷\_ پونس : ۱۸ تا ۲۳سر الأنعام : ۲۰،۴۲۰،۳۲۰ تا ۲۷\_انحل : ۵۳٬۲۱٬۲۰ تا ۵۵ راروم : ۳۰ تا ۳۵ را ازمر : اتا ۴۹،۸) ان سب جگہوں پر احمد رضا خان صاحب نے بگارنا ترجمہ کیا، لیکن افسوس امت محمد میر کے عوام اس طرح شرک میں تھینے ہوئے ہیں کہ شدائد و آلام میں بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے ے بجائے فوت شدہ بزرگوں ہی کومشکل کشا سجھتے اور اٹھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ فإنا لله و إنا إليه راجعون.

پکارنے کامعالمہ چونکہ برااہم ہے، اس لیے اس معالمہ پر کھمل اور تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔
میرے سامنے اس وقت "المعجم المفھرس الألفاظ القرآن الكريم" ہے، بيدارالمعرفت
بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس کے مصنف كا نام محمر فواد عبدالباقی ہے، بيد كتاب عربی میں ہے،
اور بیہ بتاتی ہے كہ قرآن مجید میں فلال لفظ كتنی وفعہ وارد ہوا ہے اور بيكس كس سورت اور آيت
میں ہے۔ اس کے صفحہ ٣٣٢٦ تا ٣٣٠ پر ( دعو ) سے بننے والے الفاظ كى مكمل فہرست درج ہے،
جس كی تفصیل کچھ يوں ہے، الفاظ كے بعد بر يكٹ كے اندر وہ تعداد درج ہے، جتنی تعداد میں بیلفظ قرآن كے اندر وہ تعداد درج ہے، جتنی تعداد میں بیلفظ قرآن كے اندر وارد ہوا ہے : دعا (٥) دعاكم (٢) دعانا(٢) دعوا (٦) أدعو (٤) تدع (٤) تدع (٤)

(٥)تدعون (١٧) تدعونا (٢) تدعونني (٣) تدعوهم (٥)ندع (٢)ندعوا (٤) يدع (٥) يدعوا (٨) يد عوكم (٤) يدعون (٢٣) أدع (١٠) أدعوا (١٤) وغيرهم.

اور اس کتاب کے صفحہ ۵۲۰ ہے ۵۲۰ تک ((عبد )) سے بننے والے الفاظ کی مکمل فہرست ورج ہے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے: أعبد (۱۳) تعبدوا (۷) تعبدون (۲۳) نعبد(۷) یعبدون (۱۲) أعبدوا (۲۱) العبد (۱۰) العباد (۲۰) عبادك (۷) عبادنا (۱۲) عباده (۲۰) عبادی (۱۷) عبادی (۱۷) عبادون (۵) عبادته (٤) وغیرهم.

اس سے ثابت ہوا کہ "دعو" ہے بنے الفاظ ( جن کے معنی دعا کرنا، مانگنا، پکارناہیں ) اور "عبد" ہے بنے الفاظ ( جن کے معنی عبادت، پوجایا بندگی ہیں ) قطعی مختلف ہیں۔

اب ہم وہ آیات درج کرتے ہیں جن کے ترجمہ میں احمد رضا خان صاحب نے گر بروکی ہے۔ ہے اور جن کی تفصیل اس کتاب میں اس سے پہلے دی گئی ہے۔

وه آیات جن میں ( یدعون )) اور ( یدعونهٔ )) ہے اور ترجمہ غلط کیا گیا ہے: (النساء: ۱۱۱) الاُنعام: ۱۰۸\_هود: ۱۰۱\_الفرقان: ۱۲ تا ۲۲\_الفرقان: ۱۰۸\_الاُنعام: ۱۰۸\_هود: ۱۰۱\_الفرقان: ۲۳ تا ۲۲\_الفرقان: ۲۸\_العتكبوت: ۲۲٫۲۸\_القمان: ۳۰ تا ۳۲\_الزف: ۲۸ تا ۸۲\_العتكبوت: ۲۸ المجدة: ۴۸ )
اب جم وه آیات ورج كرتے ہیں جس میں احمد رضا خان صاحب نے (( یدعون )) كا ورست

ترجمه كيا ہے: (البقرة: ٢١١ ـ آل عمران: ٣٣ ـ ١٠٠، الانعام: ٥٢ ـ اين ٢٠ ـ يوسف: ٣٣ ـ الانبياء: ٩٠ ـ الرعد: ١٦ ـ البقف: ٢٨ ـ القصص: ٣١ ـ السبحة: ١٦ ـ البين: ٥٥ ـ صن: ۵١ ـ الدخان: ۵۵ ـ القام: ٣٣، ٣٣ ) وه آيات جن مين ((تدعون) ہے اور ترجمہ غلط كيا گيا ہے: (الائعام: ٥٦ ـ الائمراف: ٣٠٠ ) ١٩٠،٩١ ـ بني إسرائيل: ٧٤ ـ مريم: ٧٦ تا ٢٩ ـ البخ: ٣٠ ـ ٢٠ ـ الصافات: ١٦٥ تا ١٢٨ ـ الزمر: ٣٨ تا ٨٩ ـ الركتاف: ١٢١ تا ١٢٨ ـ الزمر: ٣٨ تا ٨٩ ـ الركتاف: ١٢١ تا ١٢٨ ـ الزمر: ٢٨ تا ٨٩ ـ الركتاف: ١٢١ تا ١٢٨ ـ الزمر: ٣٨ تا ٢٩ ـ الركتاف: ١٢٠ )

اب مهم وه آیات درج کرتے ہیں جن میں لفظ ((تدعون)) کا درست ترجمہ کیا گیا ہے: (ابراہیم: ۹\_الائعام: ۲۳،۱۳،۳۱۰\_الشعراء: ۲۲\_المؤمن: ۱۰، ۳۱ تا ۳۳ (۳ دفعہ) ثم السجدة: ۳۱\_محمد: ۳۸\_الفتح: ۱۲\_الملک: ۲۷)

وہ آیات جن میں « تدع، یدع » آتا ہے، کیکن ترجمہ غلط کیا گیا ہے : ( یونس:۱۰۳ تا

9 • ا\_ المؤمنون : ١١٦، ١١٨\_ الشعراء : ٢١٣\_ القصص : ٨٨ )

وہ آیات جن میں (( تلاع ، یلاع )) وغیرہ کا درست ترجمہ کیا گیا ہے : ( فاطر : ۱۸ \_ الکہف : ۵۷ \_ بنی اسرائیل :۱۱ \_ المؤمن :۲۷ \_ القمر: ۲ تا ۸ \_ العلق : ۱۷ )

وه آیات جن میں (( ادعو، تدعو، یدعو، ندعو )) وغیره ہیں کین ترجمہ غلط کیا گیاہے: (الاعراف:۱۹۳-النحل:۸۲-الکہف:۱۴-مریم: ۴۷ تا ۴۹-الحج:۱۳،۱۲-البحن: ۱۸ تا ۲۳-الاکتفاف:۱ تا ۲-الطّور: ۲۸)

وہ آیا ت جن میں ان الفاظ کا درست ترجمہ کیا گیا ہے:

(الانحراف: ۵۵،۵۵، ۵۱، ۱۸۹ تا ۱۹۸ یونس: ۳۸\_هود: ۱۳سایوسف: ۱۰۸سارعد: ۳۷سایی باسرائیل: ۵۷، ۱۱۰ساله کو منون: ۷۳ساسالفرقان: ۱۳،۳ساساله فاطر: ۱۳ساساله محمد: ۳۵سایونس: ۲۵ساهود: ۹۲سیابراجیم: ۹سا بنی إسرائیل: ۵۲سالزمر: ۸سافلطر: ۲سائیل: ۷سائیل: ۵۱سا

وه آیات جن میں (( دعا )) کا لفظ آیا ہے کیکن ترجمہ ٹھیک نہیں کیا: (مریم: ۲۵ تا ۲۹ سالفرقان: ۷۷ الاُکھاف: ۱ تا ۲)

وه آیات جن میں « دعا » کاصحح ترجمہ کیا : (البقرة: ۱۷۱\_آل عمران: ۳۸\_یونس: ۱۲، ۸۹\_ الرعد: ۱۴ ـ ابراہیم: ۴۹، ۴۹ ـ بنی إسرائیل: ۱۱ ـ مریم: ۴۸ ـ الانبیاء: ۴۵ ـ النور: ۲۳ ـ الزمر: ۴۹)

قرآن مجید میں پکارنے کے بارے میں بے شار جگہ ذکر وارد ہوا ہے،لیکن سور ہ فاطر اور سور ۃ المؤمن، یہ دونوں سورتیں مکمل طور پر پکارنے کے موضوع پر ہیں، اس لیے ان سورتوں کا ہم یہاں تفصیلی ذکر کریں گے:

سورہ فاطر میں ((دعو) سے بننے والے الفاظ کا رضاخانی ترجمہ یہاں ورج کیاجاتاہے:
اس سورت کی آیت (۲) میں لفظ ((یدعوا)) آیا ہے جس کا ترجمہ 'نبلاتا ہے' کیا گیا ہے۔
اس سورت کی آیات (۱۳ تا ۱۸) میں لفظ ((تدعون )) کا ترجمہ 'نبوجے'' کیا گیا ہے اور
(تدعوهم) کا ترجمہ 'م انھیں پکارو' کیا گیا ہے اور ((دعاء کم) کا ترجمہ 'محماری پکار۔''کیا گیا ہے اور

اس سورت کی آیات (۳۸ تا۴۷) میں لفظ ( تدعون )) کا ترجمہ'' پو جتے'' کیا گیا ہے۔

اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مندرجہ بالا تفصیل سے صاف ظاہر ہے کہ جان ہو جھ کر ان الفاظ کا غلط ترجمہ کیا گیا۔

سورۃ الموئن کے ﴿ دعو ﴾ سے بننے والے الفاظ کا یہاں رضاخانی ترجمہ درج کیاجاتا ہے، اس سورت کی آیت (۱۰) میں ﴿ قَدْعُونَ ﴾ کا ترجمہ 'بلانا'' کیا گیا ہے۔

اس سورت کی آیت (۱۲) میں ﴿ دُعِیَ اللهُ وَحْدَهُ ﴾ کا ترجمہ 'ایک الله کو پکارنا''کیا گیاہے۔ اس سورت کی آیت (۱۴) میں ﴿ فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ﴾ کا ترجمہ ''اللہ کی بندگی کرو، نرے اس کے بندے ہوکر''کیا گیاہے۔

> اس سورت کی آیت (۲۰) میں ﴿ یدعون ﴾ کا ترجمہ ' پوجے'' کیا گیا ہے۔ اس سورت کی آیت ۲۲ میں ﴿ یدعُ ﴾ کا ترجمہ بکارنا کیا گیا ہے۔

اس سورت کی آیات (۳۱ تا ۳۳) میں ﴿ أدعو كم ﴾ دو بارآیا اور ﴿ تدعو ننی ﴾ تین بارآیا اور ﴿ دعوة ﴾ ایک بارآیا، سب كاتر جمه درست كیا۔

اس سورت کی آیات (۲۰ تا ۷۲) میں ﴿ أدعو نبی ﴾ کا ترجمه درست کیا اور ﴿ فادعُوه ﴾ اور ﴿ تدعون ﴾ اور ﴿ ندعوا ﴾ کا ترجمه درست نہیں کیا۔

سور ، فاطر اورسورة المؤمن كى مندرجه بالا آيات كے جوحوالے ہم نے اوپر دیے آپ خود ہى انداز ، فرما كيں كه اس ميں ديده و دانستہ غلط ترجمه كيا گيا اور جہاں جاہا درست ترجمه كرديا۔ يہ ہے ان كى دو رخى اور اللہ تعالى كے كلام ميں واضح تحريف۔

#### ایک اہم نکتہ:

اگر (( دعو )) سے بنے ہوئے الفاظ کا ترجمہ عبادت مان لیاجائے تو وہ دواحادیث جن کا اس تغییر میں المؤمن (۲۰، ف ۱۲۷)اور الاُعراف (۵۵\_۵۲، ف۱۰۰) میں ذکر ہے، ان کا ترجمہ اور تغصیل کچھ بول ہوگی:

( اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ )) (أبو داؤد و ترمذي)

ان کے کہنے کے مطابق ترجمہ یوں ہوگا''عبادت عبادت ہے''اور دوسری حدیث: ﴿ اَلَّذُ عَالُهُ مُتُّ الْعِبَادَةِ ﴾ (نرمذی) کا ان کے کہنے کے مطابق ترجمہ یوں ہوگا''عبادت عبادت کا مغز ہے۔'' معیم ظاہر ہے بید معنی بے معنی ہیں اور ان دو حدیثوں کا درست ترجمہ بیہ ہوگا: '' پکارنا ہی عبادت ہے۔'' اور دوسری خدیث کاصبح ترجمہ بیہ ہوگا:'' پکارنا عبادت کا مغز ہے۔''

اور مراد آبادی صاحب کی تفسیر المومن (۲۰، ف ۱۲۷) اورالاُعراف (۵۵، ۵۲، ف ۱۰۰) میں ریبھی لکھاہے کہ' دعاعبادت ہے۔'' بیقر آن میں بہت جگہ دارد ہوا ہے۔

مندرجہ بالاتفصیل سے یہ بات کلی طور پر ثابت ہوگئ کہ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس طرح غیر اللہ کو پکار نے والاشرک فی الحکم کر رہا ہے۔ کیونکہ اس نے نہ اللہ کا نہ نہ دسول اللہ تالیج کی اس سلسلہ میں مانی۔ وہ شرک فی الذات بھی کر رہا ہے۔ کیونکہ عبادت اللہ کے سوا صرف اس کی ہوسکتی ہے جو اللہ کی ذات میں سے نکلا ہو۔ (الزخرف: ۱۸) اور کسی کی بھی اللہ کے سوا عبادت نہیں ہوسکتی۔ وہ شرک فی الصفات بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی صفت غیر اللہ میں رکھ دی۔ وہ شرک فی الصفات بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی صفت غیر اللہ میں رکھ دی۔ وہ شرک فی العجام بھی کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہوستا ہے کہ میں جو غیر اللہ کو پکار رہا ہوں وہ ہستی میرے پکار نے کاعلم رکھتی ہے، حالانکہ اللہ قریب ہے، یہ قرآن میں ہوادو کی قریب نہیں ہے۔ (البقرۃ: ۱۸۱۔ ہود: ۱۲۳۔ سبا: ۵۰) وہ شرک فی العبادت بھی کر رہا ہے، کیونکہ پکارنا عبادت ہے، اس طرح غیر اللہ کو پکار نے والا' لا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی عبادت کی، اس طرح وہ 'لا اللہ الا اللہ الا اللہ کا منکر ہوگیا، کیونکہ کلمہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کی، اس طرح وہ 'لا اللہ الا اللہ الا اللہ کا منکر ہوگیا، کیونکہ کلمہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کمی عبادت نہیں۔

قرآن عقل استعال کرنے کی دعوت دیتا ہے، جس فوت شدہ کو ہم عنسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، کا ندھوں پر اٹھا کر قبر تک لے جاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، اس کے اوپر منوں مٹی ڈالتے ہیں، اس کا جنازہ اوراس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں پھر اسے ہی پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اسے داتا ہشکل کشا کہتے ہیں، اسے غوث الاعظم سجھتے ہیں۔ کیا بیلوگ اتنی عام می بات کو بھی نہیں سجھتے ؟ حالانکہ بقول نعیم مراد آبادی صاحب کے جو فوت ہو جائے اس کے عمل منقطع ہو جائے ہیں۔ (دیکھیے تغییر مراد آبادی: الشعراء: ۸۹، ف ۹۲)

### ان کی گر برا کے کھمزیدنات:

﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ النَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَاللَّهَمُ وَالْقَمُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَ

''اور اس نے تمھارے لیے منخر کیے رات اور دن اور سورج اور چاند، اور ستارے اس کے حکم کے باند ھے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عظمندوں کو (ف۱۱) اور وہ جو تمھارے لیے زمین میں پیدا کیا رنگ برنگ (فوا) بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کو اور وہی ہے جس نے تمھارے لیے دریا مسخر کیا (ف۲) کہ اس میں ساتھ ہون والوں کو اور وہی ہے جس نے تمھارے لیے دریا مسخر کیا (ف۲۰) کہ اس میں ساتھ ہون اور اس میں سے گہنا نکا لتے ہوجے پہنتے ہون (ن۲۱) اور اس میں سے گہنا نکا لتے ہوجے پہنتے ہون (ن۲۱) اور تو اس میں کشتیاں و کھے کہ پانی چر کرچگتی ہیں اور اس لیے کہتم اس کا فضل مخلش کرو اور کہیں احسان مانو اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے۔ (ف۲۲) کہ کہیں محسیں لے کرنہ کانچ اور ندیاں اور رہے کہتم راہ پاؤ (ف۲۰) اور طام سی (ف۲۰) اور ستارے سے وہ راہ پاتے ہیں (ف۲۱) تو کیا تم کہ وہ ایسا ہوجائے گا جو نہ بنائے (ف۲۱) تو کیا تم کہنٹے، والا مہر بان ہے (ف۲۱) اور اللہ جانتا ہے (ف۲۱) جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو بخشے، والا مہر بان ہے (ف۲۱) اور اللہ جانتا ہے (ف۲۱) جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو

اوراللہ کے سواجن کو پوجتے ہیں (ن۳۳)وہ کچھ بھی نہیں بناتے اور (ن۳۳) وہ خود

بنائے ہوئے ہیں (ن۳۳) مردے ہیں (ن۳۵) زندہ نہیں اورانھیں خبر نہیں کہ لوگ کب
اٹھائے جائیں گے۔(ن۳۷) تمھارامعبود ایک معبود ہے۔(ن۳۷) تو وہ جو آخرت پر
اٹھائے جائیں لاتے ان کے دل منکر ہیں (ف۴۷) اوروہ مغرور ہیں (ن۳۹) فی الحقیقت اللہ
جانتا ہے جو چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں ، بے شک وہ مغروروں کو پہند نہیں فرما تا۔'
مندرجہ بالا آیات اور ترجمہ کو بار بارغور ھے پڑھیں،ان آیات کے ترجمے اور تقسیر ہیں
زبردست گڑ بڑا ور تحریف کی گئی ہے۔

ا۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان پر یہ یفعتیں کی ہیں۔

ان آیات میں اللہ تعالی کی قدرت وحمت اور وحدانیت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیاہے کہ اللہ تعالی فاعل و مختار ہے اور اس کو سب قدرت و اختیار حاصل ہے اور تم ایسے خالق وما لک کی عبادت چھوڑ کر کسی بھی اور کو مت پکارو کیونکہ وہ اکیلا معبود ہے، خالق کو پکارو، مخلوق کو نہ پکارو، کیونکہ خالق نے سب کو پیدا کیا، مخلوق کچھ پیدا نہیں کر سکتی ۔

ان واضح آیات کے باوجود رضا خانی ترجمہ مع تغییر میں جو کچھ تحریف کی گئ ہے وہ درج ذیل ہے:

(۱) یہاں" خلق" سے نکلے ہوئے چار الفاظ ہیں: ﴿ایُخُلُق (دو مرتبہ) یَخُلُقُونَ، یُخُلُقُونَ ﴾ ان کاتر جمہ پیدا کرنا ہے لیکن اس ترجمہ میں پیدا کرنے کی بجائے" بنانا" ترجمہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے تو یہ فرمایا کہ میں نے سب پھے پیدا کیا، کوئی اور ہستی پچھ پیدا نہیں کر کئی، البذا بچھے پکارو، میری عبادت کرولیکن یہاں بنانا ترجمہ چار دفعہ لکھ کر تغییر میں بت لکھ دیا اور مطلب یہ نکالا کہ بت پچھ نہیں بناسکتے اور اللہ تعالی کی ان آیات کا مطلب ساری مخلوق کی طرف سے پھیر کر بتوں کی طرف کردیا کہ بت پھیری بناسکتے ، حالا تکہ ہر ذی شعور خض ان آیات سے یہ مطلب آسانی سے سبھ سکتا ہے کہ ان آیات میں بیان کردہ اللہ کی صفات اللہ کے سوا اور کسی میں نہیں۔ (۲) یہاں (ریدعون) کا لفظ بیان ہوا ہے جس کامغنی ہے پکارنا اور اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے سواجن کو پکارتے کی ہوئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں اور آھیں خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جا کیں گے۔ یہ آیات فوت شدہ مخلوق کو پکارنے کی صاف نفی کر رہی ہیں لیکن یہاں اس بات کا ذکر تک نہیں اور محض بتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو سراسر صاف نفی کر رہی ہیں لیکن یہاں اس بات کا ذکر تک نہیں اور محض بتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو سراسر صاف نفی کر رہی ہیں لیکن یہاں اس بات کا ذکر تک نہیں اور محض بتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو سراسر

تحریف ہے۔ (۳) تیسری بات یہ ہے کہ ان آیات میں ﴿ یَدْعُونَ مِنُ دُونِ اللّٰهِ ﴾ وارد ہوا ہے بین اللّٰه کا اللّٰه کا اللّٰهِ کے باب میں نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ احمد رضاخانی قرآن ہی میں ((مِنُ دُونِ اللّٰهِ )) ہے مراد ساری مخلوق ہے، جس میں انبیاء بھی شامل ہیں لیکن یہاں ((مِنُ دُونِ اللّٰهِ )) کی تفیر میں بت لکھ ویا گیا ہے۔ الله تعالیٰ تو ان آیات میں ساری مخلوق کی نفی فرما رہا ہے لیکن یہ صاحب صرف بتوں کی نفی کر رہے ہیں جو فرق محرف بتوں کی نفی کر رہے ہیں جو واضح تحریف ہے۔

بالکل اسی طرح کی تحریفیس الفاطر (۳۸ تا ۱۳)، الانتخاف (۱ تا ۲) اور الا کواف (۱ ۱۹ ما ۱۹۹) میں بھی کی گئی ہیں، آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سورۂ یونس (۱۰۹ تا ۱۰۹) میں ((تدع) کا ترجمہ بندگ کیا، باقی ترجمہ وتفییر بالکل درست کیا، ان آیات کو پڑھ کراو پر والی تحریف صاف سمجھ آرہی ہے۔ یادرہے کہ اوپر والے چار حوالے جب آپ قرآن مجید میں ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سہ بات بالکل عیاں ہو جائے گی کہ اللہ تعالی نے اپنی تو حید کے دلاک دے کر فرمایا کہ صرف میری عبادت کر و، صرف مجھے یکارو، مخلوق کو نہ یکارو۔

اور مندرجہ ذیل مقامات پر بھی تحریف کی گئی ہے : (الروم : ۲۸ تا ۴۸، ف ۸۷ سبا: ۲۲ تا ۲۸ ۲۷ مع فوائد \_ فاطر : ا تا ۲۱، فوائد ۲ تا ۲۷ الزمر ۲۹ تا ۴۷، الشور ٹی: ا تا ۱۲ مع فوائد )

یاد رہے کہ احمد رضا خانی ترجمہ میں مندرجہ ذیل جگہوں پر ((خلق ))'' پیدا کرنا'' سے نکلے ہوئے الفاظ کا بار بار'' پیدا کرنا'' ترجمہ کیا گیا ہے۔ چند جگہوں کی نشاندہی ہیہے: (البقرة: ۲۲۸، ۱۲۸۰-۱۲ مران: ۱۹۰٬۹۴۷-آل عران: ۱۸۹٬۵۴۸-۱۱ الانعام: ۱۰۱٬۹۴۲-۱۱ الانعام: ۱۸۹٬۵۴۸-۱۱ الانعام: ۱۸۹٬۵۴۸-۱۱ الانعام: ۱۸۹٬۵۴۸-۱۱ الانعام: ۱۸۹٬۳۳۸-۱۱ الانعام: ۱۸۹٬۳۲۲، ۱۹۸۹-۱۱ الانعام: ۱۸۹٬۳۲۲، ۱۹۸۹-۱۱ الانعام: ۱۸۹٬۳۲۲، ۱۹۸۹-۱۱ الانعام: ۱۸۹۰-۱۱ الانعان: ۱۹۹۰-۱۱ الانعان: ۱۹۰-۱۱ ال

دلچیپ امریہ ہے کہ ان کے ترجے میں «خلق » سے نکلے ہوئے الفاظ میں کی جگہ پیدا کرنا بھی ترجمہ کردیا ہے اور بنانا ترجمہ بھی کردیا ہے، لیکن اپنے مطلب اور عقیدے کے مطابق۔ مثلاً الائواف (۱۸۹ تا ۱۹۸) میں دونوں ترجے کیے ہیں، آپ خود ملاحظہ فرما تحظے ہیں۔

#### ''وعو''الفاظ كے ترجمه ميں رضا خاني قرآن كے تضادات:

الفاظ سب بكارنا ترجمه بهى سب بكارنا كيا- (الأنعام: ۴۰، ۳۱- الرعد: ۱۲ تا ۱۲- بنى إسرائيل: ۱۱۰)

- ف ٢٣٠- الروم : ٢٥ تا ٣٣٠ ـ البقرة : ١٨٩، ٢٢١ ـ القصص : ٦٣ ـ الكبف : ٥٢ ، المومن : ٣١ تا٣٣ ـ فاطر : ١٣ ـ القمر : ٢ ـ الشعراء : ٢٢ ـ الكبف : ٨٦ ـ الأحقاف : ٣١ ـ ٣٢ ـ الزمر : ٨ ـ العلق : ١٥ ، ٨ ـ الفرقان : ٣١ ـ ١٣ ـ القلم : ٣٣، ٣٣ )
- ۲ عبادت اور بیکارنا دونوں الفاظ وارد ہوئے، ترجمه صرف بندگی کیا۔ (الأنعام: ۵۸۔ یونس: ۱۰۴۰ تا ۱۰۹۰ الکومنون: ۲۱۱، تا ۲۰۱۰ الکومنون: ۲۱۱، ۲۷۔ المؤمنون: ۲۱۱، ۲۷۔ المؤمنون: ۲۱۱، ۲۱۔ الفرقان: ۲۸۸ الفرقان: ۲۸۸ ووز: ۱۰۱۰ الفرقان: ۲۸۸)
- ۳۰ لفظ دونوں پکارنا دارد ہوئے، ترجمہ دونوں کا بندگی کیا۔ (الاکتھاف:۳۴،الجن: ۱۸تا ۴۰۔مریم : ۴۸)
- ۳- عباوت اور پکارنا دونول الفاظ وارد ہوئے، ترجمہ بھی عبادت اور پکارنا کیا۔ (الرعد: ۳۹-النحل: ۲۳\_ النحل: ۲۲ \_ سورة يونس: ۲۲ )
- ۵۔ لفظ دونوں پکارنا وارد ہوئے ایک کا ترجمہ بندگی کیا اور ایک کا پکارنا کیا۔ (الأنعام: اللہ بنی إسرائیل: ۲۵،۸۵۔ بنی اسرائیل: ۷۲،۵۱ لقمان: ۳۲۳۲۵۔ القصص: ۸۸،۸۷۔ الائحراف: ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸)
- اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے فرمایا کہ میر سے بندول کو نہ پکارو، اگرتم سچے ہوتو ان کو پکارو وہ ستحصیں جواب دیں۔ (الاعراف: ۱۸ تا ۱۹۸) اور یہود و نصار کی سے فرمایا کہ اپنے نبیوں کو نہ پکارو، ویکھیے رضا خانی ترجمہ مع تفسیر (بنی اسرائیل:۵۲، ۵۵، ف ۱۱۸، اورالجن: ۱۸ تا ۲۰ ف ۳۸ اورالا محراف: ۳۷ تا ۲۸، ف ۱۲ تا ۲۹) یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر اللہ کو پکارنے والا موت کے وقت اپنے کافر ہونے کا قرار کرتا ہے اور ایسوں کی بخشش ناممکن ہے جب تک سوئی کے نکے میں سے اوٹ نہ گزرجائے۔

# غیراللہ کو بکارنا شرک ہے (قرآنی فیصلے):

(النساء: ۱۱ا، ۱۱۷ والأنعام: ۴۰، ۱۳، ۱۳ تا ۱۲ والا کواف: ۱۸۱ تا ۱۹۸ یونس: ۲۷ والرعد: ۱۳ تا ۱۲ النحل: ۸۶٬۵۴٬۵۳ والقصص: ۲۲ تا ۲۴ والکیف: ۵۲ والروم: ۱۱ تا ۴۰ وسیا: ۲۲ و فاطر: ۱ تا ۲۹، ۱۳ ست تا ۱۳ والزم: ۸ تا ۱۷ و الکومن: ۱۲ تا ۱۳ ما ۱۳ سالتا ۷۷)

قرآنی فیصلے کے مطابق غیر اللہ کو پکار ناشرک ہے اور احمد رضاخاں صاحب نے لکھا کہ شرک ہے مسلمان مرتد ہوجاتا ہے۔ (دیکھیے ان کا ترجمہ مع تغییر البقرۃ:۵۲، ف ۸۸)

# غیراللہ کو پکارنا کفر ہے ( قرآنی فیصلے ):

(الأعراف: ۳۷ تا ۱۷ - الرعد: ۱۳ تا ۲۱ - بنی إسرائیل: ۲۷ تا ۲۹ - المؤمنون: ۱۱۱ - ۱۱ - فاطر: ۳۳ تا ۱۸ - الزمز: ۸ تا ۱۷ - المؤمن: ۲۱ تا ۱۲ الماسکتا ۷۷)

قر آنی فیصلے کے مطابق غیر اللہ کو پکارنے والا کا فر ہے اور مراد آبادی صاحب نے لکھا کہ کفار کا جنت سے محروم رہنا قطعی ہے۔ ( دیکھیے ترجمہ احمد رضا خان صاحب مع تفییر الا عراف: ۳۷ تا ۱۳ مع فوائد )

# غیراللہ کو بکارنا ان کی عبادت ہے ( قرانی فیطلے ):

( الانعام : ۵۷ بونس : ۱۰ ما تا ۱۷ سود : ۱۰ البخل : ۱ تا ۲۳ به اکتبف: ۱۲ مریم : ۴۸ تا ۵۰ ، المؤمنون: ۱۱۱ کاا الشعراء: ۲۱۳ ، انمل : ۲۲ )

### الله كو يكارو ( قرآنی فيصلے ):

# غیراللّٰد کو بِکارنا بے کار، کیونکہ وہ تصرف کااختیار نہیں رکھتے ( قرآنی فیصلے ):

(الأنعام: الميه يونس: ۱۰۴ تا ۱۰۷ بود: ۱۰۱ الحج: ۱۲ اسا ۲۲۰ فاطر: ا تا ۲۷ سالزم: ۳۸ ، ۱۳ سالزفرف: ۸۲۲ ۸۲)

# خالص (ليعني صرف اور صرف ) الله كو پكارو ( قر آنی فيصلے ):

(الاعراف: ۲۸، ۲۹، المؤمن: ۲۱ تا ۱۲، ۲۰ تا ۲۸ و پیش: ۱۸ تا ۲۳، العنگبوت: ۲۱ تا ۲۷، لقمان: ۳۲ تا ۳۳)

یہاں ہم احمد رضا خال صاحب کی ایک اور دو رخی قار کین کے مطالعہ کے لیے بیان کرنا جا ہے ہیں:

- ا۔ الأعراف (٢٩) ميں وارد ہوا: ﴿ وَادْعُوهُ مُعْلِيصِيْنَ لَهُ الدِّينَ ﴾ ''اوراس كى عبادت كرونرے اس كے بندے ہوكر ـ''
- المؤمن (۱۲) میں وارد ہوا: ﴿ فَادْعُوا اللّٰهَ مُغْلِصِیْنَ لَهُ اللّٰذِیْنَ وَلَوْکَدِةَ الْلَٰفِرُوْنَ ﴾ '' توالله
   کی بندگی کرو، نرے اس کے بندے ہوکر (ف ۳۰) پڑے برا ما نیں کا فر (ف۳۰) (شرک سے کنارہ کش ہوکر)۔''
  - ٣\_ المؤمن (٦٥) ميں وارد ہوا:

﴿ هُوَ الْيُ كَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ \* ٱلْحَمْدُ يِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ ﴾

''وہی زندہ ہے (ف ۱۳۷) اس کے سواکسی کی بندگی نہیں تو اسے پوجو، نرے اس کے بندے ہوکر، سب خوبیال اللہ کو جوسارے جہان کا رب''

٣- ﴿ قُلْ إِنِّنْ نَهِيْتُ آنْ آغُبُرَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَتَا جَآءَنِيَ الْبَيِّنْتُ مِنْ رَّبِّنْ ۖ وَأُمِرْتُ آنَ ٱسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ [المؤمن: ٦٦]

''تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں کہ انھیں پوجوں جنھیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو جبکہ میرے پاس روشن دلیلیں میرے رب کی طرف سے آئیں اور مجھے تھم ہوا ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔''

- ۵۔ سورہ یونس (۲۲) میں وارد ہوا: ﴿ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّینَ ﴾''اس وقت الله کو پکارتے بیں، نرے اس کے بندے ہوکر۔''
- ۲- العنكبوت (۲۵) ميں وارد ہوا : ﴿ دَعَوُ اللَّهِ مُغْلِصِيْنَ لَهُ اللَّهِ بَنْ ﴾ "الله كو پكارتے ہيں ايك
   اى يرعقيده لاكر ـ "
- 2۔ الروم (٣٣٣ ٣٥) ميں وارد جوا: ﴿ وَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِينُونَى اِلَيْهِ ﴾ "تواپ رب كو يكارت بين اس كى طرف رجوع لاتے ہوئے۔"
- ۸ لقمان (۳۲) میں وارد ہوا: ﴿ دَعَوا اللّهَ مُعْلِيصِيْنَ لَهُ اللّهِ يْنَ ﴾ ''تو الله كو بكارتے ہیں نرے اس پرعقیدہ رکھتے ہوئے۔ (ف•۲) (اوراس سے دعا والتجا، اس وقت ماسوا كو بھول جاتے ہیں) آپ نے مندرجہ بالاتحریہ میں دو رخی ملاحظہ فرمائی، ۱۳۴ میں (دعو )) كا ترجمہ عبادت، بندگی اور پوجا كيا گيا جبہ اس لفظ كا ۵ تا ۸ میں پكارنا ترجمہ كيا گيا كيونكہ اپنا عقیدہ درست ثابت كرنا تھا، حالانكہ الله تعالی اوپروالی تمام كی تمام ۸ آیات میں فرما رہا ہے كہ خالص الله كو پكارو يعنی صرف اورصرف الله كو پكارو اوركسي كونه يكارو۔

# الله کے ساتھ کسی کو نہ پکارو ( قرآنی فیصلے ):

### مخلوق كونه بكارو (قرآنی فيلے):

(الأعراف: ١٩٠٠/١٩٠ يونس: ١٠٠/ تا ١٠/ مع فوائد \_الرعد: ١٣ تا ٢٢ \_ النحل: ٢ تا ٣٣ \_ فاطر: ٣٣ تا ٣ \_الأنتقاف: ٣ تا ٢)

# عیسائی اور یہودی غیر اللہ کو بکارتے ہیں:

عیسائی اور یہودی غیراللہ کو پکارتے ہیں۔اس لیےاللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کومشرک اور کافر فرمایا۔ دیکھیے مراد آبادی تفسیر (الجن: ۱۸، ۴۰، ف۲۰ ملاس الائراف: ۳۷ تا ۴۲ مع فوائد۔ بنی اِسرائیل: ۵۷۔۷۵، ف۱۱۸)

# غیراللّٰد کو پکارنے والے اور قیامت کا دن:

(الكبف: ۵۲ \_ النحل: ۸۷ \_ القصص: ۹۲ تا ۹۳ \_ فاطر: اتا ۲۹ \_ المؤمن: ۷۳ تا ۲۹ \_ حم السجدة: ۷۶ ـ ملائحاف: ۴ تا ۲۹ ) قبرول والے کے ۸۶ \_ الاحقاف: ۴ تا ۲) قبرول والے کیارنے سے بے خبر میں \_ (الاحقاف: ۴ تا ۲) قبرول والے کیارنے سے بے خبر میں \_ (فاطر: ۱۹ تا ۲۲)

#### دعا ومناحات

#### احكام دعا:

ا۔ دعا کے آداب وشرائط۔ (الأعراف: ٥٦،٥٥،٢٩)

۲\_ دعا کی اہمیت۔ (الفرقان: ۷۷)

س۔ دعا عین عبادت ہے اور عبادت سے اعراض جہنیوں کا کام ہے۔ (الفرقان: ۲۰)

سم الله عضل كى طلب كے ليے دعاكرتے رہو (الساء:٣٢)

۵۔ اللہ سے دعا کے لیے کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں۔ (البقرة: ۱۸۲)

۲۔ اللہ بندے کے قریب ہے اور اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ (هود: ۲۸)

٤- الله تعالى كوناليند دعانى بهى كرے تورد موجاتى ہے۔ (حود:٣١)

۸۔ ناجائز کام کے لیے دعا سرا سر جہالت ہے۔ (ھود: ۲۸)

9۔ غیراللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ (بنی اسرائیل: ۵۲)

ا۔ مشرک کا انجام براہے۔ (الحج:۳،۲)

اا۔ غیراللہ سے دعا کرنا دھوکا اور فریب ہے۔ (فاطر:۱۳)

۱۲ مشرکین کے معبود نه دعا سنتے ہیں اور نه جواب دے سکتے ہیں۔ (فاطر:۱۴)

۱۳۔ جن کواللہ کے سوا پکارتے ہیں سراسر عاجز ہیں۔ (المومن: ۲۰)

١١٠. يمعبودان كى دعاسے بالكل بے خبر بين \_ (الأحقاف: ٥)

10 ان كو يكارة لا حاصل بـــ (المومن: ٣٣)

۱۷۔ بیمعبوداس قدر عاجز ہیں کہ ایک مکھی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ (الحج: ۲۳)

الد الله تعالى يريشان حال كى دعا قبول كرتا ہے۔ (المل : ١٢)

۱۸۔ مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہوسکتی۔ (التوبہ:۱۱۳)

مشرک اور منافق پر نماز جنازه منع ہے۔ (التوبہ:۸۴)

٢٠ ابراجيم (علياً) ابتدايس الي مشرك باب ك ليه دعاكرت رب (الشعراء: ٨١)

۲۱۔ جب اس کے انجام سے باخبر ہوئے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ (التوبہ:۱۱۳)

۲۲ دعا صرف الله بى سے برحق ہے۔ (التوبہ:۱۱۳)

٢٣ ـ اوراس كے سوا دوسرول سے دعا ما نگنا باطل ہے۔ (الدهر:١٨ ـ الأعراف:١٩٨م) ١٩٤٥)

### قرآنی دعائیں:

ا۔ مصیبت اور صدمہ کے وقت کی دعا۔ (القرق: ۱۵۲)

۲۔ دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعا۔ (القرق:۲۰۱)

۳۔ عفو ومغفرت کے لیے دعا۔ (البقرة: ۲۷۲)

سم۔ دعا جو رسول مَثَاثِيَّ شب بيداري كے وقت ريٹھا كرتے۔ (آل عمران: ١٩٣١٩١)

۵۔ میدان جنگ میں مجاہدین کی دعا۔ (آل عمران: ۱۳۷)

۲۔ دشمنوں کے شر سے محفوط رہنے کی دعا۔ (آل عمران:۱۷۴)

خرر المالية كى دعا فيك اولاد كے ليے۔ (آل عمران: ٣٨)

۸\_ راسخ فی العلم لوگوں کی دعا۔ (آل عمران: ۹۰۸)

يَارْ ثِيقَ 201

9\_ متقین کی دعا۔ (آل عمران: ۱۱) •ا۔ عباد الرحمٰن کی دعا۔ (الفرقان: ۲۲،۲۵) اا۔ اولا داور بیوی کی اصلاح کے لیے دعا۔ (الفرقان: ۲۷) ۱۲\_ طالوت اوراس کے ساتھیوں کی دعا۔ (البقر ۃ:۲۵۰) ٣١ ـ مريم كي والده كي دعا ـ (آل عمران: ٣٦) ۱۳ اصحاب کہف کی دعا۔ (کہف: ۱۰) 10\_ اصحاب اعراف کی دعا۔ (الأعراف: 24) ١٧\_ حق كي فتح ونصرت كے ليے دعا۔ (الأعراف: ٨٩) ے ا\_ استقامت کے لیے دعا۔ (الأعراف: ١٦) ١٨ موى ملينه كى اين بهائى كے ليے دعا (الأعراف: ١٥١) 19۔ اپنی قوم کے لیے دعا۔ (الأعراف: ١٥٦،١٥٥) ۲۰ اہل جنت کا وظیفیہ (یونس: ۸۸) ٢١ فرعون كے حق ميں موسىٰ عليظا كى بددعا۔ (يونس: ٨٨) ۲۲ نوح ملیله کی کشتی بر سوار ہونے کے وقت دعا۔ (ہود:۲۸) ۲۷۔شرح صدر اور فصاحت بیانی کے لیے موٹیٰ ملیٹھ کی وعا۔ (طر: ۲۸ تا ۲۸) ٢٧ ـ رسول الله مَنَاقِيْظِ كواضا في علم كے ليے دعا كى تلقين \_ (طه :١١٢) ۲۵۔ کفار کی سرکشی کے مقابلہ میں رسول الله تَالَّيْنِ کی وعا۔ (الانبیاء:١١٢) ۲۷\_ مومنین کی وعا۔ (الانفال: ۴۸) ۲۷۔ سواری کے وقت دعا۔ (المومنون: ۲۹) ۲۸۔ کفار کے مقابلہ میں نور ح ملایا کی دعا۔ (المومنون: ۳۹) ۲۹۔ ظالموں سے دورر بنے کی دعاً۔ (المومنون: ۹۴) ٣٠ ـ شيطاني وسوسول سے بناہ کی دعا۔ (المومنون: ٩٨،٩٤) اس مومنین کی دعا۔ (المومنون: ۱۰۹)

٣٢\_ رسول الله مَنْ فَيْظِم كو استغفار كى تلقين \_ (المومنون: ١١٨)

٣٣\_ ابراجيم عليلًا كي دعا\_ (المومنون: ٨٣)

٣٧٠ ـ دا وُ داورسليمان مَالِيلًا كي دعا ـ (النمل: ١٥)

۳۵ ملکه سیاکی دعا۔ (انمل: ۴۸۷)

٣٦ ـ ابل جنت كي دعا ـ (فاطر:٣٥،٣٣)

٣٧ ـ ابوب علينا كي دعا بياري كي حالت مين \_ (الأنبياء: ٨٣)

٣٨ ـ يونس عليلا كى دعا محيل كے پيف ميں ـ (الأنبياء: ٨٥)

٣٩ ـ زكر بإغليلًا كي دعا ـ (الأنبياء: ٨٩)

۴۹ ۔ ابراہیم علیلاً کی دعا ہجرت کے وقت ۔ (الصافات: ۱۰۰)

اسم مونین کے لیے حاملین عرش کی دعا۔ (المومن: ۷)

٣٢ ـ جاليس سال كى عمر كے بعد مومن كى دعا ـ (الأحقاف: ١٥)

۳۳ مومن کی دعا۔ (الحشر: ۱۰)

۳۴\_حالت نزع میں کافر کی دعا۔ (المنافقون: ۹)

۴۵\_ آسیه زوجه فرعون کی دعا\_ (تحریم: ۱۱)

۲۷ سواری کے وقت مومن کی وعا۔ (الزخرف:۱۴،۱۳)

٣٧ \_ آدم اورحواليّلة كي دعا\_ (الأمراف: ٢٣)

٣٨ \_ نوح عليها كي دعا ـ (القمر:٢٣)

٣٩ ـ نوح مَلِيًه كى كفار كے ليے بدرعا ـ (نوح:٢٦ تا ١٨)

٥٥ ـ يوسف عليمًا كي آخري دعا ـ (يوسف:١٠١)

۵۱ سليمان عليلاكي دعار (النمل: ۱۹ يص: ۳۵)

۵۲\_لوط عليلًا كي دعا\_ (الشعراء: ١٦٩)

۵۳ ـ ايسف اليا كى عورتول كے فتنہ سے حفاظت كے ليے دعا ـ (بيسف: ۳۳)

٣٥ \_ موي عليلا كي دعا \_ (القصص: ١٦)

۵۵\_شعيب طليّلا كي دعا\_ (الأعراف: ۸۹\_ مود: ۸۸)

٥٦ عيسى عايبً كي دعا - (المائدة: ١٣٣١)

۵۷\_ابراتيم عليظة اوراساعيل عليقة كي دعا\_ (البقرة: ١٢٥ تا١٢٩)

۵۸\_رسول الله ماليل كى دعا جو جرت كے قريب كرتے رہے۔ (بني اسرائيل: ۸۰)

۵۹\_ابراتیم علیلا کی دعا\_ (ابراتیم: ۳۵ تا ۴۸)

٢٠ ـ موسىٰ عليلاً كي دعا ـ (المائدة: ٢٥)

۲۱۔ مال باب کے لیے دعا۔ (بنی اسرائیل:۲۴)

٦٢\_ قوم موى عليلا كى دعا\_ (ينس: ٨٧،٨٥)

٢٣ \_ موسى عليه كي وعام مرسے جاتے وقت \_ (القصص: ٢١)

١٢٠ ـ مدين پينج كرموي مايلا كي دعا ـ (القصص: ٣٣)

٢٥ \_ توم كورعوت توحيد رين كے بعد ابرا بيم علياً كى دعا ـ (الشعراء:٨٩١٨٣)

۲۲\_ابراہیم مالیکا اور ان کے ساتھیوں کی وعا۔ (المتحذ:۵،۴)

۲۷\_مومنین کی دعا۔ (الحشر: ۱۰)

۲۸\_ قیامت کے دن مومنین کی دعا۔ (التحریم: ۸)

۲۹\_ مومنین اہل کتاب کی وعا۔ (المائدة: ۸۳)

قرآن و حدیث میں زندگی کے ہرموقع کے لیے دعائیں ندگور ہیں لیکن وسیلہ یا بحق فلال یا فلال کے طفیل کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مثلاً وضو، اذان کے بعد، نماز کے دوران، نماز کے بعد، سوتے وقت، جاگے وقت، تہجد کے وقت، صبح و شام کے اذکار، جج کے وقت مختلف مواقع پر دعائیں، روزہ افطار کرتے وقت، مرغ کی اذان سنتے وقت، گدھے کی آوازین کر، سفر، کھانا، بینا، مباشرت، بیت الخلاء جاتے اور نکلتے وقت، جنگ اور امن کے وقت، گھبراہٹ کے وقت، دین، مباشرت، بال اولاد، کلمہ کو بھائیوں کی بھلائی کے لیے، زندگی، موت یعنی جنازہ کے وقت، قربانی کے وقت، قربانی کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت وغیرہ وغیرہ۔

عموماً دعاؤں میں بحرمت یا بطفیل فلاں بزرگ یا خود رسول مَثَاثِیْنَ کی ذات گرامی کے الفاظ رواج یا گئے ہیں مگر قرآن اور صحیح احادیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں صرف حدیث پاک میں درود شریف کو قبولیت دعا کے اسباب میں سے قرار دیا گیا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ ڈھٹے: کیھتے ہیں دعاؤں میں اس قتم کے الفاظ صحابہ، تابعین وسلف سے ثابت نہیں ہیں، لہذا مید دعا بالتوسل بدعت ہے۔ان سب دعاؤں سے ثابت ہوا کہ سب بزرگان دین نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعاکمیں مانگیں،کوئی وسلینہیں پڑا۔

### توحید فی العبادت کے بارے میں شرکیہ امور:

﴿ اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ﴾ [ أبوداؤد، كتاب الوتر، باب الدعاء : ١٤٧٩ ـ ترمذي،

كتاب التفسير، (باب و من ) سورة المؤمن : ٣٣٧٢،٢٩٦٩ ٦٩،٣٢٤٧]

'' دعا (لعنی پکارنا) عبادت ہے۔''

معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے، اس لیے غیر اللہ سے دعا کرنا ان کی عبادت ہے اور بیشرک ہے۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَأَنَّ الْمُناجِدَ يِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًّا ۞ ﴾ [ الحن: ١٨]

''اور یہ کہ مبجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو'' .

اور دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿ قُلْ إِنَّهَا ٓ اَدْعُوا رَبِّن وَكَا أُشُوكُ بِهَ آحَدًا ۞ قُلْ إِنِّي لَا آمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَمَّا ۞ ﴾

[الحن: ٢١،٢٠]

''کہہ دیجیے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کی کوشر کی نہیں کرتا۔ آپ (سُلُیْمُ) کہہ دیں میں تمھارے لیے کسی نفع ونقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔''
ان آیات سے معلوم ہوا کہ مساجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اس میں صرف اس کو لکارا جائے۔ اگر اس کے ساتھ کسی اور کو لکارا گیا تو یہ شرک ہے لیکن اتنی واضح آیات کے باوجود مسلمانوں کی مساجد میں شرکیہ کلمات آویزال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا رسول اللہ، یا حسن، سالمانوں کی مساجد میں شرکیہ کلمات آویزال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا رسول اللہ، یا حسن، یا علی، یا غوث اعظم وغیرہ جیسے الفاظ کے ساتھ ندا کی جاتی ہے، حالائکہ یہ امور شرک سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی بھی ثقہ عالم کے نزدیک جائز نہیں جیسا کہ سابقہ عبارات سے واضح ہے۔ مشرکین مکہ جوکام عبادت کے نام سے بجالاتے تھے لیعنی غیر اللہ کو مافوق الاسباب قدر توں کا

ما لک سمجھ کر انھیں مشکلات و مصائب اور دکھ درد میں پکارنا،ان کے نام کی نذریں ماننا، ان کے تقرب کے لیے جانور ذرج کرنا، ان سے اولادیں طلب کرنا، مقابر و آستانوں پر اعتکاف بیٹھنا، ان کی مجاوری کرنا وغیرہ کو اللہ تعالی نے شرک سے تعبیر کیا ہے اور ہمارے کلمہ گومسلمان بھی ایسے امور کا ارتکاب کرتے ہیں، جن سے اجتناب انتہائی ضروری ہے اور اہل علم حضرات کا فرض ہے کہ وہ عوام کو ایسے امور سے منع کریں۔

آئ کل عام بسول، ویکنوں، گاڑیوں اور رکشوں وغیرہ پر لکھا ہوتا ہے: نورانی نور..... ہربلا دور۔ یہی عقیدہ عیسائی حضرات بھی رکھتے ہیں۔ایک دن میں (مبشر ربانی) نے بذات خودا یک رکشا کے پیچھے لکھا دیکھا:

يسوع نور ..... هر بلا دور ..... كث دامصيتال، سن دا ضرور

اس رکشا کا نمبر 5070-LXC ہے۔ یعنی عیسائی بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ یسوع مسے قایلاً نور بیں، ان کے نام سے ہر بلا ومصیبت دور ہوتی ہے۔ وہ ہماری مشکلات ومصائب دور کرتے ہیں اور د کھ درد میں ہماری بچار سنتے ہیں، حالانکہ د کھ درد میں دعا کیں سننے اور قبول کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِىٰ عَنِّىٰ فَإِنِّ قَرِيْبٌ ۗ أَجِيْبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ ۚ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِى وَلَيُوْمِنُوْا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ١٨٦]

''اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ (سُلَقِیْمُ) ہے سوال کریں تو آپ (سُلِیْمُ) کہہ دیں میں بہت ہی قریب ہوں۔ ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو جاہیے کہ وہ میری بات مان لیس اور مجھ پر ایمان رکھیں تا کہ وہ ہدایت یا ئیں۔'' (مزید دیکھیے: انمل: ۱۲)

کیکن کلمہ پڑھنے والوں نے اسلامی عقائد ترک کر کے غیر اللہ پریقین کرلیا اور ہرمشکل و بلا ٹالنے والا اپنا مرشد اور پیرفقیر قرار دے لیا اور یہی عقیدہ عیسائی سیدنا عیسیٰ علیاہ کے بارے میں رکھتے ہیں۔

لبذا ہم نے اپنے ہمائیوں کی اصلاح کی غرض سے اس کتاب میں یہ بات واضح کی ہے کہ

عقیدہ تو حید پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اس بات کی دعوت تمام انبیاء و رسل بینی نے دی اور طاغوت و شیاطین کی عبادت جس طرح شرک ہے ای طرح انبیاء و رسل بینی، ملائکہ، جن وانس، شجر و ججر وغیرہ کی عبادت بھی شرک ہے۔ مشرکین مکہ جو اللہ تعالی کو خالق ، ما لک، رازق، نافع و ضار، مشتی پار لگانے والا وغیرہ سجھتے تھے، آخیس اللہ تعالی نے مشرک اسی لیے قرار دیا کہ وہ اللہ کے سوا انبیاء و اولیاء، ملائکہ، جنوں اور بتوں کو مافوق الاسباب قوتوں کا ما لک و مختار سجھتے تھے اور آخیس مشکلات و حاجات اور مصائب و آلام میں پکارتے تھے۔ ان کے اس عقیدے کی تر دید اللہ وحدہ لا شرک لہ نے قرآن میں بے شار مقامات پر کی ہے، جن میں سے چند ایک آیات قرآنیہ ہم نے اس کتاب میں درج کر دی ہیں۔

اگر آج بھی کوئی شخص کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ کے علادہ کسی کو مافوق الاسباب تو توں کا مالک و مختار سمجھے اور اٹھیں مشکلات و مصائب اور حاجات و ضروریات میں پکارے اور فوت شدہ برگزیدہ ہستیوں کوغوث اعظم، گنج بخش، وا تا، فیض عالم، فریاد رس گردانے، ان کے نام کی نذر و نیاز اور بحرے چھترے چڑھائے اور اٹھیں مرادیں پوری کرنے والا اور بگزی بنانے والا خیال کرے اور حلال وحرام کا اختیار غیر اللہ میں تسلیم کرے تو وہ مشرکین کی اطاعت کر کے مشرک ہو جاتا ہے اور اس کی عبادات نماز، روزہ، حج، زکوۃ اور جہاد وغیرہ باطل و بیکار اور را نگال جاتی ہیں۔ اٹھیں اس عقیدے سے توبہ کرکے خالص تو حید کو سمجھ کراس پڑس کرنا چاہیے کیونکہ عقیدہ تو حید میں اگر اخلاص نہیں ہوگا تو قیامت کا حقدار ہوگا۔ خیس ہوگا تو قیامت والے دن نجات نہیں ہوگی اور نہ رسول اکرم شائیا کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ عقادر ہوگا۔ غیا کرم شائیا کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ غیا کہ میں سیدہ عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کے بغیر کوئی چھٹکار انہیں ہوگا۔ نبی مکرم شائیا کی نے اپنیپیاری بیٹی سیدہ فاطمہة الزبرا رائھا وغیرہ کوفرما دیا تھا :

﴿ لَا أُغُنِي عَنُكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا ﴾

'' میں شمصیں اللہ سے کچھ کا منہیں آ وُل گا۔''

[بخاري، كتاب التفسير، بأب ﴿ و أنذر عشيرتك الأقربين ﴾ : ٢٧٥١، ٣٧٥١ ]

آسی طرح سنن نسائی (۳۷۷۷) سنن دارمی (۲۲۳۲) مند اُبوعوانه (۹۵/۱) وغیره میں بھی بیہ روایت مروی ہے۔ لہذا سب مسلمان بھائیوں کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے اور اعمال صالح کرتے رہنا چاہیے۔

#### توحيد كامفهوم:

توحید کامفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی تمام کا نئات کا مالک و مختار ہے، عالم الغیب و الشہادة، ہر شے کا خالق، رازق، غوث اعظم، فریاد رس، گنج بخش، فیض عالم، بندہ پرور، نذر و نیاز، منت اور سوز و پکار کے لائق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، مالک الملک، شہنشاہ، قانون ساز، فرماں روا، زندگی وموت کا مالک، نفع ونقصان کا مالک، بے نیاز اور مد برالامور ہے۔ جب ہر شے کا خالق و مالک وہ ہے تو عبادت کے لائق بھی وہ اکبلا ہے۔اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی طاوہ سب کی عبادت نہ کی جائے۔اللہ کے علاوہ سب کی عبادت نہ کی جائے۔اللہ کے علاوہ سب کی عبادت سے انکار کیا جائے۔

میں عرش عظیم کے مالک اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ دنیاو آخرت میں آپ کا نگہبان ہو، ہمیشہ کے لیے آپ کو بابرکت بنائے اور ان لوگوں کے زمرے میں شامل کردے جنمیں جب کوئی نعت حاصل ہوتی ہے تو شکرا داکرتے ہیں اور جب مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جب بھی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تواللہ تعالیٰ سے معانی طلب کرتے ہیں، بلاشہ یہ تینوں حالتیں سعادت کی علامت ہیں۔

الله تعالی آپ کواپی اطاعت کی تو فیق عطافر مائے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجے کہ ملت ابراہیم علینا اس بات کا نام ہے کہتم پورے اخلاص و محبت سے الله تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس نے تمام لوگوں کواسی کا تکم دیاہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ ﴾ [ الذاريات : ٥٦ ]

''اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔'' جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالی نے شخصیں خالصتاً اپنی عبادت کے لیے بیدا کیا ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جو عبادت تو حید کے بغیر ہوگی، وہ عبادت ہی نہیں کہلائے گی، جیسا کہ بغیروضو کے نماز کا تصورنہیں کیا جاسکتا۔

جس وقت عبادت میں شرک داخل ہوجائے تو عبادت فاسد ہوجاتی ہے جیسا کہ وضو کی حالت میں ہواکے اخراج سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشادہے: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْنُرُواْ مَلْجِدَ اللهِ شَهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِاللَّهُ أُولَلِّكَ حَبِطَتْ أَعْبَالُهُمْ ۚ وَفِي النَّارِهُمْ خَلِدُوْنَ ۞ ﴾ [النوبة: ١٧]

''دمشرکوں کو زیبانہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی
دے رہے ہوں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ ہیں رہیں گے۔''
آپ کو یہ تو معلوم ہو ہی گیا کہ شرک کی آمیزش عبادت کو فاسد کر دیتی ہے۔شرک ایک ایک
لعنت ہے جس کے ارتکاب سے تمام اعمال صالحہ ضائع ہوجاتے ہیں اور یہ مشرک کو اہدی جہنم
کامستی بنا دیتا ہے۔ اس لیے یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے جس کے متعلق تمام ترمعلومات حاصل کرتا
از حد ضروری ہے، تاکہ آپ اس کے جال سے بی سیسی ہے دہت کا نئات شائیل ان کے پاس
تشریف لائے، ان کو کلم ہو حید کی دعوت دی۔ یہ بھی یاد رہے کہ لا الہ الا اللہ سے محض الفاظ کا اقرار
نہیں بلکہ اس کا معنی ومفہوم مراد ہے۔ جائل کا فربھی یہ جانے تھے کہ کلم تو حید سے رسول اللہ تا تا گیا گیا کی مراد یہ ہے کہ تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہو اور اس کے سوا جس جس کی عبادت ہو رہی ہے اس کا
انکار اور اس سے بیزاری کا اظہار کیا جائے اور اس میں سرفہرست غیر اللہ کو ریکارنا ہے، اس کے
جب رسول اللہ تا گیا گیا نے ان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو کہنے گئے:

﴿ اَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ۗ إِنَّ لِهَذَا لَشَكَى ءٌ عُجَابٌ ۞ ﴾ [ ص: ٥]

''کیااس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ بیتو بڑی عجیب بات ہے۔''
جب آپ کو معلوم ہوگیا کہ جاہل کا فربھی کلمہ تو حید کوخوب سمجھتے تھے تو اس شخص پر تعجب ہے جو
اسلام کا مدمی تو ہے لیکن وہ کلمہ تو حید کی اتنی تفسیر بھی نہیں جانتا جس قدر کہ جاہل کا فر جانتے تھے،
بلکہ بیہ خیال کرے کہ دلی اعتقاد اور مفہوم سمجھے بغیر صرف الفاظ کا ادا کرنا ہی کافی ہے اور ان میں
سے سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور عقلمند شخص ہے بمجھتا ہے کہ لاالہ الا اللہ کا معنی ہیہ ہے کہ خالق، رازق
اور کا کنات کا انتظام کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے۔

تو ایسے شخص میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں جس سے بڑھ کر جاہل کافر لا الدالا اللہ کے مفہوم کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جب آپ نے میری مندرجہ بالا گزارشات کو سمجھ لیا اور اس شرک کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُثُمِّرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمِنْ يَتَثَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨] " "الله اس گناه كونهيس بخشے گا كه كسى كواس كا شريك بنايا جائے اور اس كے سوا اور گناه جس كو جاہے معاف كر دے ــ"

نیز اللہ تعالیٰ کے اس دین کو بھی جان لیا جسے عام انبیائے کرام ﷺ لے کرآئے تھے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا دین قبول نہیں کرے گا اور بیا بات بھی سمجھ میں آگئی کہ لوگوں کی اکثریت اس دین سے بے خبراور جاہل ہے تو ان معلومات سے دو فائدے سامنے آئے :

ا۔ پہلا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحت پر خوثی اور مسرت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

### ﴿ قُلْ يِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذْلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۗ هُوَ خَيْرٌ مِّتَّا يَجْمُعُونَ ﴿ ﴾

[ يونس : ٥٨ ]

" کہہ دو کہ (یہ کتاب) اللہ کے فضل اور اس کی مہر بانی سے (نازل ہوئی ہے) تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔"

۲۔ دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے خوف اور ڈرکا حاصل ہونا، کیونکہ جب آپ ہیہ بات جان لیں گے کہ بعض اوقات انسان غیر شعوری طور پر بھی الی بات کہہ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے کافر قرار دیے دیا جاتا ہے اور جہالت کی وجہ سے اسے معذور نہیں سمجھا جاتا نیز بعض اوقات وہ اس خیال سے بات کر جاتا ہے کہ اس کو وہ بات اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گی جیسا کہ شرکین سمجھتے تھے۔

خصوصاً سیدنا مویٰ (غلیظا) کی قوم میں سے چندصالح اور عالم افراد کا قصہ ذہن نشین کیجیے جن کااللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انھوں نے سیدنا مویٰ علیظا کے پاس آ کر کہا:

﴿ إِجْعَلْ لَّنَّا إِلْهًا كَمَّا لَهُمْ إِلَهَهُ ﴾ [ الأعراف: ١٣٨]

''جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔''

تو اس وقت آپ کے دل میں عظیم خوف پیدا ہوگا اور بیخواہش بھی پیدا ہوگا کہ آپ ایک باتوں سے بچیں جن سے شرک میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ اس بات کو بھی یا در کھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپی خاص حکمت وصلحت سے جس نبی کو بھی توحید کی وعوت دینے کے لیے معبوث فرمایا تو اس کے دشمن بھی کھڑے کر دیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَعِي عَدُوًّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِينِّ يُوْحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ

زُخُرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ﴾ [الأنعام: ١١٢]

''اوراسی طرح ہم نے شیطان (سیرت) انسانوں اورجنوں کو ہر پینجبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکا دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمع کی باتیں ڈالتے رہتے تھے۔'' بعض اوقات دشمنان تو حید علوم وفنون، کتب اور دلائل سے لیس بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشادالٰہی ہے:

﴿ فَلَهَا جَاءَتُهُ مُرسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ﴾

[المؤمن: ٨٣]

"اور جب ان کے پینجبران کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جوعلم (اپنے خیال میں) ان کے پاس تھا اس پر اترانے گئے۔"

جب آپ نے بیہ جان لیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں (حائل ہونے کے لیے) اہل علم مصبح وبلیغ اور دلائل سے سلح وشن بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ دین کاعلم سے میں جوآپ کے پاس بطور ہتھیار ہو، جس سے آپ ان شیطانوں کا مقابلہ کرسکیں، جن کے پیش رو اور سر دار نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہا تھا:

﴿ قَالَ فِيمَا اغْوَيْتَنِي لَا قَعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ ثُمَّ لَاٰتِيَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَقَالَ فِيماً الْمُسْتَقِيْمَ ۞ ثُمَّ لَاِلِيهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَنْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ وَعَنْ اللَّهِمْ وَعَنْ اللَّهِمْ وَعَنْ اللَّهِمْ وَعَنْ اللَّهِمْ وَاللَّهِمْ وَاللَّهِمْ وَعَنْ اللَّهُمُ اللَّهِمْ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلِيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوال

ر الأعراف: ١٧٠١٦

'' کہا مجھے تو تو نے ملعون کیا ہی ہے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان (کو گمراہ کرنے) کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور بیچھے سے اور دائیں اور بائیں سے (غرض ہرطرف سے) آؤں گا (اوران کی راہ ماروں گا) اور تو ان میں اکثر کوشکر گزار نہیں یائے گا۔''

کیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے اور قر آنی دلائل پرغور وفکر کریں گے تو پھر سی غم کھانے اور فکر کرنے کی چندال ضرورت نہیں کیونکہ ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطِنِ كَأَنَ ضَعِيفًا ﴾ [ النساء: ٧٦]

''شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔''

موصدین کا ایک عام آدمی مشرکین کے ہزار علاء پر بھاری ہوتا ہے، جبیا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ وَإِنْ جُنْدُ نَا لَهُمُ الْغُلِيُونَ ﴾ [الصافات: ١٧٣]

"يقىينا بهارالشكر ہى غالب رہے گا۔"

ٹابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نشکر دلائل اور زبان سے غالب ہوتا ہے، جیسا کہ وہ تلوار اور نیز ہے سے غالب ہوتا ہے، خطرہ تو اس موحد پر ہے جو بغیر اسلحہ کے راہ جہاد پر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتاب مبین نازل فرما کراحسان عظیم فرمایا ہے جس میں ہر چیز بیان کر دی گئ ہے اور مسلمانوں کے لیے اس میں ہدایت ،رحت اور خوشخری ہے۔ باطل پرست جو بھی دلیل لائیں گے قرآن کریم میں اس کا تو ڑموجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے :

﴿ وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِهَنَكِ إِلَّا جِمْنُكَ بِالْحَقِّ وَآخَسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿ ﴾ [ الفرقاد : ٣٣ ] ''اور به لوگ تمهارے پاس جو (اعتراض کی ) بات لاتے ہیں ہم تمهارے پاس اس کا معقول اورخوب واضح جواب بھیج دیتے ہیں۔''

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بیآیت کریمہ ہراس دلیل کوشامل ہے جواہل باطل قیامت تک لائیں گے۔

شرک سے متعلق اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے: ''بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کونہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے۔'' (النساء: ۴۸۸) ہر مسلمان کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ کلمۂ تو حید یعنی لاالہ الا اللہ ہی کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے یہی کلمۂ التقوی اور عروۃُ الو ٹقی ہے اور اس کلمہ تو حید کے بارے میں ارشاد ہے:

﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الزحرف: ٢٨]

''اوریجی کلمہ اپنی اولا دمیں پیچھے چھوڑ گئے تا کہ وہ (اللہ کی طرف) رجوع رہیں۔'' کلیاتہ در باصہ: نیان ق ک کہ معیز نہیں ہے ہی سے بی مانقد ، بھی ہیں بیان نیاق ک

کلمہ توحید کا صرف زبانی اقرار کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ منافقین بھی اس کا زبانی اقرار کرتے ، نمازیں پڑھتے اورصدقہ وخیرات کرتے تھے پھر بھی وہ جہنم میں''اسفل السافلین'' میں ہوں گے۔ کلمہ تو حید کے اقرار کا اسی وقت فائدہ ہوگا، جب دل میں اس کی محبت و معرفت یعنی سمجھ ہو اور اہل ایمان سے بھی محبت واخوت ہواور بیر محبت اس وقت تک کمل نہ ہوگی جب تک کہ کلمہ تو حید کے مخالفین سے عداوت اور دشمنی نہ ہو، جبیبا کہ رسول الله تَالِّيْمُ نے فرمایا: ﴿ مَنُ قَالَ لَا اِللّٰهُ اِلّٰا اللّٰهُ خَالِصًا مِّنُ قَلْبِهِ ﴾ ''جو شخص خلوص دل سے لاالہ الا الله کا اقرار کرے۔' [ بخاری، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار : ۲۵۷۰ ] ایک روایت میں بیر الفاظ میں :

( مَنُ قَالَ لَا اِللهَ اِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنُ دُون اللَّهِ »

[مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا ... الخ: ٢٣]

'' جو شخص لاالہ الا اللہ کا اقرار کرے اور جن غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا رین کی ہے ''

انکارکرے۔''

اس کے علاوہ بھی کتب صحاح میں احادیث نبویہ موجود ہیں جو کلمہ تو حید کے صرف زبانی اقرار کرنے والوں کی جہالت اور گراہی پر دلالت کرتی ہیں۔ اس بات کو خاص طور پر ذہمن شین کر لینا چاہیے کہ کلم یہ تو حید میں فی اور اثبات وونوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سواتمام مخلوق حتیٰ کہ رسول اللہ تنافیٰ اور جبر میل (علیہ) بھی اور ان کے علاوہ اولیاء اللہ اور صالحین امت ہے بھی الوہیت کی نفی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے الوہیت کا شوت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اس الوہیت پر غور کرنا چاہیے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اور تمام مخلوق حتیٰ کہ رسول اللہ تنافیٰ اور جبر میل علیہ اس بھی نفی ہے اور فر مایا کہ رائی برابر بھی ان میں صفت الوہیت نہیں اور بید وہی الوہیت ہے جس کو عوام الناس'' سر'' اور ولایت کے نام سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے معنیٰ ہیں ایسا ولی جس میں کوئی جمید یا ''مر'' ہو، دوسر نے لفظوں میں ایسے ولی کوفقیر اور شخ کے نام سے بھی پکارتے ہیں میں اور کھی لوگ السید بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اور کچھ لوگ السید بھی کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور کچھ لوگ السید بھی کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امید بعض اولیاء کوایک خاص مقام اس لیے عطافر مایا ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں، ان سے اپنی امید ہی وابستہ کریں، ان کو پکاریں، ان سے پناہ طلب کریں اور ان کو میرے اور اپنے درمیان وسلہ بنائیں۔

پس ہمارے اس دور کے مشرکین ان اولیاء کو اپنے اوراللہ کے درمیان وسیلہ اور مشرکین عرب ان کو اللہ کہتے تھے اور واسطہ حقیقت میں اللہ ہی کو کہتے ہیں۔ لہذا کسی شخص کا کلمۂ تو حیدلا اللہ الا اللہ کا اقرار کرنا وسلہ کی تر دید ونفی کرنا ہے اور پیمسلہ بنیادی اصولوں کو سمجھ لینے سے ذہن نشین ہوگا جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکر ہ فرمایا ہے:

#### پېلااصول:

اس بات کواچھی طرح ذہن نشین کرلیس کہ وہ کفار جن کے خلاف رسول اللہ گاؤا نے جنگیں لڑیں اور جن کے قبل کرنے ، مال لوٹے اور جن کے بچوں کو غلام اور عورتوں کولونڈیاں بنانے کو جائز قرار دیا تھا وہ تو حید ربوبیت سے ہے کہ انسان بیعقیدہ رکھے کہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زندہ کرنے والا، موت دینے والا اور کا نئات میں مدبرالامور صرف اللہ تعالیٰ جائق و رازق ، زندگی وموت دینے الا اور کا نئات کے تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ بیسب کے تسلیم کرنے کے باوح د: ائر کا اسلام میں واخل نہیں سمجھے گئے، بطور دلیل اللہ تعالیٰ کا بیارشاد ملاحظہ فرمائیں سمجھے گئے، بطور دلیل اللہ تعالیٰ کا بیارشاد ملاحظہ فرمائیں شمجھے گئے، بطور دلیل اللہ تعالیٰ کا بیارشاد ملاحظہ فرمائیں شمجھے گئے، بطور دلیل اللہ تعالیٰ کا بیارشاد ملاحظہ فرمائیں :

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ آمُرَمَّنْ يَبَلِكُ السَّمْعَ وَالْآبُصَارَ وَمَنْ يُخْدِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْدِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحِيَّ وَمَنْ يُكَبِّرُ الْآمُر ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ آفَلَا
تَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٣١]

"(ان سے) پوچھو کہ معمیں آسان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے یا (تمھارے) کانوں اورآ تکھوں کا کون ما لک ہے اور بے جان میں سے جان دار کو کون پیدا کرتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کوکون نکالتا ہے اور دنیا کے کاموں کا کون انتظام کرتا ہے؟ حجمت کہددیں گے کہ اللہ تو کہوکہ پھرتم (اللہ تعالیٰ) سے ڈرتے کیوں نہیں؟"

مندرجہ بالا فرمان اللی پرغور فرما ہے کہ آیت کریمہ میں جن امور کا تذکرہ کیا گیا ہے کفار عرب ان سب کو مانتے اور اقرار کرتے تھے نیز وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ، جج اور عمرہ بھی ادا کرتے اور اس کے علاوہ بھی وہ عبادت بجا لاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے بعض محر مات سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا اور نہ ان کی جانوں اور مال ومتاع کو محفوظ قرار دیا۔

مندرجه بالا اعمال حنه کے باوجود الله تعالی نے ان کو کافر قرار دیا، ان کوفل کرنا اوران کا مال

[ الزمر : ٣ ]

چین لینا جائز رکھا۔ اس لیے کہ وہ القد تعالیٰ کے لیے تو حید الوہیت کا اقرار نہیں کرتے تھے۔
تو حید الوہیت یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کسی کو پکارا جائے نہ کسی سے
امیدیں وابستہ کی جائیں۔ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے سواکسی نے فریاد نہ کی
جائے، کوئی جانور غیر اللہ کے لیے ذبح نہ کیا جائے، نہ کسی مقرب فرشتہ کے لیے اور نہ کسی نبی اور
رسول کے لیے۔ پس جو شخص غیر اللہ سے فریاد کرتا ہے یا غیر اللہ کے جانور ذبح کرتا ہے یا
غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز مانتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

قارئین کرام کو بیہ نہ بھولنا چاہیے کہ وہ مشرکین عرب جن سے رسول اللہ تَالَّیْمُ نے جنگ کی وہ صالحین کو پکارا کرتے تھے۔ جیسے ملائکہ، سیدناعیسیٰ، عزیرﷺ اور دوسرے اولیائے کرام وغیرہ اور بیہ بھی اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی رازق ہے اوروہی کا ئنات کا انتظام وانصرام کرنے والا ہے، پھر بھی ان کو کافر قرار دیا گیا۔

#### دوسرا اصول:

''اور جن لوگول نے اللہ کے سوا اور دوست بنائے ہیں (وہ کہتے ہیں کہ) ہم ان کو اس لیے پو جتے ہیں کہ ) ہم ان کو اس لیے پو جتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں تو جن با توں میں بیا ختلاف کرتے ہیں اللہ ان کا فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ اس محض کو ہدایت نہیں دیتا جوجموٹا ناشکرا ہے۔'' شفاعت کی دلیل اللہ تعالیٰ کے درج ذیل ارشاد میں پائی جاتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَیَعْبُدُ وَیَعْبُدُ وَیَعْبُدُ وَیَعْبُدُ وَیَعْبُدُ وَیَعْبُدُ وَیَ اللّٰهِ مَا لَا یَعْبُدُ فَی السّلوبِ وَلَا فِی الْاَرْضِ مُ سُبُعْنَهُ وَتعلیٰ عَبّا اللهِ مَا لاَ یَعْبُدُ وَی السّلوبِ وَلا فِی الْاَرْضِ مُ سُبُعْنَهُ وَتعلیٰ عَبّا اللهِ مُنْ الله عَبْدُ وَ اللّٰهِ وَالْ فِی الْاَرْضِ مُ سُبُعْنَهُ وَتعلیٰ عَبّا اللهِ مُنْ وَقَالَ عَلَی اللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَالْمُ وَاللّٰہُ وَا

"اور یہ (لوگ) اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتیں اور نہ ہی اللہ کے باس نہیں سکتیں اور نہ ہی اٹھ کے باس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کیا تم اللہ کو الیسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور (اس کی شان) ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔"

# شفاعت كي اقسام:

شفاعت کی دونشمیں ہیں:

ا۔ منفی شفاعت۔

۲۔ مثبت شفاعت۔

منفی شفاعت اسے کہتے ہیں جوغیر اللہ سے کی جائے اور وہ اس پر قادر نہ ہو، بطور دلیل ہیہ آیت ملاحظہ فرمائیں :

﴿ يَآ يُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوۡۤا اَنْفِقُواْ مِبَّا رَرَقَنَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِى يَوْمٌ لَّا بَئِعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ ۗ وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ ۚ وَالْكَفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُونَ۞﴾ [البقرة : ٢٥٤]

''اے ایمان والوا جو (مال) ہم نے شخصیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لوجس میں نہ اعمال کا سودا ہو گا اور نہ دوسی اور سفارش ہو سکے گی اور کفر کرنے والے لوگ ظالم میں۔''

قیامت کے روز شفاعت کرنے والے کی عزت و تکریم سفارش کی بنا پر ہوگی اور سفارش کی اجازت بھی اس کے حق میں ملے گی جس کا کوئی قول یاعمل اللہ تعالیٰ کو پسند آگیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَا الَّذِي إِنْ إِلَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

''کون ہے جواس کی اجازت کے بغیر (کسی کی ) سفارش کر سکے۔''

﴿ بَدَأَ الْإِسُلَامُ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا ﴾

[مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا .... الغ: ١٤٥] "اسلام كى ابتدا اجنبيت كى حالت مين موئى اور به اجنبيت كى طرف لوك جائے گا چيے اس كى ابتدا موئى۔"

اوریہ بات بھی روز روثن کی طرح واضح ہوجائے گی کہ اکثر لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پس اے میرے بھائیو! اللہ سے ڈرواور حقیقی اسلام کواول تا آخر مجھواور اس کی اساس کلمہ تو حید ﴿ لَاۤ اِللهُ اِلّٰا اللّٰهُ ﴾ کومضبوطی سے تھام لو، اس کے معنی ومفہوم کو مجھو، کلمہ تو حید اور اس کے حاملین سے محبت کرواور اُٹھی کو اپنا بھائی بناؤ، اگر چہ بہلوگ تم سے دورکسی دوسرے ملک میں کیوں نہ ہوں اور ہر طاغوت سے انکار کرہ اور ہر طاغوتی طاقت اور اس کے حلیفوں سے علیحدگی اختیار کر لو اور ایس لیے لوگوں سے بھی تمھارا مقاطعہ ضروری ہے جو کسی بھی طاغوتی طاقت کی جمایت کرتے ہوں یا بیہ کہتے ہوں کہ ان کے بارے میں ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا بیہ کہنا اللہ تعالیٰ پر سراسر کذب و بہتان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف تھہرایا ہے کہ وہ ہر طاغوت کا انکار کریں اور اس سے اپنی براءت کا اظہار کریں، اگر چہوہ ان کے سطے بھائی یا اولاد ہی کیوں نہ ہوں۔ پس میں دوبارہ اپنے بھائیوں سے عرض کروں گاکہ وہ کلمہ تو حید کومضوطی سے تھام لیں، تا کہ جب وہ اپنے رب کے حضور پیش ہوں تو مشرک نہ ہوں۔

#### تيسرااصول:

نبی اکرم ٹائی کا ظہور ان لوگوں میں ہوا جو کا نئات کی متعدد اشیاء کے بچاری تھے۔ ان میں ایسے بھی تھے جو چاند اور سورج کی لوجا کرتے اور ایسے بھی تھے جو صالحین کی بندگی کرتے اور ایسے بھی تھے جو انبیائے کرام پہائے، ملائکہ، مقربین اور ججرو شجر کے بچاری تھے۔ رسول اللہ ٹائی آئے نے بلاتفریق تمام کے خلاف جہاد کیا۔ بطور دلیل اللہ تعالیٰ کابیار شاد ملاحظہ فرمائیں:

﴿ وَقُتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ بِلَّهِ ﴾ [ البقرة : ١٩٣]

''اوران سے اس وقت تک گڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور (ملک میں ) اللہ ہی کا دین ہو جائے۔''

# عبادت مثمس وقمر کی دلیل :

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَمِنْ أَلِيهِ الَّذِلُ وَالنَّهَارُ وَالنَّامُسُ وَالْقَهُرُ ۚ لَا تَنْجُدُوۤا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوۡا لِلسَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوۡا لِللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ ۚ إِنَّ كُنْتُمُ إِيَّاكُا تَعْبُدُوۡنَ۞ ﴾ [ خم السحدة : ٣٧]

''رات اور دن، سورج اور چانداس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرواور نہ چاندکو بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کروجس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگرتم خاص اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔''

### مباوت صالحين كي دليل:

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

(فاكده ۱۱۸ مراد آبادي جيسے عيسىٰ مَالِيَّا، عزير عَالِيَّا، ملائكه)

### عبادت ملائكه كى دليل:

الله تعالی کاارشاد ہے:

﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلْكِكَةِ اَهَٰؤُلَاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُوا سُبُعْنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ أَبَلُ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ ٱكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَالُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ ٱكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَالُوا عَلَامُوا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوقُوا عَذَابَ فَالْيَوْلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ النَّيْ لُنْتُمْ بِهَا ثَكَيْرُونَ ﴾ [سبان عن الاع

''جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا بیلوگ تعمیں پوجا کرتے تھے، وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا دوست ہے بلکہ بیہ جنات کو پوجا کرتے : اکثر انھی کو مانتے تھے، تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کا کین رکھتا اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ تھے، مزا چکھو۔''

### عبادت انبياء كي دليل:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسِ ابْنَ مَرْيَمَ ءَانْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْخِذُونِ وَأَمِّى إِلهَيْنِ مِنُ دُونِ اللهِ فَ فَالَ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[ المائدة : ١١٦ تا ١١٨ ٦

''اور (اس وقت کو بھی یاد رکھو) جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود بناؤ؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، میرے لیے کیسے لائق تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کیا ہوگا تو تجھے معلوم ہوگا کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے میں اسے نہیں جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے جس کا تو نے مجھے تھم دیا ہے۔ وہ یہ کہتم اللہ کی عبادت ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے تھم دیا ہے۔ وہ یہ کہتم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تھارا پر وردگار ہے اور جب تک میں ان میں رہا ان کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے دنیاسے اٹھا لیا تو تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شکہ تو غالب، حکمت والا ہے۔''

# عبادت شجر وحجر کی دلیل:

ابوداقد لیثی رفاطئ سے روایت ہے کہ ہم رسول الله طَالَیْمُ کے ہمراہ غزوہ حنین کے لیے لکلے۔ صورت حال بیتی کہ ہم ابھی نے نے مسلمان ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ مشرکین ایک بیری کے درخت کومتبرک سجھتے ہیں اور وہاں اعتکاف بیٹھتے ہیں۔کامیابی حاصل کرنے کی غرض سے اپنا اسلحہ اس كے ساتھ لئكاتے ہيں اور اسے 'ذات انواط' كے نام سے بكارا جاتا ہے۔ ہم نے رسول الله عُلَقِمَّ الله عُلَقِمَّ الله عَلَقَمُ الله عَلَيْمُ الله كَالله الله كَالله كَاله كَالله كَا كَالله كَالله

باب ماجاء لتركبن سنن من كان قبلكم: ٢١٨٠]

جس کا قرآن مجید نے یوں تذکرہ فرمایا ہے:

﴿ قَالُوْا لِيُوْسَى اجْعَلْ لَنَا الِهَا كَهَ لَهُمْ الِهَةٌ \* قَالَ اِلْكُمْ قَوْمٌ جُهْلُوْنَ ﴿ اِنَّ هَوُلاَءِ مُتَكِّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبُطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْبَلُوْنَ ﴿ قَالَ آغَيْرَ اللهِ اَبْغِيْكُمْ اِلهَا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعُلَمِيْنَ ﴾ ١ الأعراف: ١٢٨ مَا ١٤٠ ]

''(بنی اسرائیل) کہنے گئے اے موی ! جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موی (علیشا) نے کہا تم بزے ہی جالل لوگ ہو۔ یہ لوگ جس (شغل) میں تھینے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں ہے ہودہ ہیں اور یہ بھی کہا بھلا میں اللہ کے سواتمھارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے شمصیں تمام اہل عالم برفضیلت بخش ہے۔''

#### چوتھا اصول :

ہمارے دور کے مشرک قرون اولی کے مشرکین سے بھی دو قدم آگے ہیں۔ قرون اولی کے مشرک مصائب کے وقت اللہ ہی کو پکارتے اور زمانہ خوشحالی میں شرک کا ارتکاب کیا کرتے تھے، الکین ہمارے دور کے مشرک خوشحالی کے ایام ہوں یا تنگدی کے ہر دوصورت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے:

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَتَا نَجُّمُهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمُ

[ العنكبوت : ٦٦ ]

''پھر جب بیکشی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے اور خالص اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں، تا کہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھا کیں، عنقریب ان کومعلوم ہو جائے گا۔'

ہم اپنی گفتگو کو ایسی آیت کریمہ پرختم کرتے ہیں جس کو سیحفے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے دور کے مشرکین کا کفران مشرکین سے بہت بڑا ہے جن سے رسول اللہ سُلُیْمِ نے جنگ کی تھی، ارشاد الہی ہے:

﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فِي الْبَحْرِ صَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ فَلَهَا خَلِّكُمُ إِلَى الْبَرِّ آعُرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا ﴾ [ بنى إسرائيل : ٦٧]

''اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچی ہے (یعنی ڈو بنے کا خوف ہوتا ہے) تو جن کو تم پکارا کرتے ہوسب اس (پروردگار) کے سواگم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ شمصیں (ڈو بنے سے) بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے، تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا۔''

اس آیت کریمہ کوغور سے پڑھو، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا ذکر کیا ہے جن کو جب کوئی تکلیف پہنچی تھی تو اپنے تمام بزرگوں اورمشائخ کو چھوڑ دیتے تھے اورکسی سے بھی استغاثہ و فریاد نہیں کرتے تھے بلکہ صرف اللہ وحدہ لاشریک لہ کو اپنی تمناؤں کا مرکز بنا لیتے تھے اورصرف اللہ ہی سے استغاثہ و فریاد کرتے تھے لیکن جب نکلیف دوز ہوجاتی تو شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے۔

دوسری طرف جب آپ موجوده مشرکین کو دیکھیں گے جن میں بعض برعم خود عالم و فاضل اور زہد واجتہاد کے مدمی بھی ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو عین حالت مصیبت میں بھی وہ غیراللہ سے فریاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے معروف کرخی جُلاف، شِخ عبدالقادر جیلانی بِطْلِف، زید بن خطاب ڈالٹیو، زیبر جہالٹیو اور رسول اللہ ٹالٹیو اور علی ڈٹاٹیو۔ فااللہ المستعان۔

ہم قرآن کریم میں سے چندایی مثالیں پیش کرتے ہیں جواللہ تعالی نے ہمارے دور کے مشرکوں کے دلائل کے جواب میں کہی ہیں، اہل باطل کا جواب دوطرح سے ہے:

ا۔ مجمل

۲۔ مفصل

ا۔ مجمل جواب توعقلندوں کے لیے امرعظیم اور فائدہ کبیرہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا بیفرمان:
﴿ هُوَ الَّذِي ٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبِ مِنْهُ أَيْتٌ قُلَمْتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰبِ وَأَخَرُ مُتَشَيِّهُتَّ
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوْ بِهِمْ زَيْمٌ فَيَتَبِّعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَا ٓ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَا ٓ تَأْوِيلِهِ
وَمَا يَعُكُمُ تَأْوِيلَهَ اللهُ ﴾ [ آل عمران: ٧]

''وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، بعض آیتیں محکم ہیں (اور) وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متثابہات کا اتباع کتاب ہیں اور بعض متثابہ ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متثابہات کا اتباع کرتے ہیں، تا کہ فتنہ بر پاکریں اور مراد اصلی کا پتا لگا ئیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔''

نیر صحیح حدیث میں ہے کہ آپ طافیا نے فرمایا:

﴿ إِذَا رَايَتُمُ الَّذِيْنَ يَبْتَغُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُولِئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللَّهُ فَاحُذَرُو هُمُ ﴾ [بخارى، كتاب التفسير، (سورة آل عمران) باب ﴿ منه أيات محكمات ﴾: ٢٥٤٧ع

"جبتم متشابه آیات کی پیروی کرنے والوں کو دیکھو تو جان لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، ان سے چ کررہو۔""

اس کی مثال میہ ہے کہ اگر کوئی مشرک میہ آیت کریمہ پڑھے:

ا ۔ ﴿ اَلَّا إِنَّ ٱوْلِيَّا عَاللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۗ ﴾ [يونس: ٦٢]

''ن رکھو کہ جواللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہو گا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔''

۲۔ یا کھے کہ سفارش برحق ہے۔

الله على يد كم كدانميا ع كرام يهم كالله تعالى ك بال برا بلندرتبه

٣- يا رسول مَرم مَنْ فَيْمُ كاكونى ارشاد پڑھے جس سے اپنے باطل عقيدہ پر استدلال كرنا جاہے اور تم اس كے ذكر كردہ كلام كامفہوم نہ سجھتے ہو۔ تو اسے یہ جواب دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ جن کے دل ٹیز ھے ہیں وہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کے پیچھے جاتے ہیں اور جو میں نے تمھارے سامنے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی ربو ہیت کا اقرار کرتے تھے کیکن ان کو کا فرصرف اس لیے کہا کہ انھوں نے ملائکہ وانبیاء اوراولیاء سے بایں معنی اپناتعلق بنارکھا تھا :

﴿ هَوُلاَّءِ شُفَعَآ وُنَا عِنْكَ اللهِ ﴾ [يونس: ١٨]

"بالله تعالى كے پاس مارے سفارش ميں۔"

یہ بات توالی واضح اور نا قابل تاویل ہے کہ کوئی شخص اس کے معنی ومفہوم کو تبدیل نہیں کرسکتا لیکن اے مشرک! جو تو قرآن کریم کی آیت یا رسول مکرم مُثَاثِیْنِ کا کلام پیش کرتا ہے میں اس کے معنی تو نہیں سمجھتا لیکن میں ایک فیصلہ کن بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تناقض نہیں ہے اور رسول اللہ مُثَاثِیْنِ الله تعالیٰ کے کلام کے خلاف نہیں کہہ سکتے۔

یہ جواب بہت اچھا اورسیدھا سادا ہے، اسے وہی شخص سمجھے گا جسے اللہ تعالیٰ نے تو فیق سے نوازا ہے۔اس جواب کومعمولی نہ سمجھنا، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَمَا يُكَتُّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا \* وَمَا يُلَقُّهَا إِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمِ ﴿ ﴾

[ حم السجدة: ٣٥ ]

''اور یہ بات اضی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں اور اضی کو نفیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نفیب ہیں۔''

۲۔ جواب معصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن انبیائے کرام بیلل کے دین پڑ بہت سے احتراضات کرتے ہیں اور لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے:

اعتراض : وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں طہراتے بلکہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں طہراتے بلکہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی پیدا کرسکتا ہے نہ رزق دے سکتا ہے، نفع و نقصان کا بھی اختیار میں مبتلا کرسکتا ہے اور یہ کہ رسول ( نگائیم ) اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ شخ عبدالقادر جیلانی السلنہ وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا لیکن میں ایک گنہگار آدمی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں صالحین کا بڑا رہ نہ ہے، میں ان کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ ہی ہے میں ہوں ؟

جواب: اس کو وہی جواب دو جو پہلے گزر چکا ہے، وہ بیہ کہ جن لوگوں سے رسول اللہ ٹاٹیٹی نے جنگیں لڑیں، وہ بھی یہی اقرار کرتے تھے کہ ان جنگیں لڑیں، وہ بھی کہ ان کے معبود کسی بھی کام کا انتظام نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ بھی ان کے واسطہ سے مرتبہ اور شفاعت ہی کے طالب تھے اور ان کو وہ آیات پڑھ کر سناؤ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہیں اور ان کی خوب وضاحت کرو۔

اعتراض: اگروہ کے کہ یہ آیات تو بتوں کے پجار بول کے متعلق نازل ہوئی ہیں توتم انبیائے کرام (مِینظم) اورنیک لوگوں کو بتوں جیسا کس طرح بناتے ہو؟

جواب: تواس کو پہلے والا جواب دو کیونکہ جب اس نے اقرار کرلیا کہ کافر بھی ربوبیت صرف اللہ تعالیٰ کی مانتے تنے اور جن افراد کی قبور کا قصد کر کے جاتے تنے ان سے صرف سفارش ہی کے طلبگار ہوتے تنے لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شرکین اور موحدین کے عمل میں فرق کر دے۔

اور اسے بتاؤ کہ کا فروں میں سے پھھ توہ تھے جو بتوں کو پکارتے تھے اور بعض ایسے تھے جو اولیائے کرام میٹھ کو پکارتے تھے۔اللہ تعالی نے اٹھی کے متعلق فرمایا ہے:

'' یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ ( تقرب) تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں (اللہ کا) زیادہ مقرب (ہوتا) ہے۔''

(بني إسرائيل:٥٧)

[المائدة: ٥٧،٧٥]

''مسیح ابن مریم تو صرف (اللہ کے) پیغیر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اوران کی والدہ (مریم اللہ کی) ولی (اور سچکی فرماں بردار) تھیں، دونوں (انسان تھے اور) کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو! ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آسیس سرح کھو! کھول کر بیان کرتے ہیں کھر (یہ) دیکھوکہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں، کہوکہ تم

اللہ کے سوا الی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کوتمھارے نفع اور نقصان کا کیچھ بھی اختیار نہیں اوراللہ ہی سب کیچھ سنتا جانتا ہے۔''

الله تعالی نے مزید فرمایا:

﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلْمِكَةِ ٱلْهَؤُلَاءِ إِيَّا كُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ⊙ قَالُوْا سُجْنَكَ اَنْتَ وَلِئْنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلِ كَانُوْا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ ٱكْثَرُهُمْ بِهِمْ تُتُوْمِنُوْنَ⊙ ﴾

رسبا: ۲٤۱،٤٠

''اورجس دن وہ ان سب کوجع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا دوست ہے نہ کہ یہ بلکہ یہ جنات کی پوجا کرتے تھے اور اکثر انھی کو مانتے تھے۔''

الله تعالى كايه فرمان جهي سناؤ:

﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ لِعِينَاى ابْنَ مَرْيَمَ ءَانْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُ وْ نِي وَأَمِّى الهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ \* قَالَ سُلِخَنَكَ مَا يَكُوْنُ لِنَ آنَ آقُولَ مَا لَيْسَ لِى ﴿ يَحَقِّ \* إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلِمْتَهُ \* تَعْلَمُ مَا فِي نَفْيِي وَلَا آغْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ \* إِنَّكَ آنَتَ عَلَّامُ الْغُيُوْنِ ۞ ﴾

[ المائدة : ١١٦ ]

''اوراس وقت کوبھی یادر کھو! جب اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے

لوگوں سے کہاتھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو

پاک ہے، مجھے کب شایاں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر

میس نے ایسا کہا ہوگا تو بچھ کو معلوم ہوگا (کیونکہ) جو بات میر سے دل میں ہے تو اسے

ہانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو علام النیوب ہے۔''

اب اس سے پوچھو کہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بتوں کا قصد کرنے والوں کو

کا فرکہا ہے و لیے ہی نیک اور صالح لوگوں کا قصد کرنے والوں کو بھی کا فرقر ار دیا ہے اور ان سے

رسول اللہ نا اللہ اللہ علی تھی۔

اعتراض: اگر وہ یہ کیے کہ کفار ومشرکین توان اولیاء سے مانگتے تھے اور میں شہادت دیتا ہول کہ اللہ

تعالی ہی نفع دینے والا اوروہی نقصان پہنچانے والا ہے وہی کا تنات کا انتظام کرنے والا ہے، میں تو صرف اللہ ہی سے مانگتا ہوں اورصالحین کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میں ان کا قصد اس لیے کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش کی امید رکھتا ہوں؟ جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ تمصارا اور کفار کا قول ایک ہی جیسا ہے اور اس کو یہ آیت کر یمہ پڑھ کرناؤ:

﴿ وَالَّذِينَ تَّخَذُوْا مِنْ وَدُونِهَ ٱ وُلِيَّاءً مَا نَعْبُدُ هُمُ اِلَّالِيُقَةِ يُؤْنَا إِلَى اللهِ وُلْفى ﴾

[ الزمر : ٣ ]

''اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں (وہ کہتے ہیں کہ ) ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں۔''

ىيآيت تجھى سناؤ:

﴿ وَيَقُونُونَ هَؤُلَاءٍ شُفَعَا قُنا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [ يونس: ١٨]

"اور کہتے ہیں کہ بیاللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔"

آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مشرکین کے یہی تین شہات سب سے بڑے ہیں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالی نے ان کواپئی کتاب کریم میں خوب وضاحت سے بیان کیا ہے اور آپ نے ان کواچھی طرح سمجھ لیا ہے تو باقی شہات کے جوابات بہت آسان ہیں۔

اعتراض: اگر وہ کہے کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور ان کی طرف جھکا وُ اور ان کو یکارنا ان کی عبادت نہیں ہے؟

جواب: تو اس سے کہوکیاتم اقرار کرتے ہو کہ اخلاص عبادت تم پر فرض ہے؟ اگروہ کیے کہ ہاں! تو اسے کہو کہ وہ اخلاص عبادت جوتم پر فرض ہے اسے ذرا بیان تو کرو؟ اگر وہ عبادت اور اس کی اقسام کو نہ جانتا ہوتو اس کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيٓ آسْتَعِبُ لَكُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ

لخيرين ﴾ [المؤمن: ٦٠]

''اورتمھارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ (ف ۱۲۷) بے شک وہ

جومیری عبادت سے اونچے تھنچتے ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔''

فائدہ ۱۲۷: آیت کی تفسیر میں ایک قول بی بھی ہے کہ دعاً سے مرادعبادت ہے اور قرآن کریم میں دعا مجمعنی عبادت بہت جگہ دارد ہے۔ حدیث شریف میں ہے: ﴿ اَللَّهُ عَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ﴾ [ابو داؤد و تر مذی] ترجمہ احدرضا خال تفسیر مرادآ بادی۔

جب آپ اس کو بیسمجھا دیں تو اس سے پوچھیں کہ کیا آپ کومعلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے؟ تو وہ لاز ما کہے گا کہ ہاں! کیونکہ دعا اور پکارنا تمام عبادات کامغز ہے۔

اب اے کہے کہ جب آپ نے اقرار کر لیا کہ بیر عبادت ہے اور آپ دن رات اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جب آپ نے اپنی کی حاجت میں کسی نبی یا کسی بزرگ کو پکارا تو کیا تم نے اللہ کی عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک کیا یا نہیں؟ تو وہ لاز ما کہے گا کہ ہاں! اب آپ اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل ارشاد پر عمل کریں گے:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرَّةُ ﴾ [الكوثر: ٢]

''اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرواور قربانی کیا کرو۔''

تو آپ نے اللہ کے لیے قربانی کی اوراس کی عبادت کی تو بتا ہے کہ کیا ہے عبادت ہے؟ وہ لاز ما کہے گا کہ ہاں! اب اے کہو کہ اگرتم نے کئی مخلوق مثلاً نبی یا جن وغیرہ کے لیے جانور ذرج کیا تو کیا تم نے اس عبادت میں غیر اللہ کو شرکین کیا؟ تو وہ لاز ما اقرار کرے گا اور کہے گا کہ ہاں! نیز اس کو یہ بھی کہیں کہ وہ مشرکین جن کے متعلق قرآن کریم نازل ہوا کیا وہ ملائکہ، صالحین اور لات وغیرہ کی پوجانہیں کرتے تھے؟ تو وہ لاز ما کہے گا کہ ہاں! تو اس سے پوچھو کہ کیا ان کی عبادت یہ نہ تھی کہ وہ ان کو پکارتے، ان کے نام پر جانور ذرج کرتے اور ان سے پناہ وغیرہ لیت تھے؟ حالانکہ وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے غلبہ کے تحت ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کا انظام کرتا ہے لیکن انھوں نے ان کو پکارا اور ان کے مرتبہ اور سفارش کا سہارا لیا جو بالکل واضح بات ہے۔

اعتراض: اگر وہ کیے کہ کیاتم رسول الله مناتیج کی سفارش کا انکار اوراس سے بیزاری کا اظہار کرتے

جواب: تو اس کو کہو کہ ہم سفارش کے منکر نہیں اور نہ اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ منافیظِ شافع اور مشفع ہیں اور ہم ان کی سفارش کی امید رکھتے ہیں لیکن سفارش کی اجازت اللہ کے اختیار میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ قُلْ لِللهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ﴾ [ الزمر: ٤٤]

'' کہہ دو کہ سفارش توسب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔''

اور بیسفارش الله کی اجازت کے بعد ہی ہوگی، جیسا کہ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ لَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

'' کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیراس سے (ِ کسی کی ) سفارش کر سکے۔''

الله تعالی کی اجازت کے بغیر رسول الله من الله علی کم سفارش نہیں کریں گے جیسا کہ ارشاد

باری ہے:

﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ لا إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ [الأنبياء: ٢٨]

''اور وہ (اس کے پاس کسی کی ) سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو''

جب سفارش الله کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی کی اجازت کے بعد ہوگی اور رسول مکرم تائیل اور آپ کے علاوہ کوئی شخص بھی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کرسکتا اور یہ بھی یادر کھے کہ اللہ تعالی صرف اہل تو حید کے لیے اجازت دے گا تو اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ سفارش سب کی سب اللہ کے اختیار میں ہے اور میں اللہ تعالی سے ایوں سوال کرتا اور کہتا ہوں کہ اے اللہ! مجھے پیارے رسول مگرم تائیل کے میرے متعلق سفارش کی اور کا قارت فرمانا۔

اعتراض: اگر وہ کہے کہ رسول مُن اللہ کے اللہ کے اللہ کے دی گئی ہے اور میں آپ مُن اللہ کے اللہ کے دے ہوئے میں سے مانگنا ہوں۔

جواب: تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم تالیج کو صفارش عطا فرما دی ہے، لیکن تم کو براہ راست آپ مالیج سے طلب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ذہبے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ ٱحَدَّاهٌ ﴾ [الحن: ١٨]

"الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ یکارو۔"

اور پھر جبتم اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہو کہاں اللہ! میرے بارے میں رسول الأر تَظَیَّظُ کوسفارش کی اجازت دیتو پھراللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارنے میں اس کی اطاعت بھی کراون سے پیھی سنائیں :

﴿ قُلُ إِنَّهَا ٓ اَدْعُوْا رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِهَ آحَدَّاهِ ﴾ [الحن: ٢٠]

''کہہ دو کہ میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔''

اس سے بیسوال بھی کریں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی کے علاوہ دوسروں کو بھی سفارش دی گئی ہے، جسیا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ فرشتے، حافظ قرآن، چھوٹے بنچے اور اولیائے کرام بھی سفارش کریں گے تو کیا ان کے متعلق بھی کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سفارش دے دی ہے اور میں ان سے بھی مانگوں گا؟

اگرتم اییا کہتے ہوتو یہی صالحین کی عبادت ہے جس کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے اور اگرتم اس کا انکار کروتو تمھاری بات خود بخو د باطل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سفارش دی ہے اور میں ان سے اللہ کے دیے ہوئے سے مانگنا ہوں۔

اعتراض: اگروہ کیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھہرا تا، اس سے اللہ کی پناہ کیکن نیک لوگوں سے التجا وفریاد کرنا شرک نہیں ہے۔

جواب: تو آپ اس سے کہیں کہ جب تم اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو زنا سے بھی زیادہ حرام قرار دیا ہے اور یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شرک کومعاف نہیں کرے گا تو پھر وہ کون

ساشرك ہے جے اللہ تعالى نے حرام كيا ہے اور جے نہيں بخشے گا؟

اگروہ نہیں جانتا تو اس سے کہیں کہ اگر تم شرک کو نہیں جانتے تو پھرتم اس سے کیسے پے سکو گے؟ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی چیز حرام کرے اور کے کہ میں یہ نہیں بخشوں گا اور تم اس کے متعلق جانتے ہو، نہ پوچھتے ہو۔ کیا تمھ را یہ خیال ہے کہ اللہ نے اسے حرام تو کر دیا ہے لیکن اسے بیان نہیں فرمایا؟

اعتراض: اگروہ کیے کہشرک تو بتوں کو پوجنا ہے اورہم بتوں کی پوجانہیں کرتے؟

جواب: تو آپ اس سے پوچیس کہ بتوں کی پوجا کا مطلب کیا ہے؟ کیاتم خیال کرتے ہو کہ مشرکین عرب کا مید عقیدہ تھا کہ میدکٹریال ، میہ چھر کچھ بیدا کرتے، روزی دیتے یا اپنے پکارنے والوں کے امور کا انتظام کرتے ہیں؟ ہرگزنہیں، قرآن کریم اس کی تر دید کرتا ہے۔

اعتراض: اگر وہ کہے کہ پوجا یہ ہے کہ کوئی آدمی لکڑی یا پھر یا کئی قبر پر بنی ہوئی عمارت وغیرہ کا قصد کرے، ان کو پکارے اوران کے نام پر جانور ذخ کرے اور کہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں یا ان کی برکت سے اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے یا ان کی برکت ہے جمیں دیتا ہے؟

جواب: تو کہو ہاں! تم نے صحیح کہا اور تم یہی کچھ ان پھروں اور عمارتوں پر جا کر کرتے ہو جو قبروں پر بنی ہوئی ہیں تو اس نے اقرار کر لیا کہ ان کا بیفعل ہی بتوں کی عبادت ہے اور یہی مطلوب ہے۔

اس کو یہ بھی کہا جائے کہ تمھارا یہ کہنا کہ شرک بنوں کی پوجا کا نام ہے، کیا اس سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ شرک اس سے خصوص ہے اور نیک لوگوں پر بھروسا کرنا اوران کو پکارنا شرک نہیں ہے؟ تو اس بات کی تائید اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرما دی ہے اور ہر اس شخص کو کافر قرار دیا ہے جس نے ملائکہ، عیسیٰ یا صالحین میں سے کس سے ایساتعلق رکھا۔

۔ بیٹخض لازماً اقرار کرے گا کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی بھی نیک شخص کو شریک کرے تو یہی وہ شرک ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے اور یہی مقصود ہے۔

اس مسلد کا رازیہ ہے کہ اگر وہ کیے کہ میں اللہ تعالی کے ساتھ کی کوشریک نہیں کرتا تو اس

سے کیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے، اس کی وضاحت سیجیے؟

اگر وہ کیے کہ بتوں کی پوجا کا نام شرک ہے تو اس سے پوچھیے کہ بتوں کی عبادت کا کیا مطلب ہے،اس کی وضاحت کیجیے؟

اگر وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتا تو اس سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عمادت کا کہا مطلب ہے۔اس کی وضاحت کرس؟

اگر وہ وہی کچھ بتائے جوقر آن کریم نے بیان فرمایا ہے تو ٹھیک وگرنہ اسے معلوم نہیں ، تو ایسی چیز کا دعویٰ کیسے کرسکتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا۔

اور اگر ایسامفہوم بیان کرے جو قرآنی آیات کے مفہوم کے خلاف ہوتو اس کے سامنے آپ شرک اور بتوں کی پوجا کے بیان سے متعلق واضح آیتوں کو پیش کر کے بتائیں کہ یہی سب چھوتو آج کل کے افراد امت بھی کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالی وحدہ لاشریک لہ کی عبادت پر جمیں کوسا جاتا ہے اور ہمارے خلاف الی ہرزہ سرائی کرتے ہیں جس طرح ان کے سابقہ بھائی کرتے چلے آئے ہیں:

﴿ اَجَعَلَ الْالِهَةَ اِلهَا وَاحِدًا ۗ إِنَّ هٰذَا الَّذَى ءٌ عُجَابٌ ﴿ ﴾ [ ص: ٥]

'' کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ بیتو بڑی عجیب بات ہے۔'' اعتراض : اگروہ کیے کہ فرشتوں اور نبیوں کو پکار نے کی وجہ سے ان کو کا فر قرار نہیں دیا گیا بلکہ ان کو اس وجہ سے کا فرقرار دیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں،لیکن ہم شخ عبدالقادر وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کا بٹا قرار نہیں دیے ؟

جواب: تو کہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا ایک متقل کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ ٱحَدُّهُ أَلَلْهُ الصَّهَدُهُ ﴾ [الإحلاص: ٢٠١]

ر کہوکہ وہ (ذات پاک جس کانام) اللہ ہے، ایک ہے (وہ) معبود برق بے نیاز ہے۔''
احد وہ ذات ہے جس کی کوئی مثل اور نظیر نہ ہو۔ صد وہ ہے جس کی طرف ضروریات
اور حاجات بیں رجوع کیا جائے، لہذا جس شخص نے اللہ کے صد ہونے کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ اگرچہ وہ پوری سورت کا انکار نہ کرے۔ارشاد الٰہی ہے: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللَّهِ ﴾ [المؤمنون: ٩١]

''الله تعالیٰ نے نہ تو کسی کو (اپنا) بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔''

الله تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کو الگ الگ بیان فرمایا ہے اور ہر ایک کو ایک مستقل کفر قرار دیا ہے۔ارشاد الٰہی ہے:

﴿ وَجَمَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهُ بَنِيْنَ وَبَنْتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

[ الأنعام : ١٠٠ ]

''اوران لوًكول نے جنول كواللہ كاشر يك تشهرايا حالائكه ان كواس نے پيدا كيا اور بے سمجھے (جھوٹ بہنان) اس كے ليے بيٹے اور بيٹيال بنا كھڑى كيس''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفر کی ان دونوں قسموں میں فرق کیا ہے۔اس کی دوسری دلیل میہ بھی ہے کہ جولوگ لات کی عبادت کر کے کا فر ہوئے انھوں نے لات کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا تھا۔وہ تو ایک صالح شخص تھا اور جولوگ جنوں کی عبادت کر کے کا فر ہوئے وہ بھی جنوں کو اللہ کی اولا دنہیں سجھتے تھے۔اس طرح چاروں مذاہب کے علمائے کرام''مرتد کے تھم'' میں بیان کرتے ہیں: ''جب کوئی مسلمان میے مقیدہ رکھے کہ اللہ کی اولاد ہے تو وہ مرتد ہوجا تا ہے۔''

. ائمہ اربعہ کے علیء کفر کی دونوں قسموں میں فرق کرتے ہیں، پیہ بات بالکل واضح ہے۔ اعتراض : اگروہ څخص بہ آیت پیش کرہے :

﴿ اَلاَ إِنَّ اَوْلِيّآءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۞ ﴾ [ يونس: ٦٢ ]

''من رکھو کہ جواللہ کے دوست ہیں ان کو نہ پھھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔''
جواب: تو آپ اس سے کہیں کہ یہ آیت کر یمہ اور اس کا مضمون بالکل درست اور صحح ہے لیکن
اولیاء کی عبادت نہیں ہونی چا ہیے۔ ہم صرف یہ کہدرہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی
عبادت کرنا اوران کو اللہ کا شریک بنانا درست نہیں ہے۔ ہاں! آپ پر لازم ہے کہ ان
سے محبت رکھو، ان کی پیروی کرو، ان کی کرامات کا اقرار کرو۔ یہ بھی یادر کھیے کہ اولیاء کی
کرامات کے منکر صرف بدعتی اور گمراہ لوگ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین دونوں اطراف کا
درمیانی راستہ اور دونوں گمراہیوں کے درمیان ہدایت اور دونوں باطلوں کے درمیان حق کا
دراستہ ہے۔

جب آپ کومعلوم ہوگیا کہ یہی وہ چیز ہے جس کو ہمارے دور کے مشرک''اعتقاد'' کہتے ہیں۔ یہی وہ شرک ہے جس کے متعلق قر آن کریم نازل ہوا۔ اسی پر رسول مکرم نگائیٹی نے لوگوں سے جہاد کیا، اب آپ کو ریبھی معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے دور کے لوگوں کا شرک ہمارے دور کے لوگوں کے شرک سے دو وجوہ میں بلکا تھا:

ا۔ پہلے لوگ ملائکہ، اولیاء اور بتوں کو صرف عیش و آرام کی حالت میں پکارتے اور اللہ تعالیٰ کا شریک تشہراتے تھے لیکن تختی کے وقت وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ إِذَا مَسَكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَعْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ فَلَتَا بَجْلَكُمُ إِلَى الْبَرِّ آغْرَضْتُمْ ۗ وَكَانَ الْانْسَانُ كَفُورًا ۞ ﴾ [بني إسرائيل: ٢٧]

"اورجب تم کو دریا میں تکلیف پینچتی ہے (یعنی ڈو بے کاخوف ہوتا ہے) تو جن کو تم پکارا کرتے ہوسب اس (ایک پروردگار) کے سواگم ہو جاتے ہیں، پھر جب تم کو (ڈو بے سے) بچاکر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہواور انسان ہے ہی ناشکرا۔"

﴿ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ إِنْ اَتْكُمْ عَذَابُ اللهِ اَوْ اَتَكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللهِ تَدْعُوْنَ ۚ إِنْ كُنْتُمْ طيدِقِيْنَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكِشِفُ مَا تَدْعُوْنَ إِلَيْهِ إِنْ شَآَّةٍ وَتَنْسُوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ۞ ﴾

[الأنعام:١٠٤٠]

"كبو (كافرو!) بهلا ديكھوكدا گرتم پرالله كا عذاب آجائے يا قيامت آ موجود ہو تو كيا تم (اليك حالت ميں) الله كے سواكسى اور كو پكارو گے؟ اگر سچ ہوتو بتاؤ۔ (نہيں) بلكه (مصيبت كے وقت، تم اى كو پكارتے ہو تو جس دكھ كے ليے اسے پكارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس كو دور كر ديتا ہے اور جن كو تم شريك بناتے ہو (اس وقت) انھيں بھول جاتے ہو۔"

#### نيز فرمايا:

﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِينًا إِلَيْهِ ثُمَّرً إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ لَسِي مَا كَانَ يَدْعُوَّا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ بِلَهِ آنْدَادًا لِيَّخِلَ عَنْ سَبِيلِهِ \* قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا

إِنَّكَ مِنْ أَصْلِ النَّارِ۞ ﴾ [الزمر: ٨]

"اور جب انسان کو تکلیف پینچی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا (اور) اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے۔ پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور اللّٰد کا شریک بنانے لگتا ہے تا کہ لوگوں کو اس کے رہتے سے گمراہ کرے، کہہ دو کہ (اے کافرنعت!) اپنی ناشکری سے تھوڑا سافا کدہ اٹھا لے پھر تو تو دوز خیوں میں ہوگا۔"

ایک اور جگه ارشاد الهی ہے:

﴿ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالطُّلِّلِ وَعَوَّا اللَّهَ فَغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ﴾ [ لقمان: ٣٢]

''اور جب ان پر (دریا کی ) اہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے (اور ) خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔''

جس شخص نے یہ مسئلہ سمجھ لیا جس کی اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں وضاحت فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ مشرکین جن سے رسول اللہ طاقیۃ نے جہاد کیا وہ آرام وسکون کی حالت میں اللہ تعالی کے ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارتے شے ایک تکلیف کے وقت صرف ایک اللہ کو پکارتے شے اور اپنے ساوات کو بھول جاتے شے تو ایٹے خص کو سابقہ اور موجودہ دور کے مشرکین میں فرق کا پتا چل جائے گا، لیکن ایسے آدمی کہاں ہیں جن کے دل اس مسئلہ کو سمجھ سکیں؟ فاللہ المستعان۔

۲۔ پہلے لوگ اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو پکارتے تھے جو اللہ کے مقرب ہوتے جیسے انبیاء و اولیاء اور ملائکہ وغیرہ یا ایسے بھروں اور درختوں کو پکارتے جو اللہ کے مطیع ہیں نافر مان نہیں اور ہمارے دور کے لوگ اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جوسب سے زیادہ فاسق و فاجر ہیں اور طرفہ یہ کہ خود ہی ان کا فسق و فجور، چوری، زنا اور ترک صلوۃ وغیرہ لوگوں سے بیان کرتے ہیں۔

جب یہ بات اچھی طرح ثابت ہوگئ کہ جن لوگوں سے رسول اللہ ٹاٹیٹی نے جنگ کی تھی وہ آج کل کے مشرکوں سے شرک میں کم اور ان سے زیادہ عقمند تھے تو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا ایک شبہ اور بھی ہے جو وہ ہمارے بیان کردہ دلائل پر دارد کرتے ہیں اور ان کا بیسب سے بڑا

شبہ ہے، اس کا جواب بڑے غور سے سنو۔

اعتراض : وہ کہتے ہیں کہ جن کے متعلق قرآن کریم نازل ہوا وہ لاالدالا اللہ کا اقرار نہیں کرتے تھے رسول اللہ ناٹیٹی کو جھٹلاتے ، قیامت کا انکارکرتے، قرآن کریم کی تکذیب کرتے اور اسے جادو کہتے تھے، لیکن ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کے قائل ہیں اور محمد مُلٹیٹی کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، قرآن کریم کی تصدیق کرتے، قیامت کو مانتے اور نماز روزے کی یابندی کرتے ہیں توتم ہمیں ان جیسا کیے قرار دیتے ہو؟

جواب: عرض ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جب کوئی شخص رسول اللہ تا اللہ علیہ کہ ایک تعم کی تکذیب اور دوسرے تعم کی تصدیق کرے تو وہ کافر ہے اور وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا۔

اسی طرح اگر قرآن کریم کے بچھ جھے پر ایمان لائے اور اس کے بچھ جھے کا انکار کرے، جیسے کوئی شخص تو حید کا اقرار تو کرے، لیکن نماز کی فرضیت کا انکار کرے، یا تو حید اور نماز کا اقرار کرے، لیکن زکو ق کے وجوب کا انکار کرے، یا ان تمام احکام کو تسلیم کرے، لیکن روزے کا انکار کرے، یا ان سب امور کو مانے لیکن قیامت کا انکار کرے، یا ان سب امور کو مانے لیکن قیامت کا انکار کرے، یا ان سب باتوں کو مانے لیکن قیامت کا انکار کرے، یا ان سب باتوں کو مانے لیکن قیامت کا انکار کرے، نوان الله ہے:

﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ يَكُفُّرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُونِيُدُونَ أَنْ يُقَيِّقُواْ بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَیَقُولُونَ اَنْ یَقَیِّقُواْ بَیْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَیَقُولُونَ اَنْ یَقَیِّفُواْ بَیْنَ ذَلِكَ سَیدِیلاً ﴿ اُولِیكَ هُمُ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَیَقُولُونَ اَنْ یَقَیِّفُواْ بَیْنَ ذَلِكَ سَیدِیلاً ﴿ اُولِیكَ هُمُ اللّٰهُ وَرُسُلِهِ وَیَوْدُونَ اَنْ یَقَیِّوْدُواْ بَیْنَ ذَلِكَ سَیدِیلاً ﴿ اُولِیكَ هُمُ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَیُونُونَ اَنْ یَقَیّوْدُواْ بَیْنَ ذَلِكَ سَیدِیلاً ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَرُسُلِهِ وَیُونِ بَاللّٰهِ اللّٰهُ وَرُسُلِهِ وَیُونِ بَاللّٰهِ وَرُسُلُهِ وَیُونِ بَاللّٰهُ وَرُسُلُهِ وَیُونُونَ اَنْ یَقَیّونُونَ اِللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَیَقُونُونَ اِللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَیَقُونُونَ اللّٰهِ وَرُسُلُهُ وَیْونَ اللّٰهُ وَرُسُلِهِ وَیَقُونُونَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَیَوْنِ بَاللّٰهِ وَرُسُلُهُ وَیْونَ اللّٰهُ وَرُسُلُهُ وَیْونَ اللّٰهِ وَرُسُلُهُ وَرُسُلُهُ وَرُسُلُهُ وَرُسُلُهُ وَرُسُلُهُ وَاللّٰهُ وَرُسُلُهُ وَرُسُلُهُ وَلُولُهُ وَسُلُهُ وَرُسُلُهُ وَلَوْلَ اللّٰهِ وَرُسُلُهُ وَلَا وَلَمُولِهُ وَاللّٰهُ وَرُسُلُهُ وَلَا مُولِلُهُ وَلُولُولُهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَوْلُولُهُ وَلَا مِنْ مِنْ اللّٰهُ وَلُولُولُهُ وَلَا اللّٰهُ وَلُولُهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِهُ وَلُولُهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِي اللّٰهُ وَلِهُ وَاللّٰهُ وَلِیْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلِلْکُ اللّٰهُ وَلُولُولُهُ وَا اللّٰهُ وَلُولُولُهُ وَ

''جولوگ اللہ اور اس کے پیغیروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغیروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور لیمنے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور لیمنے کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے پیٹے میں ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں، وہ بلا شبہ کافر ہیں۔'

دیکھیے جب رسول اللہ طَالِیُمَ کے دورمسعود میں کچھلوگ جج کے لیے فوراً تیار نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بہ آیت کریمہ نازل فرمائی :

﴿ وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]

"اورلوگوں پر اللہ کاحق ( یعنی فرض ) ہے کہ جواس گھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے اور جو اس تھم کی تعیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔"

جب الله تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں اس بات کی تصریح کر دی کہ جوشخص کچھ جھے پر ایمان لائے اور کچھ جھے کا انکار کرے تو وہ لکا کا فر ہے جیسے مرزائی، تو بیشبہ بھی زائل ہو گیا اور یہی وہ شبہ تھا جوبعض''اہل احساء''نے اپنے مکتوب میں لکھ کرجمیں ارسال کیا تھا۔

یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ جبتم اقرار کرتے ہو کہ جو شخص تمام امور میں رسول اللہ ٹاٹیٹیا کی تصدیق کرے لیکن صرف نماز کا افکار کر دے تو وہ کافر ہے، اس کا خون بہانا اور مال کو غنیمت بنانا بالا جماع حلال ہے، اسی طرح اگر ہر چیز کا اقرار کرے اور قیامت کو نہ مانے یا رمضان کے روزوں کے وجوب کا افکار کرے اور باتی تمام احکام کی تصدیق کرے تو ایسے شخص کے کافر ہونے میں نہ کسی کو افکار ہے اور نہ اختلاف قرآن کریم نے بھی یہی کہا ہے جیسا کہ پہلے بیان کر چکے ہیں۔

یہ تو واضح بات ہے ہی کہ رسول اللہ طَالِیْم جس قدر احکام لے کرتشریف لائے ان میں سب سے بوا فریضہ تو جو خض ان سے بوا فریضہ تو جو خض ان احکام میں سے کسی ایک کا انکار کرے تو کافر قرار پائے گا۔ اگر چہ وہ رسول اللہ طَالِیْم کی دیگر تعلیمات پڑکل پیرا بھی ہواور اگر وہ تو حید کا انکار کرے جو تمام رسولوں کا دین ہے تو وہ کیسے کا فرنہ ہوگا؟ سجان اللہ! یہ عجیب طرح کی جہالت ہے۔

یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْم کے ان صحابہ کرام مُنافیْم کو دیکھو جھوں نے فلیلہ بنوحنیفہ سے جنگ کی، حالانکہ بنوحنیفہ رسول اللہ مُنافیٰم کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے اور شہادت دیتے تھے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مُنافیٰم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ لوگ اذا نیں دیتے اور نماز پڑھتے تھے۔ ان کے بارے میں اگرکوئی شخص یہ کہے کہ یہ لوگ مسلمہ کی نبوت کے قائل ہوگئے تھے اس لیے صحابہ کرام ڈیافیُم نے ان سے جنگ کی، توہم کہیں گے کہ یہی تو ہم ارامقصد ہے کہ جب کوئی شخص کی کو رسول اللہ مُنافیم کے مرتبہ تک بلند کر دے تو وہ کا فر قرار پائے گا، اس کا خون بہانا اور مال چھینا حلال ہو جائے گا اور اس کو کلمہ شہادت اور نماز روزہ فائدہ نہ دیں گے تو اس شخص کا کیا حال ہو گا جوشمسان، یوسف یا کسی صحابی یا نبی کوخالق کا مُنات کے مرتبہ دیں گے تو اس شخص کا کیا حال ہو گا جوشمسان، یوسف یا کسی صحابی یا نبی کوخالق کا مُنات کے مرتبہ دیں گے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جوشمسان، یوسف یا کسی صحابی یا نبی کوخالق کا مُنات کے مرتبہ

تك پہنچا دے؟ سبحان الله مااعظم شانه!

﴿ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوْبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ ﴾ [الروم: ٥٩]

یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کوسیدنا علی ڈٹاٹٹز نے آ گ سے جلا دیا تھا وہ تو آپ کے ساتھی اوراسلام کے وعویدار تھے۔ انھوں نے صحابہ کرام ڈٹائٹڑ سے علم سیکھا تھا لیکن سیدنا علی ڈٹائٹڑا کے بارے میں ان کا وہی اعتقاد تھا جوآج کل لوگ بوسف اورشمسان وغیرہ کے بارے میں رکھتے میں تو دیکھوس طرح صحابہ نے ان کے قتل اور ان کے کفر پر اتفاق کیا؟ کیاتم یہ سجھتے ہو کہ صحابہ كرام جَوَلَيْتُمْ مسلمانون كو كافر كہتے تھے؟ اور كياتمھارا بيرخيال ہے كہ تاج وغيرہ كے بارے ميں اس قتم کا اعتقاد نقصان دہنہیں لیکن سیدنا علی دلالٹؤ کے بارے میں یہی اعتقاد رکھنے ہے آ دمی کا فر ہو جاتا ہے۔ یہ جواب بھی دیا جائے گا کہ بنوعبیدالقداح جوعماسیوں کے دورحکومت میںمصراورمغرب رِقابض ہو گئے تھے، وہ سب کے سب کلمہ شہادت ''لا الله الا الله'' كا اقرار كرتے تھے، اسلام كے دعویدار تھے،نماز جعداور باجماعت نمازیں پڑھتے تھے لیکن جب انھوں نے بعض امور میں شریعت کی مخالفت کی جوزیر بحث مسئلہ کی نسبت بہت ہی کم اہمیت رکھتے تھے، پھر بھی علماء نے ان کے کفراوران سے جنگ کرنے پر اتفاق کیا اور ان کے شہروں کو دارالحرب قرار دیا۔ چنانچے مسلمانوں نے ان سے جنگ کی یہاں تک کہ وہ تمام شہر آزاد کرالیے جوان کے زیرتصرف تھے۔ یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ پہلے لوگوں کوصرف اس لیے کافر قرار دیا گیا تھا کہ انھوں نے شرک اورتکذیب رسول وقرآن كريم اور انكار قيامت كواكثها كرلياتها، نيزان ابواب كاكيا مطلب ہو گا جو نداہب اربعہ کے علمائے کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں باندھے ہیں کہ'' باب تھم المرتد'' مرتد وہ پخض ہے جواسلام لانے کے بعد کفراختیار کر لے۔ پھر مرتد کی بہت سی قتمیں کا سی اور ہرفتم سے انسان مرتد ہوجاتا ہے۔اس کا خون بہانا اور مال لینا حلال ہوجاتا ہے حتیٰ کہ علماء نے جھوٹے جھوٹے امور بتائے ہیں جن سے آدی مرتد ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص صرف اپنی زبان سے کوئی کلمہ کھے اگرچہ دل سے اس کاعقیدہ نہ ہویا کوئی کلمہ بنسی اور نداق سے کہہ دے۔ یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے بیفرمایا:

﴿ يَكْلِفُونَ يَاللَّهِ مَا قَالُوا ۗ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ النَّلْفِي وَلَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَا مِهِمْ ﴾

[ التوبة : ٧٤ ]

''یاللّٰد کی قشمیں کھاتے ہیں کہ انھوں نے (تو کیجھ) نہیں کہا حالانکہ انھوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہوگئے ہیں۔''

کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی کلمہ کی وجہ سے کا فرقرار دے دیا حالانکہ وہ رسول اللہ تَالَیْمُ کے مبارک دور میں تھے، آپ کے ساتھ ہو کر جہاد کرتے تھے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، زکو ق دیتے ، حج کرتے اور توحید کے قائل تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ قُلْ آبِاللهِ وَالْيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهُوْءُونَ ۞ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ ﴾ [٢٦،٢٥]

'' کہوکیاتم اللہ اور اس کی آیوں اور اس کے رسول سے ہنمی کرتے تھے؟ بہانے مت بناؤ! تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔''

یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تصریح کی ہے کہ وہ ایمان کے بعد کا فر ہوگئے تھے حالانکہ وہ غزوۂ تبوک میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک تھے۔ انھوں نے ایک ایسی بات کہی جس کے متعلق وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے رہے بات بطور مذاق کہی تھی۔

اب آپ ان کے اس شبہ پرغور کریں کہتم ان لوگوں کو کافر کہتے ہو جو''لا اللہ'' کا اقرار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں۔اس کے جواب پربھی غور کرو کہ یہ جواب ان اور اق میں سب سے زیادہ قیمتی اور نفع بخش ہے۔

ہمارے بیان کردہ دلائل کی مزید وضاحت کے لیے بنی اسرائیل کاوہ واقعہ بھی دلالت کنال ہے جے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ وہ بیا کہ بنی اسرائیل میں سے پچھافراد نے مسلمان عالم اورنیک ہونے کے باوجودسیدنا موئی علیقا سے کہا:

﴿ إِجْعَلْ لَّنَّ إِلْهًا كَمَالَهُمْ الِهَدُّ ﴾

''ہمارے لیے ایک ذات انواط بنا دیجیے۔''

یہ میں کر رسول اللہ ظائیم نے قتم کھا کر فر مایا کہ یہ بات بالکل ای طرح کی ہے جو بنی اسرائیل نے سیدنا موٹی ملیفا سے کہی تھی :

﴿ إِجْعَلْ لَّنَا إِلَّهَا كَمَالَهُمُ الِهَةٌ ﴾ والأعراف: ١٣٨]

'' جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔''

[ ترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء لتر کبن سنن من کان قبلکم: ۲۱۸۰]

مشرکین ان واقعات ہے بیدلیل اخذ کرتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل جھوں نے کہا:

﴿ إِجْعَلْ لَّنَّا إِلَّهًا كَمَا لَهُمُ إِلِهَةٌ ﴾ والأعراف: ١٣٨]

اور وہ صحابہ جنھوں نے ذات انواط کا مطالبہ کیا تھا وہ کا فرتو نہ ہوئے تھے؟

تو ہم کہتے ہیں کہ نہ تو بنی اسرائیل نے کسی غیراللہ کواللہ بنایا اور نہ ہی ان صحابہ نے جنھوں نے ذات انواط کامطالبہ کیا تھا اپنے لیے کوئی ذات انواط مقرر کیا۔

علماء کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اگر بنی اسرائیل کسی غیراللہ کو اللہ بنا لیتے تو قطعاً کا فرقرار پاتے اور اسی طرح اگر صحابہ کرام رسول اللہ تَاثِیْتاً کے منع کرنے کے بعد کسی درخت کو ذات انواط مقرر کر لیتے تو وہ بھی کافر ہو جاتے، ہمارا مدعا بھی یہی ہے۔ ان دو داقعات میں چند فوائد مرتب ہوتے ہیں:

- ا۔ مجھی مسلمان بلکہ عالم شخص بھی شرک کی کسی نہ کسی فتم میں مبتلا ہو جاتا ہے اوراسے پتانہیں چاتا۔
  - ۲۔ علم اور تحفظ کی جنتجو ہر وقت بیش نگاہ ربنی چاہیے۔
- س۔ جاہل شخص کا یہ کہنا کہ ہم نے تو حید کو سمجھ لیا ہے سیسب سے بردی جہالت ہے اور شیطان کاسب سے بڑا فریب یہی ہے۔
- ۴۔ اگر مسلمان مجتهد لاعلمی میں کوئی کفریہ کلمہ کہہ دے اور فوراً متنبہ ہوکر اسی دفت تو بہ کرلے تو وہ کافر نہیں ہوجاتا، جبیبا کہ بنی اسرائیل اور صحابہ نے کیا۔
- ۵۔ اگرچہالیا شخص کا فر قرار نہیں پا تالیکن اسے سخت ترین الفاظ سے تنبیہ ضرور کرنی چاہیے، جیسا
   کہ رسول اللہ طافیح نے کی تھی۔

اعتراض: مشركين كا ايك اورشبه بيبهي ہے كه رسول الله عَلَيْظِ في سيدنا اسامه وَلَيْظُ ير ناراضي كا

اظهار فرمایا کیونکه انھوں نے ایک ایسے آدمی کوقتل کر دیاتھا جس نے ''لا الله الا اللہ'' کہا تھا، چنانچہ رسول الله مُنَّائِيَّةً نے فرمایا: ﴿ أَقَتَلْتَهُ بَعُدَ مَا قَالَ لَا اِللهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

اسى طرح رسول الله مَنْ يَثِيمُ كابدارشاد بهي ہے:

﴿ أُمِرُتُ اَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾

[بخارى، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب الإقتداء بسنن رسول الله ﷺ: ٧٢٨٤، ٥٢٨٥ مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله .... الخ: ٢٦]

'' مجھے لوگوں سے اُس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ''لااللہ الااللہ''نہیں کہہ لیتے۔''

اس کے علاوہ اور احادیث بھی ہیں جن کا مطلب بیہ ہے کہ جس نے''لا اللہ الا اللہ'' کہا ہے کچھ نہ کہا جائے۔ احادیث مذکورہ سے ان جاہلوں کا مقصد بیہ ہے کہ جوشخص''لا اللہ الا اللہ'' کہہ لے اسے کا فرنہ کہا جائے نہ ہی اسے تل کیا جائے ،خواہ وہ کیسے ہی اعمال کرتا پھرے۔

جواب: ان جابل مشرکوں کو یہ جواب دیا جائے کہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ رسول الله خالیج نے یہودیوں سے جنگ کی، انھیں قید کیا حالانکہ وہ''لا اللہ الا اللہ'' کہتے تھے، نیز رسول اللہ خالیج کے صحابہ نے بنوحنیفہ سے جنگ کی حالانکہ وہ کلمہ''لا اللہ الا اللہ'' کی شہادت دیتے تھے، نمازیں پڑھتے اور اسلام کے دعویدار تھے اور وہ لوگ بھی برغم خود مسلمان تھے جن کوسیدنا علی ڈالٹوئٹ نے آگر میں جلا دیا تھا۔ مقام غور یہ ہے کہ یہ جابل بھی اقرار کرتے ہیں کہ جوشخص قیامت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اسے قبل کیا جائے اگر چہ وہ''لا اللہ الا اللہ'' کہتا ہو اور جوشخص ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کا انکار کردے وہ بھی کافر ہے، اسے قبل کردیا جائے اگر چہ کلمہ اسلام میں سے کسی ایک رکن کا انکار کردے وہ بھی کافر ہے، اسے قبل کردیا جائے اگر چہ کلمہ

کیکن بیر کیا بات ہوئی کہ جو شخص فروع میں سے کسی کا انکار کر دے تو اسے تو کلمہ فائدہ نہ دے ا اور اگر تو حید کا انکار کر دے جوتمام انبیاء کے دین کی اصل ہے تو اسے بیرکلمہ پورا پورا فائدہ دے؟ الله تعالى كے ان دشمنول نے احادیث كامعنی ومفہوم بى نہيں سمجھا۔

سیدنا اسامہ وہ انٹیز کی حدیث کہ انھوں نے ایسے مخص کو قتل کر دیا جس نے اسلام کا دعویٰ کیا تھا، یہ قتل اس لیے ہوا کہ سیدنا اسامہ ڈھٹیز کا خیال تھا کہ اس نے اپنی جان اور مال کے ڈر سے مسلمان ہونے کا اعلان کیا ہے اور مسئلہ ہیہ ہے کہ جب کوئی شخص اسلام کا اظہار کرے تو واجب ہے کہ اس سے اپنا ہاتھ روک لیا جائے یہاں تک کہ اس سے اسلام کے خلاف کوئی چیز سرزد ہو۔ اس کے اللہ تعالی فرما تا ہے :

﴿ لِلَّا تُعْمَا الَّذِينَ أَمَنُوْ الدَّاضَرَبْتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [النساء: ٩٤] "مومنو! جبتم الله كي راه مين بابر لكلا كروتو تحقيق على كام لي كرو"

یہ آیت کر بمہ اس بات پر دلالت کناں ہے کہ جب کوئی شخص کلمہ تو حید پڑھ لے تو اس سے اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے۔ اگر شخقیق کے بعد اس سے کوئی الی چیز سرزد ہو جو اسلام کے خلاف ہے تو پھر اسے قل کر دیا جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ''تحقیق کرو'' اگر ہر کلمہ گوکو قتل کرنا حرام ہوتا تو تحقیق کرنے کا کوئی معنی نہ ہوتا۔

اس طرح دوسری احادیث کا مطلب بھی وہی ہے جوہم نے بیان کیا ہے کہ جوشخص اسلام اور توحید کا اظہار کرے تو اس سے ہاتھ روک لینا واجب ہے الا کہ اس سے کوئی کام خلاف شریعت سرزد ہو۔ اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا وہ ارشاد ہے جس میں آپ نے سیدنا اسامہ ڈٹائٹ سے فرمایا تھا: ((اَقَتَلُتَهُ بَعُدَ مَا قَالَ لَا اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِ)'' کیا تو نے اے''لااللہ الله اللہ'' کہنے کے بعد بھی قل کرویا؟'' رمسلم، کتاب الإیمان، باب تحریم قتل الکافر سسالنے: ٩٦]

نیزایک موقع پر یوں ارشاد نبوی سُکافیا ہے:

﴿ أُمِرُ ثُ أَنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ اِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾

[بخارى، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بأب الاقتداء بسنن رسول الله بينين : ٧٢٨٤، ٧٢٨٥ مسدم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .... الخ: ٢٠] " مجمع لوگوں سے اس وقت تك جنگ كرنے كائكم ويا كيا ہے جب تك كه وه "لا الدالا الله" نهيس كهد ليت "

a commence of the state of the

خارجیوں کے بارے میں ارشاد ہواہے:

﴿ فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوهُمُ فَاقْتُلُوهُمُ ﴾ وَ فِى رِوَايَةٍ : ﴿ لَئِنَ اَدُرَكَتُهُمُ لَأَقْتُلْنَهُمُ قَتُلَ عَادٍ ﴾ [بخارى، كتاب فضائل القرآن : باب إثم من راءى بقراءة القرآن....الخ : ٥٠٥٧ و كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى..... الخ : ٧٤٣٢ ]

''ان کو جہاں پاوقتل کر دو۔'' اور ایک روایت میں ہے:''اگر میں نے ان کو پالیا تو قوم عاد کی طرح ان کوفتل کروں گا۔''

حالانکہ خارجی لوگ تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار اور ہر وقت تکبیر وہلیل کرتے رہتے سے یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام ڈھ اُلڈ اسپنے آپ کو ان کے مقابلے میں حقیر سجھتے اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان خارجیوں نے صحابہ کرام ڈھ اُلڈ ای سے کسب علم کیا تھا، اس کے باوجود 'لااللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کرتے عبادت اور دعوی اسلام نے اضیں کوئی فائدہ نہ دیا کیونکہ ان سے شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی سرزد ہوئی۔

رسول الله طَالِيَّا كا يهوديوں سے جنگ كرنا اور صحابه كرام شِنْ اَنْ كَا بنوحنيفه سے قبال بھى اس كى شہادت ير دلالت كناں ہے۔

ب رسول الله ﷺ کا بی المصطلق سے جنگ کاارادہ کرنا بھی اس پر دلالت کرتا ہے جب کہ ایک شخص نے آکر جھوٹی اطلاع دی کہ بنی المصطلق نے زکوۃ دینے سے انکار کر دیا ہے تو اس پر سیہ آبیت نازل ہوئی:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوٓ النَّ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُواۤ أَنْ تُصِيْبُواْ قَوْمَا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِعُوْا

عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نُدِمِيْنَ ۞ ﴾ [الححرات: ٦]

''مومنو! اگر کوئی بدکردارتمھارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو (مبادا) کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھرتم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔'' تمام آلہ میں ماد دید شدار ہا ہے، اللہ کرتی میں جو ہم نے بمان کی ہے، ان ہے مشرکین

یہ تمام آیات واحادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو ہم نے بیان کی ہے، ان سے مشرکین کی تقد تق بالکل نہیں ہوتی۔ کی تقد تق بالکل نہیں ہوتی۔

اعتراض: اہل شرک و بدعت کا ایک اعتراض بیبھی ہے کہ رسول الله طَلِّمَا نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کیے بعد دیگرے سیدنا آ دم علیا، سیدنا نوح علیا، سیدنا ابراجیم علیا،

سیدنا موی مالینه اورسیدناعیسی مالینه کے پاس استغاثہ لے کر جائیں گے، چنانچہ ہرنبی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیں گے، آخر کار معاملہ رسول اللہ مگائیلا کے پاس آئے گا۔ اس واقعہ سے مشرکین کا استدلال یہ ہے کہ غیراللہ سے استغاثہ شرک نہیں ہے۔

جواب: پاک ہے وہ اللہ جواپنے دشمنوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ مخلوق سے وہ استغاثہ جس پر وہ قادر ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ جیسا کہ سیدنا مویٰ علیاہ کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿ فَالْسَتَغَاثَةُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوّهٖ ﴾ [القصص: ١٠] ''جو شخص ان کی قوم سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جومویٰ کے وشنوں میں سے تھا، مدوطلب کی۔''

یا دوران جنگ انسان اپنے ساتھیوں سے مدد طلب کرتا ہے جس پروہ قادر ہیں۔ ہم تو اس استغاثہ کے منکر ہیں جو اولیاء کی قبروں پر جا کر بطور عبادت کیا جاتا ہے یا عائباندان کو مدو کے لیے یکارا جاتا ہے جس پرسوائے اللہ تعالیٰ کے اورکوئی شخص قدرت نہیں رکھتا۔

جب یہ بات ثابت ہوگا، اب سمجھنا چاہیے کہ قیامت کے دن جو انبیائے کرام بیہ اللہ سے استغاثہ ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ لوگوں کا حساب کتاب جلدی ہو جائے، تا کہ جنتی لوگ میدان محشر کی شخق سے نجات پائیں۔ اس قسم کا استغاثہ دنیا اور آخرت دونوں میں جائز ہے کہ آپ کی اور زندہ آ دمی کے پاس جائیں جو تمعارے پاس بیٹھے اور تمعاری گفتگو کو بھی سے تم اس سے دعا کی درخواست کر و۔ جیسا کہ صحابہ کرام ش گفتہ رسول اللہ شکھی کی زندگی میں آپ کی خدمت میں آتے اور دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ شکھی کی وفات کے بعد قبر مرارک کے پاس جا کر آپ سے کس صحابی نے دعا کی درخواست نہیں کی، بلکہ سلف صالحین نے قبر مرارک کے پاس کھڑے ہوکر اللہ تعالی سے دعا کر نے سے بھی منع فرمایا ہے چہ جا سکتہ بذات خود رسول اللہ تناشی کے پاس کھڑے ہوکر اللہ تعالی سے دعا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے چہ جا سکتہ بذات خود رسول اللہ تناشی کے پاس کھڑے ہوکر اللہ تعالی سے دعا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے چہ جا سکتہ بذات خود رسول اللہ تناشی کے پاس کھڑے ہوکر اللہ تعالی سے دعا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے چہ جا سکتہ بذات خود رسول اللہ تناشی کی جہ جا سکتہ بدات خود رسول اللہ تناشی کے پاس کھڑے کی درخواست کی جائے۔

اعتراض: مشرکین کاایک شبہ اوراعتراض اور بھی ہے اور وہ ابرا جیم علیظا کا وہ واقعہ ہے جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت جبرئیل علیظانے آکر اپنے آپ کو پیش کیا اورعرض کناں ہوا کہ کوئی حاجت اور ضرورت ہوتو بتائے؟ ابرا جیم علیظانے فرمایا کہتم سے کسی قشم کی حاجت نہیں ہے۔مشرکین کا استنباط بیہ ہے کہ اگر جرئیل ملیٹا سے استغاثہ شرک ہوتا تو وہ ابراجیم ملیٹا کو پیش کش نہ کرتے ؟

جواب: بیاعتراض بھی پہلے اعتراض جیسا ہے، اس واقعہ میں جبرئیل ملیٹا نے وہ پیشکش کی تھی جس پر وہ قادر تھے کہ وہ ابراہیم ملیٹا کو فائدہ پہنچا ئیں کیونکہ جبرئیل ملیٹا کے بارے میں اللّٰہ کا ارشادے:

﴿ شَدِيدُ الْقُوٰى فَ ﴾ [النحم: ٥]

"وه بهت براى طاقت والا ہے۔"

پس اگر اللہ تعالی جرئیل طائے کو اجازت دے دیتا کہ وہ ابراہیم طائے کی آگ اور اس کے اردگرد زمین اور بہاڑوں کو اٹھا کر مشرق یا مغرب میں بھینک دے تو وہ ضرور ایسا کر دیتے اور اگر جرئیل طائے کو اٹھا کر مشرق یا مغرب میں بھینک دے تو وہ ضرور ایسا کر دیتے ہوتا کہ ابراہیم طائے کو بیتھم ہوتا کہ ابراہیم طائے کو اسان پر لے آئیں تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے اور اگر جرئیل طائے کو بیتھم ہوتا کہ ابراہیم طائے کو آسان پر لے آئیں تو وہ یہ بھی کر دیتے۔

اس کی مثال میہ ہے کہ کوئی دولت مند شخص کسی مختاج کو دیکھے اور اسے قرض دینے کی پیش کش کر سے یا اس کو کوئی اور چیز دے جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے لیکن مختاج آدمی قرض وغیرہ لینے سے انکار کر دے اور صبر کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی جناب سے رزق دے دے جس میں کسی شخص کا احسان نہ ہو تو یہ بات کہاں! اور عبادت کے طور پر استغاثہ اور شرک کہاں! کاش بیلوگ سمجھیں!

ان شاء الله ہم اس بحث کو ایک نہایت اہم مسلے پرختم کرتے ہیں جو سابقہ بحث ہے بھی آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگالیکن چونکہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے اور اکثر لوگ اس میں غلطی کھا جاتے ہیں، لہذا ہم اسے علیحدہ بیان کررہے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تو حید کا تعلق تین چیزوں سے ہونا ضروری ہے : دل، زبان اور باقی اعضاء کے ذریعہ عمل، اگر ان متیوں میں سے کسی ایک میں بھی خلل واقع ہوا تو انسان مسلمان نہیں رہتا، اگر کوئی شخص تو حید کو جانتا تو ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہ ضدی اور کا فرہے، جیسے فرعون اور اہلیس وغیرہ۔ مسئلہ تو حید میں اکثر لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو حید حق ہے اور ہم اس کو ہمھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ بیرحق ہے لیکن اس پرعمل کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ نیز ہمارے علاقے کے لوگ ایسے ہیں جن کی موافقت کے بغیر گزارہ نہیں، اس کے علاوہ بھی کئ عذر لنگ پیش کرتے ہیں۔

یہ سکین نہیں جانتا کہ ائمہ کفر کی غالب اکثریت بھی حق کو پہچانی تھی اور کی قتم کے بہانوں کے پیش نظر ہی انھوں نے حق کو چھوڑ اتھا، جیسا کہ ارشادر بانی ہے:

﴿ إِشْتَرَوْا بِأَلِتِ اللَّهِ ثَبَّنَّا قَلِيلًا ﴾ [ التوبة: ٩ ]

'' پیاللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔''

ایک جگدارشاد ہے:

﴿ يَعُرِفُونَكُ كُمَّا يَعُرِفُونَ أَبُنَّا عَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٦]

"وه اُن (پنجیبر آخرالزماں نگائیم) کواس طرح پیچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پھانا کرتے ہیں۔''

جفخض بظاہر تو حید پرعمل کرتا ہے لیکن اس کے منہوم کونہیں سمجھتا یا دل سے اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ منافق ہے جو خالص کافر ہے بھی برا ہے، جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [الساء: ١٤٥]

" کچھ ٹک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہول گے۔"

یہ مسئلہ بہت طویل ہے، جبتم لوگوں کی باتوں پرغور کرو گے تو شہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا اور تم کئی ایسے افراد کو دیکھو گے کہ وہ حق کو جانے تو ہیں لیکن اس پرعمل نہیں کرتے۔ دنیا کے نقص یامر تبہ اور خاطر و مدارات میں کی کے ڈر سے ستی کرتے ہیں نیز پچھ ایسے افراد بھی نظر آئمیں گے جو بظاہر تو عمل کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں، اگر ان سے دلی عقیدہ کے بارے میں سوال کرو تو معلوم ہوگا کہ ان کو پچھ علم نہیں، لہذا قرآن کریم کی دوآیات پرغور وفکر کرنا تمھارے لیے بہت ہی ضروری ہے:

ا۔ پہلی تو وہی ہے جوہم ذکر کر چکے ہیں:

﴿ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدُ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ ﴾ [التوبة: ٦٦]

''بہانے مت بناؤ،تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔''

جب یہ بات ثابت ہوگئ کہ بعض وہ صحابہ جنھوں نے رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ کَا معیت میں رومیوں سے جنگ لڑی تھی، وہ صرف ایک کلمہ کی وجہ سے کا فر ہو گئے جو انھوں نے محض بنی اور مذاق کے طور پر کہا تھا تو پھر یہ بات واضح ہوگئ کہ جو شخص کسی کی مدارات یا اپنے مرتبہ کی خاطر یا مال میں کمی کے خوف سے کفرید کلمہ کہہ دے یا اس پرعمل کرے تو ایسا شخص بلحاظ گناہ کے بڑا ہے بہ نسبت اس شخص کے جو بطور مذاق کفریہ کلمہ کہہ دے۔

۲۔ دوسری آیت بیرے:

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْهَانِهَ إِلَّا مَنْ أَكْرِينَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِّتٌ بِالْإِيْبَانِ ﴾

[النحل: ١٠٦]

''جو شخص ایمان لانے کے بعداللہ کے ساتھ کفر کرے، وہ نہیں جو ( کفریر ) مجبور کیا جائے اوراس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو''

اس آیت کریمہ بیں اللہ تعالی نے سوائے اس شخص کے جو مجبور کر دیا گیا ہواور کسی کے عذر کو تسلیم نہیں کیا، اس میں بھی ایمان پراطمینان قلب کی شرط لگا دی ہے اس کے علاوہ سب کا فر ہیں، خواہ وہ خوف کی وجہ سے یا مدارات کے طور پر یا اپنے وطن اورائل وعیال یا براوری اور مال ومتاع کی محبت میں آ کر یا بنی اور مذاق کے طور پر یا کسی اور غرض کی بنا پر کلمہ کفر کہیں۔ بس اللہ تعالی نے صرف مجبور شخص کو مشتنی قرار دیا ہے۔ مندرجہ بالا آیت کریمہ دو طریق سے اس پر دلالت کرتی ہے۔ ﴿ مَنْ أُكُونَا ﴾ [اللہ اللہ علی مرف مجبور کیا جائے۔" اس جملہ میں صرف مجبور شخص کو مستنگیا گیا ہے۔ یہ تو معلوم ہے ہی کہ انسان کی مجبوری کا تعلق صرف زبان یا عمل سے ہی کہ انسان کی مجبوری کا تعلق صرف زبان یا عمل سے ہی، رہی دل کی کیفیت تو اس میں کوئی شخص کی و مجبور نہیں کر سکتا۔

﴿ ذَٰلِكَ بِالنَّهُمُ السَّعَتُوا الْحَيْوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْأَخِرَةِ ﴾ [النحل: ١٠٧]

'' بیال لیے کہ انھوں نے دنیا کی زندگی کوآخرت کے مقابلے میںعزیز رکھا۔''

اس آیٹ میں اللہ تعالیٰ نے تصریح فرما دی ہے کہ یہ کفر اورعذاب اعتقاد یا جہالت یا دین سے بغض وعداوت یا کفر سے محبت کے باعث نہیں تھا بلکہ اس کا سب سے ہڑا سبب دنیا کی لذتوں میں گرفتار ہونا تھا جس کی وجہ سے انسان نے دنیا کودین پرتر جیح دی۔

( وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى آعُلَمُ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَصَحْبِهِ آجُمَعِينَ )

### نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے:

﴿ إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَدِ ﴾ [ العنكبوت: ٥٥]

"بے شک نماز بے حیائی کے کاموں اور مشرات سے روکتی ہے۔"

یعنی نماز کا مقصد بندے میں ایسے اوصاف پیدا کرنا ہے کہ اس سے بے ادبی، بدتہذیبی اور بداخلاقی سب دور ہو جائے، اس کے اندرنظم د ضبط کے اوصاف پردان چڑھیں اور سیرت و اخلاق میں نکھار پیدا ہو۔ نماز انسان کے ذہن میں پر حقیقت تازہ رکھتی ہے کہ وہ خود مختار نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا بندہ ہے۔ نماز انسان کے اندر احساس فرض شناسی کو بیدار رکھتی ہے۔ نماز کے فوائد اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں جو پچھ زبان سے ادا کیا جائے اسے سمجھا بھی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں کو وہ نقاضے ظاہر نہیں ہو سکیں گے جس کا نماز جائے ورنہ بصورت دیگر نمازی پر نماز کی ادائیگی کے وہ نقاضے ظاہر نہیں ہو سکیں گے جس کا نماز مطالبہ کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، عہد و پیان کرتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اگر بندہ نماز کو بغیر سمجھے ادا کرے گا تو وہ کوئکر ان عہد وں کو اپنی عملی زندگی میں پورا کر سکے گا جو اس نے اپنے رب کے سامنے نماز کی حالت میں ۔

یمی وجہ ہے کہ اکثر نمازیوں کے عقائد بالکل اس کے برخلاف ہیں جس کا وہ نمازییں اقرار کرتے ہیں۔ ذیل میں نماز میں ادا کیے جانے والے الفاظ اور مشر کا نہ عقائد رکھنے والوں کا تقابل پیش کیا جاتا ہے۔

نماز میں ادا کے حانے والے الفاظ:

ا۔ نماز میں 'اللہ اکب' کہہ کراللہ کی کبریائی کا برملا اعتراف کیا جاتا ہے۔

۲۔ نمازی ہررکعت میں ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں جس میں کہتے ہیں ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ یعن سب تعریف اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب (داتا) ہے۔ ﴿ مُلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ وہ يوم صاب (قیامت کے دن) کا مالک ہے۔ ﴿ اِلنّاكَ نَعْبُدُ وَ اِلنّاكَ نَسْتَعِیْنُ ﴾ ہم تیری ہی عبادت كرتے ہیں اور تجى سے مدد چاہتے ہیں۔ ﴿ صِرَاطَ الّذِینُ اَنْعَبْتَ عَلَیْهِمْ ﴾ ہمیں سیدها راستہ دکھا دے، راستہ ان لوگوں كا جن پر تیرا انعام ہوا۔ ﴿ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ ﴾ نه كه ان نوگوں كا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں كا راستہ۔

س- ركوع مين « سُبُحَانَ رَبِّي الْعَظِيْمَ » پرست بين يعنى ميرارب ياك اورعظيم بـ

۳۔ رکوع سے اٹھتے وقت اس بات کا اعتراف کرتے ہیں : « سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَهُ » لِعِن الله تعالی نے اس کی من لی جس نے اس کی تعریف کی۔

۵۔ تشہد میں یہ اقرار کرتے ہیں ﴿ اَلتَّحِیَّاتُ لِلْهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّیِّبَاتُ ﴾ میری قولی، فعلی،
 مالی اور بدنی عبادات اللہ کے لیے ہیں۔

٢- تشهد ك آخريس ورود را على ( الله من صل على مُحَمَّد ) لعن الدا محد بر رحت فرما-

### نمازیوں کے مشرکا نہ عقائد:

- ا۔ بیعقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ انبیاء، اولیاء اور صلحاء بھی اللّٰہ کی کبریائی میں شریک ہیں۔ اس لیے انھیں داتا، دشگیر، مشکل کشا اور مختار کل جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔
- ۲۔ لیکن یہی حضرات جب نماز پڑھ کر باہر نگلتے ہیں اور اگر انھیں کوئی ٹھوکر لگ جائے یا کوئی مشکل آ جائے تا کوئی مشکل آ جائے تو ہے اختیار لیکار اٹھتے ہیں یاعلی مدد، یا رسول مدد، یا جیلانی مدد۔
  - ٣- عبدالقادر جيلاني كوبهي غوث الاعظم اورغوث پاک قرار ديتے ہيں۔
- اللہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا براہ راست نہیں سنتا بلکہ فوت شدہ بزرگوں کے ذریعے اللہ تک ہماری شنوائی ہوتی ہے۔
- ۵۔ کیکن نذر و نیاز جو مالی عبادت ہے غیر اللہ کے نام کرتے ہیں مثلاً گیار ہویں کا کنگر اور قبروں پر چڑھاوے وغیرہ....۔۔۔

کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے نی ولی بزرگ تو ہیں فقط رہنمائی کے لیے

پڑھتے ہو ہر نماز میں ایا ک نعبد و ایاک نتعین پڑھتے ہو ہر نماز میں ایا ک نعبد و ایاک نتعین پھر بھی در در پھرتے ہو مشکل کشائی کے لیے قیامت کے دن جب پیش ہوگے اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے اس بے وفائی کے لیے



فصلهشتم

# توحيد في التصرف اورشرك في التصرف

مسلمان جن کے خیر میں تو حیر تھی، جنھیں اللہ کے سوا اوروں سے ہٹاتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہہ دیا گیا تھا: ﴿ تَبَیّنُلُ النّہِ تَبِیْدُلًا ﴾ [المنزمل: ٨] "سب سے یکسو ہو کر صرف اس کا ہو جا، سب سے کاٹ کر صرف ای سے جوڑ لے" جنھیں تھم ہوا تھا: ﴿ فَاَذَا فَرَغْتُ فَانْصَبُ ﴾ وَالْحَانُ کُ وَاَلْحَابُ ﴾ وَالْحَانُ کُ وَاَلْحَابُ ﴾ وَالْحَانُ کُ کُور الله کے کاموں میں فارغَبُ ﴾ والإنشراح: ٧٠٨] " إدهر أدهر سے وقت بچا بچا کر اس رب العالمین کے کاموں میں لگ جایا کر، دنیا ساری سے امید و آرز و کاٹ کر فقط اپنے رب کی طرف ہی رغبت پیدا کر۔" جنھیں لگ جایا کر، دنیا ساری سے امید و آرز و کاٹ کر فقط اپنے رب کی طرف ہی رغبت پیدا کر۔" جنھیں لا تعلیم تو حید دلانے کے لیے جلال کھروسا کرو، اس کا سہارا اور آسرا لیے رہو۔" جنھیں یقین واطمینان تو حید دلانے کے لیے جلال و جبروت والی آواز آئی تھی: ﴿ اَلَیْشَ اللّٰهُ بِکَافِ عَبْلُ کُ ﴾ [الزمر: ٣٦] " کیا ساری مخلوق کو وجروت والی آواز آئی تھی: ﴿ اَلَیْشَ اللّٰهُ بِکَافِ عَبْلُ کُ ﴾ [الزمر: ٣٦] " کیا الله تعالی اپنے غلاموں کو کافی نہیں؟ جنھیں شنبہ کرتے ہوئے فرما دیا گیا تھا: ﴿ لَمِنْ اَشْدُ کُسُ اللّٰهُ بِکُافِ عَبْلُکُ ﴾ والزمر: ٣٦] " الله تعالی اپنے غلاموں کو کافی نہیں؟ جنھیں لیکھ بھوٹی شرک سرزد ہو گیا تو وفتر نبوت سے نام کاٹ لیکھ بھائی گیا آلور مر: ٣٦] " اگر تجھ سے بھی شرک سرزد ہو گیا تو وفتر نبوت سے نام کاٹ دوں گا۔"

آہ! آج وہ امت دھڑ لے سے شرک کر رہی ہے۔ قبر کو یہ نہ چھوڑیں، تعزیول کو یہ نہ چھوڑیں، تعزیول کو یہ نہ چھوڑیں، فانقا ہول کو یہ نہ چھوڑیں، شدول اور پنجول کو یہ نہ چھوڑیں، مقبرے اور چبوترے یہ نہ چھوڑیں، درخت اور پانی یہ نہ چھوڑیں ،کاغذاور ابرک یہ نہ چھوڑیں،مٹی اور خاک یہ نہ چھوڑیں، غرض رب کے ساتھ بھی کو پوج ڈالا، جینے کنگر استے شکر بنا ڈالے۔ نذریں نیازیں مخلوق کی ۔عرض غرض رب کے ساتھ بھی کو پوج ڈالا، جینے کنگر استے شکر بنا ڈالے۔ نذریں نیازیں مخلوق کی ۔عرض

مدعا مخلوق ہے، دعاوندا مخلوق ہے قشمیں مخلوق کی ،سجدے مخلوق کے لیے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا مخلوق کے لیے، عالم الغیب اور دا تا سمجھنا مخلوق کو، حاضر و ناظر، مشکل کشا اور دستگیر و حاجت روا جاننا مخلوق کو یفرض بالکل ہندووں کی طرح ہند میں آ کران برائے نام مسلمانوں نے بھی اینے اسلام یر ہندواندرنگ چڑھالیااور گویاصاف کہددیا:'' بنے ہیں پوجنے کے پھر، ادھر ہمارے ادھرتمھارے۔'' ہم تو ہر چند د ماغ دوڑاتے ہیں لیکن ان حضرات کی حکمت تک رسائی ہی نہیں ہوتی کہ جب حق تبارک و تعالی ہر دور اور نزدیک کی رکار کوسنتا ہے تو چھر نبیوں، ولیوں میں یہ وصف کیوں مانا جائے اور انھیں دورنز دیک سے کیوں یکارا جائے، جب تمام حاجتیں اکیلا اللہ تعالیٰ یوری کرتا ہے تو پھریہ وصف مخلوق میں مان کران سے حاجتیں کیول طلب کی جائیں، جب مرادوں کا ہر لانے والا، مشکل کشائی کرنے والا وہی ہے تو کھر کیوں نہ مان لیا جائے کہ اور کوئی نہیں، جب ہم لا اللہ الااللہ یڑھتے ہیں تو پھررپ کے اوصاف اوروں میں کیوں مانمیں اور رب کے کرنے کے کاموں کا کرنے والے انھیں کیوں جانیں، مثلاً اولا دوینا،رزق میں کشادگی کرنا، بارش برسانا، برکتیں عطا فرمانا، یماری سے صحت بخشا وغیرہ۔ جب ہم ارحم الراحمین الله تبارک وتعالی کو مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم پر اس سے زیادہ رحم کھانے والا کوئی پیر، پیغبر، ولی،شہید، فرشتہ نہیں۔ جب ہم احکم الحا نمین اللہ تعالی عز وجل کو مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سب کے احکام ٹل سکتے ہیں، جس کا کوئی تھم نہیں ٹلتا وہ فقط الله تبارك وتعالى عى ہے۔اى كى شان ہے:

﴿ يَفْعُلُ مَا يَشَآءُ ﴾ [آل عمران: ١٠] ﴿ يَخَلُمُ مَا يُرِيْدُ ﴾ [المائد : ١] ﴿ فَلَا رَآدٌ لِفَضُلِهِ ﴾ [يونس: ١٠٧] ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلّا آنُ يَشَآءاللهُ رَبُّ الْعُلِيْنَ ﴾ [النكوير: ٢٩] ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِمٌ ﴾ [الأنعام: ٢١] ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَةَ إِلّاً بِإِذْنِهُ \* ﴾ [البقرة: ٢٥] ﴿ لِللهِ الشّفَاعَةُ جَمِيْعًا ﴾ [الزمر: ٤٤]

''لین'' وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔''' وہ تم دیتا ہے جوارادہ کرتا ہے۔'''اس کے فضل و کرم کے آگے کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔'''اس کا چاہا پورا ہوتا ہے اور کسی کی تمام چاہتیں پوری نہیں ہوتیں۔'''وہی اپنے تمام بندوں پر غالب، قہاراور سب پر حکمران ہے۔''''اس کے سامنے سفارش اور شفاعت کے لیے بھی بغیر اس کی اجازت کے کوئی لبنہیں کھول سکتا۔''' بلکہ ساری شفاعتوں کا مالک بھی وہی ہے۔''

ہاں مسلمانو! کیاتم نہیں جانتے کہ دنیا کے تمام انسانوں کے سرور وسردار ،سب سے افضل و بہتر محمد سُنافِیم میں الیکن آپ بھی کسی چیز کے مالک نہ تھے۔اللہ کی حکومت میں آپ کی کوئی شرکت نة تقى كلمه مين ہے: "أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ" لِعِي مُر ( تَأْثِيً ) رب كے بندے لینی ماتحت، غلام، تکم بردار اور اس کے رسول ہیں۔ پس ساری مخلوق انبیاء، اولیاء، صلحاء اور شہداء رب کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے عبادت گزار ہیں، اس کے سامنے عاجزو لا چار ہیں۔اس کے حکم کے بغیر پتانہیں ہاتا، ہوا کا جھونکانہیں چاتا، پانی کا قطرہ نہیں برستا، اناج کا دانا نہیں فکتا،خود رسول الله مَانْتَظِم پر بلائیں، آفتیں، امتحانات،مصائب آئے، دنوں بیار رہے، فاقوں سے پیٹ پر پھر باندھے،آپ پر جادو کیا گیا،آپ کو شمنوں نے وطن چھوڑنے برمجبور کیا،آپ کے جسم مبارک کوخون میں نہلایا گیا، آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے، آپ کے ساتھیوں پرظلم وستم کے، بلکہ ان نامرادوں نے خود آپ پر تہتیں باندھیں، آپ ملول خاطر ہوئے۔ آپ کومیدان احد میں، جنگ حنین میں کچھ در کے لیے شکست ہوئی، چرہ زخی ہوا، دندانِ مبارک شہید ہوئے، پنڈلیاں لہولہان ہوئیں، ہالآخر آخری وقت آیا، امت کوروتا بلکتا حچبوڑ کرراہی ملک بقا ہوئے۔ پس جب ایسے سردار رسولاں ، شفیع ندنباں تُلفِیْرا پنی جان پر سے اپنی زندگی ہی میں مصیبتوں اور آفتوں کو نہیں ٹال سکے تو آج اور کون ہو گا جوا بے لوگو!تمھارے آڑے وقت کام آئے ،تمھاری مصبتیں ٹالے، تمھارے د کھ دور کرے۔

 النہاء ہوں کو دور کرنے والا وہی ہے۔ اولادیں دینے والا بھی صرف وہی ہے۔ ساری مخلوق کا خالق بھی وہی اللہ عن وہی اللہ علی وہی اللہ علی وہی اللہ عن اللہ علی وہی اللہ عن اللہ عن وہی اللہ عن اللہ عن وہی اللہ عن اللہ کے در کے انہیاء ہوں خواہ اولیاء، خواہ اولیاء، خواہ فردہ ، بیسب اللہ کے در کے فقیر اور اس کے مختاج ہیں، بیسب اس کے غلام اور اس کے بندے ہیں، بیسب کے سب خواہ فقیر اور اس کے مختاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زمین ہیں ہول، خواہ آسان میں دربار رب کے سائل، بھکاری اور فقیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے بے نیاز ہے، سب سے بے پروا ہے۔ آسان و زمین کی تمام مخلوق، ہرفتم کی مخلوق اس کے سامنے سرگوں بے چون و چراں ہے۔ سب کی پیشانیاں اور چوٹیاں اس رحمان غالب رب کے سامنے مرگوں بے وہ کوئی دفع کرنے والا نہیں، وہ کسی کی مدد کرنا جاتھ میں ہیں۔ وہ کسی کو نقصان کی پیشانیاں اس کے ہاتھ میں ہے۔

باوجود قرآن کریم کی ان صاف اور واضح آیوں کے، باوجود توحید کی اس وضاحت وصراحت کے آج قرآن کا دم بحرنے والے، توحید کا نام لینے والے بھی رب کے بندوں کو اس کا شریک تفہرانے گے اور لطف توبیہ ہے کہ اپنے اس ظلم عظیم پر اپنے خیال سے دلیلیں بھی دینے گئے لیکن میں کہتا ہوں گمراہ سے گمراہ تحض بھی اپنی گمراہ ی پر اپنے نزدیک کوئی نہ کوئی ٹہ کوئی گیلی سوتھی دلیل ضرور رکھتا ہے، یہاں تک کہ المیس نے بھی جناب آدم علیا کو سجدہ نہ کرنے میں اپنے حق بجانب ہونے کی ایک دلیل بیش کر ہی دی تھی :

﴿ خَلَقْتَنِي مِنْ تَأْدٍ وَخَلَقَتَهُ مِنْ طِيْنٍ ﴾ [الأعراف: ١٢]" يمنى سے پيدا ہوا اور ميں آگ سے بنا ہوا ہوں '' اس ليے ﴿ إِنَا خَيْرٌ مِينَهُ \* ﴾ " ميں اس سے بہتر ہوں'' پھر كوئى وجہ نہيں كداس كمتر كے سامنے جمكوں۔

توحید فی النصرف بیہ ہے کہ اللہ تعالی کو ہرقتم کے نفع ونقصان کا مالک سمجھنا اور شرک فی النصرف بیہ ہے کہ سی قتم کے نفع ونقصان میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی با اختیار سمجھنا۔ یا درہے کہ بیہ آیت ہرکلمہ گو کو ساری مخلوق سے بے نیاز کرتی ہیں:

﴿ وَإِنْ يَتَنَسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَأْشِفَ لَهُ إِلَّا هُوٓ ۚ وَإِنْ يَتَسَسْكَ عَمْدٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيْرٌ ﴾ [الأنعام: ١٧]

''اور اگر اللہ تجھ کوکوئی تکلیف پنچائے (جیسے بیاری، محتاجی یا کوئی اور تکلیف) تو اس کا ٹالنے والا اس کے سواکوئی نہیں اور اگر وہ تجھ کوکوئی بھلائی پنچائے تو وہ سب پچھ کرسکتا ہے۔''

﴿ وَإِنْ يَتُسَلُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَكَ كَأْشِفَ لَهُ إِلَّا هُو ۚ وَإِنْ يُرِدُكَ بِغَيْرٍ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَثَمَا ءُمِنْ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾ [ يونس: ١٠٧ ]

" اور اگر الله تجھ کوکوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والانہیں اور اگر الله تجھ کوکوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کوکوئی پھیر دینے والانہیں۔ وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے فائدہ پہنچائے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔''

﴿ وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا \* كُلُّ فِيْ كِتْبٍ مُبِيْنٍ ﴾ [هود: ٦]

''اور زبین پر جو جانور چلتا پھرتا ہے اس کی روزی اللہ پر ہے اور وہی جانتا ہے کہ کہاں رہے گا اور کہاں مرے گا، سب کھلی کتاب (لوح محفوظ) میں موجود ہے۔''

رَبُ اللهُ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُنْسِكُ ۗ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ ﴿ مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُنْسِكُ ۗ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهٖ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ۞ ﴾ [ فاطر : ٢ ]

''الله اپنی رحمت جولوگوں پر کھول دے تو اس کا کوئی روکنے والانہیں اور جو روک رکھے تو اس کا کوئی کھولنے والانہیں اور وہی زبر دست ہے، حکمت والا۔''

## رسول الله مَا يُشِيَّمُ اللهِ عَالَيْنِ مِا كَسَى كِ نَفْع ونقصان كے مالك نہيں:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَا هَادِى لَهُ \* وَيَذَرُهُمْ فِي طُفْيَانِهِمْ يَعْهَوْنَ ﴿ يَشْكُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسُهَا \* قُلُ إِنَّهَا عِلْهُمَا عِنْدَ رَبِّنْ \* لَا يُحَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ۚ تَقُلُتْ فِي السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ \* لَا تَأْتِيْكُمُ إِلَّا بَغْتَةً \* يَشَكُوْنَكَ كَانَكَ حَفِيٌّ عَنْهَا \* قُلُ إِنَّهَا عِلْهُمَا السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ \* لَا تَأْتِيْكُمُ إِلَّا بَغْتَةً \* يَشَكُوْنَكَ كَانَكَ حَفِيٌّ عَنْهَا \* قُلُ إِنَّهَا عِلْهُمَا عِلْهُمَا عَلْهُ إِلَّا مَاللهُ وَلَكِنَ آكُثُرَ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ لَا آمْلِكُ لِنَفْدِي نَفْعًا وَلاَ ضَرَّا إِلاَّ مَا

شَآءَ اللهُ \* وَلَوْكُنْتُ آغُلَمُ الْغَيْبُ لَاسْتَكَثَرْتُ مِنَ الْغَيْرِ \* وَمَا مَشَنِيَ الشُّوْءُ أِن آثَا إِلَّا نَذِيْرٌ وَ وَمَا مَشَنِيَ الشُّوْءُ أِن آثَا إِلَّا نَذِيْرٌ وَ يَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُتُؤْمِنُونَ ﴿ هُوَ النَّذِى حَلَقَكُمُ قِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْئُلُنَ النَّهَا \* فَلَتَا الْفَتَلُتُ دَعَوَا اللهَ لَيَسْئُلُنَ النَّهَا \* فَلَتَا الثَّقَلَتُ دَعَوَا اللهُ رَبَّهُمَا لَهِ فَلَتَا صَالِحًا لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ فَلَتَا النَّهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا وَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ ﴾ وَنِهُمَا اللهُ عَمَا يُمْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ وَنِهُمَا اللهُ عَمَا يَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ اللهُ عَمَا يَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ اللهُ عَمَا يَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا يَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ اللهُ عَمَا لَا يَعْلُقُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا يَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا يَشْرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا يَشْرَكُ اللهُ عَمْ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا يَعْلَقُونَ ﴾ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا يَعْرِكُونَ هَا لَا يَعْلُقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا يَعْرَفُونَ الشَّوْلِيْ اللهُ عَلَقُونَ هَا لَا يَعْلَقُ وَهُمْ يَعْلَقُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

[الأعراف: ١٨٦ تا ١٩٩١

'' جسے اللّٰہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والانہیں اور انھیں اللّٰہ حچوڑ دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں جیران پھریں۔قیامت کے متعلق تھے سے بوچھتے ہیں کہاس کی آمد کا کون سا وقت ہے۔ کہد دو کہ اس کی خبرتو میرے رب ہی کے بال ہے۔ وہی اے اس کے وقت برظامر کر دکھائے گا۔ وہ آسانوں اور زمین میں بھاری بات ہے۔ وہ تم پر محض اچا تک آئے گی۔ تجھ سے یو چھتے ہیں گویا کہ تو اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے، کہد دو اس کی خبر خاص الله ہی کے ہاں ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سجھتے ۔ کہہ دو میں اپنی ذات کے نفع ونقصان کا بھی مالک نہیں مگر جواللہ حاہے اور اگر میں غیب کی بات حان سکتا تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے بھی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو محض ڈرانے والا اور خوشخری دینے والا ہوں، ان لوگوں کو جو ایمان دار ہیں، وہ وہی ہے جس نے سمصیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تا کہ اس سے آرام پائے پھر جب میاں نے بیوی سے ہم بستری کی تو اس کو ہلکا ساحمل رہ گیا چھراہے لیے چھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہوگئ تب دونوں میاں بیوی نے اللہ سے جوان کا مالک ہے دعا کی اگر آپ نے ہمیں صحیح سالم اولا دوے دی تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم اولاد دی تو الله کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں الله کا شریک بنانے گے، سواللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ کیا ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو پھے بھی پیدانہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کے ہوئے ہیں۔''

ان آیات سے جو باتیں واضح ہوتی ہیں، درج ذیل ہیں:

- ا۔ ہدایت اور گرائی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رسول کا تنات بھی کسی کو ہدایت نہیں وے سکتے۔ (مزید القصص: ۵۲)
  - ۲۔ قیامت کے وقوع کاعلم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کونہیں۔
- س۔ رسول کا نئات مُنَاثِیُمُ نہ اپنے نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ کسی کے نفع و نقصان کے مالک ہیں۔(مزید رینس: ۴۵ تا ۴۹۔الجن: ۱۰ تا ۲۲)
- ۵۔ ان آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے تو ان میں بڑائی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ بتاتے ہیں اور اس بات میں پھھ ان کی بڑائی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم میں تصرف کی قدرت دے دی ہو کہ موت و حیات ان کے اختیار میں ہویا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوغیب دانی دے دی ہو کہ جس کے احوال جب جا چیں معلوم کرلیں اور اللہ کے سواکوئی اولا د نہیں دے سکتا۔
- ۲۔ ان آیات سے شرک کی جڑ کٹ گئی۔ جب رسول کا نئات نگھی کو جو تمام عالم کے سردار ہیں اپنی جان کے نفع و نقصان کا اختیار نہ ہو، نہ غیب کی بات معلوم ہوتو کسی اور نبی یا ولی یا بزرگ یا فقیر یا جن یا فرشتے کو کیا قدرت ہے کہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچائے یا کوئی غیب کی بات بتائے تا کے البتہ اللہ تعالی جو غیب کی بات رسول کا نئات نگھی کو بتا دیتا وہ آپ نگھی کو معلوم ہو جاتی اور آپ نگھی لوگوں کو اس کی خبر دے دیتے۔ان آیات سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی جو رسول اللہ نگھی کو محارک قرار دیتے ہیں، آپ شکھی کو تو اتنا بھی اختیار نہ تھا کہ جو رسول اللہ نگھی کو محارکل قرار دیتے ہیں، آپ شکھی کو تو اتنا بھی اختیار نہ تھا کہ

كسي كوراه راست برلكا دية\_ (القصص: ٥٦) جبيها كه اس آيت كي تفيير مراد آبادي ميس لكها ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے بارے میں نازل ہوئی اور ابوط لب نے رسول اللہ مُنَاثِیْزُمُ کا کلمہ نہ پڑھا اور فوت ہو گیا۔ان لوگوں کے عقائد پر حمرانی ہوتی ہے کہ وہ رسول الله مُثَاثِیْرًا کو ایک طرف مختارِ کل مانتے ہیں اور دوسری طرف آپ کوشفیع (شفاعت کرنے والا) مانتے ہیں، حالانکہ جو مختارِ کل ہو اس کو شفاعت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور جو شفیع لیتن شفاعت كرنے والا ہووہ مختار كل كيے ہوسكتا ہے؟ عجب ہےان كا تضاد بن اور دو رخی!! خاتم الانبياء،سيدالسلين،امام عظم محدرسول الله طَالِيَّا جب غزوهَ احد ميں زخمي ہوے تو آپ طَالِيَا مِ

کی زبان ممارک سے بہالفاظ نکلے:

((كَيُفَ يُفُلِحُ قَوُمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمُ وَ كَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَ هُوُ يَدُعُوهُمُ إِلَى اللَّهِ فَانَزَلَ اللَّهُ عَزَّوَ خَلَّ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْدِ شَيْءٌ ﴾ ﴾ [آل عمران: ١٢٨] ''وہ قوم کیے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا اور اس کا اگلا دانت توڑ دیا۔حالانکہ وہ اُخییں وحدہ لاشریک لہ کی طرف وعوت دے رہا تھا۔'' تو اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی:''(اے نبی!) فیصلہ کے اختیارات میں تمھارا کوئی حصہ نہیں، اللّٰہ کو اختیار ہے جاہے آخیں معاف کرے، چاہے سزا دے، یقیناً وہ ظالم ہیں۔ اسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة أحد: ١٧٩١]

﴿ وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَنَّ ءِ إِنِّي فَأَعِلَّ ذَلِكَ غَدًّا ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَأَءَ اللَّهُ ۚ وَاذْ كُرْزَّ كِكَ إِذَا نَسِيتَ **وَقُلْ عَلَى اَنْ يَهُدِيِّنِ رَبِّنَ لِأَقْرَبَ مِنْ لَهِذَا رَشَّدًا ﴾** [الكهف: ٢٤٠٢٣] ''اور کسی چیز کے متعلق (اے نبی!) میہ ہر گز نہ کہو کہ میں کل ہی اے کردوں گا مگر یہ کہ الله جاہے اور اینے رب کو یاد کرلے جب بھول جائے اور کہددو! امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر راستہ دکھائے۔''

مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی سی اللہ استین باتیں بوچھی تھیں کہروح کی حقیقت کیا ہے؟ اور اصحاب كہف اور ذوالقرنين كون تھے؟ كہتے ہيں كديبى سوالات سورة الكہف كے نزول كا سبب بنے۔ نبی مَثَاثِیْ نے فر مایا میں شمصیں کل جواب دوں گالیکن اس کے بعد ۱۵ دن تک جبرائیل

وحی لے کر نہیں آئے۔

جنگ تبوک پر جانے کے لیے جب کھ مفلس صحابہ کرام خالیہ نے رسول الله تالیہ استان سے سکوں تو صحابہ سواریاں مانگیں تو آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ شخصیں وے سکوں تو صحابہ کرام خالیہ روتے ہوئے واپس چلے گئے اور جنگ پر نہ جا سکے کیونکہ تبوک مدینہ منورہ سے بہت دور تھا، تو یہ زال ہوئی:

﴿ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَغْمِلَهُمْ قُلْتَ لا آجِدُ مَا آخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ " تَوَلَّوْا وَآغْينُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ اللَّمْمِ حَزَنَا آلَا يَجْدُوْا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ [التوبة: ٩٢]

''جب وہ تیرے پاس آئے کہ تو انھیں سواری دے تو تو نے (اے نبی!) کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تعصیل اس پر سوار کر دول تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان کے یاس خرچ موجود نہیں تھا، ان کی آنکھول سے آنسو بہ رہے تھے۔''

اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اس نے سب مخلوق کو پیدا کیا۔ (البقرۃ: ۲۹) اللہ تعالیٰ ہی سارے جہاں کا مالک ہے (اس میں اس کا کوئی شریک نہیں)۔ (بنی اسرائیل: ۱۱۱) ہر چیز کا نفع ونقصان اللہ تعالیٰ کے سواکسی کے اختیار میں نہیں۔ (الاعراف: ۱۸۸۔ یونی: ۲۹، ۱۰۵) رسول (من الله علی نہاں کے نفع و نقصان کے مالک ہیں نہ کسی کے۔ (القصص: ۵۹۔ الجن: ۱۲۵ الا ۲۲) کوئی نبی کسی کے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ (المائدۃ: ۲۷ تا ۷۷۔ ہود: ۳۱، ۵۵، ۳۰ تا ۱۲۳) رزق اور اس میں تنگی اور کشادگی فقط اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ (ہود: ۲) اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی اولا زمیس دے سکتا۔ (الشعراء: ۸۷ تا سکتا۔ (الشعراء: ۸۷ تا کہ تا کہ قیامت کے دن شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی اور جو ٹھیک بات کرے گا اس کو شفاعت کی اجازت ہوگی:

﴿ رَّتِ السَّمَلِيِّ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ الرَّحْلِي لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمَلَيْكَةُ صَفًّا لِاَّ يَتَكَلَّمُونَ اِلاَّمَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحْلِنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾

[ النبا : ٣٨٠٣٧ ]

''وہ جورب ہے آسانوں اور زمین کا اور جو کچھاس کے درمیان ہے۔رحمٰن سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔جس دن جبر مل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے صرف

باندھے، کوئی نہ بول سکے گا گر جے رحمٰن نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی۔'' سیاجازت اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو اور اپنے پیغیبروں کو عطا فرمائے گا ادر وہ جو بات کریں گے حق وصواب ہی ہوگی۔ یا بیہ مفہوم ہے کہ اجازت صرف اس کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کہی ہو یعنی کلمہ تو حید کا اقراری رہا ہو۔

تمام تعتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں (ان کی گئتی نہیں ہو کتی)۔ (الحل: ۱۸) کا نئات کی ہر چیز کا مالک اور بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ (الحشر: ۲۳) کا نئات میں حکومت اور فرماں روائی کے تمام اختیارات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ (یوسف: ۴۰) نظم کا نئات اور امور کا نئات کا مد برصرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ (الرعد: ۲) زمین اور آسمان کے تمام خزانوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ می کوہوگا۔ (التحریم: ۱۰) ہے۔ (الانعام: ۵۰) قیامت کے روز جزایا سزاکا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کوہوگا۔ (التحریم: ۱۰) ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ (القصص: ۵۱) زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ (المائدة: ۱۷)

لوگوں نے اپنی طرف سے جو نام رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سندنہیں اتاری۔ مثلاً غوث الاعظم، داتا گنج بخش،غریب نواز،مشکل کشا، دشکیر، اولاد دینے والے، ڈوبتی کو کنارے لگانے

﴿ إِنْ هِمَ اِلَّا ٓ اَمْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَابَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلطنٍ ۚ اِنْ يَتَبِّعُونَ اِلَّا الظّنَّ وَمَا نَهُوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَاۤءَهُمْ مِّنْ رَبِّهِمُ الْهُدٰى ۚ ﴾

[ النجم: ٢٣ ]

'' یہ تو صرف نام ہی نام ہیں جوتم نے اور تمھارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی سند بھی نہیں اتاری، وہ محض وہم اور اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، حالانکدان کے پاس ان کے رب کے ہاں سے ہدایت آ چکی ہے۔''

گناہ معاف کرنے یا نہ کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ (التوبہ: ۸۰) دین و دنیا کی تمام بھلائیال صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ (آل عمران: ۲۶) دلول کو پھیرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ (الا نفال: ۲۳) نیکی کرنے اور گناہ سے بیچنے کی توفیق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ (ہود: ۸۸)

انبیائے کرام کے پاس تصرف کا اختیار نہیں ہے۔ سیدنا نوح علیہ نے یہاں تک کہددیا: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ آَنِّي مَغْلُون فَائْتَصِرْهِ ﴾ [القمر: ١٠]

" انھوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلا لے۔"

معلوم ہوا کہ اگر نوح علیا کو مافوق الاسباب قوتیں میسر ہوتیں تو مغلوبیت کا ذکر نہ کرتے۔ اس طرح ہود علیہ کے لیے (الانبیاء: کا انتہ کا الانبیاء: کا معلوم علیا کے لیے (الانبیاء: ۱۲۱۲ تا ۱۸۵۷۔ مود: ۱۸۳۰ کا ۱۸۳۰)، شعیب علیا کے لیے (الانبیاء: ۱۸۳۰ کا ۱۸۳۰)، شعیب علیا کے لیے (الاعراف: ۱۲۱۰ کے اور ۱۳۵۰۔ کا ۱۸۳۰ کا ۱۸۳۰۔ کو استان ۱۹۵۱۔ کو الاعراف: ۱۳۵۰۔ الشعراء: ۱۰ تا ۱۸ ۔ القصص: ۳۳)، ہارون علیا کے لیے (کھا: ۲۵۵)، یونس علیا کے لیے (صادات: ۱۳۵۱) جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر وہ لیعنی سیدنا یونس علیا مجھے نہ پکارتے تو قیا ت تک مجھل کے پیٹ ہی میں رہے، ان سورتوں کا مطالعہ کریں۔

# الله تعالیٰ کو اپنے لیے کا فی سمجھو:

فرمان باری تعالی ہے:

﴿ اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةُ \* وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ \* وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ

مِنْ هَادٍهُ ﴾ [ الزمر : ٣٦]

'' کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور وہ آپ کو ان لوگوں سے ڈراتے ہیں جو اس کے سواہیں اور جسے اللہ گراہ کر دے تو اسے راہ پر لانے والا کوئی نہیں۔''

﴿ وَإِنْ تَوَكُّوا فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ ۚ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ۗ عَلَيْهِ تُوكَلُّتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ اللَّهُ ۚ إِلَّا هُو ۗ عَلَيْهِ تُوكَلُّتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظْمُونُ ﴾ [النوبة: ١٢٩]

'' پھر اگر بیلوگ پھر جا ئیں تو کہہ دو مجھے اللہ کا فی ہے۔اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اس پر میں بھروسا کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا ما لک ہے۔''

سیدنا ابو الدرداء و الله فرماتے میں کہ جو شخص یہ آیت ''حبی اللہ'' صبح اور شام سات سات مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالی اس کے فکر و مشکلات کو کافی ہوجائے گا۔ [أبو داؤد، كتاب الأدب،باب ما يقول إذا أصبح : ٥٠٨١]

﴿ اَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْتَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْاحَسُبُنَا اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾ [ آل عمران : ١٧٣]

'' جنھیں لوگول نے کہا کہ مکہ والوں نے تمھارے مقابلے کے لیے سامان جمع کیا ہے، سوتم ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہوا اور کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔''

یہ جنگ احد کے بعد کا واقعہ ہے اور صحابہ کرام بھائی نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ سکائی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہمیں کانی ہیں، وہ بہت اچھے کارساز ہیں اور نہ رسول اللہ سکائی نے فرمایا کہ میں کانی ہوں اور میں بہت اچھا کارساز ہوں۔ اتن واضح آیات کے باوجود آج کل کے کچھ کلمہ گوکیا کیا کر رہے ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے اور بیسوچ بدلنے کی ضرورت ہے اور صرف اللہ کو کافی سمجھنا جاہے۔

الله تعالی کی قدر کروجیها که اس کی قدر کرنے کاحق ہے۔قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انبیائے کرام وصالحین کو جب بھی ضرورت پڑی انھوں نے صرف الله تعالیٰ کے سامنے اپنی فریادیں پیش کیس بعنی الله تعالیٰ کو اپناغوث اور فریاد رس سمجھا۔ آدم علیاً سے لے کر ہمارے پیارے رسول مُن ہیں کیس بعنی الله تعالیٰ کو اپنا عوث اور خریاد درس ملتا ہے کہ ہم آزام و مصیبت کے وقت میرف الله تعالیٰ ہی کو یکاریں اور اسے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیں۔

رسول الله طالبی کی ساری حیات طیبه کا جب ہم احادیث کی کتابوں میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی طالبی نے مصیبت یا غیر مصیبت میں، جنگوں میں جن میں بنفس نفیس سالار اعظم تھے، اپنے رب کے سامنے دعا کی اور اسے پکارا اور غروہ تبوک ہے لے میں بنفس نفیس سالار اعظم تھے، اپنے رب کے سامنے دعا کی اور اسے پکارا اور غروہ تبوک ہے کر آخری دم تک حتی کہ جمرت کے وقت غار ثور میں بھی سیدنا ابو بکر رہ ٹائٹنے سے بہی کہا کہ اللہ جمارے ساتھ ہے، ہمارا مددگار ہے۔ (التوب: ۴) یہ آپ ٹائٹنے انے کبھی نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ! میں ساتھ ہے، ہمارا مددگار ہے۔ (التوب: ۴) ہی جہاں موجود ہول، نفع و نقصان میرے اختیار میں ہے، لہذا شمصیں کوئی خطرہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہرموقع پر فریاد کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ غوث اور فریاد رس صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جنگ بدر سے ہرموقع پر فریاد کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ غوث اور فریاد رس صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جنگ بدر کے لیے دیکھیے: (آل عران: ۱۲۲۰) جنگ احد کے لیے دیکھیے: (آل عران: ۱۲۲۰)۔

جنگ حنین کے لیے دیکھیے: (التوبہ: ۲۲،۲۵) یہاں ہم جنگ حنین کے متعلق قرآنی آیات وترجمہ ککھیں گے۔ اس جنگ میں رسول اللہ شکھی خود سالار اعظم سے اور آپ شکھی کی ساتھ کی ہزار صحابہ اس جنگ میں شریک سے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس جنگ کا جونقشہ کھینچا ہے وہ ہمیں توحید کاعظیم درس دیتا ہے۔ باقی جنگوں کے متعلق مندرجہ بالا حوالوں کو دیکھ کرآپ خود قرآن کا مطالعہ کریں:

﴿ لَقَدُ نَصَرَّكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۗ وَيَوْمَ حُنَيْنِ ۗ إِذْ أَغْبَبَنَكُمْ كَثُرَ تُكُمْ فَكَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَا اللهُ اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدَا اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدَا اللهُ اللهُ عَنْدُمُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُوالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

''اللہ بہت سے میدانوں میں تمھاری مدد کر چکا ہے اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر خوش ہوئے چھر وہ تمھارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین باوجودا پی فراخی کے تنگ ہوگئی۔ پھر تم بیٹے پھر کر ہٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے رسول تالیٰ پر اور ایمان والوں پر تسکین نازل فرمائی اور وہ فوجیں اتاریں کہ جنھیں تم نے نہیں دیکھا اور کافرول کو عذاب دیا اور کافرول کی یہی سزاہے۔''

یہاں رسول الله مَالَّيْنِ کی ایک دعا کا ذکر بے جانہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہر برہ رُٹالِیْن سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَّیْنِ فرماتے تھے: ''کوئی سچا معبود نہیں سوائے الله تعالیٰ کے، وہ اکیلا ہے۔ اس نے عزت دی ایپ نشکر کو اور مدد کی ایپ بندے کی اور مغلوب کیا کافروں کی جماعتوں کو اس اسلیے نے اس کے بعد کوئی شے نہیں ہے۔' [مسلم، کتاب الحج، باب ما یقول إذا رجع من سفر الحج وغیرہ: ۱۳٤٤]

آج کل کچھ لوگ شخ عبدالقادر جیلانی رشان کوغوث الاعظم کہتے ہیں، ان کے اس غلط عقیدہ کا قرآن میں جواب موجود ہے کہ انصول نے اور ان کے باپ دادا نے بینام رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی سندنہیں اتاری۔ یہی بات دوسرے ناموں پر بھی صادق آتی ہے جو انصول نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں جیسے داتا، گنج بخش، غریب نواز، مشکل کشا، دشگیر وغیرہ حالانکہ مشکل کشا و دشگیر صرف اللہ تعالیٰ ہے:

﴿ اَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآء الْأَرْضِ \* عَالَهُ مَّمَ اللهُ \* قَالَمُ لللهُ \* قَلِيلًا مَّا تَنَكَّرُونَ ﴾ [النمل: ٦٢]

'' محلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اور برائی کو دور کرتا ہے اور تعمیں زمین میں نائب بنا تا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، تم بہت ہی کم سبھتے ہو'' (مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے بنی اسرائیل: ۲۷\_انمل: ۵۳)

#### معجزات انبیائے کرام کے اختیار میں نہ تھے:

﴿ وَلَقَدُ ٱرْسُلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمُ مِّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ مِّنْ لَّمُ نَقْصُصْ عَلَيْكَ \* وَمَا كَانَ لِرَسُولِ آنُ تَأْتِنَ بِأَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ \* فَإِذَا جَآءَ ٱمْرُ اللهِ قُضِى بِالْحَقِّ وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [المؤمن: ٧٧]

''نقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے ''قص'' تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے اور کسی رسول کا بیر (مقدور) نہ تھا کہ کوئی مجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جا کیں گے۔''

قرآن کریم میں تو صرف بجیس انبیاء ورسل کا ذکر اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں حالانکہ کل انبیاء ورسل کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔[مسند أحمد: ١٧٩،١٧٨،٥] صحیح ابن حیان: ٧٢،٢٢، ۷٧، م: ٣٦١٠\_مستدرك حاكم: ٩٧/٢]

معجزہ وہ خرق عادت واقعہ ہے جو پیغیمرکی صدافت پر دلالت کرے۔ کفار پیغیمروں سے مطالبے کرتے رہے کہ ہمیں فلاں فلاں چیز دکھاؤ، جیسے خود ہمارے پیغیمرکا ئنات تُلَاثِمْ سے کفار مکہ نے کئی چیزوں کا مطالبہ کیا جس کی تفصیل بنی اسرائیل (۹۰ تا ۹۳) میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی پیغیمر کے اختیار میں بینہیں تھا کہ وہ اپنی قوموں کے مطالبے پران کوکوئی معجزہ صادر کر کے دکھلا دے، بیصرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا بعض نبیوں کو تو ابتدا ہی سے معجزے دے دے دیے گئے بیض قوموں کو ابتدا ہی ہے جو زخییں دکھلایا گیا۔ تھے، بعض قوموں کو ان کے مطالبے پر معجزہ دکھلایا گیا۔

اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھا، کسی نبی کے ہاتھ میں بیا ختیار نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا مججزہ دکھلا دیتا۔ اس سے ان لوگوں کی واضح تر دید ہو جاتی ہے جوبعض اولیاء کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں کہ وہ جب چاہتے اور جس طرح چاہتے خرق عادت امور (کرامات) کا اظہار کر دیتے تھے۔ جیسے شخ عبدالقادر جیلانی کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ بیسب من گھڑت قصے کہانیاں ہیں۔ جب اللہ نے بیغیمروں کو بیا اختیار نہیں دیا، جن کوا پی صدافت کے شوت کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی تو کسی ولی کو بیا اختیار کیوکر مل سکتا ہے؟ بالحضوص جب کہ ولی کو اس کی ضرورت بھی تہیں ہے، کیونکہ نبی کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے مججزہ ان کی ضرورت بھی نہیں اللہ کی حکمت و مشیت اس کی مقتضی نہ تھی، اس لیے بیقوت کسی نبیل ہے۔ اللہ ولی کی ولایت پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے آخیس کرامات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آخیس بیا اختیار بلاضرورت کیوں عطا کر سکتا ہے؟ سب اعمال اللہ بی کی طرف جاتے ہیں۔ (البقرة: ۲۱۰۔آل عمران: ۲۱۰۔الانفال: ۲۲۰۔ (البقرة بی ۲۱۰۔آل عمران: ۲۱۰۔الانفال: ۲۲۰۔

## غیراللہ کے لیے رب اور اس طرح کے دوسرے الفاظ:

قرآن میں غیر اللہ کے لیے رب کے الفاظ استعال ہوئے مثلاً والدین کے لیے (بی اسرائیل: الرحم) باوشاہ کے لیے (بی اسرائیل: ۱۲/۲۰) باوشاہ کے لیے (بوسف: ۱۲/۱۲) ورفرعون نے موک علیا کو جو بجین میں بالا اس کے لیے (الشعراء: ۱۸) ای طرح ملکہ سبا کے تخت کے لیے عرش عظیم کا لفظ آیا ہے (النمل: ۲۳) اور اللہ کے عرش کے لیے قرآن کریم میں آیا اللہ کے عرش کے لیے قرآن کریم میں آیا

﴿ ذُقُ اللَّهُ الْكُ الْمُولِينُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

''اب دوزخ كا مزا چكه، تو دنيا ميس بهت طاقت والا،عزت والا تھا۔''

ریم بی الفاظ ہیں جوخالق اور مخلوق دونوں کے لیے استعال ہوئے ہیں۔ مخلوق کے لیے بہت محدود اسباب کے تحت اور عارضی ہیں اور خالق کے لیے ان باتوں کے برعکس ہیں یعنی لا محدود، اسباب کے بغیر اور مستقل ہیں یعنی ازل سے ابد تک اور مخلوق کے دنیاوی اختیارات اللہ کی مرضی کے تابع ہیں۔ جب انسان فوت ہوجاتا ہے تو سب اختیارات ختم ہوجاتے ہیں۔

### قرآنی فیصلے اور آج کل کے کلمہ گو:

اللد تعالی ہی سب کا غریب نواز ہے ( یعنی غریبوں کونواز نے والا ):

﴿ يَا يُهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۞ ﴾ [ فاطر: ١٥]

''اےلوگو! تم سب اللہ کے مختاج (<sup>ن ۲۸)</sup> اور اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ''

نین اس کے فضل واحسان کے حاجت مند ہواور تمام خلق اس کی متاج ہے خلق ہر دم اور ہر کخطہ اللہ تعالیٰ کی متاج ہے اور کیوں نہ ہوگی ان کی ہستی اور ان کی بقاسب اس کے کرم

سے ہے۔ (ترجمہ احمد رضا خان صاحب وتفیر مراد آبادی)

الله بى سب كامشكل كشاب، يعنى مشكلات ك فتم كرنے والا:

﴿ مَا يَغْتَمِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُنْسِكُ ۗ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ

بَعْدِهُ ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْمُكِيْمُ ﴾ [ فاطر: ٢ ]

''الله جور حت لوگول کے لیے کھولے (فس) اس کا کوئی روکنے والانہیں ہے اور جو پچھ روک لیے تو اس کی روک کے بعد اس کو کوئی جھوڑنے والانہیں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے''

(ف، )مثل بارش ورزق وصحت وغیرہ کے۔ (ترجمه احمد رضا خان صاحب وتفیر مراد آبادی) الله تعالیٰ ہی سب کا دشگیر ہے، لیعنی مصیبت کے دقت تھامنے والا۔

﴿ آمَّنُ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشَّوْءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَآء الْاَرْضِ عَالَهُ مَّعَ اللهِ عَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿ ﴾ [النمل: ٢٦]

''یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے (ف'۱۱) جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور شھیں زمین کا وارث کرتا ہے۔'' زمین کا وارث کرتا ہے۔ کیا اللہ کے سواکوئی اور معبود ہے۔ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔'' (ف نا اسلامی اللہ کے سواکی فرما تا ہے۔ (ترجمہ احمد رضا خان صاحب وتفییر مرا د آبادی) اللہ تعالیٰ ہی سب کی ڈوبتی کشتوں کا پارلگانے والا ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْجٍ طَيِّبَةِ وَقَرِحُوْا بِهَا جَآءَتُهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْهُوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنْتُوْا اَهَّهُمْ أَحِيْطَ بِهِمْ " دَعُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَهِنَ آنَجَيْتَنَا مِنْ لَهَٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۚ فَلَا اللّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَهِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ لَلَا يَّا النَّاسُ إِنَّهَا النَّاسُ إِنَّهَا النَّاسُ إِنَّهَا النَّاسُ إِنَّهَا النَّاسُ إِنَّهَا النَّاسُ إِنَّهَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَتِّعُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ بَعْكُمْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ لِمَا كَنْتُمْ لَعَلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَتِّعُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ لَعَلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَتِّعُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ لَعَلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَتِّعُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ لِعَلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَتِعُكُمْ لِهَا كُنْتُمْ

''وبی ہے جو شمیس خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہواور وہ اچھی ہوا سے انھیں لے کر چلیں اور اس پر خوش ہوئے۔ پھر ان پر آندھی کا جھونکا آیا اور ہر طرف سے لہروں نے انھیں آلیا اور وہ سجھ گئے کہ ہم گھر گئے۔ اس وقت خالص اللہ کو پکارتے ہیں، خالص ای کے بندے ہو کر کہ اگر تو ہمیں اس سے بچا لے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ اللہ جب انھیں بچالیتا ہے فوراً ہی زمین میں ناحق زیادتی کرنے گئے ہیں۔ اے لوگو اتمھاری زیادتی تمھاری ہی جانوں کا وہال ہے۔ ونیا کے جیتے جی فائدہ اٹھا لو پھر شمیس ہماری طرف پھرنا ہے۔ پھراس وقت ہم تم کو با خبر کر دس گے ان سے جو تمھارے کام تھے۔''

حدیث میں آتا ہے کہ جب مشرکین مکہ کی کشتیاں ڈو بنے لگتیں تو سب کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کو یکارتے ہیں۔

### صرف الله تعالی ہی رب یعنی داتا ہے:

الله تعالی رب العالمین ہے یعنی سارے جہانوں کا داتا ہے۔قرآن مجیدان الفاظ سے جرا پڑا ہے کہ الله تعالی رب العالمین یعنی سارے جہانوں کا داتا ہے۔(یاد رہے کہ داتا سنسکرت کا لفظ ہے، عربی میں اس کے مترادف الفاظ رب، وہاب اور وکیل ہیں۔ان متیوں گفظوں پر ہم اس کتاب میں بحث کریں گے) قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے کہ الله تعالی آدم علیات سے لے کر ہمارے پیارے رسول علیات تک سب کا رب یعنی داتا ہے۔ رب العالمین کے معنی ہیں ہر چیز مثلاً جن، انسان، مالکہ، مویتی، پرندے، آبی مخلوق وغیرہ کو پیدا کرکے ان کی ضروریات ان کے احوال اوراجسام کے مطابق مہاکرنے والا اوران کے نفع و نفصان کاما لک:

﴿ وَإِذْ آخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ أَدَمَ مِنْ ظُهُوْ يِهِمْ ذُتِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ \* آلسُتُ بِرَبِّكُمْ \* قَالُوْا بَلَى \* هَهِدْنَا \* آنْ تَقُوْلُوا يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِنَّا كُتَّا عَنْ لِهٰذَا غُفِلِيْنَ ۗ أَوْ تَقُوْلُوْ الْمَيْ اَشْرَكَ الْبَاقُوْنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنّا ذُرِيّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَلْلِكَ نَفْصِلُ الْأَلْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَدُجِعُونَ وَ الأعراف: ١٧٤ تا ١٧٤ الله اور ان المُبْطِلُونَ وَ وَكَلْلا اور ان اور جب تيرے رب (داتا) نے بنی آدم کی بیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں سے اقرار کرایا، کیا بیس تھارا رب یعنی داتا نہیں ہوں؟ انھوں نے کہا ہاں! کیوں نہیں ہم اقرار کرتے ہیں۔ کہیں قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہمی یا کہنے لگو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک کرتا ہے جو گراہوں نے کیا اور اس طرح ہم کول کرتا بیتی بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئیں۔''

اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہرانسان سے اقرار کرایہ کہ اللہ ہی اس کا رب یعنی داتا ہے، اور کوئی نہیں۔اب کی لوگ اس اقرار سے پھر گئے ہیں اور دیگر کواپنا داتا بنا لیا ہے جوشرک ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کھول کھول کر بیان کر رہاہے کہ اور کوئی داتا نہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْمِكَةُ اَلَّا تَعَافُوا وَلا تَعَزَنُوا وَإِلَّا مَنْزُنُوا وَلا تَعَزَّنُوا وَلا تَعْزَنُوا

'' بے شک جنھوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب یعنی داتا اللہ ہے پھراس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے (موت کے وقت) کہتم خوف نہ کرو اور نہ نم کرو اور جنت میں خوش رہو، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔''

یعنی جنسوں نے دنیا میں آکر عالم ارواح کا وعدہ یاد رکھا کہ اللہ ہی رب یعنی داتا ہے اور اس بات پر قائم رہے وہ جنتی ہیں۔ (مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے الانعام: ۱۲۱تا ۲۵۵۔ آل عمران: ۸۶۰۷ میں ۸۶۰۷۔ الکیف: ۳۵ تا ۱۸۳ موس: ۲۰ تا ۸۶۷)۔

عالم ارواح کا ذکر ہو چکا، دنیا میں داتا کہنے کا ذکر ہو چکا، اب یاد رہے کہ موت کے بعد قبر میں پہلاسوال سے ہوگا: ''مَنُ رَّبُّكَ''''تیرا رب لیعنی داتا کون ہے؟ '' بیسوال نہیں ہوگا کہ تیرا اللہ کون ہے؟ کیونکہ اللہ کو اللہ تو تقریباً ساری مخلوق مانتی ہے۔کئی لوگ اوروں کو داتا مانتے ہیں۔قبر میں سوال سے ہوگا کہ تیرا داتا کون ہے؟ جو لوگ دوسروں کو اللہ کے علاوہ داتا مانتے ہیں وہ مارے جائیں گے کیونکہ انھوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے اور شرک ظلم عظیم ہے جس کا رب نے واضح

وعدہ کیا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔

## بے قراری کی دعا:

﴿ لَا اِللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيُمِ،لَا اِللهَ اِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَرَبُّ الْاَرُضِ وَ رَبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيْمِ ﴾

إ بخارى، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الكرب: ٦٣٤٦ مسلم، كتاب الذكر
 والدعاء باب الدعاء الكرب: ٢٧٣٠

''اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جوعظمت والا، بردبار ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جوعش عظیم کارب، یعنی داتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جو آسانوں کا رب یعنی داتا اور زمین کا رب یعنی داتا ہے۔ اور عرش کریم کا رب یعنی داتا ہے۔''

( اَللَّهُ اَللَّهُ رَبِّى لاَ اُشُرِكُ بِهِ شَيئًا ) "الله! الله ميرا رب يعنى داتا ہے، ميں اس كے ساتھ كى چيز كوشر يك نہيں كرتا۔" [ ابن ماجه، أبواب الدعاء، باب الدعاء عند الكرب : ٣٨٨٢ - أبوداؤد: كتاب الوتر: باب في الاستغفار: ٢١٥٢٥

ثابت ہوا کہ اللہ کے سواکسی اور کو دا تاسمجھنا شرک ہے۔

#### صرف الله ہی سب کا وہاب اور داتا ہے:

فرمان الهي ہے:

﴿ لِلهِ مُلْكُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ \* يَخْلُقُ مَا يَثَآءُ \* يَهَبُ لِمَنْ تَيْثَآءُ إِنَاقًا وَيَهَبُ لِمَن يَثَآءُ الذُّكُورِ ﴿ آوَ يُرَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاقًا \* وَيَجْعَلُ مَنْ يَثَآءُ عَقِيْمًا \* إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴾

[الشورى: ٥٠،٤٩]

"الله بى كے ليے ہے آسانوں اور زمين كى سلطنت (ف ١٢٦) پيدا كرتا ہے جو چاہے، جو چاہے، جو چاہے، جو چاہے بيٹے وے (ف ١٢٨) يا دونوں ملا جے چاہے بيٹے اور بيٹياں عطا فرمائے (ف ١٣٨) اور جسے چاہے بيٹے اور بيٹياں اور جسے چاہے بانجھ كر دے (ف ١٢٩) ـ''

(ف ١٢٦) جيما چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، كوئى وظل دينے اور اعتراض كرنے كى مجال نہيں ركھتا۔

(ف ۱۲۷)ای طرح میہ بات نگلتی ہے کہ کسی کو یا پھراسے بانجھ ہی کر دے بیٹے نہ دے۔

(ف ۱۲۸) دختر نه دے۔

(ف ۱۲۹) لینی اس کے اولاد ہی نہ ہو۔ وہ مالک ہے، اپنی نعمت کو جس طرح جاہے تقسیم کرے، جسے جوجاہے دے، ابنی نعمت کو جس طرح جاہے تقسیم کرے، جسے جوجاہے دے، انبیاء میٹیل میں بھی سیسب صورتیں پائی جاتی ہیں۔ سیدنا لوط میٹیل کو صرف فرزند تھے، کوئی سیدنا شعیب میٹیل کے صرف فرزند تھے، کوئی دختر نہ تھی اور ہمارے رسول الله مٹالیل کم کو الله تعالی نے چار فرزند عطا فرمائے اور چار صاحبزادیاں۔ یکی میٹیل اور عیسی ملیلا کے کوئی اولاد ہی نہیں۔ (ترجمہ احمد رضا خان صاحب وتفسیر مراد آبادی) وہاب لیعنی داتا کے لیے مزید حوالہ جات (سورہ مریم: ۵۳،۵۰،۵۳۹)

صرف الله ہی سب کا وکیل یعنی کارساز اور داتا ہے:

فرمان ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلْهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذُهُ وَكِيْلًا ۞ ﴾ [ المزمل: ٩]

''وہ مشرق کا رب اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم (اے نبی!) اس کواپنا کارساز بنالو''

(مزيد حواله جات كے ليے ديكھيے آل عمران : ۱۵۹،۱۲۰،۳۲۸ النساء: ۱۲،۳۲،۸۱)

## توحيد في التصرف كے شركيه امور:

اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کو حقیقی مالک سمجھنا شرک ہے، وہی کا ئنات میں حکومت اور فرماں روائی کے تمام اختیارات رکھتا ہے۔اللہ کے سواکسی کواس میں کوئی اختیار نہیں۔

(الحشر: ٢٣)

الله تعالى نے سورہ رعد میں فرمایا:

﴿ اَللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوِتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ النَّمْسَ وَالْقَمْرَ \* كُلُّ يَجُدِى لِآجَلٍ مُّسَمَّى \* يُدَيِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْآلِيتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِئُونَ ۞ ﴾ [الرعد: ٢٢] ''اللہ تعالی وہ ہے جس نے آسانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے،تم اسے دیکھتے ہو، پھروہ عرش پرمستوی ہوا اور سورج اور چاند کو منخر کیا، ہرایک ایک مقررہ مدت تک چلتا ہے، وہ کام کی تدبیر کرتا ہے، نشانیاں کھولتا ہے، تا کہتم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔'' کائنات کا سارا نظام اللہ تعالی چلا رہا ہے اور وہی زمین اور آسان کے تمام خزانوں کا مالک ہے،کی اور کو داتا، گنج بخش، مشکل کشا، یا دشگیر وغیرہ سمجھنا شرک ہے۔

نيز فرمايا:

﴿ آمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَا آءً قُلْ آوَلَوْ كَانُوْا لَا يَبْلِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُوْنَ ۞ قُلْ تِلْدِ الشَّفَاعَةُ تَمِيْعًا ۖ لَكَ مُلْكُ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ ۗ ثُمَّ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾

[ الزمر: ٤٤،٤٣]

''کیا انھوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں، کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ (پچھ) سجھتے ہی ہوں، کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کے لیے آسانوں اور زمین کی باوشاہت ہے، پھرتم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے''

قیامت کے روز کسی کوسفارش کرنے کی اجازت دینے یا نہ دینے، سفارش قبول کرنے یا نہ کرنے، کسی کو ثواب یا عذاب دینے اور کسی کو پکڑنے یا چھوڑنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا:
﴿ يَا يَهُا الَّذِينَ الْمَنُوا اللَّهِ عَبْدُوْا لِلّٰهِ وَلِلْاَ سُولِ إِذَا دَعَا كُمْ لِهَا يُحْدِينَكُمْ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ

عَدُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَانَّةً إِلَيْهِ مُحْتَسُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٤]

''مومنو! الله اور اس کے رسول کا تھم قبول کرو، جبکہ رسول شمصیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں، جو تم کو زندگی بخشا ہے اور جان رکھو کہ اللہ آ دمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور میبھی کہتم سب اس کے رو بروجمع کیے جاؤ گے۔''

دلوں کو پھیرنے والا، ہدایت دینے والا، نیکی کی توفیق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کسی اور کواس پر قادر سمجھنا شرک ہے۔ (الانفال: ۲۳)

رزق كي تنگى يا فراخي، صحت اوريياري، نفع اور نقصان زندگي اور موت دييخ والا صرف الله تعالىٰ

ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کو اس پر قادر سمجھنا شرک ہے۔ (هود:٦)

اولا د دینے یا نیہ دینے والا ، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کسی کو اس پر قادر سمجھنا شرک ہے :

﴿ بِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ \* يَخْلُقُ مَا يَثَاءُ \* يَهَبُ لِمَنْ يَثَنَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَثَاءُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ \* يَخْلُقُ مَا يَثَاءُ اللَّهُ عَلَيْمٌ قَالِيْمٌ قَالِيْمُ قَالِيْمٌ قَالِيمٌ فَاللَّهُ مِنْ يَتَمَا عُلِيمًا \* إِنَّا فَا عَلَيْمٌ قَالِيمٌ قَالِيمٌ قَالِيمٌ فَاللَّهُ مُنْ يَتَمَا عُلِيمًا \* إِنَّا فَا عَلَيْمٌ قَالِيمٌ قَالِيمُ فَا أَنْ السَّمِيلُ فَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ لَا يَعْلَى السَّمَالِ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَالَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللّهُ ال

[ شوری: ٥٠،٤٩]

''آسانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جے چاہتا ہے بیدا کرتا ہے، جے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا انصیں بیٹے اور بیٹیاں ملا کرعطا کر دیتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز برقدرت رکھنے والا ہے۔''

دنیا و آخرت کی تمام بھلا ئیاں صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں کسی اور کو اس پر قادر سمجھنا شرک ہے:

﴿ قُلِ اللّٰهُمَّةَ مَلِكَ الْمُلُكِ تُوْتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءً و تَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِثَنْ تَشَاءُ وَتَعْزُ مَنْ لَشَاءً وَتَعْزُ مَنْ تَشَاءً وَتَعْزُ مَنْ تَشَاءً وَتَعْزُ مَنْ تَشَاءً وَتَعْزُ مَنْ تَشَاءً وَ تَعْرِكَ الْحَيْرُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ [آل عمران: ٢٦]

'' كہد دے اے الله! بادشاہی کے مالک! تو جے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چین لیتا ہے اور جے چاہے عزت دیتا ہے اور جے چاہے ذکیل کر دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔'' دلوں کے جمید الله تعالی جانتا ہے اور وہی دلوں کو چھیرنے والا ہے، کسی مخلوق کے بارے میں دیعتیدہ رکھنا شرک ہے۔ (الانفال: ۳۲)

یہاں ہم احمد رضاخان صاحب کے قرآنی ترجمہ مع تغییر سے وہ حوالے درج کریں گے جن سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ من الله علی الله تعالی نے کا اختیار نہ رکھتے تھے، بلکہ ہرموقع پر آپ من الله علی نے الله تعالی سے دعا کیں مانگیں اور الله تعالی نے ہرموقع پر آپ من الله علی کے معابد وی الله علی کی مدوفر مائی اور آپ من الله علی اور آپ من الله علی کے صحابہ وی الله علی مدوفر مائی اور آپ من الله علی اور آپ من الله علی الله علی الله علی من الله علی علی الله عل

فرمائی۔

جب افضل الانبیاء مَنَّاتِیْمُ اورسب سے بڑے ولیوں تعنی صحابہ کرام ٹھائیمُ کا بیرحال ہے تو باقی بزرگوں کا ذکر ہی کیا۔

آپ تُلَاِیُّمَ کے تصرف کے بارے میں مراد آبادی تغییر کے حوالے: (آل عمران، فوائد: کا، ۱۳۳۔ المائدة، ف: ۱۳۳۔ الائعام، فوائد: ۱۹۹، ۱۲۹، ۱۲۹۔ بینس، فوائد: ۱۳۳ تا ۲۰، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۵۷، ۱۲۲، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲، ۲۲، ۱۵۰۔ الائفال، (تکمل سورت)، الرعد، فوائد: ۸۸، ۸۱، ۹۰، ۹۰۔ بنی اسرائیل، فوائد: ۱۵، ۱۲۲۔ ۱۲۵۔ ۱۲۵۔ ۲۲، ۱۲۵۔ الکیف، فوائد: ۴۰ تا ۱۱۱۔ الصحی، فوائد: ۴۰ تا ۱۱۱۰۔ الموائد کی دورت تا ۱۱۰۔ الموائد کی دورت تا ۱۱۰۔ الموائد کی دورت تا ۱۱۰۔ الموائد کی دورت تا ۱۱۱۰۔ الموائد کی دورت تا ۱۱۱۔ الموائد کی دورت تا ۱۱۱۰۔ الموائد کی دورت تا ۱۱۱۔ الموائد کی دورت تا ۱۱۰۔ الموائد کی دورت تا ۱۱۰۔ الموائد کی دورت تا ۱۱۱۰۔ الموائد کی دورت تا ۱۱۰۔ الموائد کی دورت تا ۱۱۱۰۔ الموائد کی دورت تا ۱۱۰۔ الموائد کی دورت تا ۱۱۰۰۰ کی دورت تا ۱۱۰۔ الموائد کی دورت تا ۱۱۰۔ الموائد کی دورت تا ۱۱۰۰ کی دورت تا ۱۱۱۔ الموائد کی دورت تا ۱۱۰۔ الموائد کی دورت تا ۱۱۰۰ کی دورت تا ۱۱۰ کی دورت تا ۱

آپ نگائیاً کی دعاؤں کے بارے میں مراد آبادی تفییر کے حوالے: (البقرة، ف ۱۸۸\_آل عمران، فوائد ۱۱۱، ۳۴۰ النساء، ف ۲۸۳، الانعام، ف ۱۴۱ - الأنفال، فوائد ۱۹، ۸۹ بدر-التوبه: ف ۲۷۳ الرعد: ف ۳۹ بنی إسرائیل، فوائد ۲۷ ـ ۱۷۵، ۲۷۱، الهؤ منون، فوائد: ۱۰۱ ـ ۱۲۳ ـ الزخرف، فوائد: ۱۵، ۱۳۱ ـ الدخان، ف ۸ ـ القلم: ۱۸)

اور مراد آبادی تغییر میں ایک بہت بڑی بات کہ می گئی کہ رسول اللہ طَلِیْمِ کفار کے مقابلہ میں جنگ کرنے کے لیے ۔ جنگ کرنے کے لیے نکلے تو آپ ﴿ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ ﴾ پڑھتے پڑھتے تشریف لے گئے۔ (آل عمران: ۱۲۳، ف ۳۲۰) اور جب ابراہیم علیا کوفرعون نے آگ میں ڈالا تو انھوں نے بھی کی الفاظ پڑھے۔ (الائمیاء: ۱۸، فسال) ثابت ہوا کہ آپ طَالِیْمَ کو اور ابراہیم علیا کوتصرف کا کوئی افتیار نہ تھا بلکہ انھوں نے نازک مواقع پر یہی کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہی جارا کارساز ہے۔

#### فرق صاف ظاہر ہے:

جب ا کیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے گئتے ہیں اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یکا لیک خوثی سے کھل اٹھتے ہیں۔ (سورۃ الزمر: ۴۵)

| الله کا فرمان                                                      | نام نہادمسلمان کی پکار |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ''اے نبی!ان سے کہہ دو کہ میں تمھارے نفع ونقصان میں پچھاختیار       | نجر دو جھولی میری      |
| نهیں رکھتا۔'' (الجن :۲۱)                                           | يا محمد (مَثَاثِينَمُ) |
| "تمهارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارہ میں تمهاری فریاد سنوں گا۔" (المؤن | کچھ بھی مانگنا ہے      |
| : ۲۰ _ مريد حواله جات كے ليے انمل : ٦٣ ـ الاعراف : ٥٦،٥٥٥)         | در مصطفیٰ سے مانگ!     |

| ''اورالله دلوں کے حال تک جانتا ہے۔'' (التغابن:۴۔مزیدحوالہ جات کے      | شہباز کرے پرواز کہ     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ليے ق:۱۲_العنكبوت:۱۰)                                                 | جانے حال دلاں دے       |
| ''اور اگر الله شمصیں کسی مصیبت میں ڈال دے تو کون ہے جوشمھیں           | بری بری امام بری       |
| اس مصیبت سے نکال دے اور اگر وہ شہمیں کسی خیر سے نواز نا حاہے تو       |                        |
| وہ ہر چیز پر قادر ہے۔' (الانعام: ١٥- مزيدحواله جات كے ليے يونس: ١٠٥:  | کھری                   |
| فاطر:٢)                                                               |                        |
| ''اور جوکوئی عزت جاہتا ہواہے معلوم ہو کہ عزت ساری کی ساری             | رکھ لاج میری کج پال    |
| الله کے اختیار میں ہے۔' (فاطر:۱۰ مزید حوالہ جات کے لیے۔ (آل           | بچا لے مینوں غم توں    |
| عمران : ۲۷_ پینس : ۲۵)                                                | قلندر لا <u>ل</u>      |
| ''اور جن کوتم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو تھجور کی فضلی کی جھلی کے  | نورانی نور ہے          |
| برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔' (فاطر: ١٣۔ مزید حوالہ جات کے لیے آل     | ہر بلا دور ہے          |
| عمران : ۲۷_ پیس : ۹۵ )                                                |                        |
| ''اےلوگو! تم سب اللہ کے در کے فقیر ہواور اللہ تو غنی اور حمید ہے۔''   | سارے نبی تیرے در       |
| (فاطر: ۱۵_ مزید حوالہ جات کے لیے الرحمٰن:۲۹، البقرة: ۱۸۲)             | کے سوالی شاہ مدینہ!    |
| ''جب بیکشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو خالص کر کے صرف           | اےمولی علی! اے شیر     |
| الله کو پکارتے ہیں لیکن جب وہ نجات دے کر خشکی پراتار دیتا ہے تو       | خدا! میری نشتی بار لگا |
| الكاكك شرك كرفي لكت بين ـ " (العنكبوت: ١٥ ـ مزيد حواله جات كے ليے     | وينا                   |
| الانعام: ۲۴ - يينس: ۲۲ )                                              |                        |
| ''ز مین اورآ سان کی باوشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو حیاہتا ہے        | بابا شاه جمال!         |
| پیدا کرتا ہے، جے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتاہے اور جے چاہتا ہے           | پتر دے دے رتا لال      |
| بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے جا ہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کر دیتا ہے |                        |
| اور جسے جاہتا ہے ہے اولا در کھتا ہے، وہ تو جاننے والا اور قدرت والا   |                        |
| ہے۔'' (الثوریٰ: ۴۹،۰۵۰ الأعراف ۱۹۰،۰۱۹ الزمر ۸)                       |                        |

# کیا اللہ کے سواکوئی اور مشکل حل کرنے پر قادر ہے؟ ایک سوال کی دک شکلیں:

اکثر فدہبی حلقوں میں بیسوال کہ آیا اللہ کے سواکوئی مشکل حل کرسکتا ہے یا صرف اللہ ہی اس پر قادر ہے؟ بڑے زور وشور سے اچھالا جاتا ہے مگر فریقین سے کوئی بھی قائل نہیں ہو پاتا۔ایک ذی شعور انسان کے ذہن میں بیسوال ابھرتا ہے تو وہ اس سوال کو مختلف بہلوؤں سے جا نچتا اور پر کھتا ہے کہ کیا اللہ کے سواکوئی اور ہستی مشکل کشائی کرسکتی ہے؟ اس سوال کی دس مختلف صور تیں ہیں جن کا جواب مطلو ب ہے۔امید ہے کہ میری بیر مشکل دور ہوگئی اور مجھے اس سوال کا شافی جواب وہا جائے گا:

- ا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہتی مشکل حل کر سکتا ہے تو بتا ہے کہ سائل اور مشکل کشا کے در میان ہزار دں میل کی دوری پر وہ زندگی میں یا زندگی کے بعد قبر میں آ واز س سکتا ہے؟
- ۲۔ بالفرض پی ثابت ہو جائے کہ وہ اتنے فاصلے پر آ واز س سکتا ہے تو پھر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ
   آیا وہ دنیا کی ہر زبان سے واقف ہے؟
- س۔ اگریہ بات بھی ثابت ہو جائے کہ وہ ہر زبان سے واقف ہے تو پھرسوال پیدا ہوگا کہ اگر ایک وقت میں ہزاروں لوگ اپنی مشکل اس کے سامنے پیش کریں تو کیا وہ ای وقت سب کی مشکل تس کے کا در سمجھ لے گا؟
- سم۔ کیا اس کو کبھی نیند بھی آتی ہے یا وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے؟ اگر وہ سو جائے تو مشکلات کون حل کرےگا؟
  - ۵۔ ایک شخص بولنے سے قاصر ہے تو سائل کی دل کی بات وہ من کر کس طرح حل کرے گا؟
- انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک کئی طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اگر وہ تمام
   مشکلات اللہ تعالیٰ حل کر سکتا ہے تو پھر غیر کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر غیر
   ان تمام مشکلات کوحل کر سکتا ہے تو اللہ کی کیا ضرورت ہے؟
- 2۔ اگر غیر الله مشکل کشاتمام مشکلات حل کرنے پر قادر نہیں تو ہوسکتا ہے کچھ مشکلات حل کرنے کا بیڑا اللہ نے اٹھایا ہواور کچھ مشکلات حل کرنے کے اختیارات اس نے دوسروں کو دے دیے ہوں، مارے پاس ایسی فہرست ہونی چاہیے؟

- کیا اللہ کے سواجو ہتی مشکل نکال سکتی ہے کیا وہ مشکل ڈال بھی سکتی ہے یا اس کی ڈیوٹی صرف مشکلات دور کرنے پر ہے۔ اگر وہ مشکلات حل کر سکتی ہے تو پھر مشکلات ڈالنے والا کون ہے؟
- ۹- آخر کار منتجه یبی نکلے گا که الله تعالیٰ مشکلت ڈالنے والا ہے اور غیر الله مشکل حل کرنے والا اگر الله تعالیٰ مشکل ڈالنے پرمصر ہو اور دوسری ہستی مشکل حل کرنے پرمصر ہو تو دونوں میں کون سی ہستی غالب ہوگی؟
- •ا۔ کسی بھی برگزیدہ یا گئهگارہتی کا جنازہ پڑھنا ہو تو اس کی بخشش کے لیے اللہ کو آواز دی جائے یا اس مشکل کشاغیراللہ کو؟

## بےبس ومجبور نام نہاد داتا:

ان صاحبان کے نام نہاد داتا کتنے مجور ہیں، ثبوت کے لیے اخبار کا تراشہ پیش خدمت ہے:
''در بار کرمانوالہ شریف قبضہ گروپ سے وا گزار کرانے کا مطالبہ لاہور (پ۔ر)
انجمن محبان حضرت کرمانوالہ شریف کے رہنماؤں شوکت علی، ایج اے شخ، ممتاز احمد،
محرفیل اور عبدالغفور نے صوبائی وزیر اوقاف سے مطالبہ کیا ہے کہ بابا جی سرکار کومکمل
تحفظ فراہم کیا جائے، دربار کو قبضہ گروپ سے وا گزار کرایا جائے۔''(روزنامہ جنگ لاہور، ۱۳۰ساپریل، ۲۰۰۰ء)

امریکہ نے ان کے نام نہادغوث اعظم کے شہر بغداد پر بلکہ سارے عراق پر جن میں شیعوں کے متبرک مقامات کر بلا وغیرہ بھی شامل ہیں، اپریل ۲۰۰۳ء میں قبضہ کر لیا اور اب ۲۰۰۹ء تک امریکہ کا قبضہ ہے۔ ثابت ہوا کہ بیان کے غوث الاعظم نہیں کیونکہ وہ اپنے ملک اور شہر کا دفاع بھی نہیں کرسکے۔ان کی فریادری وہ کیا کریں گے؟

آج کل بہت سے کلمہ گولوگ''بری بری امام بری .....مبری کھوئی قسمت کرو کھری'' کہتے ہیں، اس کی حقیقت کچھ یول ہے، میرے سامنے اس وقت نوائے وقت لا ہور مورخہ ۱۶ فروری ۲۰۰۵ء موجود ہے جس کے صفحہ اول پر میخبر ہے کہ''درگاہ بری امام کی روحانی شخصیت راجہ اکرم سمیت ۴ افراد قتل ۔ راجہ اکرم نماز جنازہ ادا کرکے واپس آرہے تھے کہ چھپ کر تملہ کیا گیا ۔لوگ دھاڑیں مار مار کر روتے رہے۔اگر امام بری اپنے خلیفہ کی حفاظت نہ کر سکے اور راجہ اکرم کو نہ بتا سکے کہ حملہ آ ورتمھارے قتل کے لیے چھپے ہوئے ہیں تو سوچیے امام بری ان لوگوں کی کیا کارسازی کریں گے؟

# غیرالله میں تصرف کے اختیارات ماننے کی کچھ جھلکیاں

#### ا ولياء الله كامقام:

اس میں شک نہیں کہ اولیاء اللہ کا مقام بہت بلند ہے، بیاللہ کی دوتی کے منصب پر قائز ہیں،
گرستم یہ ہے کہ ان کے حالات لکھنے والوں نے نہایت نادان دوتی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ اگر
بہترین مسلمان تھے تو یقینا انھوں نے تو حید ہی پھیلائی ہوگ اور انباع سنت ہی پرزور دیا ہوگا گر
سوانح نگاروں نے ان کا جونقشہ کھینچا ہے، ان کی جومنظر کشی کی ہے وہ نہایت مکروہ ار مضحکہ خیز
ہے۔اس کے مطابق بھی وہ جادوگر نظر آتے ہیں، بھی بھوت پریت لگتے ہیں، بھی پاگل دکھلائی
ویتے ہیں، بھی شعبدہ باز معلوم ہوتے ہیں اور بھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ ان کا انگوٹیا رہا
ہو۔(نعوذ باللہ!) مثلاً سنیے!

- ۔ ابراہیم بن ادھم قدم پر دونفل پڑھتے ہوئے چودہ برس میں بلخ سے خانہ کعبہ کے مقام پر پہنچ تو خانہ کعبہ کے مقام پر پہنچ تو خانہ کعبہ ندارد۔ ہاتف غیبی نے آواز دی کہ وہ جنگل میں ایک ضعیفہ کی زیارت کو گیا ہے، وہاں پنچے تو دیکھا کہ خانہ کعبہ رابعہ بصری کا طواف کرر ہا ہے۔ (انیس الارواح مترجم ص کا، ملفوظات عثمان ہارونی، مرتبہ معین الدین اجمیری)
- ۲۔ بایزید بسطامی نے فرمایا: ''خانہ کعبہ نے میرے گرد طواف کیا۔''(دلیل العارفین۔ملفوظات معین الدین اجمیری، مرتبہ بختیار کا کی :ص ۹۷)
  - س۔ فرمایا میں دوانگلیوں کے درمیان دنیا و مافیہا کو دیکھتا ہوں۔ (ایسنا ص ۱۰۰)
- م۔ مقام قرب میں پنچ تو ہاتف نے آواز دی: ''بایزید! ہم نے بہشت، دوزخ، عرش، کری جو کچھ ہماری مملکت ہے، کجھے دے دیا ہے۔'' کہا تیری عزت و جلال کی قتم! قیامت کے دن آتش دوزخ کے سامنے کھڑا ہوکر ایسی سرد آہ کھینچوں گا کہ دوزخ کی حرارت زائل ہو جائے گی حتی نہ رہے گی۔ (ایشا ص ۹۷)

- ۵ فرمایا: "سبحانی ما اعظم شانی -" (فوائد فرید بیمتر جم ص ۲۷)
- ٢- فرمایا: "میرا جهند امحد (مَالِيْمَ) کے جهندے سے زیادہ ہے۔ " (ایفاً) (نعوذ بالله!)
- ے۔ فرمایا:''میرے دل میں دنیا کا خیال آتا ہے تو دضو کرتا ہوں، آخرت کا خیال آتا ہے تو عنسل جنابت کرتا ہوں۔'' ( کشف الحجوب باب ۳۱ے ۴۰۰)
- ۸۔ آپ جج کے لیے جارہے تھے، راستہ میں ایک مفلس ملا، اس نے کہا: '' ہیر قم مجھے دے کر سات مرتبہ میرا طواف کر لیجی، آپ کا حج ہو جائے گا۔'' آپ نے اس کے کہنے پرعمل کیا۔
   ( تذکرہ اولیاء ص ۱۰۱۔ شخ فرید الدین عطار)
- 9۔ فرمایا:''چالیس برس تک عام انسانوں کی غذا چکھی تک نہیں کیونکہ میرا رزق کہیں اور سے آتاہے۔'' (ایضاً ص۱۰۳)
  - ٠١- فرمايا: "خدا كوطالب اورخود كومطلوب يايا-" (ايضاً)
- اا۔ فرمایا : ''اگر تجھ کو صفات آ دم (علیلہ)، قدس جبریل (علیلہ)، ضعت ابراہیم (علیلہ)، شوق مویٰ (علیلہ)، پاکیزگی عیسیٰ (علیلہ) اور حب محمد (علیلہ اللہ ) سب کچھ عطا ہو جائے، جب بھی خوش نہ ہونا کیونکہ یہ سب حجابات ہیں۔'' (ایسانا ص ۱۰۵)
  - ۱۲۔ فرمایا: "میں اب ایسا بے نیاز ہو چکا ہول کہ مجھے نماز معاف ہو چکی ہے۔" (ایصا ص ۱۰۵)
- اللہ کسی نے پوچھا:'' آپ کے پاس عورتوں کا اجھاع کیوں رہتا ہے، اس میں کیا راز ہے؟'' فرمایا:'' یہ ملائکہ ہیں، میں انھیں علمی مسائل سمجھا تا ہوں ۔'' (ایفنا۔ص ۱۰۸)
- ۱۹۷۔ خدانے جن قلوب کو بارمحبت اٹھانے کے قابل نہیں پایا ان کوعبادت کی طرف لگا دیا۔ (ایضاً ص ۱۱۸)
- 01۔ پوچھا گیا:'' آپ رات میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟'' فرمایا:'' مجھے عالم ملکوت کے چکر لگانے ہی سے فرصت نہیں ملتی، اس کے علاوہ لوگوں کی اعانت کرتا رہتا ہوں۔'' (ایضاً۔ص۱۲۰)
  - ١٦ مين خدا كو دوست نبين بلكه وه مجهد دوست ركهتا بــــ (ايساً ص ١٢١)
- ےا۔ مجھے وہ اوصاف حاصل ہوئے کہ اگر ان میں ایک حبہ کے برابر بھی سابیہ آئے تو نظام عالم درہم برہم ہوجائے۔ (ایضاً۔ص ۱۱۷)

۱۸\_ عرش، کری، قلم، ابرا ہیم (مایٹیا)، موئ (مایٹیا)، محمد (منائیٹیا)، ملائکہ میں ہوں۔ (ایپنا۔ ۱۲۲)

١٩- مير علم كے نيچ كلوق كے علاوہ انبيائ كرام بھى ہول گے۔ (ايضاً-ص١٢٢)

٠٠ فضيل بن عياض نے فرمايا: "دميں عرش، كرسى، لوح اور قلم ہوں، ميں جبرائيل، ميكائيل، ميكائيل، اسرافيل، عزرائيل ہوں، ميں مویٰ (علیلہ) اور محمد (علیلہ) ہوں ـ' (فوائد فريديہ ٢٥ ـ مصنف خواجه غلام فريد)

ا۲۔ حمزہ خراسانی نے دینے کی آوازس کر فرمایا: ''لبیک جل شانۂ اور دجد میں آگئے۔ (ایضا۔ ص ۲۷) ۲۲۔ حسین بن منصور نے فرمایا: ''عارف ایمان نہیں لاتا تا کہ کافر نہ بن جائے۔'' (ایضا۔ ص ۷۷) ۲۳۔ کسی نے کہا: ''اے حسین بن منصور! تو پیغیبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔'' فرمایا: ''افسوس ہے تجھ پر تو نے میری قدر کم کر دی، میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں تو پیغیبری کا دعویٰ کہتا ہے۔'' (ایضا۔ ص ۷۱) (العیاذ باللہ)

۲۷۔ ابوالعباس نے فرمایا:''سورج میرے حکم ہے طلوع ہوتا ہے۔'' (ایضاُ ص ۷۸) ۲۵۔ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا:''صبح سوریے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں بچھاڑ دیا۔'' (ایفناً ص ۷۸)

٢٦ \_ فرمايا : "ميں اپنے رب سے دوسال چھوٹا ہوں۔" (ايساء ص ٤٨)

72۔ حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید بداعتقاد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے مختے ولایت سے برطرف کر دیا۔ اسی وفت اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، وہ چلا رہاتھا کہ راحت میرے دل سے غائب ہو گئی۔ وہ توبہ میں مشغول ہو گیا۔ جبنید نے کہا تو نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل کے اولیاء رازوں اور پوشیدہ باتوں سے بھی واقف ہوتے ہیں اور تو ان کے ضرب کی تاب نہیں لا سکے گا۔ پھرانھوں نے اس پر دم کیا، وہ مراد کو پہنچ گیا۔ (کشف اُمجوبہ مترجم ص ۲۰۵)

79۔ جنید یا اللہ! کہتے ہوئے زمین کی مثل چل کر دجلہ نہر کو پار کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا میں کس طرح آؤں؟ فرمایا یا جنید، یا جنید کہتا ہوا چلا آ۔ چنانچہ وہ بھی دریا پر زمین کی مثل چلنے لگا۔ بچ دریا میں پہنچا تو شیطان نے ول میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ! کہیں اور مجھ

سے یا جنید! کہلواتے ہیں۔اس نے یا اللہ! کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا۔ پکارا حضرت میں چلا۔ فرمایا یہی کہدیا جنید، یا جنید۔ جب کہا، دریا سے پار ہوا۔عرض کی حضرت بیر کیا بات تھی، آپ یا اللہ! کہیں تو پار ہوں اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں؟ فرمایا اے نادان! ابھی تو جنید تک تو پہنچانہیں اللہ تک رسائی کی ہوس ہے۔ (ملفوظات ص کاا۔از احمد رضا خاں)

۳۰۔ 'یک مرتبہ آپ کے وعظ کے دوران چالیس افراد میں سے۲۲ پرغثی طاری ہو گئی ادر ۸ انقال کر گئے۔ (تذکرہ ٔ اولیاء۔ص ۲۱۸)

ا۳۔ ایک ہندو لڑکا بے گناہ پھانی چڑھ گیا۔خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کی دعا ہے دوہارہ زندہ ہو گیا۔ بیکرامت دیکھ کر ہزاروں ہندومسلمان ہو گئے ۔ (اسرار الاولیاءص ۱۱۰، ملفوظات خواجہ فریدالدین گئج شکر،مرتبہ خواجہ بدراسحاق)

۳۳۔ تین ابدال اڑتے ہوئے شخ عبدالقادر جیلانی رطالت کی خانقاہ سے گزرے، دو تو اوب سے دائیں بائیں ہٹ گئے ایک نے عین اوپر سے گزرنا چاہا تو گرگیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے اور حالت خراب ہوگئی۔ (فوائد الفوادص ۲۵۰۔ ملفوظات نظام الدین اولیاء مرتبہ خواجہ حسن دہلوی)

٣٣٣ ـ شب معراج جب رسول الله مَنْ اللهُمُ كل موى مالياً سے ملا قات ہوئى تو امام غزالى بھى حاضر ہو گئے ـ (امداد المشتاق،مصنفه اشرف على تھانوى \_ص٩٢)

۳۴-خواجہ عثان ہارونی کی مہر بانی ہے معین الدین اجمیر کی عرش، تحت الثریٰ، حجاب،عظمت اور پھر دوانگلیوں کے درمیان ۱۸ ہزار عالم نظر آئے۔ (انیس الا رواح ص ۵،۴)

۳۵۔ نبی اکرم مُنگِیِّاً کے معجزہ سے ابو بمرصدیق ( مِنْالِیُّا)، عمر فاروق ( مِنْالِیُّا)، علی بن ابی طالب ( مِنْالِیُّا)، ابوذرغفاری ( مِنْالِیُّا) بذریعہ ہوائے سلیمانی ایک کمبل کے ساتھ اڑکر اصحاب کہف کومسلمان بنا آئے۔ ( فوائد الفوادص ۲۰۹)

۳۷۔ ﷺ مودود چشتی اور ایک درویش مراقبہ میں خرقے کے اندر ہی اندر سے غائب ہو کر کوہ قاف کی سیر کرآئے۔ (دلیل العارفین ص۸۵)

٣٤ - جب خواجه مودود چشتی کواشتیاق کعبه غالب هوتا تو فرشتوں کو عکم جوتا که خانه کعبه کو چشت میں

پہنچا دیں اور خواجہ کے آگے کر دیں۔ جب خواجہ اسے دیکھتے، طواف کرتے، نماز پڑھتے پھر فرشتے اس کو اس کے مقام پر پہنچا دیتے۔ (فوائد السالکین۔ ص ۱۲۸ لفوظات بختیار کا کی مرتبہ فریدالدین گنج شکر)

۳۸۔ قیوم ثالث خواجہ محمد نقش بندی مکہ پنچے تو کعبہ معظمہ آپ کے استقبال کو آیا اور گلے ملا۔ (مشائخ نقش بندی ص: ۳۱۳)

۳۹۔ شخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا میں نے داروغہ جہنم سے دریافت کیا میرے مریدوں میں سے تماست تماست تماست تماست تماست تماست تماست تماست میں ہے۔
میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسان زمین کے اوپر۔ اگر میرا مریداچھانہیں تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں۔ جلال پروردگار کی قتم! جب تک میرے تمام مرید بہشت میں نہیں چلے جائیں گا دوراگر مشرق میں میرے ایک مرید کا پردہ عفت گریم بارگاہ خداوندی میں نہیں جاؤں گا اوراگر مشرق میں میرے ایک مرید کا پردہ عفت گر دہا ہواور میں مغرب میں ہوں تو یقینا میں اس کی پردہ پوٹی کروں گا۔ (اخبار الاخیار مترجم مولانا سجان محمود صاحب مصنف عبدالحق صاحب محدث دہلوی)

۴۰۰ ۔ آپ کی مجالس وعظ میں تمام اولیاء وانبیاء جو زندہ تھے وہ اپنے جسموں کے ساتھ اور جو زندہ نہیں تھے وہ اپنی روحوں کے ساتھ موجود ہوتے تھے۔ (ایضاً۔ ۴۵)

۱۶۱ - جب آپ منبر پر بیٹھ کر الحمدللہ کہتے تو روئے زمین کا ہر غائب و حاضر ولی خاموش ہو جاتا۔ (الضاّ۔ص ۳۸)

۳۲ \_ انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنات اور فرشتوں کے بھی لیکن میں تمام پیروں کا ہیر ہوں \_ (ایشا۔ ص ۴)

٣٣ - جب بھی اللہ سے کوئی چیز ما گونؤ میرے وسلہ سے ما گو۔ (الینا ص ٢٩)

مم جب میں تم سے کوئی بات کہوں تو تم پر اس کی تصدیق ضروری ہے۔ میری تکذیب تمھارے لیے زہر قاتل ہے۔ (ایضاً ص۲۸) جس نے واصل باللہ ہونے کے بلیے عبادت کا ارادہ کیا پس اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔

۵۷۔ میرا یمی قدم ہرولی کی گردن پر ہے۔ (ایصاً۔ ص ۸۱)

۲۳-آپ کے بارے میں عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں: ''باذن اللی حوادث زمانہ کا تصرف و انتظاب، مارنے اور زندہ کرنے کے ساتھ متصف ہونا، اندھے اور کوڑھی کو اچھا کردینا، مریضوں کی صحت، بیاروں کی شفائے طبع، زمان و مکاں، زمین و آسان پر اجرائے تھم، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، لوگوں کے تخیل کا بدلنا، اشیاء کی طبع کا تبدیل کرنا، غیب کی اشیاء کا مگانا، ماضی و متعقبل کی باتوں کا بتلانا اور اس طرح کی دوسری کرامات مسلسل اور ہمیشہ عام و خاص کے درمیان آپ کے قصد و ارادہ سے بلکہ اظہار حقانیت کے طریقہ پر ظاہر ہوئیں۔'' (اخبار الدخیارے صحہ)

29- آپ کی کرامت سے بارہ برس بعد ڈونی ہوئی کشتی مع اسباب اور گھوڑ ہے، اونٹ، چھڑ ہے (براتی، دولہا اور دلہن) باعافیت تمام اس مقام سے کہ جہاں وہ کشتی ڈونی تھی باہر نکل آئی۔ (زندہ اور نادرہ کرامات، شائع کردہ بزم احناف مجدغوثیہ کوچہغوثیہ لا ہور۔ ماخوذ از سلطان الاذکار فی منا قبغوث الابرار۔ بحالہ خلاصہ القادریہ من تصنیف شخ شہاب الدین سہروردی) محالہ خواجہ معین الدین چشتی رسول اللہ۔'' (فوائد السائلین ۔ س ۱۲۷)

۳۹۔ آپ ہرشب خانہ کعبہ کے طواف کو جاتے ، رات بھر و ہیں رہتے ، فجر سے پہلے پہلے یہاں پہنچ جاتے ۔ (ایضاً)

۰۵۔ رابعہ بھریہ شب و روز میں ایک ہزار رکعت نمازنفل پڑھتی تھیں۔ دوران جج ان کی دعا سے ایک گدھا زندہ ہو گیا۔ (تذکرہ اولیاء۔ص ۴۷)

۵۱۔ بھرہ کے جنگل سے کروٹ کے بل لڑھکتے ہوئے سات سال میں عرفات پہنچیں۔ (ایضا ص ۴۸)

۵۲ فرمایا: ''مخلوق سے طلب کرنا در کنارا پنے ما لک حقیقی ہے جھی کچونہیں مانگا۔' (ایضا س۵۸)

۵۳۔ ابراہیم بن ادھم نے فرمایا: ''ایک مرتبہ میں کثیف کپڑوں اور بڑھے ہوئے بالوں کی حالت میں کثیف کپڑوں اور بڑھے ہوئے بالوں کی حالت میں کثتی پرسوار ہو گیا اور اہل کشتی میرا نداق اڑانے لگے حتی کہ ایک منخرہ بار بار میرے بال نوچتا اور گھونسے مارتا، چنانچہ اس وقت مجھے اپنے نفس کی رسوائی پر بے حد مسرت ہوئی۔'' (ایپنا ص ۷۵)

- ۵۴۔ ایک مرتبہ لوگوں نے زد و کوب کر کے متجد کی سٹرھیوں پر سے نیچے بھینک دیا اور ہر ہرسٹرھی پر جب سرمیں چوٹ گئی تو میرے اوپر اسرار و رموز آشکار ہو جاتے۔ (ایفنا)
  - ۵۵۔آپ کی کرامت سے پہاڑ چلنے لگا۔ (ایفاء ص ۷۵)
- ۵۱۔بشر حانی نے مُردول کو لڑتے دیکھا جو سورہ اخلاص کے ثواب کی تقسیم پر جھگڑ رہے تھے۔ (ایپنا۔ص۸۴)
  - ۵۷\_امام شافعی ہرائت نے پانی کے او پر مصلی بچھا کر فرمایا یہاں آ کر مناظرہ کرو۔ (ایفاً۔ص ۱۳۹)
    - ۵۸\_ سهل بن عبدالله تسترى سطح آب پر چلتے تو قدم مبھى تر نه ہوتے۔ (اینا۔ ص ۱۷۸)
      - ۵۹ مرجعی جالیس شاندروز کے بعد صرف ایک بادام کھالیا۔ (ایضا مس ۱۷۳)
- ۷۰۔ سری مقطی نے فرمایا:''محشر میں امتوں کو انبیائے کرام کی جانب سے ندا دی جائے گی کیکن اولیائے کرام کوخدا کی جانب سے یکارا جائے گا۔'' (ایفناً۔ص۱۸۵)
  - ١١\_ ابوتراب بخش نے فرمایا: "مجھے خدا ہے بھی حاجت نہیں۔" (ایشا۔ ص ١٩٥)
- ۷۲ \_ ابوحفص حداد نے کہا:''تیں برس قبل ایک حدیث سی تھی اور آج تک اس پر مکمل عمل نہیں کر سکا پھر مزید حدیث سن کر کہا کروں گا۔'' (ابھنا۔ ص ۲۰۷)
- ۷۳۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اگر آج تو نے مجھے کچھ عنایت نہ کیا تو کعبہ کی تمام قندیلیں اس پھر سے توڑ دوں گا۔ (ایفنا۔ ص ۲۰۹)
- ۱۷۳ عبرو بن عثان کی نے کہا:'' فرشتوں نے اس لیے سجدہ کیا کہ وہ تخلیق آ دم کے جمید سے واقف نہیں تھے، ابلیس نے واقف اسرار ہونے کی وجہ سے سجدہ سے انکار کیا۔'' (ایھنا۔ ص ۲۳۰)
- ۱۵۔ ابوسعید خزار نے کہا: ''ایک مرتبہ خواب میں رسول اللہ طُلِیمُ نے سوال کیا: ''کیا تو مجھے دوست رکھتا ہے؟'' میں نے عرض کیا کہ اللہ ہی کی دوئتی میرے قلب میں اس طرح سرایت
  - كيے ہوئے ہے كدوسرے كے ليے جگہ نہيں۔" (ايضاً ص٢٣٢)
  - ٢٧ \_ عبدالله خفيف نے وقتاً فو قتاً چار سو نكاح كيے \_ (الصاء ص ٢٧٨)
- ۲۷ ۔ حسین بن منصور نے کہا بچاس برس میں ایک ہزار سال کی نمازیں ادا کر چکا ہوں اور ہر نماز کے لیے خسل ضروری تصور کیا۔ (ایضاً۔ ص ۲۸۵)

- ۷۸\_آپ کعبہ کے پاس ننگے سر، ہر ہنہ جسم کممل ایک سال تک کھڑے رہے۔ (ایننا۔ ص ۲۸۵) ۷۹\_آپ کے استغراق کا بیہ عالم تھا کہ آپ کے تہ بند میں ایک بچھونے رہنے کی جگہہ بنا لی تھی۔ (ایضاً۔ص ۲۸۷)
  - ٠ ٧ ـ فرمایا: ' موی بھی برحق اور فرعون بھی سیا تھا۔ ' (ایضا۔ ١٨٦)
- ا کے عبد اللہ طوی کہتے ہیں :''روزمحشر منصور کو اس لیے زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا جائے گا کہ کہیں میدان حشر زیر وزبر نہ ہو جائے ۔'' (ایضاً۔ص۲۹۰)
- 27۔ ابو بکر واسطی نے کہا:''معلوم ہوا طریقت شیطان ہی سے سیسی چاہیے جس نے نہ تو خدا کے علاوہ کسی علاوہ کسی علاوہ کسی علاوہ کسی سے سامنے سر جھکایا اور نہ عالم کی ملامت قبول کر کے اس راستہ پر گامزن ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ صحیح معنوں میں جوانمرد وہی لکلا۔'' (ایساً۔س۲۹۲)
- ۷۷۔ ابو الحن خرقانی نے کہا:'' حدیث تو میں نے خود رسول اکرم نگائیٹی سے پڑھی ہے۔'' (ایشاً۔ ص ۱۳۱۷)
- سمے۔ابوسعید اور ابوالحن نے باہم اپنے (مزاج) قبض و بسط کے احوال تبدیل کر لیے۔ (ایضاً۔ ص ۱۸۱۸)
- 24۔ ابو الحسن نے ابوسعید سے کہا:'' آج میں نے شمصیں موجودہ دور کا ولی مقرر کر دیا۔'' (ایصاً۔ ص ۳۱۹)
- 24۔ ابو الحسن نے محمود غزنوی ہے کہا:''میں اطبعو اللہ میں ایبا غرق ہوں کہ اطبعو الرسول میں بھی ندامت محسوس کرتا ہوں۔'' (ایفا۔ ص۲۳۱)
- 22۔ ایک دن کوئی صوفی ہوا میں پرواز کرتا ہوا آپ کے سامنے آکر اترا اور زمین پر پاؤں مارکر کہنے لگا کہ میں اپنے دور کا جنید اور شبلی ہوں۔ آپ نے بھی کھڑے ہوکر پاؤں مارتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی خدائے وقت اور مصطفیٰ وقت ہوں۔ (ایضاً۔ ۱۳۲۳)
  - ۵۸\_فرمایا:"اگر میں چاہوں تو ایک اشارے میں آسان پکر کر تھینج لوں۔" (ایضا۔ ص ۳۲۵)
- 29۔ فرمایا:''میں چالیس قدم چلا، جس میں ایک قدم عرش سے تحت الثریٰ تک تھا اور باقی قدموں کے متعلق کچھنیں کہرسکتا۔'' (ایساً۔س ۳۳۱)

- ۵۰۔ فرمایا: ''محشر میں جب رسول اکرم طُلْیْری مخلوق کے معائنہ کے لیے جنت میں تشریف لے جائیں گئی ہونے میں اور یہال کیے پہنے جائیں گئی ہونے والی جماعت کو دکھے کر سوال کریں گے یہ لوگ کون ہیں اور یہال کیے پہنے گئے؟ کیونکہ فنا فی اللہ ہونے والی جماعت کو الی راہوں سے جنت میں پہنچایا جائے گا کہ کوئی انھیں دکھے نہیں سکے گا۔ فرمایا خدا تعالیٰ تک رسائی کے لیے ایک ہزار منزلیں ہیں جن میں سبے کہلی منزل کرامت ہے۔ (ایپنا۔ ص ۳۳۲)
- ۸۱\_ شبلی نے کہا:''عارف کی شان یہ ہے بھی تو اپنے جسم پر مجھر بیٹھنے نہیں دیتا اور بھی پلکوں پر ساتوں افلاک اور زمینوں کو اٹھالیتا ہے۔'' (ایضاً۔ص۳۵۵)
- ۸۲۔ ابوالعباس قصاب نے کہا: ''محشر میں تمام پر چموں سے زیادہ بلند پر چم میرا ہوگا اور جب تک آ دم (طیف) سے لے کرمویٰ (طیف) تک میرے پر چم تلے نہیں آ جا کیں گے، میں باز نہیں آؤں گا۔''(ایفاً۔ ۲۳۳)
- ۸۳۔ ابراہیم بن احمد خواص نے کہا:'' خصر (طایعًا) مرغ کی طرح اڑ کرمیرے پاس تشریف لائے میں نے توکل حفاظت سے انھیں سلام تک نہ کیا۔'' (ایشاً۔س۳۲۳)
- ۸۴۔ ابوعلی دقاق نے بے حد اصرار کے بعد منبر پر دائیں جانب اللہ اکبر، بائیں جانب '' وَاللّٰهُ خَیرٌ وَ اَبْقٰی''اور قبلہ رو ''رِضُوانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَکْبَرُ''کہا، بہت سے لوگ جاں بَقَ ہو گئے۔ (ابیناً۔ص۲۸۰)
- ۸۵۔ اکبر بادشاہ کی قسمت میں اولا دنہیں تھی، شخ سلیم چشتی نے اپنی بیوی کاحمل بذریعہ کرامت اکبر کی بیوی کے پیٹ میں منتقل کر دیا تو جہانگیر پیدا ہوا۔ (تذکرہ اولیاء پاک وہندے ۴۳۹) مدد سیست کسے حدید میں علم قان سے دیوں مال سے میانی میں کی مصرف بیال سے
- ۸۷ ۔ درس و تدریس جھوڑ کر بوعلی قلندر بارہ (۱۲) سال تک پانی میں کھڑے رہے، پنڈلیوں کا گوشت مجھلیاں کھا گئیں۔ (ایضاً۔ ص۱۰۷)
  - ٨٥ ـ بوعلى قلندرشير مجمى بن جاتے تھے۔ (ايضاً -١١٣)
- ۸۸۔خواجہتمس الدین ترک نے اپنے سید ہونے کا ثبوت یہ پیش کیا کہ سید کا بال آ گ میں نہیں جلتا اور پھرآ گ میں کود گئے۔ (ایضا۔ص۹۴)
  - ٨٩ \_ شخ جلال الدين نے حجره برتھوكا اوروه سونے كابن كيا۔ (ايضاً-ص ١٣٥)

- 91۔ علاؤالدین صابر نے اپنی بیوی دختر فرید الدین گنج شکر کو بذر بعد کرامت جلا دیا۔ (ایفٹے ص ۱۷۸)
- 9۲ ۔ شاہ بدلیج الدین کے مزار سے مٹھی خاک لے کر دریا میں ڈالی گئی، ڈوبی ہوئی کشتی بر آمد ہو گئی۔ (ایپنا۔ ص۱۸۹)
- ۹۴۔ ایک خضر وفت نے ایک ہی دن اور ایک ہی وفت میں پورے قافے کو آٹھ دن کے لیے ایک شہر کی سیر کرائی۔
- 90۔ پھر بہادر شاہ گڑھ کی متجد میں ایک گدھی سے مصروف بھی ہوئے، پھر اپنا لنگوٹ دھلوانے کے لیے میراغظم علی شاہ کو دیا۔ شہر میں آ دھی رات تھی اور باہر دو پہر لگی ہوئی تھی۔ (تذکرہ غوثیہ) مندرجہ بالا ہریلوی صوفیوں کی کرامات کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اب ہم دیو بندی بھائیوں کے صوفیائے کرام کی کرامات کا ذکران کی کتابوں سے کرس گے:
- ۔ عبدالقدوس گنگوہی نے ایک جوگ سے مقابلہ کیا۔ جوگی پانی بن گیا مگر وہ پانی بد بودار تھا۔ پھر
  یہ پانی بن گئے اور یہ پانی خوشبودار تھا۔ فر مایا: ''بید کفر واسلام کا فرق ہے۔'' وہ مع چیلوں کے
  مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اسے صاحب ولایت مقرر کر کے کہیں بھیج دیا۔ (ماہنامہ دارالعلوم
  دیو بند، جنوری ۱۹۲۰ء)
  - ۲۔ عبداللّٰدشاہ قریثی نے بکری مار کر دوبارہ زندہ کر دی۔ (ایناً جنوری ۱۹۵۸)
- س۔ ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا: ''رسول الله طَقَطِهُ کومیرا سلام کہنا۔'' رسول الله طَقَطِهُ کے اللہ طَقَطِهُ سے خوش سے جواب دیا: ''اپنے بدعتی پیرکو جمارا بھی سلام کہنا۔'' یہ پیغام سن کر پیر صاحب خوش سے

ناچنے لگے۔ (ماہنامہ البلاغ بابت ماہ صفر ۱۹۳۳ء زیرسر پرسی مفتی محمد شفیع )

۳۔ یوسف بنوری صاحب نے اپنے والد مولانا محد زکریا کے بارے میں لکھا ہے کہ انھوں نے امام بخاری بڑھ کر اجازت کی اور حافظ بدر الدین عینی بڑات سے عدۃ القاری اور ابن حجر عسقلانی بڑات سے فتح الباری بڑھ کر اجازت کی۔ (البنات اگست 201ء)

#### د يو بندي بھائيو! سوچيے ذرا:

عقائد کی ابتدا سے پہلے ہم اضی کی زبانی ان کے مسلک کی تر بھانی کروا دینا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ مولا ناخلیل احمد سہار نپوری فرماتے ہیں: ''ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری جماعت بحمداللہ فروعات میں مقلد ہیں، مقتدائے خلق امام ہمام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بڑالئے کے اور اصول و اعتقادیات میں پیرو ہیں امام ابوالحن اشعری اور امام منصور ماتریدی کے اور طریق ہائے صوفیہ میں ہم کو انتساب حاصل ہے سلسلہ عالیہ حضرت نقشبندیہ اور طریقہ زکیہ مشائخ چشت اور سلسلہ پید حضرات قادریہ اور طریقہ رکھ المفند:۲۲)

مولانا محمد یوسف بنوری صاحب مسلک دیو بند کے بارے میں فرماتے ہیں: ''اکابر دیو بند کا مسلک وہی رہا ہے کہ حدیث کے بعد فقہ و اجتہاد کی اہمیت کے پیش نظر فقیہ امت حضرت امام ابوصنیفہ کو امام تسلیم کرلیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ارباب قلوب کے علوم تصوف وعلوم تزکیہ قلوب کا صحیح امتزاج کیا جائے۔ اگر ایک طرف ابن تیمیہ کی جلالت قدر کا اعتراف ہوتو دوسری طرف شخ اکبر محمی الدین ابن عربی کے کمالات کا اعتراف ہو۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید و اتباع کے ساتھ احادیث نبویہ اور علوم صوفیہ دونوں کو جمع کر کے ایک خوبصورت ، مؤثر ، دل نشین مسلک ظہور میں آگیا، اس کا نام دیو بند کمت فکرکا مسلک بن گیا۔'' (مسلک علمائے دیو بند: ص ۵)

#### وحدت الوجود :

دیو بندیوں کے امام حاجی امداد اللہ مہاجر کمی (جن کی بڑے بڑے دیو بندی علاء نے بیعت کی مثلاً مولوی محمد قاسم ناناتوی، مولوی محمد یعقوب صاحب، مولوی احمد حسن صاحب اور مولوی رشید گنگوهی صاحب وغیرہ) اور جن کی تعریف تبلیغی جماعت کے امیر زکریا صاحب ان الفاظ میں

کرتے ہیں کہ''حاجی صاحب عالم گر تھے۔''(آپ بیتی نمبرے سے ۱۵۳) اور حاجی صاحب خود بھی قاسم ناناتوی اور رشید احمد گنگوهی کے حق میں رطب اللمان ہیں اور اپنے معتقدین کو ان کی صحبت یا برکت سے استفادہ کا تھم دے رہے ہیں۔(المہد علی المفند: ص۲)

حاجی صاحب مسکلہ وصدت الوجود کے بارے میں کہتے ہیں'' مسکلہ وصدت الوجود حق وصحے ہے، اول جس شخص نے اس مسکلہ میں خوض فرمایا شخ محی الدین ابن عربی ہیں۔''(شائم امدادید ص۲۳) اور ابن عربی کا عقیدہ تو واضح ہے جیسا کہ کہتا ہے: " اِنَّ الْوُ جُودُدَ الْمَخُلُوقَ هُوَ الْوَ جُودُدَ الْمَخُلُوقَ کُلُوقَ الْوَ جُودُدَ الْمَحَلُوقَ کُلُوقَ اللّٰهِ جُودُدَ الْمَحَلُوقَ کا وجود دراصل خالق کا وجود ہے۔'' (شرح طحادیہ:۵۵۲)

" وَفِی کُلِ شَیْءِ آیَتُهُ دَلَّ عَلٰی عَیْنِهِ " ''ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اس کا عین ہے۔'' " فَمَا فِی الْوُجُودِ اِلَّا اللَّهُ "''پس وجود میں اللہ کے سواکوئی نہیں۔'' (فتوحات کمہ: ۲۷۱۷)

حالانكه الله تعالى كا فرمانىج :

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمْ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا لِنَّ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [ آل عمران : ٧٩]

''کسی بشر کے لیے لائق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب و حکمت اور نبوت دے پھر وہ (لوگوں سے ) پیے کہے کہ اللہ کی بجائے میرے بندے بن چاؤ''

لیکن حاجی امداد الله کہتے ہیں: ''عابد ومعبود میں فرق کرنا شرک ہے۔'' ( شائم امدادیہ: ص اللہ اللہ کہتے ہیں است میں سے بایزید بسطامی قدس سرہ نے اور منصور حلاج نے "سبحانی ما أعظم شانی'' اور ''أنا اللحق''کہا یہ سب ای باب ( وحدة الوجود) میں سے

ہے۔اسی طرح حاجی صاحب فرماتے ہیں:

''بندہ قبل وجود خود باطن خدا تھا اور ظاہر بندہ '' کُنتُ کَنُزًا مَّحُفِیّا ''اس پر دلیل ہے۔ مثلاً اللہ کی مثال تخم کی اور مخلوق کی مثال درخت کی سے، درخت مع تمام شاخوں اور چوں و چھل و چھول کے اس میں چھپا تھا۔ جب تخم نے اپنے باطن کو ظاہر کیا خود چھپ گیا، جو کوئی دیکھتا ہے درخت ہے تخم دکھائی نہیں دیتا۔''(شائم الدادیہ ۲۸) حالانکہ قرآن کہتا ہے:

﴿ لَمُ يَكِذُهُ وَلَمْ يُوْلَدُ ﴾ [الإخلاص: ٣]

'' نہاس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔''

اور بیدد یو بندی عالم کہتا ہے کہ اللہ (نعوذ باللہ) کتے، بلی، چوہے، گدھے وگھوڑے کی شکل میں ظاہر ہور ہا ہے۔ اس لیے حاجی امداد اللہ کہتے ہیں: "مَنُ اَرَادَ اَنُ يَّجُلِسَ مَعَ اللهِ فَلْيَجُلِسُ مَعَ اَهُلِ النَّصَوُّفِ" "جواللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہے اسے چاہے کہ اہل تصوف کے ساتھ بیٹھے۔"

یا "مَنُ رَانِی فَقَدُ رَأَی الْحَقَ" اس کا دوسرامعنی ہیہ ہے کہ: "مَنُ رَانِی فَقَدُ رَأَی اللّٰهَ تَعَالٰی "(شَائَم الدادیه؟)" جس نے مجھ کو دیکھا اس نے اللّٰہ کو دیکھا۔ "ای طرح ﴿ إِنِّیْ آنَا رَبُّكَ فَعَالٰی "(شَائَم الدادیه؟)" جس نے مجھ کو دیکھا اس نے اللّٰہ کو دیکھا۔ "ای طرح ﴿ إِنِّیْ آنَا رَبُّكَ فَعَ وَمُعَلَّمُ نَعْلَیْكَ ﴾ "بے شک میں تیرا رب ہول اپنے جوتے اتار دے "جوطور پر آواز آئی تھی وہ مویٰ کے باطن سے آئی تھی۔ (شَائم المادیہ: ۵۹)

ای طرح علامہ محمد فضل حق خیر آبادی دیو بندی لکھتے ہیں: ''اگرانبیاء وحدت الوجود کی دعوت دیتے تو ان کی رسالت کا فائدہ فوت ہو جاتا، یہ عقیدہ عوام کے ذہنوں کی سطح سے بلند ہے، اس کے ان حضرات کو بہتھ دیا گیا کہ وہ لوگوں کی ذہنی سطح کوسا منے رکھ کر گفتگو کریں۔''(الروش المجود از خیرآبادی: ۱۳۳۵)

غور سیجیے! اگریہ عقیدہ وحدت الوجود واقعی انبیاء ﷺ پراترا تھا تو انبیاء نے اس کوامت تک کیوں نہ پہنچایا ۔۔۔۔۔ حالانکہ انھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی تخق کے ساتھ تا کید فرمائی تھی :

﴿ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ ٱنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ وَإِنْ لَّمْ تَفَعَلْ فَمَا بَكَّفْتَ رِسْلَتَهُ ۗ ﴾

رالمائدة: ٢٦٧

''اےرسول! پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا ہے، اگر تو نے ۔ پیکام نہ کیا تو تو نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔''

اورسیده عائشہ ری نے تنبید فرمائی: ''جو خص سے کہ کہ اللہ کے رسول نے کھے چھیا لیا ہے، وہ اللہ کے رسول مائی کی بہتان باندھتا ہے۔' [ بخاری، کتاب النفسير (سورة والنجم) باب:

[ { } \ 0 0

اس طرح مولوی انورشاہ کاشمیری جودیو بندیول کےمشہور عالم ہیں، حدیث:

( فَكُنتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسُمَعُ به ) كَتِت لَكَ مِن

" قُلُتُ وَ هَذَا عَدُولٌ عَنَ حَقَّ الْالْفَاظِ لِآلَ قَولُهُ كُنتُ سَمُعُهُ الَّذِي بِصِيعَةِ الْمُتَكَلِّمِ يَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ لَمُ يَبُقَ مِنَ الْمُتَقَرِّبِ بِالنَّوَافِلِ إلَّا بِحَسَدِهِ وَسَبَّهَهُ وَصَارَ الْمُتَصَرِّفُ فِيهِ الْحَضْرَةُ الْهَيْئَةُ فَسَحِبَ وَ هَذَا الَّذِي عَنَّاهُ الصُّوفِيَّةُ بِالْفَنَاءِ فِي اللهِ تَعَالَى آئ الْإِنسِلاَحُ عَن دَوَاعِي نَفُسَهُ حَتَّى لاَ الصُّوفِيَّةُ بِالْفَنَاءِ فِي اللهِ تَعَالَى آئ الْإِنسِلاَحُ عَن دَوَاعِي نَفُسَهُ حَتَّى لاَ يَكُونَ المُتَصَرِّفُ فِيهِ إلَّا هُو وَ فِي الْحَدِيثِ لَمُعَةٌ إلى وَحَدةِ الْوَجُودِ يَكُونَ المُتَافِحُنَا مُولِّعُونَ بِتِلْكَ الْمَسْتَلَةِ إلى زَمَنِ الشَّاهُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ آمَّا آنَا لَسُتُ بِمُتَشَدِّهِ فِيهُا " [فيض البارى: ٤٢٨/٤]

"كُنتُ سَمُعُهُ الَّذِى "كے يمعنى بيان كرنا كه بنده كےكان، آ كھو فيره اعضاء هم اللى ك نافر مانى نہيں كرتے ، حق الفاظ سے عدول كرنا ہے۔ اس ليے الله تعالى كے قول الله على نافر مانى نہيں كرتے ، حق الفاظ سے عدول كرنا ہے۔ اس ليے الله تعالى كة قول الله شكنتُ سَمُعُهُ الَّذِى "ميں مُكنتُ صيغه متعلم اس بات پر دلالت كرتا ہے كه متقرب بالنوافل يعنى بنده بين سوائے جمد وصورت كوئى چيز باقى بى نہيں رہى اور اس ميں صرف الله تعالى بى متصرف ہوا دور يهى وه معنى ہے جن كوصوفيائے كرام فنا فى الله سے تعير كرتے ہيں۔ يعنى بنده كا دوائى نفس سے بالكل پاك ہو جانا، يهال تك كه اس بنده ميں الله كسواكو فى شرف نه رہے اور حدیث فرکور ميں وحدت الوجود كى طرف چيكئا ہوا اشاره ہے، ہمارے مشائخ شاہ عبدالعزیز صاحب كے زمانے تك اس مسئلہ وحدت الوجود ميں بڑے تنشد داور حريص تھ كين ميں متشدد نہيں ہول۔"

اس طرح زكريا صاحب لكھتے ہيں:

"اس جگه دو واقع اپن اکابر کے نمونے کے لیے لکھنے کو دل چاہتا ہے، ایک تو وہ مکتوب گرامی جوشخ المشائخ قطب الارشاد حضرت گنگوهی قدس سرہ نے اپنے پیرومرشد شخ العرب والعجم حاجی الداد الله صاحب اعلی الله مراتبہ کی خدمت میں لکھا، جو مکا تیب رشید یہ میں بھی طبع ہو چکا ہے، پس زیادہ عرض کرنا گنائی اورشوخ چشی ہے، یاالله! معاف فرمانا که حضرت کے ارشاد کے تحریر ہوا ہے۔ جھوٹا ہوں، پھے نہیں ہوں، تیرا ہی طل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں اور جو میں ہول وہ تو ہادر میں اور تو خود شرک ورشرک بیں۔ " (فضائل صدقات: ۵۵۲) (اَسْتَعُفِرُ اللَّهَ اَسْتَعُفِرُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تعلیم الاسلام کے دیوبندی مصنف لکھتے ہیں:

علم تصوف کاایک نہایت باریک مسئلہ وحدت الوجود یا''ہمہ اوست'' ہے بینی تمام موجودات کو حق تعالیٰ کاوجود سجھنا اور وجود ماسوا کو کھن معتبر سجھنا، شار کرنا جیسے موج حباب قطرہ اور برف کو پانی خیال کرنا، چنانچے مولانا جامی فرماتے ہیں:

امیر شاہ خان صاحب رشید احمد گنگوهی سے بیان کرتے ہیں:''سید صاحب کی نسبت میں ذات بحت کی مجلی تھی ۔'' (ارواح ٹلا شد ۱۸۵)'' ذات بحت'' کامعنی ذات الٰہی ہے۔

اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں: '' کاملین میں ایک درجہ ہے ابوالوقت کہ وہ جس وقت تخلی کو چاہیں اپنے اوپر وارد کرلیں، کذا سمعت مرشدی . عجب نہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے اس وقت اپنے پر جبار کی مجلی کو وارد کیا ہواور اس کی مظہریت کی حیثیت سے اس کو توجہ سے دفع فرمادیا ہو۔'' (ارواح ثلاثہ: ۸) زکریا صاحب منصور حلاج کے بارے میں لکھتے ہیں: '' دی گئی منصور کو بھائی ادب کے ترک پر ۔۔۔۔۔تھا اناالحق '' حق'' مگر ایک لفظ گتا خانہ تھا۔'' ( ولی کائل از مفتی عزیز الرحمٰن: ص ۲۳۹)ایک دوسری جگہ زکریا صاحب فرماتے ہیں: ''حق سجانہ وتقدس جو حقیقتاً ہر جمال وحسن کا منبع ہیں اور حقیقتاً دنیا میں کوئی بھی جمال ان کے علاوہ نہیں ہے۔'' (فضائل قرآن ص۲۰۰)

اسی طرح زکریا صاحب کے مرید خاص صوفی اقبال لکھتے ہیں:'' عشق ومعثوق و عاشق ایک کہہ کرسروحدت سمجھا دیا کس نے۔'' (محبت ص ۷۰)

''انکشاف'' کے دیوبندی مصنف لکھتے ہیں: ''کشف کبریٰ کو کشف الہی بھی کہتے ہیں یعنی ذات حق سبحانہ کا مشاہدہ اور معائنہ ہو جانا اور جملہ حجابات اور اعتبارات کا اٹھ جانا اور نوربصیرت سے خلق کوعین حق اور حق کوعین خلق دیکھنا، سالک کامقصود اصلی کشف یہی ہے۔ (انکشاف: ص۲۷) نظر سے وحدت الوجود میں ڈوبا ہوا ایک قصہ پڑھیے جو تذکرۃ الرشید میں پیرجیومحمد جعفر صاحب ساڈھوری بیان کرتے ہیں:

''ایک روزمولاناظیل احمد صاحب زید مجدہ نے دریافت کیا کہ بید عافظ مینڈھوشخ پوری کیسے شخص تھے۔' آپ نے فرمایا: ''پکا کا فرتھا۔'' اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ''ضامن علی جلال آبادی تو توحید میں غرق تھے۔'' ایک بار ارشاد فرمایا: ''ضامن علی جلال آبادی کی سہار نپور میں کسی رنڈی کے مکان پر سہار نپور میں کسی رنڈی کے مکان پر تظہر سے ہوئے تھے۔ سب مرید نیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے عاضر ہوئیں مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے کہ''فلانی کیوں نہیں آئی؟'' رنڈیوں نے جواب دیا: ''میاں صاحب ہم نے اس کو بہت سمجھایا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو تو اس نے کہا ''میاں صاحب کو کیا مند دکھاؤں، میں زیارت کے میان عاحب کو کیا مند دکھاؤں، میں زیارت کے تابی میں بہت گنگار ہوں اور بہت روسیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا مند دکھاؤں، میں زیارت کے ویا تنہیں آئی تھیں۔'' میاں صاحب نے کہا: ''نہیں تی تو میاں صاحب نے پوچھا: ''بی! تم کیوں نشرماتی کی وجہ سے زیارت کو آتے ہوئے شرماتی کیوں عمیں صاحب بولے : ''بی! تم کیوں شرماتی کی وجہ سے زیارت کو آتے ہوئے شرماتی کو یہ میاں صاحب بولے : ''بی! تم کیوں شرماتی کی وجہ سے زیارت کو آتے ہوئے شرماتی کوں؛ وہ تو وہ ی ہے۔'' رنڈی پیس آئی تھی۔ میاں صاحب بولے : ''بی! تم کیوں شرماتی کی وجہ سے زیارت کو آتے ہوئے شرماتی کون؟ وہ تو وہ ی ہے۔'' رنڈی پیس کر آگ گول ہوگی اور خفا ہو کر کہا: ''لاحول ولا تو ق

اگر چه میں روسیاہ، گنهگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پپیثاب بھی نہیں کرتی۔'' میاں صاحب تو شرمندہ ہوکر سرگلوں رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔'' ( تذکرۃ الرشید:۲۳۴/۲)

# بزرگوں کی روحوں سے امداد:

د یو بند یوں کے مشہور عالم احسن گیلانی صاحب لکھتے ہیں:''پس بزرگوں کی ارواح ہے، مدد لینے کے ہم منکر نہیں۔'' (حاشیہ سوانح قاسمی: ارسسس)

مولا نامجم الدين ديوبندي لکھتے ہيں:

علائے ویوبنداس بات کے بھی قائل نہیں ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں یا مرنے کے ۔ بعد سرے سے کوئی تصرف نہیں کرسکتا۔'' (زلزلہ درزلزلہ ص ۱۰۱)

اس عقید ہے پر مبنی مندرجہ ذیل واقعہ اس عقیدے کو قاری کے لیے اور واضح کرنا ۔ بے۔مولانا اشرف علی تھانوی مولوی نظام الدین صاحب کرانوی سے، وہ مولوی عبداللہ براتی سے روایت كرتے ہيں، ايك نہايت معتبر محض ولاتي بيان كرتے ہيں كەميرے ايك دوست جو كه بقية السلف، ججة الخلف، قدوة السالكين، زبدة العارفين، شيخ الكل في الكل مولانا حاجي امداد الله صاحب چشتي صابری تھانوی ثم المکی سلمہ اللہ سے بیعت تھے، تج خانہ کعبہ کوتشریف لے جاتے تھے۔ بمبکی سے آ گبوٹ میں سوار ہوئے، آ گبوٹ نے چلتے چلتے ٹکر کھائی اور قریب تھا کہ چکر کھا کرغرق ہو جائے یا دوبارہ مکرا کریاش باش ہوجائے۔ انھوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے سوا جارہ نہیں، اس ما پوسانہ حالت میں گھبرا کر اینے پیرروش ضمیر کی طرف خیال کیا اور عرض کیا: ''اس وقت سے زیادہ کون سا وقت امداد کا ہوگا؟'' اللہ تعالیٰ سمیج وبصیر کار سازمطلق ہے۔ اسی وفت ان کا آگبوٹ غرق ے نکل گیا اور تمام لوگوں کو نجات ملی۔ادھر تو یہ قصہ پیش آیا ادھرا گلے روز مخدوم جہاں اپنے خادم سے بولے: "ذرا میری کر تو دباؤ نہایت درد کرتی ہے۔" خادم نے کمر دباتے دباتے پرائن مبارک جواٹھایا تو دیکھا کمرچھل ہوئی ہے اور اکثر جگہ سے کھال اتر گئی ہے۔ پوچھا:'' یہ کیا بات ہے، کمر کیوں چھی؟" فرمایا کچھ نہیں ، پھر پوچھا آپ خاموش رہے، تیسری مرتبہ پھر دریافت کیا: '' نیکہیں سے رگڑ لگی ہے اور آپ تو کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے۔'' فرمایا:'' ایک آ مجوث ڈوبا جاتا تھا، اس میں تمھارا دینی اور سلسلے کا بھائی تھا، اس کی گریہ و زاری نے مجھے بے چین کر دیا،

آ گبوٹ کو کمر کا سہارا دے کر او پر اٹھایا، جب آ گے چلا اور بندگان خدا کونجات ملی، ای سے چپل گئی ہوگی اوراس وجہ سے درد ہے مگر اس کا ذکر نہ کرنا۔'' ( کرامات امدادیہ:ص۳۶)

اس واقعہ کی ایک اورروایت یوں ہے: ''ایک طالب علم قدرت علی ساکن ایندری ملک پنجاب مرید و خادم حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس نے بیان کیا کہ بے شک فلال وقت میں حاضر تھا، حاجی صاحب ججرے سے باہر تشریف لائے اورا پی لنگی بھیگی ہوئی مجھ کو دی اور فرمایا: ''اس کو کویں کے پانی سے دھو کر صاف کر لو۔'' اس لنگی کو جب سونگھا، اس میں دریا شور کی بو اور چکنا پن معلوم ہوا۔ اس کے بعد حافظ صاحب اپنے حجرے سے برآ مد ہوئے اور اپنی لنگی دی، اس میں بھی اثر دریا کا معلوم ہوتا تھا۔ (کرامات اعدادیہ: ص۱۲)

## مشركين مكه سے سبقت لے جانا:

اس ایک من گھڑت قصے میں حاجی امداد اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب اور حاضر و ناظر ثابت کیا گیا ہے اور مرید صاحب گمراہی میں مشرکین مکہ سے بھی سبقت لے گئے، اس لیے کہ جب مشرکین مکہ کی کشتی میں سوار ہوتے اور طوفان آنے کی وجہ ہے:

﴿ ظَنُّوْا اَنَّهُمْ أُحِيْطَ بِهِمْ " دَعَوُ اللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [ يونس: ٢٢]

''انھیں یقین ہو جاتا کہ وہ گھیر لیے گئے ہیں تواللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اللہ ہی کو یکارتے۔''

لیکن یہاں مرید صاحب کا عقیدہ دیکھیے جب انھوں نے دیکھا کہ مرنے کے سوا چارہ نہیں،
اس مایوسانہ حالت میں گھبرا کر اپنے پیر روثن ضمیر کی طرف خیال کیا اور عرض کیا۔ مشرکین اللہ کو
پکاریں اور بیمرید صاحب پیرروثن ضمیر کی طرف خیال کریں اور عرض کریں۔ بیجب تقییم ہے۔
اس لیے ابوجہل کا بیٹا عکرمہ ڈائٹ مسلمان ہوا کہ اے مشرکین مکہ! طوفان آنے پرتم صرف اللہ کو
پکارتے ہواور اپنے بنائے ہوئے معبود بھول جاتے ہو، اگر اللہ نے جھے نجات دی تو میں خشکی پر بھی
اللہ بی کو پکاروں گا۔ زمین پر قدم رکھتے ہی اللہ کی تو حید کا اعلان کر دیا، جیسا کہ قرآن بھی مشرکین
مگہ کی عادت کا تذکرہ کرتا ہے:

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَتَا تَجُّمُمْ إِلَى الْمَرّ إِذَا هُمْ

يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [ العنكبوت: ٦٥ ]

'' جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اس کو پارے ہوئے صرف اس کو پارتے ہیں، جب اللہ انھیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔''

اور مرید صاحب گمراہی اور صلالت میں اسنے بردھے ہوئے ہیں کہ جب کشی طوفان میں گھر جاتی ہوں سے اور مرید صاحب گراہی اور صلالت ہیں اسنے ہوتی ہوتا ہے۔ وہ شایداس لیے کہ تھانوی صاحب کے بقول ہر قرید میں ایک قطب ہوتا ہے اور ایک غوث ہوتا ہے۔ بعض نے کہا قطب الاقطاب کو ہی غوث کہتے ہیں۔ (تعلیم الدین: ۱۲۰)

مرید پھر غوث کو جو فریادی رہا ہوتا ہے، اسے نہ پکارے تو کے پکارے۔ ایک جگہ اللہ مشرکین مکہ سے بیسوال کرتا ہے:

﴿ قُلْ مَنْ تُنَجِّيَكُمْ مِنْ ظُلُمْتِ الْمَتِ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ كَمِنَ الْجُلنا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَ مِنَ الشَّكِرِينَ۞ قُلِ اللهُ يُجَيِّيكُمْ قِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُذِب ثُمَّ ٱلْثُمُّرُ تُشْرِكُونَ۞﴾ [الأنعام: ٦٤،٦٣]

''اے نی ( اُلَّا اُلِیَّا)!ان سے پوچھے کہ تصمیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے اور تم اس ( اللہ ) کو گر گر اگر اور آہت ہو کیارتے ہو کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گر اربندے بن جائیں گے۔اے نبی! کہد دیجیے اللہ ہی تصمیں اس مصیبت اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔''

الله كا توبيد دعوىٰ ہے كه الله نجات ديتا ہے اور مريد كابي عقيده كه اے پير! اس سے زياده كون سا وقت امداد كا ہوگا؟ مشركين مكه كى توبيه عادت تھى كه وه الله كو پكارتے تھے اور ادھريد مريد ہے كه پيرصاحب كو۔ فرق ملاحظه فرمائيں۔ ايك جگه الله تعالىٰ نے مشركين سے يوں فرمايا:

﴿ وَ إِذَا مَسَكُمُ الطُّدُّ فِي الْبَعْرِ صَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا آِيَّاءُ ۚ فَلَهَا تَجْلَكُمْ إِلَى الْبَرِّ آغُرَضْتُمْ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۞ ﴾ [بني إسرائيل: ٢٧] ''اور جب شمصیں سمندر میں تکلیف بینی ہے تو اللہ کے سواجن کوتم پکارتے ہو وہ شمصیں بھول جاتے ہو بھول جاتے ہیں۔ پھر جب وہ شمصیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم پھر جاتے ہو اور انسان ناشکرا ہے۔''

مشرکین کو توسمندر میں غیراللہ بھول جاتے ہیں صرف اللہ ہی یادر ہتا ہے اور دیو بندی مرید کو سمندر میں غیراللّٰہ کی یادستاتی ہے اور غیراللہ کو پکارنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب تقسیم ہے۔ مشرکین کے بارے میں اللہ فرما تا ہے:

﴿ وَإِذَا مَشِيهُ مُ مَّوْمٌ كَالظُّلُلِ دَعَوا الله مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [ لقمان : ٣٢ ]

''اور جب انھیں سائبان کی طرح موج ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔''

ایک جگداللہ کا فروں سے بیسوال کرتا ہے کدا گرتم پراللہ کا عذاب آجائے:

﴿ اَغَيْدَ اللهِ تَدُعُوْنَ ۚ إِنْ كُنْتُهُ صَادِقِيْنَ ۞ بَلْ إِلَيَّا لُهُ تَدْعُونَ ﴾ [الأنعام: ٤١،٤٠] ''كيا اس وقت بهى غير الله كو پكارو كـ اگرتم اپنے دعوے ميں سے ہو (نہيں) بلكه تم خاص الله بى كو پكارتے ہو۔''

اور تمھاری بیرحالت ہو جاتی ہے:

﴿ وَتَنْسُونَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١١]

"اورجن كوتم نے الله كاشريك بناياتها ان كو بھول جاتے ہو۔"

لیکن یہاں تو مرید صاحب کا باوا آدم ہی نرالا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب کو مشکل کشا حاجت روا مان کر عذاب وطوفان میں بھی غیراللہ سے سیومض کی جاتی ہے کہ اس وقت سے زیادہ اور کون سا وقت امداد کا ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ أَمَّنْ يَجْنِبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَالُهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ ﴾ [ النمل: ٦٢ ]

'' آیا کون ہے جو مصیبت زدہ کی بکار کو سنتا ہے، جس وقت وہ اسے بکارتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔''

پھرخود ہی جواب دیتا ہے:

﴿ ءَالَهُ مَّمُ اللَّهِ \* قَلِيْلًا مَّاتَذَكَّرُونَ۞ ﴾ [ النمل: ٦٢ ]

''(کیا اب بھی یہی کہو گے کہ )اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے،تم بہت کم نفیحت پکڑتے ہو۔''

اب مرید صاحب جن کو پکار رہے ہیں کیا ان میں مصیبت دور کرنے کی طاقت ہے، حالانکہ اللہ فرما تا ہے:

﴿ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الطُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۞ ﴾ [ بنى إسرائيل: ٥٦ ]

'' وہ تو اتنا اختیار بھی نہیں رکھتے کہتم سے مصیبت کو ہٹا دیں یا پھیر دیں۔''

لیکن ذرا پیرصاحب کی جمارت ملاحظہ فرمائیں، فرماتے ہیں'' ایک آگوٹ ڈوبا جاتا تھا،
اس میں ایک تمھارا دینی سلطے کا بھائی تھا، اس کی گریہ وزاری نے مجھے بے چین کر دیا' اس لیے
انڈیا سے چلے سمندر میں اکیلے یا حافظ ضامن کے ساتھ مل کر جہاز کو اٹھا کر سیدھا کر دیا، اگر اتنا
بھاری جہاز اٹھا کر سیدھا کرنا اتنا ہی آسان تھا تو جہاز کے مسافر ہی اسے کا ندھا دے کر ڈو بنے
سے بچالیتے۔

ای طرح حاجی صاحب کو عالم الغیب ثابت کیا گیا ہے کہ اتن دور سے گریہ و زاری س لی۔
ای طرح حاجی صاحب کو ہر جگہ حاضر و ناظر بنا دیا گیا ہے کہ بغیر کسی ذریعے کے پچ سمندر کے پپنچ
کر واپس تھا نہ تشریف لے آتے ہیں، جب کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، جیسا کہ خادم کہتا ہے
'' آپ تو کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے۔'' ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فاصلے اور ذرائع ان کے لیے کوئی۔
حقیقت نہیں رکھتے۔

### مردہ بزرگوں سے مدد:

احسن گیلانی فرماتے ہیں: ''وفات یافتہ بزرگوں کی ارواح سے امداد کے مسئلہ میں علائے دیو بند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہل سنت والجماعت کا ہے، آخر جب ملا تکہ جیسی روحانی ہستیوں سے خود قرآن ہی میں ہے کہ حق تعالی اپنے بندوں کی امداد کرواتے ہیں صحیح حدیثوں میں ہے کہ واقعہ معراج میں رسول اللہ تالیقیم کوموک علیا ہے تخفیف صلوٰ ق کے مسئلے میں امداد ملی اور دوسرے انبیائے کرام عیالیا سے ملاقاتیں ہوئیں، بشارتیں ملیں تو اس قتم کی ارواح طیبہ سے کسی مصیبت زدہ مومن کی امداد کا کام قدرت اگر لے تو قرآن کی کس آیت یا حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے۔"
(حاشیہ سوانح قامی: ۱۳۲۸)

''انکشاف'' کے دیو بندی مصنف امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم سے کھے حوالے ذکر کرکے کے ایک نظرمن کستے ہیں کہ ارواح اولیاء کوکس قدرمن کستے ہیں کہ ارواح اولیاء کوکس قدرمن جانب اللہ اختیارات ہیں۔'' (انکشاف:ص ۷۰/۷)

ايك جگه لكھتے ہيں:

فقاوی امدادید میں ہے: ''استمداد ارواح مشائخ سے صاحب کشف الارواح کے لیے قشم ثابت ہے۔'' (فقاوی امدادیہ ۴۲۰۲۰)

سواخ قاسمی کے مصنف ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں: '' ایک بریلوی عالم اور ایک دیوبندی طالب علم کا مناظرہ طے ہوا، (دیوبندی طالب علم نے) مناظرے کا وعدہ ڈرتے ڈرتے کر لیا۔ تاریخ وحمل و مقام سب کا مسئلہ طے ہوگیا۔ واعظ مولا نا صاحب بڑا زبردست عمامہ طویلہ وعم یف سر پر لیلئے ہوئے کتابوں کے بھتارے کے ساتھ مجلس میں اپنے حواریوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے۔ ادھر بیغریب دیوبندی امام مختی وضعیف، مسئین شکل، مسئین آ واز، خوفزدہ، لرزاں و ترسال ہوئے۔ ادھر بیغریب دیوبندی امام نے کی بات یہی ہے کہ اس کے بعد اس دیوبندی امام نے مشاہدہ کے بعد بیان کی۔ کہتے تھے کہ مولا نا واعظ صاحب کے سامنے میں بھی بیٹھ گیا۔ ابھی گفتگو مشاہدہ کے بعد بیان کی۔ کہتے تھے کہ مولا نا واعظ صاحب کے سامنے میں بھی بیٹھ گیا۔ ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی کہ ایک اپنے باز و میں مجھے محسوں ہوا کہ ایک شخص اور جے میں نہیں بہانا وہ بھی آ کر بیٹھ گیا اور جھ سے وہ اجنبی اچا تک نمودار ہونے والی شخصیت کہتی ہے: ''گفتگو شروع کرو

اور ہر گزنہ ڈرو۔'' دل میں غیر معمولی قوت اس سے پیدا ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا ( دیوبندی امام صاحب کا بیان سنیے ) کہ میری زبان سے کچھ فقر بے نکل رہے تھے اور اس طور پرنکل رہے تھے کہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ کیا کہدرہا ہوں جس کا جواب مولانا واعظ صاحب نے ابتدا میں تو دیالیکن سوال و جواب کا سلسله ابھی دراز بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دفعہ مولانا واعظ کو دیکھتا ہوں کہ اٹھ کھڑے ہوئے، میرے قدمول میں سر ڈالے ہوئے رورہے ہیں، پکڑی بھری ہوئی ہے اور کہتے جاتے ہیں میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اسنے بوے عالم ہیں، للد مجھے معاف کیجیے۔ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں یمی صحیح اور درست ہے، میں ہی غلطی پر تھا۔ یہ منظر ہی ایبا تھا کہ مجمع دم بخو د تھا، کیا سوچ کر آیا تھا اور کیا دیکھ رہا تھا۔ دیو بندی امام نے کہا کہ احیا نگ نمودار ہونے والی شخصیت میری نظر ہے اس کے بعد اوجمل ہوگئ اور کچھ نہیں معلوم کہ کون تھے اور تصد کیا تھا۔ قصہ تو ختم ہو گیا۔ قصبہ ك مسلمان جو يبلے ،ى سے ديوبندى امام صاحب ك معتقد تھے، ان كے عقيد تمندول ميں اس واقعی نے عار عاندلگا دیے اور پہلے سے بھی زیادہ راحت وآرام میں دیوبندی امام صاحب کے اضافہ ہو گیا۔ شخ البند فرماتے ہیں: '' میں نے ان مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ احا تک ممودار ہو کر غائب ہو جانے والی شخصیت کا حلیہ کیا تھا، حلیہ جو بیان کیا، فرماتے تھے کہ سنتا جاتا تھا اور الاستاد کا ایک ایک خال و خط نظر کے سامنے آتا چلا جار ہا تھا۔ جب وہ بیان ختم کر چکے تو میں نے ان ہے کہا کہ بیتو الاستاد ڈلشہ تھے جوتمھاری امداد کے لیے حق تعالٰی کی طرف سے ظاہر ہوئے۔'' (سوانح قاسمی:ابرا۳۳)

''اشرف السوائح'' کے مصنف اشرف علی تھانوی صاحب کے پردادا محمد فریدصاحب کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کصح ہیں: ''صاحب کی بارات میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے آ کر بارات پر حملہ کیا، ان کے پاس کمان تھی اور تیر تھے، انھوں نے ڈاکوؤں پر دلیرانہ تیر برسانا شروع کیے، چونکہ ڈاکوؤں کی تعداد کثیر تھی اور ادھر بے سروسامانی تھی، یہ مقابلے میں شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شب کے وقت اپنے گھر میں مثل زندہ تشریف لاکے اور ایپ گھر والوں کو مشائی لاکر دی اور فرمایا:''اگرتم کی پر ظاہر نہ کروگی تو اسی طرح سے روز آیا کریں گے۔''لیکن ان کے گھر والوں کو اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مشائی کھاتے دیکھیں کی تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں گے۔اس لیے ظاہر کر دیا اور آپ تشریف نہیں لاے۔ یہ واقعہ

خاندان میں مشہور ہے۔' (اشرف السوانح: ۱۰/۱)

اللدتواس شخص كاتذكره كرتا ہے جے بلنے كے جرم ميں شهيدكر ديا كيا:

﴿ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۗ قَالَ لِلَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ ۚ بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّنُ وَجَعَلَنِى مِنَ

الْهُكُومِيْنَ۞﴾ [يس: ٢٧]

'' کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، کہنے لگا اے کاش! میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھے مقربین میں سے کر دیا ہے۔''

اگراس شہید کو دنیا میں واپس آنے کی اجازت ہوتی تووہ یہ بات نہ کہنا: ﴿ لِلَيْتَ قَوْمِیْ يَعْلَمُونَ ﴾ بلکه خود آکر بنلا دینا۔ روح تو اس وقت بھی واپس نہیں ہو سکتی جب بیاحالت ہوتی ہے:

﴿ فَكُولًا إِذَا بِلَغَتِ الْحُلْقُومُ ﴾ [ الواقعة : ٨٣]

اور الله يديني كرتا ب: "جب روح طلق مين آكر سيس جاتى ب-" ﴿ فَكُوْلاَ إِنْ كُنْتُهُ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَاۤ إِنْ كُنْتُهُ صَٰدِ قَيْنَ ۞ ﴾

[ الواقعة : ٨٧،٨٦]

''پی اگرتم کسی کے محکوم نہیں ہوتو روح کولوٹا دواگرتم سے ہو۔''

الله اس شهید کی اس تمنا کو بھی روکر دیتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ! میری روح کو میرےجسم میں لوٹا دے تا کہ میں تیرے رائے میں جہاو کروں۔ [مسلم، کتاب الإمارة، باب بیان أن أرواح الشهداء فی الحنة و أنهم أحیاء عند ربهم یرزقون: ۱۸۸۷]

الله تعالی تو کہتا ہے:

﴿ آَمُوَاتٌ غَيْرُا حَيَا عِ \* وَمَا لِيَهُ عُرُونَ لا آيّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [ النحل: ٢١ ] "مرده بهن زنده نهيس اوران كو توبي شعور بهي نهيس كه انھيس كب اٹھا يا جائے گا-"

سردہ ہیں رندہ بین ادران کو تو ہیہ کور ک بین کہ معلوم تھا۔ اللہ تو کہتا ہے : اور دیو بند یوں کے نز دیک الاستاد کوسب کچھ معلوم تھا۔ اللہ تو کہتا ہے :

﴿ فَيُمْسِكُ الَّذِيْ قَطْبِي عَلَيْهَا الْمُؤْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْزَى إِلْى آحَلِ مُّسَتَّى ﴾

[الزمر: ٤٢]

'' پھر جن پرموت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔'' اللّدموت والول کی روحول کو روک لیتاہے اور ان ( دیو بندی علیء ) کے بقول روح ہر جگہ آ جا سکتی ہے۔

## مخلوق ہے مشکل کشائی اور دیوبندی:

د یوبند یوں کے نزدیک خالق کے بجائے مخلوق بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتی ہے، جیسا کہ' انکشاف' کے دیوبندی مصنف اصطلاحات صوفیہ نامی کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں: '' یہی لوگ مندار شاد کے دارث ہوتے ہیں، ان سے مخلوق کی حاجت ردائی ہوتی ہے۔'' (انکشاف: ۲۵۰)

اشرف على تفانوي صاحب لكھتے ہيں:

- ا۔ میں قتم کھاتا ہوں کہ آپ کے پاس (مزار شریف پر) کوئی شکتہ حال دعا کے لیے عرض کرنے کونہیں پہنچا مگر میہ کہ اس کی شکتگی کی اصلاح ہوگئی (اس طرح سے کہ حیات برز حیہ کے سبب آپ نے من کر دعا کی اور وہ کامیاب ہوگیا)۔
- ۲۔ اور نہ کسی پناہ لینے والے نے گھبرا کرآپ کے دربار پر پناہ لی گریدامن وامان کے ساتھ واپس
   ہوا۔ اس کی حالت سے اس کو (اپنی حاضری پر) شرمندگی نہیں ہوئی (جیسا نا کام ہو جانے میں ہوتی ہے)۔
- س۔ اور نہ آپ کے پاس (مزارشریف پر) کوئی فقیرحال امیدوار (دعاکے لیے عرض کرنے کو) حاضر ہوا مگریہ کہ اس کے نشان قدم ہی ہے اس کے لیے نبر (حوائح کی) جاری ہوگی (اس طرح سے کہ حیات برزحیہ کے سبب آپ نے س کر دعافر مائی اور وہ کامیاب ہوگیا)۔
- سم۔ اور نہ کسی مغموم نے کسی حادثہ کے وقت آپ کو (مزار پر حاضر ہو کر دعاکے لیے) پکارا مگر آپ کی جانب سے عون اور آسانی نے جواب دیا اس کو (اس طرح سے کہ حیات برز حیہ کے سبب آپ نے من کر دعافر مائی اور وہ کامیاب ہوگیا)۔

دیو بندیوں کے غیراللہ سے مشکل حل کروانے والے عقیدہ کو سجھنے کے لیے مندرجہ ذیل واقعہ پڑھیے۔ لیجے دیو بندیوں کے پیرو مرشد حاجی امداد اللہ صاحب کا عقیدہ مشکل کشائی، سنیے اور در بار خداوندی میں حاجی امداد اللہ صاحب کے بیرو مرشد کے اثر ورسوخ کی شان ملاحظہ فر ماہیے : تم ہو اے نور محمد! خاص محبوب خدا ہند میں ہو نائب محمد مصطفیٰ ( اللہ اللہ محمد مصطفیٰ ( اللہ اللہ محمد مصطفیٰ ( اللہ اللہ عثم مددگار مدد امداد کو پھر خوف کیا عشق کی پرس کے باتیں کا نیتے ہیں دست و پا اے شاہ نور محمد! وقت ہے امداد کا آسرا دنیا میں ہے از بس تماری ذات کا تم سوا اوروں ہے ہرگز نہیں ہے التجا ملکہ دن محشر کے جس وقت قاضی ہو خدا آپ کا دامن بکڑ کر یہ کہوں گا برطا اے شاہ نور محمد! وقت ہے امداد کا

يه حاجى صاحب كوكيسے علم ہو گيا كه ان كے پير خاص محبوب خدا ہيں، جب كه الله كه رسول عَلَيْظِ فرماتے ہيں: ﴿ وَاللّٰهِ مَا أَدُرِى وَ أَنَا رَسُولُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِيُ ..... وَ فِي رِوَايَةٍ:
مَا يُفْعَلُ بِهِ وَ لاَ بِكُمْ ﴾ [بخارى، كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه: ١٢٤٣ و كتاب التعبير، باب العين الجارية في المنام: ١٢٤٣ و كتاب التعبير، باب العين الجارية في المنام: ١٧٠١٨ و كتاب التعبير، عالم طلائكه ميں الله كا رسول ہوں اور تمهارے ساتھ كيا معالمہ ہوگا۔'' معالمہ ہوگا۔''

اور پھر جس دن بیرحالت ہوگی کہ فرشتے اور جرائیل صف باند سے کھڑے ہوں گے اور: ﴿ لَاَ يَتَكُلُّهُوْنَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الوَّحْمُنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبا: ٣٨] ''رب جے اجازت دے گا وہی کلام کرے گا اور وہ بھی صحیح۔''

کیا اس وفت نورمجمر صاحب مددکریں گے جس کی وجہ سے حاجی صاحب بے خوف ہورہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ إِذْ تَنَبُّوا الَّذِينَ اتَّبِعُوْامِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوْاوَرَا وَالْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾

[ البقرة: ١٦٦]

''جب براءت کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی ہے ان لوگوں سے جو پیروی کرتے ہیں اوروہ عذاب دیکھ لیس گے اور ان کے اسباب منقطع کردیے جائیں گے۔''

اس طرح الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَلَقَدُ جِنْهُمُوْنَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَكُمْ اَ وَالْمَرَّةِ وَتَرَّ كَتُمْ مِّا خَوْلَنَكُمْ وَرَاّءَ ظُهُوْ لِكُمْ وَمَا نَزَى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ مُعَكَّمُ شُفَعَآءَكُمُ اللّهِ عَنْ ١٩٤]

''تم البتہ تحقیق میرے پاس اکلیے آگئے ہوجیسا کہ میں نے شخصیں پہلی مرتبہ بیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے شخصیں دیااس کو اپنی پیٹھوں پیچھے چھوڑ آئے اور ہم تمھارے ساتھ وہ سفارثی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں شخصیں یقین تھا کہ وہ تمھارے بارے میں اللہ کے شرک ہیں۔''

عام انسان تو کجا الله پاک فرشتوں کے بارے میں فرما تاہے:

﴿ وَكَمْرِ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمَاطِيِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَتَكَأَءُ وَيَرْطَى ﴾ [النحم: ٢٦]

''اورآسان میں کتنے فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش ان کو پچھ فاکدہ نہیں وے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور وہ راضی ہو جائے۔'' ایک جگہ فرمان باری تعالیٰ ہے :

﴿ يَوْمَهِ إِذِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمِنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ [طه: ١٠٩] ''جس دن کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر اس کی جے رخمٰن اجازت دے اور اس کی بات سے راضی ہوجائے۔''

حاجی صاحب کے پاس اپنے پیر نور محمد صاحب کے بارے میں کیاسندہے کہ اللہ ان کو امازت دے گااور ان سے راضی ہوگا، حاجی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ''اے شاہ نور محمد! وقت ہے امداد کا'' اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ قُلِ ادْعُواالَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الصُّرِّعَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ﴾

[ بني إسرائيل: ٥٦ ]

''اے نبی! ان سے کہد دیجیے جن کوتم اللہ کے علاوہ ( کچھ) سجھتے ہو، ان کو پکارو، وہ تکلیف کو ہٹانے اور دورکرنے کے بھی مالک نہیں ہیں۔''

اور حاجی امداد الله صاحب کا بید کہناہے: ''قتم مددگار مدد امداد کو پھر خوف کیا'' اور قرآن میں ہے کہ رسول تَکُیْنُ فرماتے ہیں:

﴿ لَا آمْلِكُ لِنَفْسِينَ نَفْعًا وَلاَضَرَّا إِلَّامَا شَآءَ اللهُ ﴾ [الأعراف: ١٨٨]

''میں اپنی جان کے لیے بھی نفع ونقصان کا ما لک نہیں مگر جواللہ جا ہے۔''

﴿ قُلُ إِنِّي لَا آمْلِكُ لَكُمْ ضَوًّا وَلارَشَدًّا ﴾ [الحن: ٢١]

''اے نبی! کہہ ویجیے کہ میں تمھارے لیے کسی بھی دکھ سکھ کا ما لک نہیں۔''

جب الله كرسول مُلْفِيْم في جنگ احدين زخي مونے كے بعد بددعا دى:

( كَيُفَ يُفُلِحُ قَوْمٌ قَدُ شَجُّوا نَبِيَّهُمُ) [مسلم، كتاب الحهاد، باب أحد: ١٧٩١]

"وه قوم كيے فلاح پائے گى جس نے اسى نبى كو زخى كرديا-"

توالله تعالیٰ نے بیآیات اتاریں:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَىٰءٌ ﴾ [ آل عمران: ١٢٨]

"(اے نبی! نقذریہ کے معاملے میں) تیرا کوئی اختیار نہیں۔"

نبی مُلَاثِیَّا نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے کہا تھا:

( لَا أُغُنِيُ عَنُكُمُ مِنَ اللَّهِ شَيئًا ) [ مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى :

﴿ و أنذرعشيرتك الأقربين ﴾ : ٢٠٦]

''میں اللہ کی کیڑے مصیں نہیں بچا سکتا۔''

تم عمل كرنا، كيونكه:

﴿ فَأَمَّا مَنْ تَقُلُتُ مَوَازِيْنُهُ فَهُو فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ [ القارعة : ٦ ، ٧ ]

"جس کے عمل بھاری ہوں گے، وہ عیش کی زندگی میں ہوگا۔"

کسی انسان کے سہارے بے خوف ہو جاناعقلندی کی دلیل کہاں، حاجی صاحب کی ایک ایک ایک بات شرک میں ڈوبی ہوئی ہے۔ لکھتے ہیں: '' آسرا دنیا میں ہے از بس تمھاری ذات کا۔'' اور مسلمانوں کا قول کیا ہے:

﴿ قَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]

''انھوں نے کہا اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔''

﴿ فَنِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴾ [الحج: ٧٨]

''احیما دوست اور احیما مددگار ہے۔''

: /9

﴿ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴾ [ الطلاق : ٣ ]

''جوالله تعالی پر بھروسا کرے اللہ اسے کافی ہے۔''

ایک جگہ الله فرماتا ہے:

﴿ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ وَتِي قَالَانَصِيْرِ ﴾ [التوبة: ١١٦]

''الله کے سواتمھا را کوئی دوست اور مدد گارنہیں۔''

ایک جگه الله بون فرماتا ہے:

﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى الْبِيِّ الَّذِي لَا يَهُونُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]

''اور تو کل اس ذات پر کرجس کو موت نہیں آئے گی۔''

یعنی آسرا صرف الله ،ی بن سکتا ہے، حاجی صاحب تو التجائیں بھی غیر الله سے کرتے ہیں۔

لكھتے ہیں:

''تم سوا اورول ہے ہر گزیچھ نہیں ہے التجا'' اور الله فر ما تا ہے:

﴿ أَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ ﴾ [النمل: ٦٢]

''کون ہے جو بے چین کی بکار کوسنتا ہے، جب وہ اسے بکارتا ہے اور اسے تکلیف سے

نجات دیتاہے۔''

مسلمان تو ہر نماز میں بیدعا کرتا ہے:

﴿ إِيَّاكَ نَسْتُعِيْنُ ﴾ [ الفاتحة: ٤ ]

" مم صرف تحبی سے مدد ما تکتے ہیں۔"

الله غیرالله سے التجا کرنے ہے منع کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿ وَلاَ تَدُعُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّك ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَّا مِّنَ الظَّلِينِينَ ﴾

[يونس:١٠٦]

''اللہ کے علاوہ ان کو نہ پچارو جو نہ تخصے نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان ، اگر تو نے بیر کیا تو ظالموں میں سے ہوگا۔''

اور یہاں التجائیں ہی غیراللہ ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ فرماتے ہیں:

﴿ وَأَغْتَزِ لُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّنْ ﴾ [مريم: ٤٨]

''میں تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو دور ہوتا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں''

اس طرح جب زكريا عليه في اولاد ما نكى تواپ رب كسامنے يوں التجاكيں كيس: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّالُ مُن شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَا إِلَى رَبِّ شَقِيًّا ﴾

[مريم: ٤]

''اے میرے رب! میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور بڑھاپے سے میرا سرسفید ہو گیا اور میں اے رب! ناامید بھی نہیں۔''

سوال والتجارب بي سے كرنى جا ہے جيسا كه رسول الله علي فرمات مين:

( سَلُوا اللَّهَ مِنُ فَضُلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَلُ يُسُأِّلَ » إ ترمذي، كتاب الدعوات،

باب في انتظار الفرج وغير ذلك: ٣٥٧١]

''الله سے اس کا فضل مانگو، بے شک الله سوال کرنے والے کو پیند کرتا ہے۔''

اسى طرح نبى مَنْ اللَّهُمُ نِي السِّي جِيازاد بهائى سے كہا تھا:

« إِذَا سَأَلُتَ فَاسْتَلِ اللَّهَ وَ إِذَا اسْتَعَنُتَ فَاسُتَعِنُ بِاللَّهِ » [ ترمذي، كتاب

صفة القيامة ، باب (حديث حنظلة): ٢٥١٦]

''جب تو سوال کرے تو اللہ ہے کر اور مدد مائلے تو اللہ ہے ما نگ''

اس طرح آپ مُلْقِمٌ كى زوجە محترمه سيده عاكشه راق عن عين:

( سَلُوا اللَّهَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الشَّسُعَ ..... الخ )) [مسند أبي يعلي: ١٣٤/٤،

ح: ۲۲،۰۶]

"مرچیزاللہ سے مانگویہاں تک کہ تسمہ بھی جب وہ ٹوٹ جائے۔"

کیا اب بھی آپ اس عقیدے کو درست مانیں گے کہ''تم سوا اوروں سے ہرگز پچھ نہیں ہے التحا۔'' حالانکہ ابن کثیر بڑللتہ فرماتے ہیں :

" ٱلْإِسْتِعَاذَةُ هِيَ الْإِلْتِجَاءُ إِلَى اللَّهِ" [تيسير العزيز الحميد: ١١٧٨]

"استعاذة دراصل الله سے التجاہے۔"

اور شيخ الاسلام برالله فرمات بين:

" اَوُ قَلَدَ نَصَّ الْأَئِمَّةُ كَاحُمَدَ وَ غَيْرِهِ عَلَى اَنَّهُ لَا يَجُوُزُ الْإِسْتِعَاذَةَ بمَخُلُوق"[أيضًا: ١٧٨]

''امام احمدًاور دوسرِ بے ائمہ کے نزد یک مخلوق سے التجا کرنا جائز نہیں۔''

مسلمانوں کے لیے حکم ہے:

﴿ أَذْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: ٥٥]

''گڑگڑا کراورآ ہتہ ہے اپنے رب کو پکارو۔''

اور پیر کہنا بھی بڑی جسارت ہے <sup>س</sup>

بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا

آپ کا دامن کپڑ کر ہے کہوں گا برملا

اے شاہ نور محمر! وقت ہے امداد کا

جس دن کے بارے اللہ یول فرما تا ہے:

﴿ أَفَكُنْ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ الْعَذَابِ ﴿ أَفَأَنْتَ تُنْقِدُ مَنْ فِي النَّادِ ﴾ [الزمر: ١٩]

'' کیا پس جس پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا پس تو (اے نبی!)ان کو جو آگ میں ہیں نکال سکتا ہے؟'' جہاں نبی کچھ نہیں کر سکتے وہاں نورمجمہ صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ اور جاجی صاحب کا نورمجمہ سے امداد طلب کرنا صریح شرک ہے، کیونکہ بغیراسباب کے مدد اللہ ہی کی طرف ہے آ سکتی ہے: ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ [الأنفال: ١٠]

"مددتو صرف الله بي كي طرف سے ہے۔"

اوراستغاثه صرف الله ہی ہے کیا جا سکتاہے کیونکہ استغاثہ:

" هِيَ طَلَبُ الْغَوْثِ هُوَ إِزَالَةُ الشِّدَّةِ كَالْإِسْتِنْصَار طَلَبُ النَّصُر وَ الإُسْتِعَانَةُ طَلَبُ الْعَوُن .....اَلإِسْتِغَانَةُ هِيَ الإِسْتِعَانَةُ "

[ تيسير العزيز الحميد: ١٨٠]

''استعانه اور استغاثه مد د طلب کرنا اور مشکل حل کروانا ہے، دونوں ہم معنی ہیں۔''

اورمسلمان مدد الله سے طلب کرتے ہیں جسیا کہ قرآن میں ہے:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩٠]

"جبتم اینے رب سے مدد مانگ رہے تھے اللہ نے قبول کیا۔"

اب مدد کے معاملے میں پیرکورپ کا شریک کرنا کیا شرک نہیں۔ جب پیر صاحب اور جاجی امداد الله صاحب خود غیر اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں تو مرید بے حیارہ کیا کرے، فرماتے ہیں 🗝

ما محم مصطفعً! فریاد ہے اے حبیب کبریا! فریاد ہے سخت مشکل میں یصنیا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا! فریاد ہے (نالەامدادغرىپ:۲۲)

مولانا قاسم ناناتوی فرماتے ہیں ....۔

مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا بیں ہے قاسم ہے کس کا کوئی حامی کار

(قصائد قاسمی: ۲)

حالانکہ ہرنبی نے مدد کے لیے التجا مخلوق کی بجائے رب سے کی ہے جبیبا کہ سیدنا پوٹس ملیظا

کے بارے میں آتا ہے کہ جب یونس علیا مجھلی کے پیٹ میں قید کر دیے گئے تو انھوں نے بھی غیراللہ کی بجائے اللہ سے التجائیں کیں، جبیبا کہ قرآن میں ہے:

﴿ فَنَا لَى فِي الطُّلُبُ اللَّهِ إِنَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُعْنَكَ ﴾ [الأنبياء: ٥٧]

'' پنیس (علیقہ) نے اندھیروں میں بکارا، یہ کہ تیرےعلاوہ کوئی النہیں،تو پاک ہے۔'' ''

یں۔ مخلوق سے التجا اس لیے نہیں کی جاسکتی کہ وہ تو مجبور انسان ہیں، مخار کل تو اللہ تعالیٰ ہے، جیسا

كەللەفرما تا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْقَالُكُمْ ﴾ [ الأعراف: ١٩٤]

''جن کوتم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمھاری طرح انسان تھے۔''

اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہو عتی ہے کہ ایسے انسان سے پچھ مانگا جائے، التجائیں کی جائیں،

دنیا میں اسے سہارا بنایا جائے جس کی ملکیت میں کچھ نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ ۚ لَا يَمْلِلُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمْلُوتِ وَلَا فِي

الْارْضِ ﴾ [سبا: ٢٢]

''اے نمی! ان سے کہہ دیجیے جن کوتم اللہ کے علاوہ سجھتے ہوان کو پکارو وہ زمین وآسان میںا کی ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔''

۔ فریاد کے لائق اللہ ہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آپ ٹائٹی اور آپ ٹائٹی کے ساتھیوں

ك بارے ميں آتا ہے:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَالسَّعَبَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩]

''(وہ وقت یاد کرو) جب آپ اپنے رب سے طلب کر رہے تھے، سواس نے تمھاری دعا قبول کی''

یعنی ظاہری اسباب نہ ہونے کی وجہ سے مدواللہ ہی سے طلب کی جاتی ہے، اسی طرح آپ

وعا کرتے ہیں

( اَللَّهُمُ اَغِثْنَا، اَللَّهُمُ اَغِثْنَا، اَللَّهُمُ اَغِثْنَا ) [ بخارى، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة: ١٠٠٤]

''اے اللہ! ہماری مدد فرما، اے اللہ! ہماری مدد کر، اے اللہ! ہماری مدد کر۔''

جنگ بدر کے موقع پر نبی ماٹیا ہوں دعا تیں کرتے ہیں:

﴿ اَللَّهُمَّ اِنَّكَ اِنْ تُهُلِكُ هَذِهِ الْعَصَابَةَ مِنُ اَهُلِ الْإِسُلَامِ فَلَا تُعُبَدُ فِى الْأَرْضِ اَبَدًا قَالَ فَمَا زَالَ يَسُتَغِيثُ رَبَّهُ عَزَّ وَحَلَّ وَيَدُعُو ﴾

[ مسند أحمد: ۲۰۸۱ ، ح: ۲۰۸]

''اے اللہ! اگر تو نے مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین پر جمعی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔'' راوی کہتے ہیں کہ نبی مُنْ اللّٰهِ مسلسل اپنے رب سے ایسے ہی دعا ما نگتے اور اسے بکارتے رہے۔''

ای طرح آپ مای اللہ نے دجال کے فتنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

( إِنَّ مِنُ فِتُنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَ جَنَّتُهُ نَارٌ فَمَنِ البُتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسُتَغِثُ بِاللهِ وَلَيُقُرَأُ فَوَاتِحَ الْكَهُفِ فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرُدًا وَسَلاَمًا كَمَا كَانَتِ النَّارُ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ » [ ابن ماحه، أبواب الفتن، باب فتنة الدحال و حروج على ابر مريم و حروج يأ حوج ومأ حوج: ٧٧٠ ٤]

''اس کے فتنہ میں سے ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہو گی، اس کی دوزخ دراصل جنت اور جنت در اصل دوزخ ہو گی۔ پس جو کوئی اس کی آگ ہے آ زما یا

درا س جنت اور جنت درا س دورے ہوئی۔ پل جو توی اس فی است از مایا جائے وہ اللہ سے مدد مانکے اور سورہ کہف کی شروع کی آیات تلاوت کرے تو وہ آگ اس بر شھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسے سیدنا ابرا ہیم علیظا پر ہوئی تھی۔''

ان تمام دلائل سے میہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا و آخرت میں التا کیں صرف اللہ سے

کرنی جامبیں ۔

### قبروں سے استفادہ اور دیوبندی:

خلیل احمد سہار نپوری صاحب لکھتے ہیں: ''مشاکُخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوش پہنچنا سو بے شک صحیح ہے۔'' (المهند علی المفند: ص ۳۹)

اس عقیدے کو واضح کرنے کے لیے مندرجہ ذیل واقعہ پڑھیے جے ارواح ثلاثہ کے مصنف ذکر کرتے ہیں:

"مولوی معین الدین صاحب مولانا محمد بیقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ مولانا کی ایک کرامت (جو بعد وفات واقع ہوئی) بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نانو تہ میں جاڑے بخار کی بہت کڑت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے بھی آرام ہو جاتا۔ بس لوگ اس کڑت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالو تب ہی ختم ۔ گئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہوکر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا (بی صاحبزادے بہت تیز مزاج تھے) آپ کی تو کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت۔ یادرکھو! اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیس کے ایس ہوئی ویلے ہی پڑے رہوگ ، لوگ جوتا بہتے تمھارے اوپر ایسے ہی چلیس گے۔ بس ای دن سے کسی کو آرام نہ ہوا۔ جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی بیشہرت ہوگئی، اب دن سے کسی کو آرام نہ ہوا۔ جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی بھرت ہوگئی، اب آرام نہیں ہوتا۔ پھرلوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔' (ارواح ثلاثہ: صوحت اسے سے ایک کوئی ایش ہوتا۔ پھرلوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔' (ارواح ثلاثہ: صوحت ہوگئی، اب

## عقيده علم الغيب اورابل ديوبند:

''زازلہ در زازلہ'' کے دیو بندی مصنف نجم الدین صاحب لکھتے ہیں: ''علائے دیو بند ہرگزیہ نہیں کہتے کہ اللہ کے علاوہ غیب کی کوئی بات کسی کومعلوم نہیں ہوسکتی۔'' (زازلہ در زازلہ: صا۱۰) ایک جگہ نجم الدین صاحب یوں فرماتے ہیں: ''علائے دیو بنداس بات کے بھی قائل ہیں کہ بعض علوم غیبیہ انبیاء، اولیاء، اصفیاء کو تو چھوڑیے معمولی لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔'' (زازلہ در زازلہ ص ۹۸)

ایک جگہ یوں کہتے ہیں: ''ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جنصیں پروردگار عالم نے نوازا اور بہت پی مخفی باتیں بتا کمیں '' (زلزلہ درزلزلہ:ص۱۱۴)

''انکشاف'' کے دیوبندی مصنف لکھتے ہیں:''رہا اولیاء اللہ کو احیاناً عالم برزخ میں دنیا کے احوال کاعلم ہو جانا تو ایسے علم کوعلم غیب سے تعبیر کرنے والاسخت نادان اور جہالت میں مبتلا ہے۔'' (انکشاف:ص۹۳)

دیوبندی مولوی محمدیاسین صاحب لکھتے ہیں: '' شخ ہر چہ گوید دیدہ گوید۔''( تذکرة الرشید: ۱۲۲/۲) ''شخ جو بات کہتا ہے دکی کر کہتا ہے۔'' دیوبندیوں کے امام حاجی امداد اللہ صاحب لکھتے ہیں: ''لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء اور اولیاء کو نہیں ہوتا، ہیں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک وغیبات کا ان کوعلم ہوتا ہے۔'' (شائم امدادیہ: صالا) مولوی انوار الحن ہاشی مبلغ دار العلوم دیو بند فرماتے ہیں: ''بعض کامل الا بمان بزرگوں کو جن کی عمر کا پیشتر حصہ تزکیہ نفس اور روحانی تربیت میں گزرتا ہے بالحنی اور روحانی حیثیت سے ان کومنجا نب اللہ ایسا ملکہ راسخہ حاصل ہوجاتا ہے کہ خواب اور بیداری میں ان پر وہ امور خود بخود منکشف ہوجاتے ہیں جو دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔'' میشرات دار العلوم ص۱۲) عالا کلہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥]

''اے نبی! کہد دیجیے کہ زمین اور آسان میں رہنے والوں میں سے غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔''

﴿ فَقُلْ إِنَّهَا الْغَيْبُ لِلَّهِ ﴾ [يونس: ٢٠]

''اے نی! آپ کہددیں کہ غیب اللہ ہی کے لیے ہے۔''

الله تعالى اين نبي سے به بات كہلوا تا ہے:

﴿ قُلْ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَايِنُ اللَّهِ وَلَا آغَلُمُ الْغَيْبَ ﴾ [الأنعام: ٥٠]

"اے نبی! کہہ دیجیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں

غيب جاننے والا ہول۔''

نیز فرمان باری تعالی ہے:

﴿ وَلَوْكُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لِاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ \* وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ﴾ [الأعراف: ١٨٨]

نیز فرمان الہی ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ عُلِمُ غَيْبِ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ ﴾ [ فاطر : ٣٨ ]

'' ہے شک اللہ ہی زمین وآسان کا غیب جاننے والا ہے۔''

### انتحادثلا ثهه:

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پرآپ کی خدمت میں یہ بات رکھ دوں کہ اس سلسلہ میں آپ کا مجھ سے قرآن اور حدیث کی دلیلیں طلب کرنا انساف نہیں ہے۔ کیونکہ یہ شریعت کا معاملہ نہیں ، یہ تو دین طریقت کا میدان ہے اور ان دونوں چیزوں میں مشرق ومغرب کا بعد اور زمین وآسان کی دوری ہے۔ شریعت کی بنیاد جس طرح تین چیزوں پر ہے، قرآن وصدیث و اجماع اور اس کے بعد کہیں قیاس کا نمبرآتا ہے۔ اس طرح اس دین طریقت کی بھی تین بنیادیں ہیں جن کو اتحاد ثلاثہ کا نام دیا جاتا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے سامنے مختصر ترین الفاظ میں دین طریقت کا لب لباب رکھ دوں، اس سے واقف ہو جانے کے بعد آپ تصوف کے سلسلہ کی ہر مشکل چنکیوں میں حل کر لیں گے۔

"اتحاد ثلاثه ' كا يهلا اصول بيه:

### ا\_حلول:

اس نظریہ کی بنیاد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر معمولی ریاضتوں کے ذریعے نفس کی صفائی اور روح کی بالیدگی پیدا کر لے یا کسی کو ورشہ میں یہ چیزیں ملی ہوں تو ذات خداوندی اس کے اندر حلول کر جاتی ہے بعنی لا ہوت ناسوت میں اور موجد موجود میں اثر آتا ہے۔ اس لیے ہندووں کے رشی منی اور بدھ مت کے پیرو جنگلوں اور پہاڑوں میں گوشہ نشین ہو کر سخت ریاضتیں کرتے ہیں۔ یہی نظریہ عیسائیوں کا بھی ہے اور ان کی غیر معمولی ریاضتیں تاریخ کا جزو بن چکی ہیں۔ ان کے ریاضت کرنے والے اپنے بدن کو رسیوں کے ذریعہ ستون سے باندھ کر ایک ہی حالت میں قائم ریاضت کرنے والے اپنے بدن کو رسیوں کے ذریعہ ستون سے باندھ کر ایک ہی حالت میں قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں ہو کر ان میں کہ دن گزرتے جاتے اور رسی ان کے گوشت کو کاٹ کر اندر کرتے چلی جاتی اور زخم پیدا ہو کر ان میں کیڑے برابر کوشاں رہتے ۔ زخم کے گیڑوں میں سے کوئی کیڑا اگر کر کر الگ ہو جاتا تو وہ اس کو پھر اٹھا کر زخم پر ڈال دیتے اور کہتے: '' کھا! جو تجھ کو تیرے ما لک نے کرکر الگ ہو جاتا تو وہ اس کو پھر اٹھا کر زخم پر ڈال دیتے اور کہتے: '' کھا! جو تجھ کو تیرے ما لک نے دیا ہے۔''

بہت سے ایسے بزرگ جنگلوں میں مارے مارے پھرتے اور گھاس برگزارا کرتے، کچھ

حضرات جانوروں کے بھٹوں میں، پچھ پرانی قبروں میں اور بعض کنووک میں اپنا گھر بنا لیتے تھے۔
کوئی سالوں چپ رہتا اور کوئی ہاتھوں اور پیروں میں لو ہے کی زنجیری ڈالے دکھائی دیتا تھا۔
اس آخری امت میں اس نظریہ کی ابتدا عبداللہ بن سبا (یمنی یہودی جو خلافت عثمان ڈاٹٹئو کے زمانہ میں منافقانہ طور پر اسلام میں داخل ہوا تھا ) کے پیروکاروں سے ہوئی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سیدنا علی ڈاٹٹؤ کی ذات میں اور ان کی اولاد میں حلول کر آیا ہے اوراس طرح یہ حضرات اللہ کے ''اوتار'' ہیں۔ پھر حلول کا یہ عقیدہ عبداللہ بن سبا کے ماننے والوں نصیریہ ،کیسانیہ ،قرامطہ اور باطنیہ سے ہوتا ہوا صوفیاء کے اندر داخل ہوگیا اور یہاں پہنچ کروہ اصلی برگ و بار لایا۔ مقرامطہ اور باطنیہ سے ہوتا ہوا صوفیاء کے اندر داخل ہوگیا اور یہاں پہنچ کروہ اصلی برگ و بار لایا۔ سیدناعلی ڈاٹٹؤ کی خدائی کا عقیدہ خودسیدناعلی ڈاٹٹؤ کو اعلانیہ ''والہ'' نکارتے تھے۔ سیدناعلی ڈاٹٹؤ کے نمانہ میں شروع ہوگیا تھا۔'' قوم زط'' کے ستر آدمی جو عبداللہ بن سبا کے چیلے تھے، سیدناعلی ڈاٹٹؤ کو اعلانیہ ''والہ'' نکارتے تھے۔ سیدناعلی ڈاٹٹؤ کے اس عقیدہ میں اس قدر پختہ تھے اخصی بہت سمجھایا لیکن جب وہ اپنا ہے عقیدہ بدلنے پر تیار نہ ہوے تو آپ ڈاٹٹؤ نے ان کو آگ میں جو مونک دیے جانے کا حکم دیالیکن بیلوگ اپنے ''الوہیت علی'' کے اس عقیدہ میں اس قدر پختہ تھے کہ آگ میں جل کر بھی یکارتے رہے کہ علی یقینا رب ہیں۔ کیونکہ:

( لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ الَّا رَبُّ النَّارِ ) [سنن أبي داؤد، كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار: ٢٦٧٣]

''آ گ کا عذاب کوئی نہیں دیتا مگر وہ جو آگ کا رب ہے۔''

اس طرح بیلوگ این آخری لمحات میں بھی سیدناعلی ٹٹائٹو کی خدائی کی گواہی دے کر مرے۔
یکی عقیدہ فرقہ سبائیہ ونصیر بیکا بھی ہے کہ سیدناعلی ٹٹائٹو کے اندر اللہ تعالی حلول کر گیا ہے اور
اس لیے سیدناعلی ٹٹائٹو رب ہیں۔ بنوری صاحب نے اپنے والد صاحب کے عقد نکاح کے سلسلہ
میں سیدناعلی ٹٹائٹو کو عرش پر بٹھا کر اسی عقیدہ کو رونمائی کا موقع دیا ہے اور اسی لیے خواجہ حیدرعلی
آتش لکھنوی فرما گئے ہیں کہ:

### دل مرا بندہ نصیری کے خدا کا ہو گیا

ای عقیدہ کے زیر اٹریہ کہا جاتا ہے کہ موک علیاً نے کوہ طور پر جو آ واز سی تھی وہ سیدنا علی ڈاٹٹز کی آ واز تھی ۔صوفیاء میں حسین بن منصور حلاج اس عقیدہ کے پہلے علمبر دار سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ لاہوت ناسوت میں حلول کر جاتا ہے، خاص کر اپنے متعلق تو ان کا صریح دعویٰ تھا کہ مجھ میں اللہ حلول کر گیا ہے ادرای وجہ ہے وہ ''انالحق'' کا نعرہ لگاتے تھے۔'' حلول مطلق'' کا بیعقیدہ لینی اللہ تعالیٰ کی ذات ساری کا سکات میں حلول کیے ہوئے ہے، جو پہلے جمیہ کا عقیدہ تھا، حسین بن منصور حلاج اور ان کے ساتھوں کے ذریعہ اس امت میں درآیا ادرآج بید ین تصوف کی رگول کا خون بنا ہوا ہے۔ یا در ہے احمد رضا صاحب نے عقیدہ حلول کے قائل کو کا فرکھا ہے۔ (دیکھیے ان کا ترجمہ مع تغییر المائدة: 21، 24)

جینید بغدادی کے شاگرد اور مرید شبلی نے بھی انھیں ساتھی قرار دیا اور اپنے سے زیادہ عقلمند کھرایا۔ بہرحال کچھ ہوان میں جرائت ضرور تھی کہ اپنے عقیدہ پر جے رہے اور سر دے دیا، آج بھی بہی عقیدہ ہے مگر خوف کی وجہ سے تدتی اور بخل کے نام سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اتحاد کلانہ میں سے ایک نظریہ کی کارفر مائی۔ رہا اس اتحاد کا دوسرا جزوتو وہ اس سے بھی زیادہ ''عظیم الثان'' ہے۔

#### ٢ ـ وحدة الوجود:

''اتحاد ثلاث کا دوسرا جزوجس نے قرآن وحدیث کے بتلائے ہوئے خالق و مخلوق کے فرق کو بدل ڈالا ہے وحدۃ الوجود کا نظریہ ہے۔ اس کا کہنا ہے ہے کہ کا ننات کی ہر چیز ایک ذات کے پہلے ہوئے حصول میں سے ایک حصہ ہے۔ کس ایک چیز میں دوسرے سے غیریت نہیں یعنی خالق و مخلوق میں وحدت ہے اور دونوں ایک ہیں۔ اس نظریہ کے لحاظ سے کافر ومشرک، فاسق و فاجر، مومن و مسلم، شیطان وجن، کتا و بلی، نجاست و غلاظت یہ سب اللہ کے عین وجود ہیں۔ انھیں ذات اللی مسلم، شیطان وجن، کتا و بلی، نجاست و غلاظت یہ سب اللہ کے عین وجود ہیں۔ انھیں ذات اللی سے اللہ کے عین وجود ہیں۔ انھیں ذات اللی عین نظر آتی ہیں ہے سے اگر نئات میں جو مختلف چیز بین نظر آتی ہیں ہے صوادراک کا ظاہری پہلو ہے۔ ابن عربی جوصوفیاء میں شیخ اکبر کے نام سے پکارے جاتے ہیں، اس نظریہ کے موجد سمجھے جاتے ہیں، مگر حقیقت ہے ہے کہ ہندومت سے لیا ہوا ہے نظریہ شروع ہی سے فن نصوف کی جان بنا رہا ہے۔ ہاں! ابن عربی اس امت مسلمہ کے اندر اس کو حق خامبر دار بن کر ضرور اٹھے ہیں۔ نقوحات مکیہ اور فصوص الحکم جیسی مشہور کتا ہیں لکھ کر اس کو حق خابت کر نے کی کوشش کی ہے ادر اپنی پوری زندگی اس نظریہ کو پھیلانے میں نگا دی ہے۔ ان کی اس نامت مسلمہ کے اندر اس کو حق خابت کر نے کی کوشش کی ہے ادر اپنی پوری زندگی اس نظریہ کو پھیلانے میں نگا دی ہے۔ ان کی اس نامت مسلمہ کے ادر اس کی اس نامت کی کوشش کی ہے ادر اپنی پوری زندگی اس نظریہ کو پھیلانے میں نگا دی ہے۔ ان کی اس نامت کی کوشش کی ہے ادر اپنی پوری زندگی اس نظریہ کو پھیلانے میں نگا دی ہے۔ ان کی اس نامت کی کوشش کی کوشش کی ہون کی کوشش ک

کوشش کا ثمرہ میہ ہے کہ آج ہر صوفی کے یہاں اس بات کی سی نہ کسی شکل میں نمائش ضرور ہے۔ ابن عربی کہتا ہے :

اِنُ قُلُتَ عَبُدٌ فَذَاكَ مَيِّتٌ اَوُ قُلُتَ رَبُّ اَنِّي يُكَلِّفُ

( فتوحات مکیه: جلدا،ص ۱ )

''اگرتم کہو کہ مکلّف بندہ ہے تو بندہ مردہ اور میت ہے، اگرتمھارا کہنا ہیہ ہے کہ''رب'' تو وہ کیسے مکلّف ہوسکتا ہے؟''

اور لکھتا ہے:

فَيَا لَيُتَ شِعُرِى مَنُ يَكُونُ مُكَلَّفًا وَ مَا نَّمَّ اِلَّا اللَّهُ لَيُسَ سِوَاهُ (ربائل ابن عربی كتاب الجلالة: ص١٢)

'' کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ مکلّف کون ہے؟ درآں حالیکہ یہاں اللہ کے علاوہ کسی کا وجود ہی نہیں ہے۔''

ا بنی کتاب فصوص الحکم کی فص ماردنیه میں لکھتا ہے:

فَاِنَّ الْعَارِفَ مَنُ يَرَى الْحَقَّ كُلَّ شَيْءٍ كُلَّ شَيْءٍ كُلَّ شَيْءٍ

''پس عارف وہ ہے جو ہر چیز میں حق کو د کیھے بلکہ حق تعالیٰ کو ہر چیز کا عین د کیھے۔'' اورفص ہود میں کھا:

> " إنَّهُ عَيُنُ الْأَشُياءِ " ''بے شک الله تعالیٰ اشیاء کاعین ہے۔''

اس بات کو فتوحات مکیہ میں یوں کہتا ہے:

هُوَ الْحُوَّ عَيْنُ الْحَلُقِ إِنْ كُنْتَ ذَا عَيْنٍ وَ الْحَلُقِ عِيْنُ الْحَلَقِ إِنْ كُنْتَ ذَا عَقُلٍ وَ فِي الْحَلَقِ عَيْنُ الْحَقِّ إِنْ كُنْتَ ذَا عَقُلٍ " " فِي الْحَلْقِ عَيْنُ الْحَقِّ إِنْ كُنْتَ ذَا عَقُلٍ " " فَكُلْقَ مِي الْحَقَ مِي الْحَقِ مِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اس نظریہ کے لحاظ سے ہر چیز ذات الہی کا جزواور حصہ ہے۔ کوئی چیز دوسری چیز سے غیریت نہیں رکھتی، صرف فرق مراتب کی وجہ ہے صورتیں بدل گئی ہیں۔ کوئی انسان نظر آتا ہے، کوئی جانور، کوئی درخت نظر آتا ہے، کوئی پہاڑ، کوئی ولی اور کوئی نبی لیکن ایک فاسق و فاجر بھی دراصل ذات خداوندی کا ایبا ہی حصہ ہے جبیہا ایک بزرگ ولی۔ اس طرح ایک جانور بھی ذات حق کا ایک جزو ہے اورایک پرندہ بھی۔ اس لیے اس فن کے کاملین کبھی کس جانور کے بولنے پر لبیک لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں اور بھی کوے کی آوازیر اور اگر دریافت کیا جائے کہ بیکیا، بیتو جانور اور کوے کی آواز ہے تو جواب ملتا ہے کہ مجھے تو ہر آواز ، آواز خداوندی معلوم ہوتی ہے، اس لیے میں لبیک لبیک کا نعرہ لگاتا ہوں۔ (نعوذ باللہ! ) این عربی کے اس نظریہ نے قرآن و حدیث کی ساری قدروں کو بدل ڈالا ہے، عالم دنیا حادث کے بجائے قدیم بن گیا، اللہ تعالیٰ معطل کر ڈالا گیا، خیرو شركى تميز باقى نه ربى، تكليف الله لى گئى، جنت وجهنم بے معنى چيزيں بن تنئيں۔ آخر وہ كون سا الله ہے جواپی ذات کوجہنم کے سپر دکر دے گا۔ ابن عربی کا ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوکر لطف ولذت کا سامان مہیا کر ہے گی۔ اس نظریہ نے اس قدر زور پکڑا کہ ساری دنیا میں اس کے حامی، اس کے علمبردار پیدا ہو گئے۔ کہیں مولانا جلال الدین روی نے اس کا نعرہ لگایا اور کہیں خاندان ولی اللہ نے اس کے جھنڈے اٹھائے اور آج اسلام کی جوصورت بنی ہے اس میں سب سے برا ہاتھ اس نظریہ کا ہے۔

س وحدة الشهود:

'' اتحادِ ثلاثہ'' کا تیسرا مکڑا'' وحدۃ الشہو '' ہے۔اس کو'' فنا فی اللہ'' ہونا بھی کہتے ہیں۔اس کا مطلب میہ ہے کہ بندہ اپنی محبت اور ریاضت کواس قدر فروغ دے کہ حلولیوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو

عرش سے اتارکر کسی ذات میں داخل کرنے کی بجائے خود عروج کرے اور بلند ہوکر ذات الہی میں داخل ہو جائے اوراس طرح اپنی ذات کو فنا کر کے بقا حاصل کر لے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نظریہ ابن عربی کے وحدۃ الوجود کے مقابلہ میں شخ علاء الدولہ سمنانی المتوفی ۲۳۱ سے فی ایجاد کیا ہے اور برصغیر ہندوپاک میں مجدد الف ٹانی سرہندی نے اسے اوج کمال تک پہنچایا ہے۔ گر واقعہ یہ کہ یہ نظریہ شروع ہی سے تصوف کے ہر سلسلہ میں موجود رہا ہے۔ ابو اساعیل ہردی (وفات ہما اللہ ہیں) اس کے مبلغ اعظم اور علی ہجوری کشف الحج ب کے مصنف (وفات ۲۲۵ ھ) اور شخ عبدالقادر جیلانی غیتیۃ الطالبین، فتوح الغیب، الفتح الربانی کے مصنف (وفات ۲۱۵ ھ) اور شخ نظریہ کے جینڈ سے اٹھائے ہیں، چاہے اس کو یہ نام نہ دیا ہو۔ ان تینول نظریول کی ایجاد کا مقصد یہ نظریہ کے جینڈ سے اٹھائے ہیں، چاہے اس کو یہ نام نہ دیا ہو۔ ان تینول نظریول کی ایجاد کا مقصد یہ تھا کہ خالق ومخلوق، عبدومعبود دونوں کی ماہ ہیں سب سے ہنوی انجام کار ایسی ذاتیں وجود میں آئیں جو خالق ومخلوق، عبد ومعبود دونوں کی صفات کی حامل ہوں۔ کہمی خالق بنیں بھی مخلوق، بھی معبود اور زمانہ گواہ ہے کہ اس معالمہ میں ان حضرات کو پوری کی بوری کامیابی حاصل ہوئی اور عبدومعبود دونوں کی صفات سے مرکب ایسی بے شار خلاط ذاتیں کی بوری کامیابی حاصل ہوئی اور عبدومعبود دونوں کی صفات سے مرکب ایسی بے شار خلاط ذاتیں دورو میں آئیں گئیں اور بھی داتا و دشگیر کہلا کیں۔

''اتحاد ظافہ'' کے ان متیوں اجزاء پر نگاہ ڈالی جائے تو پہلی بات بیسا منے آئے گی کہ بیمتیوں کے متیوں قرآن و حدیث کے یکسر خلاف ہیں لیکن ان متیوں نظریت میں صرف و حدت الوجود کے نظریہ میں کیسانی و ہمر تگی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے مطابق ہر چیز ذات اللی کا ایک مکلوا ہے اوراس لیے ہم جنس اوراگر اتحاد ہوتا ہے تو ہم جنس میں اتحاد ہوتا ہے۔ باتی دونظر بے حلول اور وحدت الشہو د، تو وہ بالکل غیر معقول ہیں کیونکہ ان میں غیر جنسوں میں اتحاد کا دعوی کیا جاتا ہے۔ طول ذات اللی کو ذات انسانی میں داخل کرتا ہے مگر عرش سے اتار کر اور وحدت الشہود ذات انسانی کو ذات اللی میں سموتا ہے اوپر اٹھا کر لیکن بات تو بہر حال کہنی پڑے گی کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور یہ بھی کہ '' یہ دھوپ چھاؤں حسب ضرورت بھی خوب ہے'' مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس دین کے علمبرداروں کی اپنی کتابوں سے نمونہ کے طور پر چند اقتباسات آپ کے سامنے اس دین کے علمبرداروں کی اپنی کتابوں سے نمونہ کے طور پر چند اقتباسات آپ کے سامنے

t eit mationalitämit en t

آ جائیں۔ یادر کھے کہ بہت ہی اختصار سے کام لیا گیا ہے، درنہ قرآن اور صدیث کے مقابلے کے لیے ان حضرات نے اس قدر مواد جمع کر رکھا ہے کہ اس کے لیے ہزاروں صفحات بھی کم ہیں۔

## تصوف کی کتابوں کے نام:

اگر آپ تصوف کے بارے میں مکمل تحقیق اور آگاہی چاہتے ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، حقیقت واضح ہو جائے گی:

> ۲۔ دلیل العارفین۔ ا۔ انیس الارواح۔ ٣۔ کشف الحجوب۔ ٣ ـ تذكرة الإولياء \_ ۲\_ ملفوظات احمد رضابه ۵۔ فوائدفریدیہ۔ ۷۔ اسرارالاولیاء۔ ٨\_ فوائد الفواد\_ ا۔ فوائدالسالکین۔ 9\_ امدادالمشتاق\_ اا۔ مشائخ نقشبندی۔ ١٢\_ اخبارالاخيار\_ ۱۳ تذکرهٔ اولیاء پاک و هند ۱۳ تذکره غوشهه ۱۲ راحت القلوب ـ 1۵\_ كلام المرغوب\_ ے ا۔ انفاس ایعارفین \_ ۱۸\_ رسائل ابن عربی\_ ۲۰۔ فتوحات مکیہ۔ **ا۔ فیوض پزدانی۔** ٢١ - مشكوة الانوار -۲۲ ـ رساله قشيريه

یا در ہے کہ مندرجہ بالا باب میں یہ چند جھلکیاں بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں، ظاہر ہے سیجے العقیدہ سنی مسلمانوں کے نزدیک ان کی حیثیت خرافات سے بڑھ کرنہیں۔ ندکورہ اولیائے کرام اگر واقعی بزرگ تھے تو پھران سے منسوب یہ باتیں صیحے نہیں اور اگر یہ باتیں صیحے ہیں تو پھران کی بزرگی مشتبہ ہے۔ جولوگ ان باتوں کو کرامات سیجھتے ہیں اور ان کرامات سمیت مسلمانوں کو ان کی ہزرگی منوانے پر مصر ہیں حقیقت میں یہی لوگ ان کی بدنا می کا باعث ہیں۔حوالہ جات مذکورہ کی وجہ سے اگر کوئی شخص ہزرگوں کی شان میں گستاخی کر بیٹھے تو بہت حد تک اس کی ذمہ داری آتھی اندھے مریدوں پر عائد ہوتی ہے۔



# فصلنم

# توحيد في العادت اور شرك في العادت

توحید فی العادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عادتوں میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا اور لا شریک سمجھنا اور شرک فی العادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عادات میں توحید کو مدنظر نه رکھنا۔ اس میں مندرجہ ذیل امور قابل ذکر میں:

### ا ـ شركيه نام ركهنا:

شرکیہ نام رکھنا مثلاً پیر بخش، میانداد، بخفہ دشگیر وغیرہ۔ بینام بدل کر اللہ بخش، اللہ داد، تخفہ رخمٰن، عبدالرحمٰن، عبدالوہاب، عبداللہ جیسے تو حید والے نام رکھنے چاہمییں، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے کئی صحابہ کرام بھائٹی کے نام تبدیل کیے۔

## ٢\_غيرالله كي قشم كھانا:

الله كے سواكسى اوركى قتم كھانا شرك ہے۔جيسا كہ صحيح احادیث میں تفصیل كے ساتھ ندكور ہے كداول تو مسلمان قتم ہى ندا تھائے كہين اگر مجبور ہو جائے تو صرف الله كافتر كا قتم الله الله تاليق كا الله ك

# ۳ غیب کی باتیں یو چھنا:

و إتيان الكهان : ٢٢٣٠]

اس وقت میرے سامنے اخبار جنگ لا ہور مؤرخہ ۱۵ اپریل ۱۹۹۹ء ہے۔ جس کے صفحہ ۸ پر روحانیات کے ماہر اور دست شناس ایک باریش نجومی محمد کیسین وٹو کی پشین گوئیاں بیان کی گئ ہیں۔ جن کا عنوان ہے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ اس مضمون میں نجومی مذکور نے مندرجہ ذیل پشین گوئیاں کی ہیں:

ا۔ صدر کانٹن کسی بڑے حادثے سے دوجار ہوجائیں گے۔

۲۔ بھارتی وزیر اعظم واجپائی اقتدار سے محروم ہو جائیں گے۔

سوں پاکستان میں وافر مقدار میں معدنیات دریافت ہول گئیں، جس سے ملک خوشحال ہو جائے گا۔

ہ۔ نواز نثریف اپنا موجودہ دورحکومت مکمل کریں گے۔

۵۔ مارشل لاء کا دور دور تک امکان نہیں۔

اب مارچ ۲۰۰۴ء ہے یعنی ان پشین گوئیوں کو ۵ سال مکمل ہو بھیے ہیں۔آپ خود اندازہ

لگائیں کہ یہ باتیں سوفیصد جھوٹ ثابت ہو چکی ہیں۔ سردند

ا۔ کلنٹن اب تک کسی حادثے سے دوحیار نہیں ہوا۔

دواجیائی وزیر اعظم بھارت اب تک اقتدار سے محروم ہواہے۔

س۔ نه معدنیات مذکوراب تک دریافت ہوئیں ہیں اور نہ ہی پاکستان خوشحال ہوا ہے۔

سم\_۵\_جزل مشرف نے اکتوبر ۱۹۹۹ء میں حکومت پاکستان پر قبضہ کر لیا، نواز شریف اور اس کی حکومت برطرف کر دی گئے۔اب تک نواز شریف جدہ میں میں اور وہاں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سچ فرمایا خالق کا کئات نے :

﴿ قُلْ لَآيِعَلَمُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْآرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ \* وَمَا يَشُعُرُوْنَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾

[ النمل : ٦٥ ]

'' کہہ دیجیے! اللہ کے سوا آسان اور زمین میں کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا، انھیں اس کی بھی خرنہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔''

میں نوائے وقت کا با قاعدہ قاری ہوں، پچھلے کی سالوں سے نوائے وقت لا ہور میں چھپنے والی نجومیوں کی پیش گوئیاں جمع کر رہا ہوں، ان کی تفصیل کچھ یول ہے۔

## ىلىين وڻو كى پېش گوئياں:

ا۔ نوائے وقت لاہور کا سنڈ ہے میگزین صفحہ ۱۵ مورخہ ۱۲ اپریل ۱۹۹۸ء:۔ (۱) نواز شریف بطور
وزیراعظم پانچ سال پورے کریں گے، البتہ شہباز شریف نواز شریف ہے آ گے نکلتے نظر
آرہے ہیں۔ (۲) مسلکہ تشمیرنواز دورہی ہیں حل ہوگا اور اس ضمن میں عمل ہیں آنے والا فیصلہ
پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا۔ (۳) ۲۰۰۱ء سے ۲۰۰۲ء کے درمیان جماعت اسلامی نواز شریف
کی سپورٹ کرے گی اور خارجہ سطح پر ایک اسلامی بلاک وجود میں آئے گا جس میں پاکستان
کے علاوہ سعودی عرب، ایران، عراق اور سوڈان وغیرہ شامل ہوں گے۔ (۴۲) سرحد آسمبلی
میں تبد ملی کا کوئی امکان نہیں۔

﴾ آپ نوٹ فرمائیں کہ مندرجہ بالا سب پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ اکتوبر 1999ء میں نواز شریف کی حکومت ختم کردی گئی اور وہ اب جدہ میں ہیں۔

۔ روزنامہ جنگ لا ہور کا اپریل 1999ء صغیہ ۸:۔(۱) روال سال میں امریکہ کے صدر بل کائنٹن کسی حادثے سے دوچار ہول گے۔ (۲) واجپائی وزیرِ اعظم بھارت اس سال اقتدار سے محروم ہو جائیں گے اور بھارت میں شدید انتشار تھیلے گا۔ (۳) اس سال سرزمین پاکستان سے نایاب معدنیات تکلیں گی۔ (۴) اس سال کے اختتام تک نواز حکومت کئی کا میابیال حاصل کرے گی۔ (۵) نواز شریف کی حکومت اپنی میعاد بوری کرے گی۔ ۲۸ اکتوبر 1999ء کے بعد اپوزیشن مزید کمزور ہوگی۔ (۲) ملک میں مارشل لاء کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ کے بعد اپوزیشن مزید کمزور ہوگی۔ (۲) ملک میں مارشل لاء کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ وائے گا۔

88 آپ نے غور فرمایا کہ وٹو صاحب کی مندرجہ بالاسب پیش گوئیاں ۱۰۰ فیصد غلط ثابت ہوئیں۔

"" نوائے وقت لا ہور مؤرخہ ۲۹ اپریل ۲۰۰۸ء:۔ (۱) مستقبل قریب میں ملک میں غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ (۲) پیٹریاٹس کی وساطت سے پیپلز پارٹی کا جزل مشرف کے ساتھ مجھوتا ہوتا نظر آرہا ہے۔ (۳) آئندہ سال ملک میں عام انتخابات ہوں گے جن میں پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہوگ۔ (۴) جزل پرویز مشرف ۳۱ وتمبر ۲۰۰۴ء سے پہلے

بہر صورت وردی اتار دیں گے اور صدر پاکتان کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے۔

اللہ وٹو صاحب کی مندرجہ بالا سب پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں ۔اس وقت نوائے وقت لا ہور مورجہ کامارچ ۲۰۰۵ء میرے سامنے ہے، جس کے صفح ۱۲ پر بے نظیر کا بیان ہے کہ حکومت پیڑیاٹس کو وزارتوں سے ہٹا دے تو مفاہمت میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ حالانکہ وٹو صاحب اس کے الٹ فرمارہے ہیں۔

۳۔ نوائے وفت لاہور مورخہ ۱۳ مئی ۲۰۰۴ء:۔ (۱) جمالی حکومت کو بیرونی اور اندرونی ناساعد حالات کے باوجود سال رواں میں کوئی خطرہ نہیں، تاہم آئندہ سال ۲۰۰۵ء غیر معمولی تبدیلیوں کا سال ہے اور اس سال جزل الیشن بھی ہوں گے جس میں پیپلز پارٹی واضح اکثریت حاصل کرے گی۔ (۲) واجپائی کی پارٹی کی طرح امریکہ کے صدر بھی الیشن ہار حاکمیں گے۔

على ولو صاحب كاكهناسب غلط ثابت هوا ـ

۵۔ نوائے وقت لاہور مؤرخہ ۵ نومبر ۲۰۰۴ء:۔ (۱) نومبر ۲۰۰۵ء تک اتحادی فوجیں عراق سے
نکل جائیں گی۔ (۲) صدر پرویز مشرف سال رواں میں ۳۱ دسمبر سے پہلے وردی اتار دیں
گے۔

# وثو صاحب کی سب پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں ۔

۲۔ نوائے وقت لاہور مؤرخہ ۱۵ اکتوبر ۲۰۰۴ء :۔ (۱) آئندہ امریکی صدارتی انتخابات میں صدر جارج ڈیلیوبش جیت جائیں گے۔ (۲) صدر مشرف کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا آغاز کر دیں گے۔ (۳) حکر انوں کوسال رواں کی اس آخری سہ ماہی میں مشکلات اور پیچید گیاں در پیش ہوں گی۔ سب پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں، پہلے لیمین وٹو صاحب نے مندرجہ بالاتحریر میں ۱۳ مگی ۲۰۰۳ ء کی پیش گوئی میں کہا کہ واجپائی کی پارٹی کی طرح امریکہ کے صدر بھی ایکشن ہار جائیں گے اور پھر ۱۵ اکتوبر ۲۰۰۳ء کی پیش گوئی میں فرمایا کہ آئندہ امریکی صدارتی انتخابات میں صدر جارج ڈبلیوبش جیت جائیں گے ۔ان کی ان دومتضاد پیش گوئیوں سے جھے ایک میں صدر جارج ڈبلیوبش جیت جائیں میراثی کا جائل میراثی کا جائل میراثی کے جائل میراثی نے جائل میراثی کا حائل میراثی کا جائل میراثی کا جائل میراثی کے خال

میری بھینس حاملہ ہے، بتائیں وہ کئی دے گی یا کٹا؟ جابل پیر نے جواب دیا اول تو کئی دے گی، نہیں تو کٹا وٹ پر بڑا ہواہے۔ یہی بات کیسین وٹو صاحب نے کہی که صدر بش یا تو الیکش بارجائے گا یا پھر جیت جائے گا۔

کہ نوائے وقت لاہور سنڈے میگزین صفحہ ۱۹ مؤرخہ ۱۲ اپریل ۱۹۹۸ء میں خالد پرویز ملک
 صاحب ایڈووکیٹ کامضمون شائع ہوا کہ ۲۰۰۰ء تک تیسری عالمی جنگ متوقع ہے۔۲۰۰۰ء کر 6
 ارض کا آخری سال ہوگا، سب موت کی نیندسو جائیں گے،۲۰۰۰ء میں دنیاختم ہوجائے گی۔

الله بيرسب غلط ثابت ہوا۔

۸۔ جنگ لا ہور مؤر نہ ۲۲ فروری ۲۰۰۰ء میں ہمایوں افضل کی چار پیش گوئیاں ہیں۔ (۱) سیارگان کی چال کے مطابق مسلم لیگ (ن) اور پیپلز پارٹی میں اتحاد نہ ہو سے گا۔ (۲) انطانہ حسین کو ذہنی تفکرات کی وجہ سے اگست ۲۰۰۰ء تک ہارٹ افیک ہونے کا خطرہ ہے۔ (۳) مسلم لیگ (ن) جون ۲۰۰۰ء تک کئی دھڑوں میں تقسیم ہوجائے گی۔ (۳) بے نظیر بھٹو جون ۲۰۰۰ء کے بعد سے ایپ آپ کواخساب کے لیے پیش کر دیں گی۔

ھ ہیہ چاروں پیش گوئیاں غلط ثابت ہو چکی ہیں۔

9۔ اور پھر نوائے وقت لا ہور مؤرخہ ۳۰ جون ۲۰۰۳ میں ان کی تین پیش گوئیاں ہیں:۔ (۱) ۲۹ جون ۲۰۰۲ء کے پاکستانی زائچہ کے مطابق موجودہ اسمبلیاں تمبر اکتوبر تک چل سکیں گ۔ (۲) موجودہ سلم میں شوکت عزیز کا وزیراعظم بننے کا امکان نہیں۔ (۳) پیش گوئی کے مطابق سمبر تا نومبر ۲۰۰۴ء کے درمیانی عرصہ میں نے سلم کے تحت حکومت سازی ہوگی۔

ﷺ بیسب کی سب غلط ثابت ہوئیں۔

۱۰۔ اسی طرح نوائے وقت لا ہور مؤرخہ ۲۷ فروری ۲۰۰۴ء میں مشہور نجومی ڈاکٹر محمہ اسحاق کی ۹ پیش گوئیاں تھیں: (۱) ڈاکٹر عبد القدیر خان ۱۹مئی کے بعد اپنے زوال سے نکل جائیں گے اور آئندہ پاکستان کے صدر ہوں گے۔(۲) اگست تک کا عرصہ حکر انوں کے لیے اچھا نہیں۔(۳) کسی سرکردہ لیڈر کی اچا تک موت ہوگی، جس سے ملک میں سیاسی ماحول پیچیدہ اور افراتفری ہوگی۔ (۲) مارچ کے بعد تبدیلیوں کا دور ہوگا۔(۵) میاں شہباز شریف

F 00

پندرہ مارچ کے بعد کسی بھی وقت پاکستان میں ہول گے، ان کو تتمبر سے قبل بہت بڑی ذمہ داری سونی جائے گی۔(۲) محترمہ بے نظیر بھٹو اپریل میں ایک بڑے ملکی سانحہ کے بعد واپس آجا کمیں گی۔(۷) امریکی صدر جارج بش الیکش ہار جا کیں گے۔(۸) ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی دوبارہ الیکش جیت جائے گی۔(۹) سونیا گاندھی پر قا تلانہ حملہ ہوگا۔

ﷺ بیسب کی سب غلط ثابت ہوئیں۔

اا۔ اسی طرح ثناء خال نجومی کی نوائے وقت لا ہور مؤرخہ اا جولائی ۲۰۰۳ ء میں شائع شدہ ۵ پیش گوئیاں غلط اور لغو ثابت ہوئیں: (۱) اگلے تین مہینے اہم ہیں۔(۲) مرکز اور صوبوں میں سیاسی رد و بدل ہوگا۔(۳) شوکت عزیز جمالی کی طرح نہیں جائیں گے۔(۴) شوکت عزیز اور جزل مشرف کی تبھی ہم آ ہنگی ممکن نہیں۔(۵) یقیناً ملک میں ڈرامائی تبدیلی آئے گی، خاص طور پر دسمبر کا مہینا بہت بھاری ہے۔

۱۱۔ زمرد حسین نقوی کی نوائے وقت لاہور میں کیم اکتوبر ۲۰۰۴ء کی پانچ پیش گوئیاں: (۱) صدر پرویز مشرف کے حوالے سے اکتوبر ۲۰۰۴ء انتہائی حساس اور نازک ہے۔خاص طور پراکتوبر کا دوسرا اور تیسرا ہفتہ۔(۲) وزیر اعظم شوکت عزیز کے معاملہ میں اکتوبر نومبر ۲۰۰۴ء اور فروری ۲۰۰۵ء کے آخری تین بفتے اہم ہیں۔(۳) موجودہ اسمبلیاں کب اپ سیٹ ہوتی ہیں، اثرات کا آغاز ۱۲ نومبر ۲۰۰۴ء سے سترہ اٹھارہ دئمبر ۲۰۰۴ تک کے درمیانی عرصہ میں ہوگا۔ (۲) بے نظیر اور آصف زرداری کے متقبل کے حمن میں اکتوبر نومبر ۲۰۰۴ء فیصلہ کن مہینے ہیں۔ پاکتان میں۔(۵) نواز شریف اور شہباز شریف ایپ محص وقت کا بیشتر حصہ گزار چکے ہیں۔ پاکتان واپسی کے حوالے سے ۱۲ نومبر ۲۰۰۴ء سے ۱۲ دمبر ۲۰۰۴ء تک کا عرصہ انتہائی اہم ہے۔

**ھ** يەسب بيش گوئيال غلط ثابت ہو چکی ہیں۔

۱۳۔ اور ۲ نومبر ۲۰۰۴ء کی میہ پیش گوئی کہ ۲ نومبر کے امریکی الیکشن متنازع رہیں گے، غلط ثابت ہوئی۔

۱۳۔ اس طرح بھارتی نجوی تجھمن کی نوائے وقت لا ہور مؤرخہ ۳۰ اکتوبر ۲۰۰۴ء میں شائع شدہ بید پیش گوئی کہ بش کے ستارے گردش میں ہیں، کیری انتخاب جیت لیں گے، غلط ثابت ہوئی۔ علم نجوم کے متعلق ہم دو احادیث اس کتاب کے صفحہ ۳۲۵ اور ۳۲۸ پر بیان کر چکے ہیں اور مختلف نجومیوں کی پیش گوئیوں کی صداقت کے متعلق آپ اس باب میں پڑھ چکے ہیں، لیکن تفسیر مراد آبادی میں لکھا ہے: ''علم نجوم حق ہے۔'' (الصافات: ۸۹، ندم)

### ۳ ـ الله پرايمان اورستارون پرايمان:

ستاروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ انسان کی قسمت پر اثر انداز ہوتے ہیں ، سراسر غلط ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ستاروں سے لوگ رات کو راستہ معلوم کرتے ہیں، ستاروں سے اللہ تعالی نے دنیا کے آسان کو مزین فرمایا ہے اور یہ شیطانوں کے لیے مار ہیں۔ ان تین چیزوں کے علاوہ ستاروں کے متعلق کوئی چیز قرآن اور شیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور اس سلسلہ میں سیح حدیث بیان کی جاتی ہے۔

### ۵\_ريا کاري:

مسلمان کو ہرکام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی کام کرتا ہے اوراس میں دکھلاوالینی ریا کاری کرتا ہے تو وہ شرک ہے۔ (الماعون: ۲) ای طرح صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ مُنَاتِیْنِ نے فرمایا: ''قیامت کوسب سے پہلے جن کا فیصلہ ہوگا وہ ریا کارمجاہہ، ریا کار عالم اور ریا کارتی ہوں گے، جن کو ریا کاری کی وجہ سے اوندھے منہ گھیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں ڈال در یا کارتی ہوں گے، جن کو ریا کاری کی وجہ سے اوندھے منہ گھیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے۔'' [صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار: ۱۹۰۵]

# ۲۔ جاندار کی تصویر بنانا:

صیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ طالیج نے فرمایا: '' تصویریں بنانے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جوتصویر تو نے بنائی اس میں جان ڈال۔''

[بخاری، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة: ١٩٥١م مسلم، كتاب اللهاس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان سالخ: ٢١٠٨] اس طرن زماني كو برا كمنے سے بھی تحق سے منع كيا گيا ہے۔



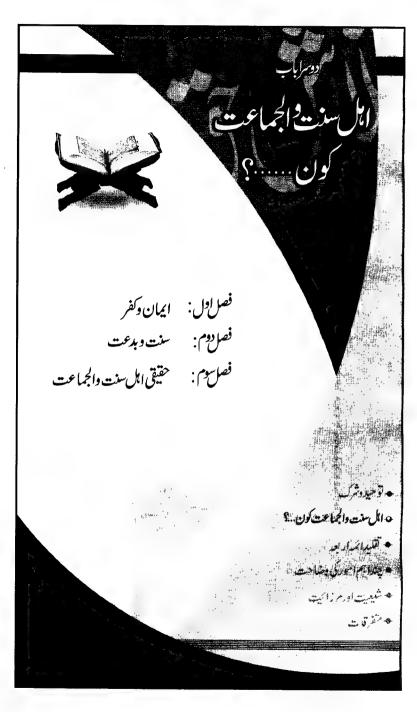

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَرِما يا:

د میں شمیس وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد الله تعالیٰ سے

ورتے رہنا اور اپ امیر کی بات سننا اور ماننا، اگر چہوہ جشی

غلام ہی ہو، میرے بعد جوتم میں سے زندہ رہے گا وہ شخت

اختلاف و کیھے گا۔ اس وقت تم میری سنت اور خلفائ

راشدین کا طریقہ لازم پکڑنا، اسے دانتوں سے مضبوط

پکڑے رہنا اور نئے نئے کاموں سے بچنا۔'

آبو داؤد، کتاب السنة، باب فی لزوم السنة : ۲۹۷۶۔

تر مذی، کتاب العلم، باب (ماجاء فی) الأخذ بالسنة و

اجتناب البدعة : ۲۲۷۲]

# فصل اول

# ايمان وكفر

#### ایمان کی تعریف:

الله تعالی اور رسول الله مُنظِیمًا کی تمام باتوں پر ایمان لانا، ان کو دل و جان سے سیحی ماننا اور قبول کرنا اور ان کے پہندیدہ کاموں پرعمل کرنا اور ناپہندیدہ کاموں سے بچنا ایمان کہلاتا ہے اور ایسے شخص کومومن کہتے ہیں۔

### کفر کی تعریف:

الله تعالیٰ اوراس کے رسول مُناتِیْمُ کی تمام باتوں سے انکار کرنا یا ان میں سے کسی ایک یا زیادہ فرمان کوقبول نہ کرنا اور اس پرایمان نہ لانا کفر ہے اور ایسے شخص کو کا فر کہتے ہیں۔

#### کفریهامور:

- ا۔ اسلام کے منافی چیزوں میں پہلی چیز شرک کرنا ہے۔ (النساء: ۴۸) مردوں اور غائب زندوں سے دعائیں مانگنا،ان کی دہائی دینا، مردوں کے لیے نذریں ماننا اور قربانی وغیرہ پیش کرنا اس شرک میں داخل ہے۔
- ۲۔ جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کچھ واسطے بنا لیے، ان سے دعائیں ہائیس، ان سے شفاعت طلب کی اور اضی پر بھروسا کیا تو بالا جماع کا فر ہو گیا (جبیبا کہ آج کل لوگ قبروں پر جا کر کہتے ہیں)۔ (یونس: ۱۸۔ الزمر: ۳)
- ۳۔ جس نے مشرکوں کو کافرنہیں سمجھا، یاان کے کافر ہونے میں شک کیا، یاان کے مذہب کو سیج سمجھا۔

وہ کافر ہے۔

"كونكه انصول نے اس چيزكونا پيندكيا جي الله تعالى نے نازل كيا ہے، اس ليے الله تعالى نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔'' (محد: ۹)

٣- جو شخص بيعقيده رکھے كەرسول الله مَالَيْنَام كے علاوه كسى اور كاطريقة زندگى زياده مكمل اور جامع

٢۔ جس نے رسول الله طابقا کے دین کی کسی چیز کا یا اس کے جزا اور سزا کا نماق اڑایا اس نے كفركا ارتكاب كيابه (التوبه: ٢٧،٧٥)

-- جادو کیا یا اس سے رضا مند ہوا تو ایسا شخص کفر کا مرتکب ہو گیا۔ (البقرة: ۱۰۲)

۸۔ مسلمانوں کے خلاف مشرکوں سے تعاون کرنا اور ان کو مدد ہم پہنچانا۔ (المائدة: ۵۱)

 ۹- جس نے عقیدہ رکھا کہ کچھ مخصوص افراد شریعت رسول مثانیظ کی پابندی ہے آزاد ہو سکتے ہیں تو وہ کافر ہے۔ (آلعمران: ۸۵)

•ا۔ اللہ کے دین سے اعراض کرنا، وہ اس طرح کہ آ دمی نہ اس دین کو سیکھتا ہواور نہ اس برعمل كرتا هو ـ (ط! : ۱۲۳ تا ۱۲۲)

اا۔ پیغیبروں کو انسانی جامہ میں اللہ سجھنے سے انسان کا فر ہو جاتا ہے۔ (المائدة: ١٧)

١٢ الله تعالى كى كى ايك آيت يا زياده آيات كے انكار سے انسان كافر ہو جاتا ہے۔ (الأعراف: (MIC 72

۱۳۔ اللّٰہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے لیعنی انسان وہ بات کیے جواللّٰہ نے نہ کهی ہو۔ (ایضاً)

۱۳۔ غیراللّٰد کو یکارنے والا کا فرہوجا تاہے۔ (ایضاً)

غیر اللہ کو یکارنے والا کا فر ہو جاتا ہے۔ (الا محراف: ٣٧ تا ٣١) ان آيات کے متعلق احمد رضا

خانی ترجمه مع تغییر میں لکھا ہے کہ کفار کا جنت ہے محروم رہنا قطعی ہے۔ (دیکھیے تغییر مراد آبادی: الا مراف: ۳۷ تا ۲۰)

۵ا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو مخلوق کی کسی صفت کے مشابہ کیا تو وہ کا فر ہے۔ (فقد اکبر مقدمہ ہدایہ:۱۲/۱)

۱۹۔ نکاح کیا کسی شخص نے اللہ تعالی اور رسول الله ظائیم کی گواہی سے تو نکاح درست نہ ہوگا ، اس کے کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ اس کا کفر دو دلیلوں سے منقول ہے، اول بیہ کہ اس نے حرام کو طال جانا ، اس واسطے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول ظائیم نے گواہی آ دمیوں پر مخصوص کی ہے، اس کے سوا اور کی گواہی کا حکم نہیں دیا اور دوسری دلیل بیہ ہے کہ جب اس نے رسول الله ظائیم کو گواہ قرار دیا تو رسول الله ظائیم کو عالم غیب ثابت کیا ، حالا نکہ علم غیب اللہ تعالیٰ کو خاص ہے۔ (درمخار: ۲۲/۱۱۔ انتمل: ۲۵)

ے ا۔ جونص کا انکار کرے وہ کا فر ہے۔ (مقدمہ ہدایہ:۱۰/۱<sup>۸</sup>)

۱۸۔ جو کوئی قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے یا قرآن میں سے کس چیز میں عیب رکھے تو یہ کفر ہے۔ (مقدمہ ہدایہ:۸۴۸)

9ا۔ جواللہ کے کسی تھم سے متخرا بین کرے یا اس کے وعدہ اور وعید سے انکار کرے تو وہ کا فر ہے۔ (درمختار:۲/۵۹۲،۵۹۱)

۲۰۔ حدیث متواتر کا منکر کا فرہے۔(ایضاً)

٣١ ۔ ايك نے حديث بيان كى دوسرے نے كہا يہ كچھ نہيں تو وہ كافر ہے۔ (ايضاً)

۲۲\_ جوسنت کو ہلکا جان کر برابرترک کرے وہ کا فرہے۔ (مقدمہ ہدایہ: ۲۷۱)

۲۳ جوسنت کو حقیر جانے گا وہ کا فر ہے۔ (درمخار: ۱۲۳۹)

۲۲\_ جوسنت کوحق نہ جانے گا وہ بھی کا فر ہوگا۔ (ایضاً)

۲۵۔ کسی نے کہا ناخن تراشنا سنت ہے، دوسرا کیے کہ میں نہیں تراشوں گا تو کفر ہے۔ (مالا بد:

۲۷۔ اگر کیے کہ سنت کیا کام آوے گی تو کافرہو جائے گا۔ (ایشاً)

۲۷۔ رافضی (شیعہ) جب شیخین (ابوبکر وعمر ٹائٹۂ) پر لعنت کرے تو وہ کا فرہے۔ (در مختار: ۱۲ (۵۹) ۲۸۔ کوئی مقام بندے پر الیانہیں کہ احکام شرعی بندہ سے ساقط ہوں، اس کا خلاف کفرہے۔ (مقدمہ ہدایہ: ۱۳۴۷)

۲۹۔ جوعبادت کومعاف کے وہ کافر ہے۔ (ایفناً)

۳۰\_ جو شخص قرآن میں ہے کسی آیت کا منکر ہو وہ کا فریے۔ ( در مختار:۲۱/۵۹۲،۵۹۲)

ا٣\_ جو شخص مسخرا بن اور بے ادبی کسی آیت سے کرے وہ کا فرہے۔ (ایضاً)

٣٢ ـ جوقر آن كو دف وغيره كى گت پر پڑھے وہ كافر ہے۔ (ايضاً)

سس۔ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ نماز پڑھ۔اس نے جواب دیا کہاس کو کون سر پراٹھاوے یا بولا کہ تو نے نماز پڑھ کر کیا کیا یا یوں بولا کہ نماز پڑھنا یا نا پڑھنا برابر ہے، بیسب کفر ہے۔ (یہ: ا)

۳۳\_ جو شخص کہے ہم نے بہت نماز پڑھی، ہماری کوئی حاجت روائی نہ ہوئی تو وہ کا فر ہے۔ (ایضاً) ۳۵\_ شریعت حقیقت سے باہر نہیں ہے، جو باہر جائے اس پر کفر کا خوف ہے۔ (در مختار: ۱۲۰۱) ۳۲\_ قص کرنے والے اور حلال جانبے والے اور حال کھیلنے والے کا فر ہیں۔ (در مختار: ۲۱۰/۲)

۳۷\_گانے باحے سے لذت اٹھانا کفر ہے۔ (درمختار:۲۲۲٫۴۳)

۳۸\_ صوفیا گانا سننے والے، حال کھیلنے والے مفید، بے دین ہیں۔ (ہدایہ: ۱۳۸۷) ۳۹\_ جوصوفی رقص میں مشغول ہوتے ہیں، ایسے لوگ شہر سے دور کر دیے جاویں۔

( فتاويٰ عالمگيري: ٩٧/٨ )

۵۷ یا شیخ عبد القادر جیلانی شَیْتًا للّه کهنا خوف کفرے خالی نہیں۔ (در مختار: ۱۲۰) ۱۷ جو ولی کے واسطے طے میں فت کو پچ کیج وہ جاہل و کا فرہے۔ (ایضاً) ۷۲ کاہن کی خبر کی تصدیق کرنا کفرہے۔ (مقدمہ ہداری: ۱۷۲۸) ۷۲ عبدالنبی وغیرہ نام رکھنا کفرہے۔ (ایشا: ۸۲)

٣٣ \_ حرام كھانے پر بسم الله پڑھے تو كفر ہے ۔ (الينا: ٨٣)

۵۷\_ جوبسم الله كهه كرحرام كهاوي تو كافرى - (مالابد: ۱۴۸)

٣٦ ـ شراب پيتے وقت يا زنا كرتے وقت يا جوا كھيلتے وقت بسم اللہ كہاتو كافر ہے۔

(در فخار:۲ ۱۵۹۲)

ے اور اور اور اور اور اور اور اور اور کی امیدر کھے تو کافر ہے۔ (مالا بد:١٣٦)

۳۸ ۔ کوئی امر بالمعروف کرے ( یعنی تبلیغ کرے ) دوسرا کیے کیوں شور مچاتے ہوتو کا فر ہے۔ (مالا بد: ۱۳۰)

69۔ کوئی گناہ سے توبہ کرنے کو کہے اور وہ یہ کہے کہ میں نے کیا کیا ہے جو توبہ کروں تو کافر ہو جائے گا۔ (ایشنا: ۱۴۲)

٥٥ ﴿ إِنَّ الصَّلْوةَ تَنْهَى ﴾ مين تُنهني بطور نداق كج تو كفر بـ (ايفاً: ١٣٧)

۵۱۔ جو کمے کہ زرجا ہے علم کیا کام آئے گا تو کا فر ہوگا۔ (ایشا۔ ۱۳۷)

۵۲\_ جو کیے اس زمانہ میں بغیر خیانت اور دروغ گوئی گزر نہیں ہوسکتی یا روٹی نہیں ملتی تو کا فرہے۔ (درعتار:۸۹۳۸)

۵۳\_اغلام بازى كاحلال جانے والا كافر ہے\_ (ايضاً:۳۷،۲۷)

خلاصۂ تحریر ہرکلمہ گو کو چاہیے کہ ان کفریہ امور کو پڑھے، سمجھے اور ان سے پر ہیز کرے، تا کہ اپنی عاقبت سنوار سکے۔

#### خلوص اور نفاق

### خلوص کی تعریف:

خلوص دل سے اللہ تعالی اور اس کے رسول مُناٹیٹِ کی باتوں پر ایمان لانا اور ان پر خلوص دل سے عمل کرنا خالص ایمان کی نشانی ہے اور جو ابیانہیں کرتا وہ منافق کے زمرے میں آسکتا ہے۔ نفاق کی تعریف :

خلوص دل سے اللہ اور اس کے رسول مُناٹینے کی باتوں پر نہ ایمان لائے نہ نہ دل سے عمل کرے یعنی دل و جان سے یقین رکھ کرایمان نہ لائے اور عمل نہ کرے۔

قرآن وحدیث میں منافق کی کچھ نشانیاں ہیں، ان سے بچنا چاہیے:

ا۔ منافق نماز وغیرہ کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے۔

۲۔ امانت میں خیانت کرتا ہے۔

٣۔ بات كرنا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔

سم۔ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔

۵۔ جھکڑتا ہے تو ناحق کی طرف جاتا ہے اور گالی دیتا ہے۔



فصل دوم

#### سنت و بدعت

### بدعت کی تعریف:

لغوی تعریف: یه "بدع" سے لیا گیا ہے جس کامعنی ہے کسی چیز کا ایسے طریقے پر ایجاد کرنا جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہواوراس سے اللہ تعالیٰ کا بیفرمان ہے:

﴿ بَكِينِيمُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [ البقرة : ١١٧]

''آ سانوں اور زمین کو بنانے والا۔''

یعنی ان کا ایجاد کرنے والا، ایسے طریقے پرجس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہے۔

اور الله تعالى كابي فرمان:

﴿ قُلْمَا كُنْتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُلِ ﴾ [ الأحقاف: ٩]

'' کہہ دیجیے! میں اللہ کی جانب سے بندوں کی طرف پیغام لانے والا پہلا انسان نہیں

بول-"

بلکہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔

اورمثل ہے: " إِبْتَدَعَ فُلاَنْ بِدُعَةً" لِعنى اس نے اليا طريقه ايجاد كيا ہے جے اس سے

بہلے کسی نے نہیں کیا ہے۔

ابتداع وایجاد کی دونشمیں ہیں:

ا . عادات میں ابتداع و ایجاد، جیسے نگ نگ ایجادات، مثلاً بجلی ٹیلیفون، کار، ہوائی جہاز، فریج

وغیرہ اور یہ جائز ہے، اس لیے کہ عادات میں اصل اباحت ہے لیمی اثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا۔

ر وین میں نئی چیز ایجاد کرنا، بیر حرام ہے۔ اس لیے کہ دین میں اصل تو قیف ہے یعنی اصل پر قائم رہنا۔ رسول اللہ طالیۃ نے ارشاد فرمایا: ''جس کی نے ہمارے دین میں کی ایک نئی چیز کی ایجاد کی جو دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔' [بخاری، کتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا علی صلح جور …… الخ: ۲۶۹۷۔ مسلم، کتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة و رد محدثات الأمور: ۱۷۱۸

اور ایک دوسری روایت میں ہے:

"جس نے کوئی ایبا کام کیا جس پر ہمارا تھم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔"

[بخارى، تعليقًا، كتاب البيوع، باب النجش، و من قال لا يجوز ذلك البيعــ مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة و رد محدثات الأمور : ١٧١٨/١٨]

### بدعت کی قشمیں :

دین میں برعت کی دونشمیں ہیں:

#### پہا قشم : پہلی قشم :

ایسی بدعت جس کا تعلق قول واعتقاد ہے ہے، جیسے جمیہ،معتزلہ، رافضیہ اور تمام گمراہ فرقول کے اقوال واعتقادات ۔

## دوسری قشم:

عبادات میں بدعت، جیسے اللہ کی پر تنش غیر مشروع طریقے سے کرنا اور اس کی چند قسمیں ہیں:

ا نفس عبادت ہی بدعت ہو جیسے کوئی ایسی عبادت ایجاد کر لی جائے جس کی شریعت میں کوئی

بنیاد اور اصل نہ ہو۔ مثلاً نماز غوثیہ، غیر مشروع نماز، غیر مشروع روزہ یا غیر مشروع عیدیں
جیسے عید میلا دوغیرہ۔

۲۔ دوسری قتم جو مشروع عبادت میں زیادتی کی شکل میں ہو جیسے کوئی ظہریا عصر کی نماز میں یا نچویں رکعت زیادہ کر دے۔

س۔ جوعبادت کی ادائیگی کے طریقوں میں ہو لینی اسے غیر شری طریقے پر ادا کرے۔ جیسے مشروع اذکار و دعائیں اجماعی آواز اور خوش الحانی سے اداکرنا اور جیسے اپنے آپ پر عبادت میں اتنی تخق برتنا کہ وہ سنت رسول اللہ مُنافِئاً سے تجاوز کر جائے۔

4۔ جو مشروع عبادت کسی ایسے وقت کی تخصیص کی شکل میں ہو جے شریعت نے خاص نہ کیا ہو۔ جیسے پندرھویں شعبان کی شب وروز کو نماز وروزے کے ساتھ خاص کرنا کیونکہ نماز وروزے اصلاً مشروع ہیں لیکن کسی وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔

## بدعت کی تمام قسمول کا حکم دینی نقطه نظرے:

دین میں ہر بدعت حرام اور باعث صلالت و گراہی ہے۔ اس لیے که رسول الله طَلَیْنَ کا فرمان ہے: "دین کے اندر تمام نی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بچو، کیونکہ ہرنی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔ "[ مسند أحمد : ١٢٦/٤ ـ أبوداؤد، كتاب السنة، باب فی لزوم السنة : ٢٦٠٧ ] اور رسول الله طَالِيْنَ کے اس فرمان کی وجہ سے بھی :

( مَنُ أَحُدَثَ فِي أَمْرِنَا هذَا مَا لَيُسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ))

[بخارى، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا عبى صلح جور .....الخ: ٢٦٩٧]

''جس نے ہمارے دین میں کوئی الی چیز ایجاد کی جس کا تعلق دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔''

اورایک دوسری روایت میں ہے:

«مَنُ عَمِلَ عَمَلًا لَيُسَ عَلَيْهِ أَمُرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

[مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام ..... الخ: ١٧١٨]

''جس نے کوئی ایساعمل کیا جس کا تعلق دین سے نہیں تو وہ مردود اور نا قابل قبول ہے۔''

تو یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دین میں ایجاد شدہ نئ چیز بدعت ہی ہے اور ہر بدعت گراہی ہے اور وہ مردود ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات و اعتقادات میں بدعتیں حرام ہیں لیکن میرحمت بدعت کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ بعض بدعتیں صراحثا کفر ہیں جیسے صاحب قبر سے تقرب حاصل کرنے کے لیے قبروں کا طواف کرنا اور ان پر ذیبیے اور نذر و نیاز پیش کرنا۔ان سے مرادیں مانگنا اور فریاد رسی کرنا، یا جیسے غالی قتم کے جموں اور معتزلیوں کے اقوال ہیں بعض بدعتیں وسائل شرک میں سے ہیں جیسے قبروں پر عمارتیں تعمیر کرنا اور وہاں نماز پڑھنا اور دعا کیں مائل شرک میں سے ہیں جیسے فوارج ، قدریہ اور مرجیہ کے اقوال اور مشروع دیا ولیوں کے مخالف ان کے اعتقادات بعض بدعتیں معصیت و نافرمانی کی ہیں جیسے شادی و بیاہ سے کنارہ کشی اور دھوپ میں کھڑے ہوکر روزہ رکھنے کی بدعت اور شہوت و جماع ختم کرنے کی غرض سے خصی ہونے باکرنے کی بدعت۔

جس نے بدعت کی تقسیم اچھی اور بری بدعت سے کی ہے وہ غلطی و خطا پر ہے اور رسول اللہ طَالَیْم کی صدیث ﴿ كُلُّ بِلُحَةٍ ضَلاَلَةٌ ﴾ [مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة: ١٨٦٧] كے خلاف ہے۔ اس ليے كدرسول الله طَالَیْم نَا مَام بدعتوں پر مُرابی كا حَم لگایا ہے اور بیصاحب كہتے ہیں كہ ہر بدعت مُرابی نہیں بلكہ کھ بدعتیں ایسی ہیں جو نیک ہیں، اچھی ہیں۔

بدعت حسنہ کہنے والوں کے پاس کوئی ججت و دلیل نہیں ہے سوائے سیدناعمر ٹائٹڈ کے تراوی کے بارے میں اس قول کے کہ ﴿ نِعُمَ الْبِدُعَةُ هٰذِهِ ﴾ [بخاری، کتاب التراویح، باب فضل من قام رمضان: ۲۰۱۰] ''یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔''ان لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں الیی رو پذیر ہوئیں جن پرسلف نے کوئی ٹکیر نہیں کی ہے، جیسے کتابی شکل میں قرآن کریم کا جع کرنا اور حدیث کی کتابت و تدوین ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں الی بیں جن کی شریعت میں اصل ہے، یہنی نہیں بیں اور رہا سیدنا عمر ٹائٹؤ کا یہ فرمان تو اس سے مراد لغوی بدعت ہے نہ کہ شرعی بدعت ہے نہ کے نہ کہ سے نہ کہ نہ کہ بدی بدین کی اصل موجود ہے، جس کی جانب رجوع کیا جاسکتا ہے تو جب

اسے بدعت کہا جاتا ہے تو وہ لغوی بدعت مراد ہوتی ہے نہ کہ شری۔ اس لیے کہ شری طور پر بدعت وہ ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو کہ اس کی جانب رجوع کیا جا سکے اور قرآن کریم ایک دہ ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل شریعت میں موجود ہے، اس لیے کہ نبی کریم مُنَافِیْنَا کھنے کا حکم فرماتے سے لیکن متفرق طور پر لکھا تھا۔ صحابہ کرام بی اُنڈیم نے ایک مصحف میں حفافت کی غرض سے اکٹھا کیا۔

اور تراوت کر رسول الله تُلَاَيْمُ نے صحابہ کرام ڈھائیے کو چندراتیں پڑھا کیں آخر میں فرض ہونے کے خوف سے جماعت سے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ صحابہ کرام ڈھائیے برابراللہ کے رسول مُلَاَیْمُ کی زندگی میں اور وفات کے بعد الگ الگ گروپ بنا کر پڑھتے رہے یہاں تک کہ سیدنا عمر ڈھائی ۔ نہ اپنے وور خلافت میں ایک امام کے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کر دیا جیسے نبی کریم مُلَاَیْمُ کے پیچھے بڑھن، سے اور بیددین کے اندرکوئی برعت نہیں ہے۔

اور کتابت حدیث کی بھی شریعت میں اصل ہے، اس لیے کہ نبی کریم طافیا نے بعض صحابہ کرام ڈٹائیٹی کو حدیثیں لکھنے کی اجازت مرحمت فر مائی تھی اور عمومی طور پر آپ طافیا کے زمانے میں اس کے لکھنے کی ممانعت تھی، اس ڈر سے کہ کہیں قر آن کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے۔

کین جب آپ منظیم کی وفات ہوگئ تو یہ خطرہ ٹل گیا کیونکہ قرآن کریم مکمل ہوگیا اور آپ منگیم کی وفات ہوگیا اور آپ منگیم کی وفات ہوگی تو اس کے بعد مسلمانوں نے سنت کو ضیاع سے بچانے کی غرض سے اس کی تدوین شروع کی۔ اللہ تعالی انھیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلا دے، اس لیے کہ انھول نے اپنے رب کی کتاب اور نبی منگیم کی سنت کو ضائع ہونے سے اور خلط ملط کرنے والوں کے کھیل سے محفوظ رکھا۔

معلوم ہونا جاہیے کہ عام بدعتیں جن کا تعلق علوم وعبادات سے ہے بیہ خلفائے راشدین کے آخری دور خلافت میں رونما ہو کیں جیسا کہ نبی کریم ٹائٹی اے اس کی خبر دی ہے۔ آپ نے فرمایا:

( مَنُ يَعِشُ مِنُكُمُ بَعُدِي فَسَيَرَى انْحَتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمُ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلُفَاء الرَّاشِدينَ مِنُ بَعُدِي ﴾ النُّخُلُفَاء الرَّاشِدينَ مِنُ بَعُدِي ﴾

[سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة : ٤٦٠٧ـ مسند أحمد : ١٢٦/٤، ١٢٧ـ ح : ١٧١٤٥ـ سنن ابن ماجه، كتاب السنة (المقدمة ) : ٤٣ـ سنن الترمذي : ٢٦٧٦ مسند الساميين للطبراني : ١٧٣/٣ ، ح : ٢٠١٧]

''تم میں سے جولوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے تو تم لوگ میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کولازم کر لواورائ پر جے رہو۔''
تو سب سے پہلے انکار تقذیر، انکارعمل ، تشیع اور خوارج کی بدعتیں ظاہر ہوئیں، یہ بدعتیں دوسری صدی ہجری میں رونما ہوئیں جب کہ صحابہ کرام ہوئی موجود تھے انھوں نے ان بدعتوں پر گرفت کی چراعتر ال کی بدعت ظاہر ہوئی اور مسلمانوں میں طرح طرح کے فتنے ظاہر ہوئے۔ پھر خیالات میں اختلافات پیدا ہوئے۔ بدعات اور نفس پرتی کی جانب میلان ہوا۔ صوفیت اور قبروں خیالات میں اختلافات بیدا ہوئے۔ بدعات اور نفس پرتی کی جانب میلان ہوا۔ صوفیت اور قبروں گرز رہانے کے بعد ظاہر ہوئیں اور ایسے ہی جوں جوں وقت گرز رہائے درتا گیافتہ قتم کی بدعتیں برھتی رہیں۔

### بدعتوں کے ظاہر ہونے کی جگہیں:

اسلامی مما لک بدعتوں کے ظاہر ہونے میں مختلف ہیں۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ رشائنہ نے کہاہے کہ وہ بڑے بڑے شرح جہال صحابہ کرام بھائی نے سکونت اختیار کی اور جن سے علم و ایمان کی قند یلیں روثن ہوئیں پانچ ہیں۔ دونوں حرم یعنی مکہ و مدینہ دونوں عراق یعنی بھرہ، کوفہ اور شام۔ اضی جگہوں سے قرآن و حدیث، فقہ وعبادت اور دیگر اسلامی امور کی کرنیں پھوٹیں اور بجز مدینہ نبویہ کے اضی شہروں سے اعتقادی بدعتیں نکلیں۔

کوفہ سے شیعیت وارجا کی ابتدا ہوئی، جو بعد میں دیگر شہروں میں پھیلی اور بھرہ سے قدریت و اعتزال اور غلط و فاسد عبادتوں کا ظہور ہوا جو بعد میں دوسرے شہروں میں پھیلا اور شام ناصبیت اور قدریت کا گڑھ تھا، رہی جمیت تو اس کا ظہور خراسان کی جانب سے ہوا اور بیسب سے بری برعت ہے۔

بدعتوں کا ظہور شہر نبوی سے دوری کے اعتبار سے ہوا اور جب سیدناعثان ہی ﷺ کی شہادت کے بعد فرقد بندی ہوئی تو حروری بدعت کا ظہور ہوالیکن مدینہ نبویہ ان بدعتوں کے ظہور سے محفوظ تھا، اگر چہ وہاں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو دلول میں بدعات چھپائے ہوئے تھے مگر اہل مدینہ کے بزدیک وہ ذلیل ورسوا تھے کیونکہ مدینہ میں قدریہ وغیرہ کی جماعت تھی لیکن یہ لوگ ذلیل ومغلوب بزدیک وہ ذلیل ورسوا تھے کیونکہ مدینہ میں قدریہ وغیرہ کی جماعت تھی لیکن یہ لوگ ذلیل ومغلوب

تھے۔ اس کے برخلاف کوفہ میں شیعیت وارجا، بھرہ میں اعتزال وزاہدوں کی بدعتیں اور شام میں الل بیت سے براء ت کا اظہار، تو یہ چیزیں ان مقامات پر ظاہر و باہر تھیں۔ نبی کریم طَائِیْاً سے صحح حدیث میں ثابت ہے کہ'' دجال مدینہ میں داغل نہیں ہوگا۔'' وہاں امام مالک کے شاگردوں کے زمانے تک علم وائیان ظاہر و غالب رہا اور یہ لوگ چوتھی صدی ججری کے ہیں۔ رہے تین بہترین صدیوں کے زمانے تو ان میں مدینہ نبویہ میں قطعی طور پر کوئی بدعت ظاہر نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی دین کے اعتقادی امور میں کوئی بدعت عہاں سے دوسرے شہروں کی طرح نگلی۔

#### بدعات ظاہر ہونے کے اسباب:

بلاشبہ کتاب وسنت پرمضبوطی ہے جے رہنے ہی میں بدعت و گمراہی میں پڑنے سے نجات ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَا تَهْ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيبًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾

[الأنعام: ١٥٣]

''اوریمی میرا راسته سیدها ہے، اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نه کرو جو مخصیں اس کے راہتے سے جدا کر دیں۔''

نبی کریم من الله اس کو سیدنا عبد الله بن مسعود و الله کی روایت میں واضح کر دیا ہے۔
آپ والله نے فرمایا: ''رسول الله من الله کی ہمارے سامنے ایک لیر سیخی اور فرمایا کہ بیاللہ کا راستہ
ہم اس کے داکیں باکیں چند لیریں کھینچیں اور فرمایا یہ بہت سارے راتے ہیں اور ان میں
سے ہر ایک راتے پر شیطان ہے جو اپنی جانب بلا رہا ہے۔'' مسند أحمد: ۲۰۵۱، ۲۵۵۔ النسائی فی الكبرئ كتاب التفسير، باب قول تعالى ﴿ و إِن هذا صراطى ﴾: ۱۱۷٤ - صحیح

پھر آپ سال فالم نے بیر آیت تلاوت فرمائی:

﴿ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىٰ مُسْتَقِيْبًا فَاتَّبِعُونًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُواالسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْم عَنْ سَبِيلِه ۖ ذَٰلِكُمْ

وَصَّلُّمْ بِهِ لَعَكَّلُمْ تَنَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]

''اوریه که بید دین میرا راسته ہے جومتقتم ہے، سواس راہ پر چلو اور دوسری راہول پر

مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی تھم دیا ہے، تاکہ تم پر ہیز گاری اختیار کرو۔''

پس جوبھی کتاب وسنت سے روگردانی کرے گا تو اسے گمراہ کن راستے اور نئی نئی بدعتیں اپنی جانب تھینچ لیں گی۔ بدعتوں کے ظہور کے اسباب کا خلاصہ درج ذیل امور میں پیش کیا جاتا ہے:

دیز احکام سے لاعلمی و جہالت، خواہشات کی پیروی، آراء و اشخاص کے لیے عصبیت برتا، کافروں کی منابہت اختیار کرنا اور ان کی تقلید کرنا۔ ان اسباب کو قدر نے تفصیل سے بیان کریں گے۔

### دینی احکام ہے، لاعلمی وجہالت :

جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اور لوگ آثار رسالت سے دور ہوتے گئے،علم کم ہوتا رہا اور جہالت عام ہوتی گئی جیسا کہ اس کی خبر نبی کریم ٹاکٹیا نے اپنی اس حدیث میں دی ہے:

"تم میں سے زندہ رہنے والا شخص بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔"

[ أبو داؤد، كتاب السنة، باب في لزوم السنة : ٤٦٠٧ ]

اور اپنے اس فرمان میں بھی کہ' اللہ تعالیٰ علم بندوں سے چھین کرنہیں ختم کرے گا بلکہ علاء کوختم کر کے علم ختم کر کے گا۔ یہاں تک کہ جب کسی عالم کو زندہ نہیں چھوڑ کے گا تو لوگ جاہلوں کو رؤسا (مفتی) بنالیں گے اور بیالوگ مسئلہ پو چھے جانے پر بغیرعلم کے فتو کی دیں گے، تو خود بھی گراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گراہ کریں گے۔'' [بخاری، کتاب العلم، باب کیف یقبض العلم : ۱۰۰]

تو علم اور علماء ہی بدعت کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں اور جب علم و علماء ہی کا فقدان ہو جائے تو بدعت کے پھلنے پھولنے اور بدعتیوں کے سرگرم ہونے کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔

### خواهشات کی پیروی:

جو کتاب وسنت سے اعراض کرے گاوہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ فَإِنْ لَدُمْ يَسُنَجِيْنُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهَا يَتَبِعُونَ أَهُوَا تَوَهُمْ ۖ وَمَنْ أَصَلُّ مِتَنِ اتَّبَعَ هَوْلَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ ﴾ [ القصص: ٥٠ ]

''اگریہ تیری نہ مانیں تو تو یقین کر لے کہ بیصرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے

میں اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جواپی خواہش کے چیچے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے؟''

اور فرمایا:

﴿ اَفَرَ ءَيْتَ مَنِ التَّخَذَ اِلهَهُ هَوْمُهُ وَاَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ وَّخَتَمَ عَلَى سَمُعِهُ وَقَلْمِهُ وَجَعَلَ عَلَى بَعَرِهِ غِشُوقً فَكُنُ يَهُ دِيْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ ﴾ [ الحاثية : ٢٣ ]

''كيا آپ نے اسے بھی ديكھا جس نے اپی خواہش نفس كو اپنا معبود بنا ركھا ہے اور ''كيا آپ نے اسے بھی ديكھا جس نے اپی خواہش نفس كو اپنا معبود بنا ركھا ہے اور اللہ كے كان اور دل پر مهر لگا دى ہا وجود سجھ بوجھ كے اللہ نے اسے اللہ كے كان اور دل پر مهر لگا دى ہم اور اس كى آ كھ پر بھی پر دہ ڈال ديا ہے، اب ايسے شخص كو اللہ كے بعد كون ہدايت دے سكتا ہے؟''

اور بیہ برعتیں اتباع خواہشات کی پیداوار ہیں۔

مخصوص لوگوں کی رائے کے لیے تعصب برتنا:

کسی کی رائے کی طرف داری کرنا بیانسان اور دلیل کی پیروی ومعرفت حق کے درمیان بہت بوی رکاوٹ ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الَّهِ عُواْ مَا ٓ اَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ الْأَعَنَا ۗ

[ البقرة : ١٧٠ ]

''اوران سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی فرماں برداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی بیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔''

۔ ، اور آج کل یہی حالت متعصبین کی ہے،خواہ وہ ند بہب صوفیت کے بعض پیروکار ہوں یا قبور کی حضرات، جب انھیں کتاب وسنت کی پیروی اور ان دونوں کی مخالف چیزوں کو چھوڑنے کو کہا جاتا ہے تو بیر حضرات اپنے ندا ہب،مشائخ اور آباؤ اجداد کو دلیل بناتے اور بطور جمت پیش کرتے ہیں۔

کا فروں سے مشابہت اختیار کرنا:

کا فروں سے مشابہت سب سے زیادہ بدعتوں میں مبتلا کرنے والی چیزوں میں سے ہے

جیسا کہ ابو واقد لیش کی حدیث میں ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سَلَیْمُ کے ساتھ حنین کی طرف نکلے اور ہمارے کفر کا زمانہ ابھی قریب ہی تھا۔ مشرکوں کے لیے ایک بیری کا درخت تھا جہاں یہ لوگ تھہرتے تھے اور جس کے ساتھ اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، جے ذات انواط کہا جاتا تھا۔ تو ہمارا گزر بیری کے درخت کے پاس سے ہوا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول (سَلَیْمُ)! ہمارے لیے بھی ذات انواط بنا دیجیے جیسا کہ ان کے لیے ذات انواط ہے؟ رسول اللہ سَلَیْمُ نَا فَیْمُ نے فرایا: 'سبحان اللہ! بہتو ایسے ہی ہے جیسے مولی (طَلِیًا) کی قوم نے کہا تھا:

[ترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم: ٢١٨٠]

اس حدیث میں واضح بیان ہے کہ کفار کی مشابہت ہی نے بنی اسرائیل اور بعض صحابہ کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنے نبی تنافیٰ اس سے ایسا غلط مطالبہ کریں کہ وہ ان کے لیے اللہ کو چھوڑ کر ایک ایسا معبود مقرر کر دیں جس کی وہ پر ستش کریں اور اس سے تبرک حاصل کریں اور یہی آج حقیقت میں ہور ہا ہے، اس لیے کہ اکثر مسلمانوں نے شرک و بدعت کے ارتکاب میں کافروں کی روش اپنائی ہوئی ہے۔ جیسے برتھ ڈے منانا، مخصوص اعمال کے لیے دنوں اور ہفتوں کی تعیین ، یادگاری چیزوں اور مناسبتوں سے جلے جلوس منعقد کرنا، یادگاری نضورین و جسمے قائم کرنا، ماتم کی مخلیس منعقد کرنا، جنازے کی برعتیں اور قبروں بر تغیر شرعی کام اور غیر اللہ کو یکارنا۔

### برعتوں کے متعلق امت مسلمہ کا موقف:

اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے برعتوں کی تر دیداوران کی بدعتوں کا انکار کرتے رہے ہیں اور اضیں ایسا کرنے سے منع کرتے رہے ہیں۔اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جارہی ہیں:

ا۔ سیدہ ام درداء ڈو ﷺ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ابو الدرداء (ڈو ﷺ) میرے پاس غصے کی حالت میں آئے۔ میں نے پوچھا:''کیا بات ہے؟'' انھوں نے کہا:''اللہ کی قسم! میں ان لوگوں میں محمد تُو ﷺ کے دین سے کچھ نہیں جانتا ہوں سوائے اس کے کہ یہ تمام لوگ نماز

يرُ صح بين " ( بخارى، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة : ٦٥٠] ۲۔ عمروبن کی کے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈٹائٹوز کے دروازے پر صبح کی نماز سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب وہ باہر نکلیں تو ہم سبھی لوگ ان کے ساتھ مجد کو چلیں۔ اشنے میں ابومویٰ اشعری ڈاٹٹؤ آئے اور کہا کہ کیا ابھی تک ابوعبدالرحمٰن (ڈاٹٹؤ) نہیں نکلے؟ ہم نے کہا کہ نہیں تو وہ بھی ان کے نکلنے تک بیٹھ گئے۔ جب وہ نکلے تو ہم سجی لوگ کھڑے ہو گئے۔ابوموی اٹائٹنے نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! میں نے ابھی معجد میں ایک الی چیز دیکھی ہے جو مجھے بہت نا گوار گزری اور الحمدللہ خیر ہی دیکھی ہے۔ انھوں نے یو چھا وہ کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ اگر وہ وہاں رہیں گے تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔ انھوں نے کہا کہ میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ نماز کے انتظار میں تھے، ہر حلقے میں ایک آ دمی تھا اوران کے ہاتھ میں کنگریاں تھیں۔ جب وہ کہتا کہ سو بار اللّٰہ اکبر کہو تو سب لوگ سو بارالله اکبر کهتے اور جب وہ کہتا کہ سو بار لا الہ الا اللہ کہونو وہ سو بار لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ جب وہ کہتا کہ سومرتبہ سبحان اللّٰہ کہوتو وہ سومرتبہ سبحان اللّٰہ کہتے ۔ انھوں نے کہا : " كون نبيس تم نے انھيں اپنے گناہوں كو شار كرنے كو كہا؟ اور تم ضانت لے ليتے كہ تمھارى کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔'' پھروہ چلے ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑے یہاں تک کہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہا: ''یہ میں شمصیں کیا کرتے ہوئے دیکے رہا ہوں؟" تو انھوں نے جواب دیا: "ابوعبدالرطن! کنکریاں ہیں جن سے ہم تكبير وتهليل اورشيج وتحميد كاشار كرتے ہيں۔'' سيدنا عبدالله بن مسعود رہائیؤ نے كہا كہتم لوگ ا بنی این خطائیں شار کرو، میں تمھارے لیے اس بات کی ضانت لیتا ہوں کہ تمھاری کوئی نیکی بربادنہیں ہوگی۔اے امت محمد! تمھاری تاہی و بربادی ہو،کتنی جلدی تمھاری ہلاکت آگئی۔ ہیہ صحابہ کرام وٹاٹنؤ کی جماعت موجود ہے، یہ نبی کریم مُاٹیٹا کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے اور نہ آ پ مُناتِثْیُمُ کے برتن ٹوٹے۔اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! کیا تم لوگ ایسے طریقے پر ہو جو محمد نگاٹیم کے طریقے سے زیادہ بہتر ہے یا گمراہی کے درواز ہے کھولنے والے ہو''

تو ان لوگوں نے کہا کہ 'اللہ کی قتم! اے ابوعبدالرحن! ہرا مقصد صرف خیر ہی کا ہے۔'' انھوں نے کہا کہ'' کتنے خیر کے مثلاثی اسے ہر گزنہیں پاسکتے ہیں۔ رسول اللہ ٹائٹیا نے ہم کو ایک حدیث سائی کہ''ایک قوم قرآن مجید پڑھے گی لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا'' اور اللہ کی قتم مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ تر شھیں میں سے ہوں۔'' یہ کہہ کر وہاں سے واپس چلے گئے۔

عمر و بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے اخصیں نہروان کے دن دیکھا کہ وہ خوارج کے ساتھ ہم سے نیزہ زنی کررہے تھے۔ [ سنن الدارمی : ۲۹٬۶۸/۱ و فبی النسخة الأخری : ۲۸۷٬۲۸۶/۱ - :

. ٢١ و إسناده حسن لذاته تاريخ واسط ص : ١٩٨، ٩٩ الأسلم بن سهل البخشل ]

س۔ ایک آ دمی امام مالک بن انس مُتَنظیہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں کہاں سے احرام با ندھوں؟ تو

آپ نے جواب دیا کہ اس میقات سے جو رسول اللہ سُکھیٹی نے مقرر کیے، وہاں سے احرام
با ندھو۔ آ دمی نے کہا کہ اگر اس سے دور سے احرام با ندھوں تو؟ امام مالک نے کہا کہ سے میں
اچھا نہیں سجھتا۔ تو اس آ دمی نے کہا کہ اس میں آپ کیا برا سجھتے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ
تمھارے فتنے میں پڑنے کا مجھے خوف ہے۔ اس آ دمی نے کہا کہ خیر کے زیادہ جا ہنے میں کیا
فتنہ ہوسکتا ہے۔ تو امام مالک نے جواب دیا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ فَلْحَذَرِ الَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنْ آمْرِهَ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِنْنَةٌ أَوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ البُعْ ﴾

[ النور : ٦٣ ]

''سنو! جولوگ علم رسول ( مَا اَيَّامِيُمُ) کی مخالفت کرتے ہیں انھیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبر دست آفت نہ آپڑے یا انھیں درد ناک عذاب نہ پہنچے۔'' . . .

پھر فرمایا:

"اور کون سا فتنداس سے بڑا ہوسکتا ہے کہتم نے اپنے آپ کوالیے فضل کے ساتھ خاص کیا جو رسول اللہ تُکاثِیْزِ کے ساتھ خاص نہیں تھا۔"

یہ چندنمونے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے ہر زمانے میں علائے کرام بدعتوں کا انکار کرتے رہے ہیں۔

#### بدعتوں کی تر دید میں اہل سنت والجماعت کا طریقهٔ کار:

اس سلیے میں ان کا طریقہ کتاب وسنت پر بنی ہے اور یہی طریقہ فائدہ مند ہے۔ وہ اس طرح کہ بدھتوں کے شبہات پیش کرنے کے بعد اس کا تو ڑپیش کرتے ہیں اور سنتوں پر کاربند رہنے، بدعات و محدثات سے باز رہنے کے وجوب پر کتاب و سنت سے دلیلیں پیش کرتے ہیں اور اس سلیلے میں بے شار کتابیں تالیف کی گئی ہیں اور ایمان وعقیدہ کے بارے میں شیعہ، خوارج، جمیہ، معزلہ اور اشاعرہ کے برقی اقوال پر کتب عقیدہ میں تر دیدگی گئی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن و حدیث میں کسی عمل کے اللہ تعالی کے باں قبول ہونے کی تین شرائط ہیں: ''عقیدہ کا درست ہونا، عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور عمل رسول اللہ کا قبیۃ کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔''

اگر مندرجہ بالا شرائط میں سے ایک یا زیادہ شرائط پوری نہ ہوں گی تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔

### سنت کی تعریف:

سنت کے معنی ہیں طریقہ لیخی دین میں عقائد و اعمال و اخلاق و معاملات اور عادات میں رسول الله تَالِیُّا کا جوطریقہ تھا وہ آپ تَالِیْا کی سنت ہے۔

### بدعت کی تعریف:

بدعت سنت کا الن ہے، جس کو سنت کہتے ہیں وہ بدعت نہیں ہے اور جو بدعت ہے وہ سنت نہیں ہے اور بدعت ہر وہ عمل ہے جس کی اصل دین میں نہیں لیکن لوگ اسے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کرتے ہیں۔



فصل سوم

## حقيقي ابل سنت والجماعت

اہل سنت و الجماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جوست کی بیان کردہ تعریف پر پورے اترتے ہوئے سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اگر دین میں کوئی نیا عقیدہ داخل کیا گیا تو وہ شرک نی الحکم میں آئے گا اور اگر دین میں کوئی نیا عمل داخل کیا گیا تو وہ بدعت ہے۔ (النہاء: ۱۵۱۔ المائدة: ۱۳) اور اس میں وہ حدیث بھی آتی ہے جس میں رسول اللہ طابع آغے فرمایا: 'میں شمصیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امیرکی بات سننا اور ماننا ، اگر چہ وہ صبتی غلام ہی ہو، میرے بعد جوتم میں سے زندہ رہے گا وہ سخت اختلاف دیکھے گا۔ اس وقت تم میری سنت اور خلفائے راشدین کا طریقہ لازم پکڑنا ، اسے دانتوں سے مضبوط پکڑے رہنا اور نئے نئے کا موں سے پچنا۔' [ أبو داؤد ، كتاب السنة ، باب فی لزوم السنة : ۲۶۷۶۔ تر مذی ، كتاب العلم ، باب (ماجاء فی) الأحذ بالسنة و اجتناب البدعة : ۲۶۷۲ ]

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر بدعت گراہی ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں۔خلفائے راشدین کے فیصلوں کے متعلق مندرجہ ذیل امور قابل غور ہیں:

#### ا\_رسول الله مَثَاثِينِ كَي وفات كالمسله:

جب رسول الله طَالِيَّا کی وفات ہوئی تو الله تعالیٰ نے سیدنا عمر بھٹن کو ایک عظیم آزمائش میں ڈالا، انھوں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ رسول الله طَالِیَّا فوت ہو گئے ہیں تو میں تلوار سے اس کا سر اڑا دول گا۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر بھٹن رسول الله طَالِیْمَا کی میت کوسیدہ عائشہ بھٹا کے جمرہ میں دکھے کرمسجد نبوی طَالِیَّا میں صحابہ کرام جَمَانُ کے اجتماع میں

تشریف لائے اور خطبہ دیا:

﴿ بِوَ شَخْصَ رسول ( مَنْ اللَّهُ مَا ) كى بِوجا كرتا تھا تو رسول الله تو وفات با گئے اور جوالله كى بوجا كرتا ہے تو الله تعالىٰ تو زندہ ہے۔''

مب صحابہ کرام ٹو گھٹھ نے، جن میں سیدنا عمر ٹو گھٹؤ بھی شامل ہے، اس بات سے اتفاق کیا کہ رسول اللہ مٹا گھٹھ فوت ہو گئے اور اس کے بعد کسی صحابی ٹر گھٹھ نے روضۂ اطہر پر جا کر کوئی عرض پیش نہیں کی بلکہ سیدنا عمر ٹر گھٹھ کی حکومت کے زمانہ میں جب قبط پڑتا تو سیدنا عمر ٹر گھٹھ روضۂ مبارک پر حاضر ہونے کی بجائے سیدنا عباس ٹر گھٹھ سے بارش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرواتے اور بارش ہو جاتی۔ اس بحث کی بجائے سیدنا عباس ٹر گھٹھ سے بارش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرواتے اور بارش ہو جاتی۔ اس بحث کے بعد سے بات کلی طور پر ثابت ہوگئی کہ رسول اللہ مٹائیل کی وفات کے بعد صحابہ کرام فریکٹھ کا میہ متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ مٹائیل وفات پا چھ ہیں اور اب آپ مٹائیل کے ساتھ رابطہ نہیں ہوسکتا۔ لیکن اب بھی کملہ گوجن میں حنی پر میلوی، حنی و یو بندی، شیعہ اور تبلیغی جماعت والوں کا عقیدہ ہے کہ نوت شدگان سے رابطہ ہوسکتا ہے اور یہ دین میں نیا عقیدہ ہے۔

#### ۲\_نمازتراوت کی جماعت:

سب کو معلوم ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ تاہیم نے مدینہ منورہ میں مجد نبوی میں تین رات نماز تراوی کی جماعت کی امامت فرمائی، پھر آپ سکیم نی ہی نماز تراوی کے جماعت نہیں ہوئی۔ جماعت ہے نہیں پڑھائی۔ سیدنا ابو بکر ڈائٹو کے زمانہ میں بھی نماز تراوی کی جماعت نہیں ہوئی۔ ایک رات سیدنا عمر دلائٹو کے زمانہ عمر می نی جماعت نہیں ہوئی۔ ایک رات سیدنا عمر دلائٹو کے زمانہ خلافت میں بھی کچھ عرصہ تک تراوی کی جماعت نہیں ہوئی۔ ایک رات سیدنا عمر دلائٹو نے معجد نبوی میں موجود صحابہ کرام زن انڈو کی جماعت پڑھنے کا حکم دیا۔ [بخاری، کتاب صلاۃ التراویح، باب فضل من قام رمضان: ۲۰۱۰،۲۰۰۹ اور اس سے سب صحابہ کرام زن شیرا۔

#### سو\_ حج تمتع کا مسکه:

رسول الله مُكَافِّيًا نے جج تمتع كا حكم فرمايا، اس كے بعد حج تمتع ادا كيا جاتا رہا۔ سيدناعمر رُلَافُوْ كے زمانهُ خلافت ميں انھوں نے بعض وجوہات كى بنا پر حج تمتع سے مسلمانوں كومنع فرمايا ليكن سيدناعبدالله بن عمر ٹائلوں نے اس سے اتفاق نہيں كيا لہذا حج تمتع نہ كرنا اہل سنت والجماعت كاعمل نہ

پھر بھی سیدنا عمر ڈاٹیؤ کے متعلق ہم اس معاملہ میں کوئی مخالفانہ ردعمل ظاہر نہیں کر سکتے بلکہ خاموثی اختیار کریں گے۔

#### سم خلافت اور عمر رهاتنَّهُ كا موقف:

سیدناعمر ٹوٹٹٹ پر مسجد نبوی میں صبح کی نماز کے دفت جب حملہ ہوا تو وہ شدید زخی ہو گئے تو سیدنا عبر ٹوٹٹٹ پر مسجد نبوی میں صبح کی نماز کے دفت جب حملہ ہوا تو وہ شدید زخی ہو گئے تو سیدنا کہ آپ کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کریں گے۔ میرے کہنے سے وہ ایک گھڑی تک سر جھکائے رہے پھر سر اٹھایا اور کہا اللہ تعالی اپنے دین کی حفاظت کرے گا اور میں اگر خلیفہ مقرر نہ کروں تو رسول اللہ تا ٹھٹٹ کے نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا پھر اگر خیفہ مقرر کروں تو سیدنا ابو بکر ڈٹٹٹٹ نے خلیفہ مقرر کیا ہے۔ سیدنا عبر اللہ بن عمر ڈٹٹٹٹ نے کہا پھر قسم اللہ تعالی کی! جب انھوں نے رسول اللہ شٹٹٹٹ اور ابو بکر ڈٹٹٹٹ کا ذکر کیا تو میں سمجھ گیا کہ وہ رسول اللہ شٹٹٹٹ کے برابر کسی کو نہیں کرنے والے اور وہ خلیفہ مقرر نہیں کریں گئے۔

[مسلم، كتاب الإمارة، باب الاستخلاف و تركه: ١٨٢٣]

لیعنی رسول الله مگالیا کی پیروی سیدنا عمروسیدنا ابو بکر ( ٹاکٹیا) کی پیروی سے مقدم ہے۔ گوسیدنا ابو بکر و سیدنا عمر وسیدنا عمر وسیدن

### سنت کومضبوطی سے پکڑنے اور بدعت سے بیخے کا بیان:

جوشخص عقیدے اور عمل میں سنت نبوی ﷺ پرعمل کرتا ہے اور خلفائے راشدین کے طریقہ پر چلتا ہے وہ کامیاب ہے اور جوانسان بدعتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر صبر نہیں کرتا اور خلفائے راشدین کے طریقے پر نہیں چلتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ حدود سے ہاہر نکل جاتا ہے، وہ ناکام ہے۔ یادرہے کہ سنت کی تین قشمیں ہیں:

#### ا\_سنت قولي:

لیمنی رسول الله تَالَیْمُ کا زبانی ارشاد مبارک سنت قولی کہلاتا ہے۔ مثلاً آپ کا فرمان: ''کھانا کھانے سے پہلے بہم الله پڑھو۔'' [مسلم، کتاب الأشربة، باب آداب الطعام و الشراب و المشراب و المحکامهما: ۲۰۲۲]

### ۲\_سنت عملی:

رسول الله مَنْ يَنْ اللهُ مَنْ يَنْ اللهُ مَنْ يَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

### ۳\_سنت تقريري:

رسول الله سُلُولِمُ کی موجودگی میں جو کام کیا گیا ہواور آپ سُلُولِمُ نے خاموثی اختیار فرمائی ہویا اس پر اظہار پیندیدگی کیا ہو، اسے سنت تقریری کتے ہیں۔ مثلاً رسول الله سُلُولِمُ نے ایک آ دی کوشح کی نماز کے بعد دورکعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا صبح کی نماز تو دورکعت ہے۔ اس آ دمی نے جواب دیا میں نے فرض نماز سے پہلے دورکعتیں نہیں پڑھی تھیں لہٰذا اب پڑھی ہیں۔ رسول الله سُلُولِمُ اِسے جواب سن کر خاموش ہو گے (لیعنی اس کی اجازت دے دی)۔ آ ابو داؤد، کتاب التطوع، باب

من فاتته متى يقضيها : ١٢٦٧]

سنت کی بیتیوں تشمیں ایک ہی مرتبے کی ہیں اور شریعت میں جمت کا درجہ رکھتی ہیں، کیونکہ:

- ا۔ دین کے معاملہ میں رسول اللہ مُٹاٹیئِ کے حکم کی اطاعت فرض ہے۔ (الأنفال : ۲۰۔ النور : ۵۹ ۔ النساء : ۸۰)
  - ٢- رسول الله مظالمية كي اطاعت اور اتباع كامياني كي ضانت ہے۔ (النور: ٥٢،٥١)
- ٣٠ الله اور رسول الله مَنْ يَثِيَّا كَ حَكم كَ مطابق كيه اعمال كا بورا بورا اجر و ثواب ملے گا۔ (الحجرات:١٨)
  - ۳۔ گناہوں کی مغفرت رسول الله سُلطِّقِ کی اتباع کے ساتھ مشروط ہے۔ (آل عمران: ۳۱)
- ۵۔ اللہ اور رسول اللہ مُنالِیْم کی اطاعت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ (النساء: ۲۹)
- ۲۔ اللہ اور رسول اللہ طَالِيَّةُ بِرا بمان لانے کے باوجود بعض لوگ عملاً اللہ اور رسول طَالِيَّةُ کا حکم نہيں مانتے ، ایسے لوگ مومن نہیں۔ (النساء: ۱۱)
- ے۔ اللہ اور رسول اللہ منگائیل کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ باہمی انتشار اور لڑائی جھگڑے ہیں۔ (الأنفال:۳۲)
  - ۸۔ اللہ اور اس کے رسول مُنافیق کی نافر مانی گمراہی ہے۔ (الاُکڑاب:۳۱)
- 9۔ اللہ اور اس کے رسول مُن اللہ کی نافر مانی کرنے والے اپنے عمل کے خود جواب وہ ہوں گے۔ (المائدة: ۹۲)
  - ٠١- الله اوررسول الله تاليكم كي نافرماني كرنے كى سزاجہم اوررسواكن عذاب ہے۔ (الفق: ١٤)
- اا۔ سنت کی اتباع کرنے والوں کو رسول الله مناتیا نے جنت کی خوشنجری وی ہے۔ [بخاری، کتاب الإعتصام بالکتاب والسنة، باب الإقتداء بسنن رسول الله بیسین : ۲۲۸]
- ۱۲\_ رسول الله مُثَاثِیْمُ کی اطاعت اور فرمان برداری الله کی اطاعت اور فرمان برداری ہے۔ (النساء: ۸۰٬۶۴۴)
- ۱۳۔ امت میں اختلافات کے وقت آپ تُلَفِیْز کی سنت پر مضبوطی سے جمے رہنا ہی نجات کا ماعث ہوگا۔ آبو داؤد، کتاب السنة، باب فی لزوم السنة : ۲۶۰۷
- ۱۹/ وہ عمل قابل ثواب ہے جوسنت رسول الله عَلَيْظِ کے مطابق ہو۔ جس نے رسول الله عَلَيْظِ کی سنت سے منہ موڑا اس کا آپ عَلَیْظِ سے کوئی تعلق نہیں۔ ابخاری، کتاب النکاح، باب

الترغيب في النكاح: ٥٠٦٣]

10\_ سنت كاعلم بوجاني كي بعداس برعمل نه كرني والي لوگول كورسول الله مَثَالِيَّةِ في نافرمان كها-[ مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ..... الخ: ١١١٤]

یہاں دوسوال پیدا ہوتے ہیں: ا۔ کیا توحید کے بغیر انسان مسلمان کہلا سکتا ہے؟ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ جس کے پاس توحید نبیس ہے۔ ۲۔ کیا اطاعت رسول نگھی کے بغیر محبت رسول نگھی کے بغیر محبت رسول نگھی کا دعویٰ محبت رسول نگھی کا دعویٰ کے دعویٰ کے کوئی معنی ہیں؟اطاعت رسول نگھی کے بغیر محبت رسول نگھی کا دعویٰ محبت سول نگھی کا دعویٰ محبت سول نگھی کے دعویٰ محبت رسول نگھی کا دعویٰ محبت رسول نگھی کا دعویٰ محبت رسول نگھی ہیں۔

#### بدعت کی حقیقت :

ان آثار ونصوص کی روشی میں مندرجہ ذیل حقائق سامنے آتے ہیں:

ا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں احکامات وضع کیے ہیں وہیں ان احکامات پرعمل کرنے کا طریقہ بھی متعین فرما دیا ہے، لوگوں کی اپنی مرضی پرنہیں چھوڑ دیا۔ چنانچہ رسول اللہ مُثَالِّیْنَ کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیتے ہوئے فرمایا:

﴿ لَقَدْ كَأَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [ الأحزاب: ٢١]

''یقتیناً تمھارے لیے رسول اللہ ( ٹاٹیٹر) کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔''

اورہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اس نمونہ کو اختیار کریں۔ارشاد ربانی ہے:

﴿ وَمَاۤ الْتَكُمُ الرَّسُولُ فَعُنَّدُوهُ \* وَمَا نَهَا لَمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [ الحشر: ٧ ]

''جو رسول (مَثَاثِينَمُ) تتعمين دين اسے لےلواور جس سے روک ديں رک جاؤ۔''

- الله تعالی کی عبادت اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ جس طریقے سے الله تعالی نے مشروع
   کی ہے ای طرح کی جائے گی۔
- س۔ جو چیز کتاب وسنت سے ثابت ہواس کو تقوی سمجھتے ہوئے ترک کر دینا گراہی ہے۔ مثلاً نکاح جو کتاب وسنت سے ثابت ہے اگر کوئی زہد و تقویٰ سمجھتے ہوئے نکاح کو ترک کر دے تو وہ گمراہ ہے۔ اس لیے نبی مُنالِیْمُ نے ان تین آ دمیوں کو جو زہد و تقویٰ میں آگے بڑھنا چاہتے

عي يختى منع فرما ويا\_ [بخارى، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح: ٥٠٦٣]

سم۔ برعت اضافی بھی گمراہی ہے۔ بدعت اضافی اس بدعت کو کہتے ہیں جواصل کے اعتبار سے تو مستند ہولیکن کیفیت و ہیئت کے اعتبار سے ثابت نہ ہو۔ چنانچہ جولوگ مجد کوفہ بس بیشے ہوئے تسبیحات دانوں پر شار کر رہے تھے وہ ذکر ہی کر رہے تھے جومشر دع عمل ہے لیکن چونکہ اس کی ہیئت و کیفیت رسول اللہ طُالِّیْنِ سے ثابت نہ تھی اس کے سیدنا عبداللہ بن مسعود راتی تی اس کی ہیئت و کیفیت رسول اللہ طُالِیْنِ سے ثابت نہ تھی اس لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود راتی فیاس سے منع کر دیا۔ رسن الدارمی: ۲۸۲، ۲۸۷، ح: ۲۱۰۔ و تاریخ واسط فی اس سے منع کر دیا۔ رسن الدارمی: ۲۸۲، ۲۸۷، ح: ۲۱۰۔ و تاریخ واسط فی دورہ کی میں اس سے منع کر دیا۔ رسن الدارمی: ۲۸۲، ۲۸۷، ح: ۲۱۰۔ و تاریخ واسط

۵۔ برعت سنت کوختم کر دیتی ہے۔ چنانچ معجد کوفہ میں ذکر کرنے والوں نے ذکر کا جو طریقہ
 اختیار کیا، اس سے رسول الله تَلْقَیْلِ کی سنت پامال ہوگئ۔[أيضًا]

اس حقیقت کوسلف صالحین نے اچھی طرح سمجھا تھا کہ بدعت اور سنت اکھے نہ ہو سکتے ، چنانچے جلیل تابعی حسان بن عطیہ بڑائنے فرماتے ہیں :

" مَا ابْتَدَعَ قَوْمُهُ بِدُعَةٌ فِي دِيْنِهِمُ إِلَّا نَزَعَ مِنُ سُنَّتِهِمُ مِثْلِهَا "

[سنن الدارمي، المقدمة، باب اتباع السنة: ح،٩٨٠]

'' جب بھی کوئی قوم دین میں برعت ایجاد کرتی ہے تو ان میں سے اس کے مثل سنت میں اب اتب ہے''

اٹھالی جاتی ہے۔''

۲- برعت ہلاکت کا سبب ہے، کیونکہ اس سے سنت کا ترک لازم آتا ہے اور اس سے بڑھ کر ضلالت کیا ہوسکتی ہے؟ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈائٹی کا ارشاد ہے:

" وَلَوُ تَرَكُتُمُ سُنَّةً نَبِيَّكُمُ لَضَلَلْتُمُ "

[مسلم، كتاب المساجد، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى : ٢٥٢/٢٥٧\_ نسائي:

، ۸۵ ابن ماجه : ۷۷۷]

''اگرتم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔''

اور بدعت ضلالت و ہلاکت کا پیش خیمہ ہے۔ای لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑاتی نے مسجد کوفہ میں ذکر کرنے والوں سے کہا تھا:''اےامت محمد!تمھاری ہلاکت کتنی جلدی آگئی۔''

[ سنن الدارمي: ١/٢٨٦، ٢٨٧، ح: ٢١٠ ]

ے۔ بدعت کفر کا پیش خیمہ ہے، اس لیے کہ بدعتی اپنے آپ کو مشرع اور شریک کے مقام پر لا کھڑا کرتا ہے۔

۸۔ بدعت اختلاف کے دروازے کو پوری طرح کھول دیتی ہے اور بیضلالت و گمراہی کا دروازہ
 ہے۔

9۔ بدعات کی پروا نہ کرنا انسان کوفش وعصیان تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسا کہ کوفہ کی مسجد والوں کا حشر ہوا کہ خوارج کے ساتھ صحابہ کرام بھائیٹا کے ساتھ مصروف جنگ ہو گئے۔

•۱- اعمال صالحہ کا دار و مدارنیت صالحہ پر ہے لیکن نیت کا اچھا ہونا کسی باطل کام کو صالح نہیں بنا سکتا۔ اس لیے کہ کسی عمل کے صالح ہونے کے لیے صرف نیت کافی نہیں بلکہ اتباع سنت اور شریعت کی یا بندی بھی ضروری ہے۔ (مدارج السالکین لابن القیم الجوزید: ۱۸۵۸)

اا۔ خیر میں زیادتی ہمیشہ خیر نہیں ہوتی بلکہ اکثر حالات میں شر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلاً شجاعت میں زیادتی جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور کمی بزدلی قرار پاتی ہے۔ اس طرح سخاوت اگر اپنی حد سے بڑھ جائے تو اسراف و تبذیر اور اگر کم ہو جائے تو بخالت قرار پاتی ہے، لہذا میانہ روی ہی بہتر چیز ہے۔

### بدعات کی فہرست:

ذیل میں چندمشہور بدعات کی فہرست پیش کی جا رہی ہے، تا کہ ہمارے مسلمان بھائی جان سکیں کہ ان کے وہ کون سے اعمال ہیں جن کو وہ ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا ثواب سے دور کا بھی تعلق نہیں بلکہ ہمیں سنت کے اتباع سے دور کر دیتے ہیں اور بدعتی بنا دیتے ہیں:

ا۔ تقلید ائمہ اربعہ (کیونکہ یہ چارصدی ہجری کے بعد شروع ہوئی) تفصیل آگے آ رہی ہے۔

ا۔ عید میلاد النبی مَنْ الْمَنْمُ ۔

ا۔ عید میلاد النبی مَنْ الْمَنْمُ ۔

۳۔ آخری بدھ۔

ہم۔ شب براءت۔

۵۔ شب معراج۔

۲۔ کونٹرے۔

۷۔ رسومات محرم۔

۸۔ گیار هویں شریف۔

9۔ مزارات پرعرس اور میلے۔

ا۔ نماز وحشت۔

اا۔ قرآن خوانی (مردے بخشوانے کے لیے )۔

۱۲ تیجه، دسوال، چالیسوال (مردول سے متعلق بدعات)۔

سار عهد نامه

۱۳ قبر براذان-

۵ا۔ عرفہ۔

۱۷ ترک کی روٹیاں اور شادی بیاہ سے متعلق رسومات اور بدعات۔

ا۔ شرع محدی مہر۔

۱۸\_ چوتھی کھیلنا۔

19\_ نی لی کی فاتحہ۔

٢٠ ـ نوبيا ہتا عورت كامحرم اور شعبان كا چإند ميكے ميں ديكھنا۔

۲۱\_ بی بی کی کہانی ماننا۔

۲۲ یی کی صحنگ۔

۲۳ بارہ اماموں کے پیالے۔

۳۷\_ امام ضامن باندهنا۔

۔ ۲۵۔ منت کی مالی اورکڑے یہننا۔

۲۷۔ بڑے پیرصاحب کی ہنسلی بہننا۔

**12۔** سہا گنیں کھلانا۔

۲۸\_محافل میلاد\_

٢٩\_صلوة وسلام (خودساخته)\_

360

تأثنوق

٣٠ ـ شركيه تعين لكصنا ـ

اس\_شركيه نعت خواني \_

۳۲\_خود ساخته درود پڑھنا۔

٣٣ ـ انگوشھے چومنا ـ

۳۳ ـ خودساخته دعا ئي<u>ن</u> ـ

۳۵\_خودساخته وظائف۔

٣٧\_ دعاؤل ميں اضافے۔

ے۔ سے نیاز ، روز ہے اور وضو کی زبان سے نیت کرنا۔

٣٨ ـ ندالغير الله ـ

۳۹۔ ہرے ادر تھی رنگ کا صافہ باندھنا۔

۴۰۰ سلسله بائے طریقت۔

اہم\_قوالیاں\_

۴۲ \_تعویز گنڈ ہے۔

سهم ختم خواجگان <sub>-</sub>

همهم \_شبینه\_

۴۵\_' دبسم الله'' كرنا\_

۲ م \_ آمین \_

۱۳۱۷ مین -۱۳۷۷ روزه کشانی \_

۴۸\_ مساجد پر چراغال کرنا۔

وم. مساجد میں ٹویباں رکھنا۔

۵۰\_ مزارات پرگنبد بنانا۔

۵۱\_مزارات پر چراغال کرنا۔

۵۲ مزارات کونسل دینا۔

۵۳\_قبروں پر پھول چڑھانا۔

۵۴\_قبر براگریتی جلانا۔

۵۵۔ ہزرگوں کے ختم۔

۵۲۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد صدق اللہ انعظیم کہنا۔

ے۵۔ فرض نماز کے بعد مروجہ اجتماعی دعا۔

۵۸\_خانقاین تغییر کرنا۔

۵۹\_مساجد، مدارس اور گھروں میں مُردوں کی تدفین۔

۲۰ ـ وضو میں گردن کامسح کرنا۔

۲۱ \_ وضو کے دوران کلم پرشہادت پڑھنا۔

۲۲\_مساجد میں مینا کاری اور آ رائش۔

۲۳ \_ گھروں اور د کانوں پر تصادیر، مزارات کے طغرے لگانا۔

۲۴ \_قبر پر قرآن پڑھنا اور پڑھوانا \_

۲۵ ـ برائے وفع بلیات اذان وینا۔

۲۷۔ بارش روکنے کے لیےاذان دینا۔

ے۲\_علاوہ نماز کے قرآن پڑھتے ہاتھ باندھنا۔

۲۸\_غیراللہ کے لیے قیام تعظیمی کرنا۔

۲۹ <sub>- نما</sub>زعید سے قبل تقریر کرنا۔

- حار ہاتھوں سے مصافحہ کرنا اور سینے پر ہاتھ رکھنا۔

ا ے۔ جمعہ کی نماز میں تین خطبے دینا۔

۷۲\_ خطبہ جمعہ سے قبل برائے ادائیگی سنت وقفہ دینا۔

. ۷۳\_ بعدنماز جمعه ظهراحتباطی پژهنا۔

مردوں اور عورتوں کا جدا جدا طریقے سے نماز پڑھنا۔

20\_ جيم ڪلم پڙهنا اور پڙهوانا۔

21۔ نماز بڑھ کر امام کا صرف شال کی طرف ہی منہ کر کے بیٹھنا۔

۷۷ نمازغوثیه ب

۸۷۔نماز غائب۔

9 \_ نمازیره کر ہنھیلیاں آسان کی طرف کر کے سجدہ کرنا۔

٨٠ ـ چلے لگا نا اور چله کشی کرنا۔

۸۱ عقیق کی انگوشی مؤثر سمجھ کر پہننا۔

۸۲ \_نویت سنت الاعتکاف کهنا \_

۸۳ قبرستان میں مساجد بنانا۔

۸۴۔مردے سے معافی مانگنا اور کہا سنا معاف کرنا۔

۸۵ \_ سوگ میں کا لے کیڑے بہننا اور کالی پٹیاں باندھنا۔

بدعات کی فہرست میں دی گئی بدعات میں سے اکثر ظاہر و باہر ہیں لیکن کچھ بدعات کی وضاحت مندرجہ ذیل ہے۔ اس کی غرض و غایت صرف میہ ہے کہ عوام بدعات سے آگاہ ہول، دین کی سمجھ حاصل کریں، سنت سے آگاہی ہو، چھر بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے سنتول پڑمل پیرا ہوں۔

#### عرفه:

شب براءت سے دو دن پہلے عرفے کے نام سے نے اور پرانے مردوں کی فاتحہ بڑی دھوم دھام سے حلو ہے اور رو اُن پر دلائی جاتی ہے۔ پرانے مردوں پر عرف کی فاتحہ واجی طور پر دی جاتی ہے لکین نئے مرد ہے کی عرف کی فاتحہ میں لورا خاندان اور براوری کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تقریب میں نہ آنے والوں پر طعن کیا جاتا ہے۔ حلوہ اور روٹی نہ صرف کھلایا جاتا ہے بلکہ غریب غرباء میں تقسیم بھی کیا جاتا ہے اور یہ بدعت بھی نام نہاد اہل سنت ہی کے ہاں رائج ہے، باوجود کیکہ وہ اس رسم کا احادیث صحیحہ اور سنت رسول سائی اُنٹی میں کوئی ثبوت نہیں یاتے ہیں۔

#### شرع محدی مهر:

شرع محمدی مہرعوام میں اس قدرمشہور ہے کہ نہ صرف جاہل بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی سیجھتے ہیں کہ رسول اللہ مُنالِثَانِ نے جتنے نکاح فر مائے سب میں اپنی ازاوج کا مہر ساڑھے بتیں روپیہ مقرر فرمایا، لہٰذا ہمیں بھی اتنا ہی مہر رکھنا چاہیے۔عوام کو جاننا چاہیے کہ یہ سب عورتوں کے حقوق سلب کرنے والوں کے ڈھکوسلے اور بدعتی کام ہیں کہ ان ناجائز کاموں کو کرتے ہیں اور پھر سیجھتے ہیں شاید اب یہ تواب کے مستحق بھی جو گئے ہیں حالا نکہ رسول اللہ سکانیا نے کسی زوجہ کا مہر ساڑھے بیتیں روپیے نہیں رکھا بلکہ ہر زوجہ کو بقدر استطاعت آپ سکانیا نے بڑھ چڑھ کر مہر عطا کیا۔ چنانچہ تاریخی روایات اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ سکانیا نے اپنی درج ذیل از واج مطہرات کو کتنا کتنا مہر ویا:

ا - سيده خديجة الكبرى وينها كا مهرسا رصح باره اوقيه سونا تقار بحواله نو داليقين في سيرة سيدالمسلين )

- ٢ سيده عائشه صديقه طائفًا كالمهرسار هے باره اوقيه سوناتھا۔
- س۔ سیدہ سودہ بنت زمعہ ٹاٹٹا کا مہرسا ڑھے بارہ او تیہ سونا تھا۔
- ٣ ۔ سيدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب ڈائٹیا کا مہر ساڑھے بارہ او قیہ سونا تھا۔
- ۵ـ سیره زینب بنت بجش شی الله کا مهر ساز هے باره اوقیه سونا تھا۔ [مسلم، کتاب النکاح، باب
   الصداق و جواز کونه تعلیم... الخ: ۱٤۲٦ د بغیر أسماء أزواجه صلى الله علیه وسلم]
- ۲۔ سیدہ ام حبیبہ بنت ابوسفیان والتی کا مہر نجاتی شاہ حبشہ نے رسول الله والتی کی طرف سے حیار ہزار درہم ویا۔ اسن ابی داؤد، کتاب النکاح، باب الصداق: ۲۱۰۸]
- ے۔ سیدہ صفیہ بنت جی جانھا غزوہ خیبر میں قید ہو ئی تھیں، آپ نے انھیں آ زاد کر کے نکاح میں لے لیا تھا، یبی ان کا مہر تھا۔
  - ٨ \_ سيده ميمونه بنت الحارث جاثنًا كا مهر باره اوقيه سوناونصف اوقيه تفا \_
- 9۔ سیدہ جو بریہ بنت الحارث بڑھنا غزوہ مریسیع میں قید ہو کر ٹابت بن قیس اوران کے بھائی کے حصہ میں آئی تھیں اور نو اوقیہ سونے پر مکا تب بن تھیں جسے رسول اللہ سُلِیَّا نے ادا کرکے ان سے نکاح کرلیا تھا، یہی ان کا مہرتھا۔
- ۱۰۔ سیدہ نینب بنت خزیمہ ام المساکین وٹائٹا کوآپ مٹائٹا نے ایک تولد سونا اور دس تولہ جاندی مہر دیا تھا۔
  - اا۔ سیدہ امسلمہ بنت ابی امیہ واٹھا کا مہرساڑھے بارہ اوقیہ سوناتھا۔
  - ۱۲ سیده ماریه قبطیه دلین کنیز تھیں، بطور مدیہ مقوتس شاہ روم کی طرف سے ملی تھیں۔

علاوہ ازیں مہر کے سلسلے میں پھولوگ مبالغہ بھی کرنے گئے ہیں، شاید نام آوری کی خاطر آج کل لاکھ دولاکھ کا مہر رکھنا ایک رواج بنتاجا رہا ہے جب کہ سجے حدیث میں امیر المومنین جناب عمر بن خطاب کا بیارشاد موجود ہے کہ عورتوں کے حق مہر میں مبالغہ نہ کرد۔ اگر زیادہ حق مہر باندھنا دنیا میں عزت والی چیز ہوتی تو اللہ کے نزدیک اللہ کے نی تُنْ اِنْ اوقیہ اوقیہ سونے کہ زیادہ حق مہر مقرر کرتے۔ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ تَنْ اِنْ اِن سے بارہ اوقیہ سونے سے زائد پر اپنی ہویوں سے نکاح کیا ہواور بیٹیوں کا نکاح کیا ہو۔

#### دعاؤل میں اضا فے:

وہ تمام دعائیں جو احادیث صححہ میں مرقوم ہیں ہمارے لیے کانی و شافی ہیں لیکن ہمارے برصغیر کے نام نہاد اہل سنت جن میں بر ملوی اور ویو بندی دونوں ہی شامل ہیں، انھوں نے ان مسنون دعاؤں میں بھی اپنی جانب سے کلمات بڑھا دیے ہیں۔ ان اضافوں کا یہی مطلب اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک زبان رسالت مآب شکا ہے کی ہوئی دعائیں ناتھ اور ادھوری ہیں، ای لیے ان حضرات نے دعاؤں میں اضافے کیے ہیں۔ ان اضافوں کی چند مثالیں درج ذبل ہیں:

نماز کے بعد کے اذکار جو احادیث صححہ میں درج بیں، ان میں سیرہ عائشہ وَ الله عَلَیْ الله مَارَ کے بعد کے اذکار جو احادیث صححہ میں درج بیں، ان میں سیرہ عائشہ وَ الله عَلَیْمَ سلام پھرتے تو نہ بیٹھے مگراتی مقدار کہ اس میں کہتے: ﴿اللّٰهُمُ انْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ وَ بیان صفته: ٩٩٠] کین بیدوعا ہمارے براوران ان کلمات باب استحباب الذكر بعد الصلاة و بیان صفته: ٩٩٥] کین بیدوعا ہمارے براوران ان کلمات کا استحباب الذكر بعد الصلاة و بیان صفته ورد السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ وَالْمُنْكَ يَرُجِعُ السَّلامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلامِ وَ اَدْخِلْنَا دَارَ السَّلامُ تَبَارَ كُتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَیْتَ یَا ذَا الْحَلالِ وَ الْإِنْکَرَامِ)

علاوه ازي اذان كے بعد كى دعا احاديث شريفه ميں ان كلمات كے ساتھ وارد ہوكى ہے: ( اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلْوةِ الْقَائِمَةِ اتِ مُحَمَّدَ فِ الْوَسِيلَةَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الْفَصِيلَةَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

318] جب كداحناف كے دونوں كروہ اس دعاكوان كلمات ميں اضافوں كے ساتھ پڑھتے ہيں: (اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ اللَّاعُةِ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الْفَضِيلَةِ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْفَيلَامَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

نہ کورہ بالا مثالوں کے عَلاوہ ایسی اور بھی بیسیوں مثالیس ہیں لیکن بخوف طوالت انھیں درج نہیں کر رہا، صرف انھی مثالوں کو بیان کیا ہے جو روز مرہ پڑھنے کی دعا ئیں کہلاتی ہیں۔

برادران اسلام!

انساف ہے کہے کہ کیا ان دعاؤں میں اضافہ کرنا اس امر کی نشاندی نہیں کر رہا کہ اضافہ کرنے والوں کے نزدیک یہ دعائیں ناقص اور ادھوری تھیں، جبی تو یہ اضافے کیے گئے۔ اس طرح دانستہ طور پر رسول اللہ کاٹیٹی کی تعلیم کردہ دعاؤں میں تحریف اور اضافے کیے گئے۔ کیا ان حضرات پر دہی اتری تھی کہ انھوں نے اپنی جانب سے یہ کلمات بڑھائے یا پھر یہ لوگ تعلیمات رسول اللہ کاٹیٹی کو ناقص وادھور اسجھتے ہیں کہ اپنی جانب اسے اس کی پیمیل کر رہے ہیں۔ (نعوذ بید کہ انھوں سے اس کی پیمیل کر رہے ہیں۔ (نعوذ بیلہ من ڈالک) پھر یہ لوگ کس دیدہ دلیری سے اس منہ سے عاشق رسول کاٹیٹی بھی بنے پھرتے ہیں، بیس جس سے نبی کاٹیٹی کی تعلیم کردہ دعاؤں کو پڑھنے کی بجائے اضافہ شدہ دعاؤں کو پڑھتے ہیں، جب یہ بیا جب بیں اور بدعتی دعاؤں کا پڑھنا رسول کریم کاٹیٹی کی تعلیم کردہ دعاؤں کو ناقص اور ادھور اسجھنا ہے۔ اس سے زیادہ نبی کاٹیٹی کی اور کیا گئا کی ہو گئی ہو گئی۔ اہل سنت کر رہے ہیں۔

### نماز، روزے اور وضو کی زبان سے نیت کرنا:

ہمارے نام نہادسی بھائیوں سے اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ سنی کے کہتے ہیں تو اکثریت یہ جواب دیتی ہے کہ جو لوگ بن کرمسلمان ہوئے ہیں، وہ سنی کہلاتے ہیں۔ اس لیے ان بے چاروں کے ہاں قرآن و حدیث پڑعمل کی بجائے ہمیشہ سنی سنائی باتوں پڑعمل ہوتا ہے۔ جو باپ وادا سے من لیا اور مولویوں اور ملاؤں سے من لیا وہ عمل کے لیے کافی ہے۔ اس کی ایک مثال زبان سے نماز اور روزے کی نیت کرنا ہے۔ ہمارے یہ بھائی بہن جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز

پڑھنے سے پہلے یہ کلمات زبان سے اوا کرتے ہیں: ''نیت کی میں نے چار رکعت فرض نماز ظہر واسط اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبشریف کی طرف پیچھے اس امام کے....''اگر نماز کوئی اور ہوتو اس کی وضاحت بصورت الفاظ ان کلمات نیت میں کی جاتی ہے۔ میں نے احادیث شریفہ میں ایک ایک حدیث کو چھان مارا مگر سیح تو کیا ضعیف سے ضعیف صدیث میں بھی مجھے یہ الفاظ یا ان سے ملتے جست الفاظ نہیں ملے۔ نہ کسی صحابی کے ممل سے ثابت ہے کہ وہ نماز سے قبل اس فتم کے الفاظ میں نیت باندھا کرتے تھے، صرف ان دو باتوں ہی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کلمات نیت جو زبان سے اوا کیے جاتے ہیں وہ سراسر بدعت ہیں اور یہ کلمات زبان سے اوا کرنے والے سوفیصد برخی اور غضب الہی کے مستحق ہیں۔ نیت در حقیقت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اور اس کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ إِلَيْهُ عَلِيْهُ لِنَّ اللّٰ اللّٰهُ کُونِ ﴾ [سورة الملك: ۲۲]" بے شک وہ سینوں میں چھی باتوں کو جاتا ہے۔ 'جب یہ واضح ہے کہ وہ ہماری نیتوں سے باخبر ہے تو پھر ان کلمات کی اوا نیگی عبث اور بے فائدہ ہے۔ اس باعث رسول اللہ کُلِیْمُ نے نہ تو خود بھی زبان مبارک سے اس فتم کے کلمات نیت اوا کیے اور نہ آپ نے نہ تو خود بھی زبان مبارک سے اس فتم کے کلمات نیت اوا کیے اور نہ آپ نے اپنے بیروکاروں کو ایک کوئی تعلیم دی۔

نماز کی اس نیت کی مانندان نام نہاد اہل سنت نے ایک خود ساختہ روزے کی نیت بھی بنا لی ہے جو نہ تو رسول اللہ عُلَیْم سے ثابت ہے اور نہ کسی صحابی کے قول سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ الفاظ نیت یہ بیں ''وَ بِصَوُم غَدٍ نَوَ یُتُ مِنُ شَهُرِ رَمَضَانَ ''ان کلمات کو بدعت کہنے میں جھے کوئی باک نہیں، اس لیے کہ یہ خود ساختہ کلمات ہیں۔ اضح العرب عُلیم کی زبان مبارک سے ایسی گلا بی عربی نہ تو بھی سن گئی اور نہ باسند صحیح وحسن نقل کی گئی۔

ی کے اوگ وضو کے موقع پر یہ کہتے سے گئے ہیں کہ' میں نیت کرتا ہوں واسطے نماز فلال فلال کے'' الغرض یہ تمام نیتوں کے کلمات مسنون نہیں ہیں، اضیں ان جاہلوں نے ایجاد کیا ہے جوعرف عام میں صوفیاء کہلاتے ہیں۔ وجہ ایجاد بدعت یہ ہے کہ صحح حدیث میں ہے: ﴿ إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنَّبَاتِ ﴾ [بخاری، کتاب الإیمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنیة والحسنة: ٤٥] یعنی''اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔' لہذا ہم مل سے پہلے اس کی نیت کرنا واجب ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر قاضا کے حدیث میں کہتا ہوں کہ اگر قاضا کے حدیث میں کہتا ہوں کہ اگر تقاضا کے حدیث میں کہتا ہوں کہ ایک صدیث شریف کے

معنی بیر ہیں کہ زبان سے اور ظاہری عمل سے جو کچھ کہا جائے اور کیا جائے وہ عنداللہ ماجور نہیں بلکہ ارادۂ قلب بوقت عمل باعث اجرو ثواب ہے نہ کہ قول زبان۔ پس اس حدیث سے بھی اس امر کی تر دید ثابت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔

### سلسله بإئے طریقت:

یہ حکایت بھی ہمارے برصغیر میں بہت مشہور ہے کہ شریعت اور طریقت دونوں سے مل کر اسلام بنتا ہے، گویا اسلام نہ ہوا بھان متی کا کنبہ ہوا کہ شریعت میں چار امام مقلدوں کے اور بارہ امام رافضوں کے جب تک شامل نہ ہوں شریعت اوھوری ہے۔ اصطلاح میں شریعت اور طریقت تقریباً ہم معنی اور متراوف الفاظ ہیں گر نہ ہی جغاور یوں نے ان دونوں کو جدا جدا کر دیا ہے۔ تقلید کے باب میں شریعت کے ناخداؤں کا ذکر آگے آئے گا۔ اس باب میں طریقت سے اور اس کے سلسلوں ہے متعلق عرض کرنا مقصود ہے۔ اس وقت جوسلسلے ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں ان میں سلسلوں ہے خدمشہورسلسلوں کے نام یہ ہیں: نقش بندی، چشتی، قادری، سہوردی، نظ می، گولڑی، رضوی، اشرفی، قاندری، کچھوچھوی، صابری، گونڈلوی، الوری، راشدی، وارثی، وارشی، براری وغیرہ وغیرہ۔

ان سلسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو بہتاہم دی جاتی ہے کہ ان سلسلوں میں شامل ہونا اور مدیث کی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مدارج روحانیت کا طے کرنا سنت ہے لیکن قرآن اور حدیث میں اس بات کا کوئی اشارہ تک نہیں ماتا ہے کہ رسول اللہ تُلَیْظِ نے ایسا کوئی حکم فرمایا ہو۔ کہا جاتا ہو ان تمام روحانی سلسلوں کی انتہا سیدناعلی ڈھائی کی ذات گرامی پر ہوتی ہے مگر احاد بیث شریفہ سے اس کا جوت بھی نہیں ملتا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمام سلسلے برعتی سلسلے ہیں، ان کے امام اور ظیفہ وغیرہ سب کے سب کے برعتی اور مگراہ لوگ ہیں۔ یہ سلسلے اولیاء اللہ سے بھی ثابت نہیں ہیں۔ مثلاً قادری سلسلہ کا کوئی شوت شخ عبدالقادر جیلائی ڈولٹ سے اور آپ کی سوانح مبار کہ سے نہیں متا۔ یہی حال دوسر سلسلوں کا ہے۔ باتی جو روایات ہیں وہ سب جھوٹی ہیں اور حقیقت سے کوسوں دور۔ ان سلسلوں کے ذریعے برعت کی تعلیم دی جاتی ہے، توالیاں اور گانے وغیرہ کی تعلیم مازو آواز کے ساتھ اس کے علاوہ ہے۔ جس خانقا ہی سلسلہ میں یہ سلسلہ ہائے طریقت پھل تعلیم مازو آواز کے ساتھ اس کے علاوہ ہے۔ جس خانقا ہی سلسلہ میں یہ سلسلہ ہائے طریقت پھل تعلیم مازو آواز کے ساتھ اس کے علاوہ ہے۔ جس خانقا ہی سلسلہ میں یہ سلسلہ ہائے طریقت پھل کی تعلیم میں یہ بھی ایک لعنت اور برعت ہے۔ اللہ کے رسول تُلٹی نے اپنے امتیوں کی تعلیم پیل یہ جس ماری کے ایک لعنت اور برعت ہے۔ اللہ کے رسول تُلٹی نے اپنے امتیوں کی تعلیم

کے لیے خانقاہ نہیں بلکہ معجد تغیر فر مائی تھی، اسلام میں اصل مرکز معجد ہے مگر خانقا ہی سلسلوں نے عوام کومساجد سے دور اور مقبرول سے قریب کردیا ہے۔

برادرانِ اسلام!

یہ خانقائی ڈاکوآپ کی دولت ایمانی پرشب و روز ڈاکے ڈال رہے ہیں، آپ کو اصل ایمان باللہ اور ایمان بالرسول سے دور کر کے شرک و بدعات کی ظلمتوں میں غرق کر رہے ہیں بلکہ ان میں سے کچھ دولت ایمانی پر ڈاک ڈالنے کے ساتھ ساتھ دولت د نیاوی پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ ابھی خانقاہ چشتیہ والے حاجی عثمان کو نہ بھولے ہوں گے جس نے الائنس موٹرز کے نام پر اہل کراچی کے اربوں روپے اپنے باپ کا مال سجھ کر ہڑپ کر لیے۔ اب بھی اگر آپ نہ سجھیں تو بھر اللہ ہی آپ کو سمجھائے اور آپ ان بدعتی پیروں اور ان کے سلسلوں سے جان جھٹرائیں۔

## تعویذ لٹکانا شرک ہے؟

۔ سیدناعبداللہ بن مسعود ڈھٹو روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ٹھٹی کو کہتے ہوئے سنا

کہ'' دم (شرکیہ الفاظ ومنتر وغیرہ) تعوید اور تولہ (محبت کا تعوید) سب شرک ہے۔'

[أبو داؤد، کتاب الطب، باب تعلیق النمائم: ۳۸۸۳] بعض قتم کے دم جن میں شرکیہ

الفاظ نہیں تھے نی ٹھٹھ نے ان کی رخصت دے دی گر تعوید گنڈے کی اجازت نہیں دی بلکہ

اس کو شرک قرار دیا ہے اور اس طرح تعوید محبت وغیرہ کو بھی شرک فرمایا۔اللہ تعالی نے شرک

کوظلم عظیم فرمایا۔ (سورہ لقمان: ۱۳) اور فرمایا کہ شرک کرنے والے کو بھی معاف نہیں کیا

جائے گا، وہ ابدی جہنی ہوگا۔ (سورہ النماء: ۲۸)

الم عیسیٰ بن حمزہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عکیم دائیڈ کے پاس عیادت کے لیے گیا، وہ حمرہ (سرخ بخار) میں مبتلا تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ حمرہ کے لیے تعویذ کیوں نہیں لئکا لیت ؟ انھوں نے کہا تعویذ سے اللہ کی پناہ، رحول اللہ من فیا نے ارشاد فرمایا: ''جس نے کوئی بھی چیز لئکائی تو وہ آدمی ای کے سپرد کر دیا جائے گا۔'' اتر مذی، کتاب الطب، باب ما جاء فی کراھیة التعلیق: ۲۰۷۲] معلوم ہوا کہ بلاؤں سے بیخے ، بیاری دور کرنے ، محبت و بغض فی کراھیة التعلیق: ۲۰۷۲] معلوم ہوا کہ بلاؤں سے بیخے ، بیاری دور کرنے ، محبت و بغض فی کراھیة التعلیق : ۲۰۷۲]

- ڈالنے اور فتح حاصل کرنے وغیرہ کے لیے جوتعویذ استعال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوکراس سے کچھ مطلب نہ رکھے گا اوراث شخص کواس تعویذ گنڈے کے سیرد کر دے گا۔
- ٣٠ رسول الله طَلِيْمَ نَے فرمایا: "جس نے تعوید لئکایا اس نے شرک کیا۔" [مسند أحمد: ٤/ ١٥٦، ح: ١٧٥٨، ح: ١٧٥٨، ح: ١٧٩/٤]
- ۴۔ وکیع سعید بن جبیر بینیا سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی آ دمی کا تعویذ کاٹ دیا تو گویا اس نے ایک جان آ زاد کرا دی۔
- ۵۔ وکیج کہتے ہیں کہ ابراہیم تخفی مشہور تابعی (امام ابو حنیفہ کے استاد کے استاد) روایت کرتے ہیں: ''صحابہ کرام ڈوکٹی و تابعین عزام نیائٹ ہرقتم کے تعویذوں کو ناجائز سمجھتے تھے۔ ان میں قرآن لکھا ہوتا یا غیر قرآن لے۔''
- ۲- قاضی ابو بکر فیصله فرماتے ہیں کہ قرآن کا اٹکانا سنت کا طریقہ نہیں ہے، سنت تو یہ ہے کہ قرآن سے نصیحت حاصل کی جائے، اسے لکھ کرائکایا نہ جائے۔ (عون المعبود ۲۸۴)
- 2۔ عروہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ بن یمان ڈٹٹٹز ایک مریض کی عیادت کو گئے اور اس
  کے بازو پر انھوں نے دھا گا بندھا ہوا دیکھا تو اس کو کاٹ کر الگ کر دیا اور قرآن کی بیآیت

  پڑھی جس کا ترجمہ بیہ ہے: '' لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ضرور ہے مگر اس کے ساتھ

  دوسروں کو شریک بھی ٹھبراتی ہے۔'' (یوسف: ۱۰۲) وکیج کی روایت میں اضافہ بھی ہے کہ سیدنا

  حذیفہ ڈٹٹٹؤ نے اس مریض سے کہا: ''اگر تو اس حالت میں مرجائے کہ تیرے ہاتھ پر دھاگا

  بندھا ہوا ہو تو میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔'' (تفییر ابن کثیر: ۲۹۴۲)
- معلوم ہوا کہ دھاگا، چینی، تھی، تیل، گھاس وغیرہ دم کرا کر استعال کرنا، کھانا، لگانا، بائدھنا سخت منع ہے۔

  ۸۔ سیدنا عمران بن حصین دہائیں روایت کرتے ہیں کہ نبی میٹہ ہیں نے ایک صاحب کو ہاتھ میں پیشل
  کا کڑا پہنے ہوئے و یکھا، پوچھا کہ بید کیا ہے؟ پہننے والے نے جواب دیا کہ بید داہنہ کی وجہ
  سے ہے (ہاتھ کی کمزوری اور بیاری دور کرنے کے لیے ) نبی تاہی ہوئے مرگیا تو کہی کا میابی سے
  بیکڑا کمزوری اور بیاری کو اور بڑھائے گا اور اگر تو اسے پہنے ہوئے مرگیا تو کبھی کا میابی سے
  مکنار نہ ہوگا (یعنی جنت میں نہ جائے گا)' آ مسند احمد : ۱۶ ۵۶۵، ح : ۲۰۲٤۲۔

ابن حبان، ح: ٦٠٨٥ والحاكم: ٢١٦/٤]

نی مُنْ الله کا فرمان یہ ہے اور آج امت محدید میں جدهر نگاہ ڈالیے کڑے ہی کڑے ، چھلے ہی چھلے ہی چھلے نظر آتے ہیں، بلاؤں اور جنات سے نکچنے کے لیے لوہ کے نکڑے بچوں کے پاس اور اپنے یاس رکھتے ہیں۔

#### بسم الله كرنا:

بچوں کو قرآن مجید پڑھانا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔اس لیے کہ بیقرآن اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم بھی اسے پڑھیں اور ہماری اولادیں بھی اور سبھی اس پر احادیث شریفہ کی تشریحات و توضیحات کی روشی میں عمل کریں۔ ہمارے نام نہادسی احباب نے یہاں بھی ایک تقریب ادرایک بدعت''لبم اللہٰ'' کے نام سے ایجاد کر رکھی ہے۔ وہ یہ کہ جب بجہ جار سال جار ماہ اور جارون کا ہو جائے تو اس کی ''بسم اللہٰ' کی جاتی ہے۔ پیچھ فیشن ایبل گھرانوں میں سال و ماہ کا خیال نہیں رکھا جاتا لیکن نام نہاد سنی حضرات کے دیندار گھر انوں میں سال و ماہ وایام کا نہایت شدت سے خیال رکھا جاتا ہے۔ بسم الله کی تقریب میں شرکت کرنا ثواب دارین کا حاصل کرنا ہوتا ہے، یہی دعوت ناموں پر لکھا جاتا ہے۔ کوئی مشہور قاری یا مولوی آکر بیج یا بھی کو بسم اللہ شریف پڑھا تا ہے اور ساتھ میں کوئی ایک آ دھ آیت یا جھوٹی سی کوئی سورت پڑھا تا ہے پھر مبارک سلامت کا شور اور میلاد وغیرہ شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے احادیث کی تمام کتابیں اور تاریخ کی بھی تمام ہی کتابیں تقریباً و کیے ڈالیں گر مجھے کہیں بھی پینظر نہیں آیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایے بڑے نوا سے سیدنا علی بن زینب ڈیٹٹٹا اور نواس امامہ بنت زینب ڈاٹٹنہ کی بسم اللہ کروائی ہو، یا اپنی مجھلی صاحبزادی رقبہ دبیجیئا کے صاحبزادے اورسیدناعثان ٹراٹیئا کے بیٹے عبداللہ بن عثان ٹراٹیئا کی بسم اللہ کروائی ہو، یا آپ طافیا کی تیسری صاحبزادی سیدہ فاطمہ وہانا کے بڑے بیٹے حسن وہافیا، بڑی بیٹی زینب و الله ام كلثوم والله اور جهوٹے بیٹے حسین والله وغیرہ جو آپ مالیوم کے نواسے نواسیاں تھے ان کی ہم اللہ کروائی ہو۔ اس طرح نہ صحابہ کرام ٹھائیٹر سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے تو پھر ہم کون ہوتے میں اپن جانب سے ہم اللہ کی بدعت ایجاد کرنے والے۔

برادران اسلام!

یا توصاف صاف کہہ دیں کہ ہم شریعت خود بناتے ہیں یا پھران بدعات کو یاؤں کی ٹھوکر پر رکھ دیں اورصرف وہی کریں جس کا اللہ اور اس کے رسول ٹائٹیٹر نے ہمیں تھم دیا ہے۔

#### آمين :

ایک آ بین تو وہ جے اگر امام کے پیچھے کوئی با آواز بلند کہد دے تو لوگ اسے مار نے پر تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ بیہ آ مین کہنا سنت رسول اللہ منافیق اور سنت صحابہ کرام بخائیق ہے لیکن جس آ مین کا جبوت نہ رسول اللہ منافیق سے ماتا ہے نہ آپ شافیق کے صحابہ کرام بخائیق سے اسے ہمارے نام نہاد سنیوں نے اپنے دل سے لگا رکھا ہے، وہ بیہ کہ جب بچہ قرآن مجید پورا پڑھ لیتا ہے تو کوئی قاری یا مولوی بلوایا جاتا ہے، اہتمام تقریب ہوتا ہے، پھر قاری یا مولوی بلوایا جاتا ہے، اس طرح بیمحفل ثواب دارین انعقاد پنے کوسورہ فاتحہ پڑھا تا ہے جس کے آخر میں بچہ آمین کہتا ہے، اس طرح بیمحفل ثواب دارین انعقاد پنے ہوتی ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک طریقہ پنے ہی جائل گھر انوں میں ہے کہ لڑکی کی آمین اس کی شادی کے موقع پر کی جاتی ہے، قرآن ختم کرنے کے بعد نہیں کی جاتی، عین رقصتی کے موقع پر لڑک کی استانی بلائی جاتی ہے، وہ لڑکی کوسورہ فاتحہ پڑھاتی ہے اور آخر میں لڑکی آمین کہد دیتی ہے۔ میں بیہ کہتا ہوں کہ بید دونوں طریقے جہلاء اور پیٹ کے بجاریوں کے ایجاد کردہ ہیں، نہ اللہ کے رسول شافیق نے اپنی اولاد کی آمین کی نہ اپنے صحابہ شافیق کے ایجاد کردہ ہیں، نہ اللہ کے رسول شافیق نے اپنی اولاد کی آمین کی نہ اپنے صحابہ شافیق کوس کے ایجاد کردہ ہیں، نہ اللہ کے رسول شافیق نے اپنی اولاد کی آمین کی نہ اپنے صحابہ شافیق کوس کے ایسے مللہ شاختی کے ایجاد کو کہ نہ مقلدوں کے خودساختہ سے سے ایسے دکائی کوس کے ایسے دکام ثابت ہیں، پھرکون ہے جس نے بیساری خرافات دین کے نام پر ایجاد کی ہیں؟

میرے دوستو!

یہ شیطان اور اس کے چیلوں کی ایجاد کردہ اور اٹھی کی پھیلائی ہوئی ہیں، کیا ان پر عمل کرنا شیطان کی فرماں برداری کرنانہیں ہے؟

#### روز ه کشائی:

روزہ رکھنا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے لیکن فسادات کے اس دور میں یہ عبادت بھی اب ریا کاری میں بدلتی جارہی ہے۔ اپنی دولت اور شان وشوکت کے اظہار کے بیے دین کے نام پرلوگول نے جونت نئی رسومات اور بدعات نکالی ہیں ان میں سے ایک روزہ کشائی بھی ہے، جس کی تقریب بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ روزہ کشائی کرنے والے اینے زعم باطل میں بہت بڑی نیکی کرتے ہیں، اس لیے آنے والے مہمان روزہ رکھنے والے بچ کے لیے تھفے تحا کف وغیرہ لاتے ہیں، اس کے والدین کو ہار پہناتے ہیں اور مبارک باد ویتے ہیں کہ ماشاء اللہ آج ان کے بیجے نے روزہ رکھا۔ ہماری گنبگار آئھوں نے بار ہا ان محافل میں بیدمشاہدہ کیا کہ مبارک بدد دینے والے اور وصول کرنے والے زیادہ تر بے روزہ دار ہی ہوتے ہیں، علاوہ ازیں نمازوں سے تو بالکل بیگانے ہوتے ہیں الا ماشاء الله۔ سوال یہ ہے کہ جب بچی یا بچہ پہلا روزہ ر کھے تو اس کے لیے الی نقاریب لازمی ہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول مُنْ اللہ اور اس کے رسول مُنْ اللہ اللہ اللہ ہیں؟ جب بحیہ پہلی بار کلمہ بڑھتا ہے تو پھر کلمہ کشائی، جب پہلی بار متجد جائے تو متجد کشائی، جب پہلی بارنماز پڑھتا ہے تو نماز کشائی، جب پڑھائی شروع کرتا ہے تو تعلیم کشائی، جب سکول جانا شروع كرتا ہے تو مدرسه كشائى، جب بہلى بارزكوة اداكرتا ہے تو زكوة كشائى، جب بہلى بار جهادكرتا ہو جہاد کشائی، جب پہلی بار عمرہ کرتا ہے تو عمرہ کشائی، جب پہلی بار حج کرتا ہے تو حج کشائی کیوں نہیں کی جاتی ہیں؟ کیا یہ کشائی صرف روزے ہی کے ساتھ لازم وملزوم ہے؟ اگر ہے تو کرنے والے قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت دیں، ورنہ اسے بدعت سجھتے ہوئے فوراً ترک کر

#### فرض نماز کے بعد اجتاعی دعا:

جب بھی امام فرض نماز سے سلام پھیر کر فارغ ہوتا ہے تو وہ اور اکثر تمام نمازی مل کر دعا کرتے ہیں، امام دعا پڑھتا جاتا ہے اور مقتدی آمین آمین کتے رہتے ہیں۔ یہ بات تقریباً تمام ہی مساجد میں نظر آتی ہے لیکن اس کا خصوصی اہتمام نام نہاد اہل سنت بالاستمر ار اور بالتشد دکرتے ہیں۔ گویا اگر اجماعی دعائے نہ ہوتو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ ہرنماز کے بعد عادت بنا کر اجماعی دعامعمولات نبی طَافِیْ میں شامل نہیں ہے۔ نماز کے بعد اذکار مسنونہ تو البتہ احادیث سے طابت ہیں جنصیں اجماعی دعا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ بات کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں کہروزانہ ہرنماز کے بعد اجماعی دعا ایک بدعت اور اس کے مرتکب بدعتی ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی کجروزانہ ہرنماز کے بعد اجماعی دعا ایک بدعت اور اس کے مرتکب بدعتی ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی ممتبہ وقلر سے ہو۔ اجماعی دعا کے بارے میں چندلوگ احادیث ضعیفہ سے دلیل پکڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان احادیث نعیف کے بنیاد پر بھی بھی اجماعی دعا کا ثبوت ماتا ہے لیکن استمرار کا ثبوت نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے ان احادیث ضعیفہ سے بھی بھی اجماعی دعا کا ثبوت ماتا ہے لیکن استمرار کا ثبوت نہیں ملتا اور میرا کہنا بھی بہی ہے کہ اجماعی دعا پر بھی تھی احتمار کرنا ہی بدعت ہے نہ کہ فی الذات اجماعی دعا بدعت ہے نہ کہ فی الذات اجماعی دعا بدعت ہے۔

# چھ کلمے پڑھنا اور پڑھانا:

نام نہادسی اپنے مدارس میں بچوں کو چوکلموں کی تعلیم دیتے ہیں اور انھیں یہ چھ کلیے یاد کراتے ہیں۔ اول کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تبجید، چوتھا کلمہ تو حید، پانچواں کلمہ استغفار اور چھٹا کلمہ ردِ کفر۔ نام نہادسی ان کلموں پر بڑا زور دیتے ہیں آور سیحتے ہیں کہ جس مسلمان کو بہ چھ کلے یاد نہیں یا اس کا ان چھ کلموں پر ایمان نہیں اس کا یا تو ایمان نہیں یا پھر اس شخص کو کامل الایمان نہیں سمجھا جائے گا۔ میں کہنا ہوں کہ ان چھ کلموں کی یہ خاص ترتیب و ترکیب کی ایجاد، ان کی لازمی تعلیم احراب کا لازمی جزو سمجھ کر یاد کرنا بدعت ہے۔ کسی حدیث سے نابت نہیں کہ اللہ کے رسول جناب مجمد مصطفیٰ مُن ہیں نے ان چھکموں کی اس طرح ہے تعلیم اپنے صحابہ کرام جی آئی کو دی ہو۔ یہ چھ جناب مجمد مصطفیٰ مُن ہیں نے ان چھکموں کی اس طرح ہے تعلیم اپنے صحابہ کرام جی آئی کو دی ہو۔ یہ چھ کے اس ترتیب ہے اپنے ان ناموں سمیت کسی بھی حدیث میں کی کتاب موجود نہیں۔

### مردول اورعورتول كاجدا جدا طريقے سے نماز پڑھنا:

نام نہادسیٰ جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے ہاتھ ناف کے پنچے باندھتے ہیں اور ان کی عورتیں اپنے ہاتھ ناف کے بیشانی، اپنے ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں۔ ای طرح جب نام نہادسیٰ مرد مجدہ کرتے ہیں تو ناک، پیشانی، ہتھیلیاں، گھٹنے اور قدموں کے کنارے یعنی انگلیاں زمین پر رکھتے ہیں اور بقیہ بدن کو زمین سے بلند رکھتے ہیں کین ان کی عورتیں جب مجدہ کرتی ہیں تو اعضائے مجدہ کو زمین پر رکھنے کے ساتھ

ساتھ بقیہ بدن کو زمین سے لگا لیتی ہیں اور بدن کو سکیڑ لیتی ہیں۔ نام نہاوسی مرد اور عورتوں کی نماز میں یہ فرق بدعت ہے۔ اس لیے کہ نہ تو قرآن مجید میں ایسا کوئی حکم پایا جاتا ہے نہ احادیث شریفہ میں اس فرق کا ثبوت ماتا ہے، بلکہ احادیث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں سوائے لباس اور ستر اپثی کے۔ جن کے احکامات صاف الفاظ میں احادیث میں موجود ہیں۔ لہٰذا یہ بات ایک مفبوط دلیل کے طور پر کہی جائتی ہے کہ نام نہادسی مرد اور عورتوں کی نماز میں یہ فرق بدعت ہے نیز میں یہ فرق بدعت ہے نیز بیت ہیں جن کی کوئی بھی عبادت عند اللہ ماجور و قبول نہیں۔ بدعت پر عمل پیرا لوگ بدعت ہیں جن کی کوئی بھی عبادت عند اللہ ماجور و قبول نہیں۔

اگر آپ بدعات کی مکمل تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کتاب''بدعات اور ان کا تعرف'' مصنفہ علامہ سعید بن عزیز یوسف زئی کا ضرور مطالعہ فرما کیں جو اردو بازار لا ہور سے باآسانی دستیاب ہے۔ بیدکتاب ۱۹۲۴ صفحات پر مشتمل ہے۔

لوگ آج کل عید میلا دالنبی مَنْ النَّمْ الرے زور شور سے مناتے ہیں، حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے۔
مندرجہ ذیل نقشہ اسلام پنجاب (اسلام مکہ مدینہ نہیں) کی پچھ ضروری بدعات کے س ایجاد بتاتا
ہے۔ اب پچھ لوگوں نے ماہانہ محفل میلا دبھی منعقد کرنا شروع کر دی ہے، میرے سامنے اس وقت
نوائے وقت لا ہور مؤرجہ کے فروری ۲۰۰۵ء موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ جامعہ مسجد قادر یہ شیر رہائی
میں ۱۲ ویں ماہانہ محفل میلاد آج ہوگی۔ (اس سے پہلے ہم نے ماہانہ محفل میلاد کا وجود بھی نہ سنا تھا)

### اسلام پنجاب کے ضروری ارکان

نمبرشار نام رکن سن ایجاد کیفیت ۱۔ قیام مجلس میلا دالنبی مُلَّمِیُّ ۱۰۴ ه تاریخ این خلکان میں ملاحظه ہو ۲۔ گیارھویں شریف ۵۰۰ھ کے بعد

۔۔۔ رسول الله تَا الله عَلَيْظُ كُو بشر كَهَنِهُ والے كافر ميں، يه عقيدہ چود هويں صدى جبرى كى ايجاد معلوم ہوتی ہے۔ ياد رہے رسول الله تَالِيْكُمُ وَس جبرى ميں فوت ہوئے، ابوصنيفه برست ايك سو پچاس جبرى ميں فوت ہوئے اور شِنْخ عبدالقا در جبلانى 311 جبرى ميں فوت ہوئے۔

#### هاصل بحث سنت و بدعت:

برعت میں مبتلا ہونے کے بعد قلب کی نورانیت وصلاحیت زائل ہو جاتی ہے۔آ دی حق و باطل (قرآن و حدیث اور برعت) کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی مثال اس اناڑی کی ہی ہو جاتی ہے جس کو کئی نوسر باز نے روپیہ بردھانے کا جھانسا دے کراس سے اصلی نوٹ (قرآن و حدیث) چھین لیے ہوں اور جعلی نوٹوں (برعات) کی گڈی اس کے ہاتھ میں تھا دی ہو۔ وہ احتی خوش ہے کہ اسے ایک کے برلے میں سومل گئے گریہ خوش اس وقت تک ہے جب تک وہ آخیس لے کر بازار کا رخ نہیں کرتا۔ بازار جاتے ہی اس کو نہ صرف کا غذکے ان بے قیمت پرزوں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی بلکہ جعلی کرنی کے الزام میں اسے چھکڑی بھی لگا دی جائے گی۔

خوب سمجھ لیجے کہ آخرت کے بازار میں صرف اور صرف رسول اللہ طَالِیْمَ کی سنت کا سکہ چلے گا اور جن لوگوں نے بدعتوں کی جعلی کرنسیوں کے انبار لگا رکھے ہیں وہاں ان کی قیت ایک کوڑی بھی نہ ہوگی، بلکہ سرکاری مہر والے سکہ محمدی کے مقابلے میں غیر سرکاری مہر والی جعلی کرنی بنانے اور رکھنے کے الزام میں پابند سلاسل (دوزخ) کر دیے جائیں گے۔ بہی وجہ ہے کہ کتب احادیث کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام جھائیٹم تختی سے سنت کے پابند تھے اور ہرنگ چیز سے سخت متنفر تھے۔

#### صحابه کرام رُی کُنْیُم کے چند واقعات:

ایک دیبهاتی صحابی رسول کا نتات منافیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ '' بجھے ایباعمل بتائیے کہ میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہوجاؤں۔'' تو آپ سُلُیْا نے ارکان خمسہ کی تعلیم دی۔ سننے پراس نے کہا: ''فتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نہ اس سے زیادہ کر وں گا اور نہ اس سے کم۔'' جب وہ واپس ہوا تو رسول کا نتات سُلُیْا نے فر مایا: ''جس شخص کی سے خواہش ہو کہ جنت والوں میں سے کسی آ دمی کو دیکھے تو اس کو دیکھ لے۔'' ابتحاری، کتاب الزکاۃ، باب و جوب الزکاۃ ، ۱۳۹۷] اس سے معلوم ہوا کہ احکام دینی کو بلا کم وکاست قائم رکھ کرعمل کرنا باب سادت اور وسلیر نجات ہے اور ان میں ذاتی تصرف یا تحریف کرنا برای شقاوت اور عذاب ابری کا ذریعہ ہے، اس وجہ سے صحابہ شائی کو اتباع نبوی سُلُونی کا پورا خیال اور کامل اہتمام تھا۔ چنانچ فرائض و واجبات وغیرہ امور عظیمہ کا تو ذکر ہی کیا ہے خفیف خفیف باتوں بلکہ امور اتفاقیہ میں چنانچ فرائض و واجبات وغیرہ امور عظیمہ کا تو ذکر ہی کیا ہے خفیف خفیف باتوں بلکہ امور اتفاقیہ میں

- بھی مخالفت رواندر کھتے تھے، جیسا کہ مندرجہ ذیل واقعات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے:
- ا۔ آپ ٹائٹی نے ایک خاص ضرورت سے انگوشی بنوائی اور پہنی توسب نے انگوٹھیاں بنوالیں اور پہنی توسب نے انگوٹھیاں بنوالیس اور پہن لیں۔ جب آپ ٹائٹی نے اس کو اتار کر پھینک دیں۔ اور پہن لیں۔ جب آپ ٹائٹی نے اس کو اتار کر پھینک دیں۔ ابتحاری، کتاب اللباس، باب من جعل فص النحاتم فی بطن کفه: ٥٨٧٦]
- ایک مرتبہ آپ سُلیْن بینے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ سُلیْن نعلین بینے ہوئے نماز کے دوران
   کی ضرورت سے نعلین اتار دیے تو صحابہ نے بھی آپ کو اتار تے دکھ کر اتار دیے۔ [ أبو داؤد،
   کتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل: ١٥٠٠]
- سا۔ ایک صحابی زُونَیْنَ نے رسول کا تنات سَالِیْنَ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے قمیص کا بیٹن کھلا ہوا تھا تو انھوں نے عمر بیٹن کھلا رکھا۔ [ أبو داؤد، كتاب اللباس، باب في حل الأزاد:
- ۳۔ ایک دفعہ سیدنا علی ٹائٹؤ گھوڑے پر سوار ہوکر پنے، وجہ دریافت کرنے پر سیدنا علی ٹائٹؤ نے جواب دیا کہ''میں نے رسول اللہ ٹائٹؤ کو اس جگہ گھوڑے پر سوار ہوکر اس طرح منتے دیکھا۔'' [مسند أحمد: ۹۷/۱ مستدرك للحاكم: ۹۹،۹۸/۲ صحیح ابن حبان، ح: ۲۹۹۸ ترمذی، ح: ۳٤٤٦ سنن أبی داؤد: ۲۲۰۲]
- ۵۔ ایک مرتبہ سیدنا علی والنون نے وضوکے بعد کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا کہ رسول الله طَالْفِيْنَ نے ایسانی کیا تھا جیسا میں نے کیا۔[نسائی، کتاب الطهارة، باب صفة الوضوء: ٩٥]
- ایک سفر میں سیدنا عبد الله بن عمر شاختها ایک مقام پر راہ سے ہٹ کرچلنے لگے، ان سے دریافت کیا گیا تو انھول نے کہا کہ ''میں نے رسول الله تَالَیْتِمْ کو ایسا کرتے و یکھا ہے۔''
   اسنن أبى داؤد، كتاب الأدب، باب كراهية الغناء والزمر : ٤٩٢٤]
- 2- ای طرح نافع کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر وہ اللہ اللہ علی آخار کی اتباع کرتے سے اور جہاں کہیں آپ مالی آئی اسلامی الرے سے ویں اترتے سے۔ آپ علی آبا کہ درخت کے نیجے اترے سے تو سیدنا عبداللہ بن عمر دہ اللہ اس درخت کی آبیاری کرتے سے، تاکہ سوکھ نہ جائے اور اس درخت کے نیجے جاکر قیلولہ کرتے اور خبر دیتے کہ میں نے رسول اللہ ناٹی کوای طرح کرتے دیکھا ہے۔[صحیح ابن حبان، ح: ۷۰۷٤]

۸۔ سیدنا انس بڑا تھئے کہتے تھے میں نے تو اس کورے سے رسول اللہ طاقیا کو اتی اتی بار سے زیادہ پلایا ہے۔ عاصم نے کہا ابن سیرین کہتے تھے اس کورے میں ایک کنڈا لوہ کا لگا تھا سیدنا انس بڑا تھئے نے چاہا کہ اس کے بدلے سونے یاچاندی کا کنڈا لگا دیں۔ سیدنا ابوطلحہ بڑا تھئے نے اس کو سمجھایا کہ رسول اللہ طاقیا کی کوئی چیز مت بدل۔ تب انس بڑا تین نے اس طرح رہنے دیا۔ اسحاری، کتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبی بھیلیہ و آیته: ۲۹۰۵، ۱۳۱۹ میل دو ابنی میلیہ و آیته: ۲۹۰۵، ۱۳۱۹ میل دو ابنی کروٹ لیٹ اور یہ دائی اللہ! میں سے نے کی جگہ آئے تو نماز کا سا وضو کر پھر داہنی سارا کام بھی تجھ کوسونی دیا اور تھی پر میں نے تیرے عذاب سے ڈرکر اور تیرے تواب کی سارا کام بھی تجھ کوسونی دیا اور تھی پر میں نے تیرے عذاب سے ڈرکر اور تیرے تواب کی امید کر کے بھروسا کیا، تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ یا چھنکارے کی جگہ تیرے سوانیمیں ہے، میں اس کا میاب پر جو تو نے اتاری، ایمان لایا اور نبی (مجمد طاقیا کی کہ تیرے سوانیمیں ہے، میں اس کی نہ تیرے سوانیمیں کے، میں دیا اور پھر مرجائے تواسلام پر مرے گا اور ایسا کر کہ سے دیا سب باتوں کے اخیر میں پڑھ " براء نے کہا: ''اے اللہ کے رسول (شائیم)! میں اس کو دعا سب باتوں کے اخیر میں پڑھ " براء نے کہا: ''اے اللہ کے رسول (شائیم)! میں اس کو یاد کرلوں، انھوں نے پڑھا تو یوں کہا: '(اے اللہ کے رسول (شائیم))! میں اس کو یاد کرلوں، انھوں نے پڑھا تو یوں کہا: '(اے اللہ کے رسول (شائیم))! میں اس کو یاد کرلوں، انھوں نے پڑھا تو یوں کہا: '(اے اللہ کے رسول (شائیم))! میں اس کو یاد کرلوں، انھوں نے پڑھا تو یوں کہا: '(اے بر سُولِکُ الَّذِیُ اَرُ سَلَتَ )) آئے شائیم نے نے کہا: '(اے اللہ کے رسول (شائیم))! میں اس کو یاد کرلوں، انھوں نے پڑھا تو یوں کہا: '(اے بر سُولِکُ الَّذِیُ اَرُ سَلُکَ )) آئے شائیم کے کرلوں انہوں کے انہ کرلوں انہوں نے پڑھا تو یوں کہا: '(اے اللہ کے انہوں کے انہوں کے انہوں کیا گیا گئی کے کرائی کرلوں انہوں نے پڑھا تو یوں کہا: '(اے بر سُرکوں کیا گیا گئی کے کرلوں انہوں نے پڑھا تو یوں کہا: '(اے بر سُرکوں کیا گئی کیا گئی کے کرلوں کیا گئی کیا گئی کیا کرلوں کیا گئی کیا گئی کرلوں کیا گئی کیا کیا گئی کیا کیا گئی کیا کرلوں کیا گئی کیا گئی کرلیا کرلوں کیا گئی کی کرلوں کیا گئی کی کرلوں کیا گئی کرلوں کیا گئی کرلوں کیا گئی کرلوں کی کرلوں کیا کرلو

بات علی الوضو : ٢٤٧] كونكد آپ تَاقَیْم نے یهی الفاظ سَمائے تھے۔

• اللہ سیدنا ابن عمر شائین کے سامنے ایک آدی کو چھینک آئی تو اس نے: " اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ وَ السَّلاَمُ عَلَی رَسُولِ اللهِ" کہا یہ سیدنا ابن عمر شائین فرمانے گئے: میں بھی "اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ وَ السَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ عَلَی رَسُولِ اللهِ "کہ سکتا ہوں مگر رسول الله مَانِیْم نے اس موقع پر جمیں بی تعلیم نہیں دی، بلک فرمایا کہ" چھینک آنے پر" اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ عَلی کُلِّ حَالٍ" پڑھا جائے۔ [ترمذی، نہیں دی، بلک فرمایا کہ" چھینک آنے پر" اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ عَلی کُلِّ حَالٍ" پڑھا جائے۔ [ترمذی، کتاب الأدب، باب ما یقول العاطس إذا عطس: ٢٧٣٨ ۔ مستدرك حاكم: ٢٦٥ ، ٢٢٥٦ تا اور وی میں ثابت ہوا کہ رسول کا نات مَانِیْق کے بتائے ہوئے الفاظ میں ایک لفظ بھی بدلنے کی اجازت نہیں ہو نکہ دین کے معا ملہ میں آپ کے منہ مبارک سے نکی ہوئی بات وی ہے اور وی میں رو برل نہیں ہوسکا۔

فرمایا: " أنبيس يول پڑھ ( وَبنبيِّكَ الَّذِي اَرُسلُتَ ) [بحارى، كتاب الوضوء، باب فضل من

حدیث نبوی مُن اَنْ اِن ہے گا اور جو ایک بار پی لے گا بھراہ کہ ہی بیا سنہیں گا گا ہو تو کو میں ہیاں آئیں گا گا ہو ہوں گا ، جو تحف میرے پاس آئے گا وہ اس کا پانی ہے گا اور جو ایک بار پی لے گا بھراہ کہی بیا سنہیں گا گا ۔ پھولوگ میرے پاس وہاں آئیں گے جن کو میں بہچا تنا ہوں گا ( کیونکہ جہاں جہاں وضو کا پانی گا گا وہ اعضا قیامت کے دن جیکتے ہوں گے اور حدیث کے مطابق بیکی اور امت کی خصوصیت نہ ہوگ) اور وہ مجھے بہچانتے ہوں گے ( کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ طابق کی کو قیامت کے دن حوض کو ثر دین کا قرآن میں وعدہ فر مایا) گر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی جائے گا ، میں کہوں گا: ''پیو میرے امتی ہیں۔'' مجھے جواب ملے گا کہ آپ (طابق) نہیں جائے ، انھول نے کہوں گا: ''دور ہول ، دور ہول وہ لوگ جفول نے میرے بعد کیا گیا۔ یہ جواب من کر میں کہوں گا: ''دور ہول، دور ہول وہ لوگ جفول نے میرے بعد میرا طریقہ بدل ڈالا۔'' [بخاری کتاب الرقاق ، باب فی الحوض: ۲۰۸۳] میرے بعد میرا طریقہ بدل ڈالا۔'' [بخاری کتاب الرقاق ، باب فی الحوض: ۲۰۸۳] اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ طابق کی سنت جھوڑ کر دین میں نئی نئی برعتیں ایجاد کر لی ہیں وہ قیامت کے دن رسول اللہ طابق کے حوض کو ثر سے محروم رہیں گے۔ ان کئی نئی برعتیں ایجاد کر لی ہیں وہ قیامت کے دن رسول اللہ طابق کی میں کوش کو شرے میں گے۔ ذرا سوچے! کیا اس سے بڑی محروم کو کئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کئی ہوں گے۔



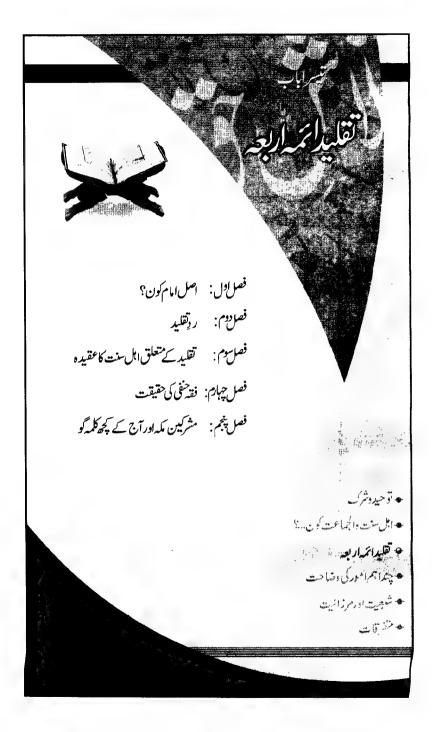

رسول بی وه استی ہے جس کوا پئے تمام اختلافات میں افتصلہ کرنے والا ماننا اوراس کے فیصلہ کو بلاچون و چراسلیم کرنا افتاد کی ایمان ہے ۔ انسان ہے ، جسیا کہ ارشاد باری ہے ۔ فکلا ور بیات کا کی فیونوں کے بیٹی میکیٹرٹوک ویٹیا میکٹرٹوک کو ٹیٹیا میکٹرٹیٹ کا کیٹوٹوئی کا نفیسیم مرحر جا قربتا کی میکٹرٹیٹ کا نفیسیم مرحر جا قربتا کا میکٹرٹیٹ کا کیٹرٹیٹ کی کیٹرٹیٹ کی کیٹرٹیٹ کا کیٹرٹیٹ کا کیٹرٹیٹ کے دب تک اپنے تمام اختلافات میں آپ کا فیصلہ نہ مان لیس اور جو کیٹرٹیٹ کی کرنے کی کیٹرٹیٹ کی کیٹرٹیٹ کی کیٹرٹیٹ کی کیٹرٹیٹ کیٹرٹ کیٹرٹ

# فصل اول

# اصل امام كون؟

امام سے مراد وہ امام نہیں جو نماز پڑھاتا ہو، امام سے مراد وہ امام نہیں جو کئی فن میں مہارت رکھنے کی وجہ سے اس فن میں امام کہلاتا ہو، امام سے مراد وہ امام نہیں جوامیر یا حکمران ہو، امام سے مراد وہ امام بھی نہیں جو کئی نیکی میں پہل کرنے کی وجہ سے دوسروں کے لیے پیش رو بن جائے ۔۔۔۔۔ بلکہ امام سے مراد وہ امام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب امامت پر سرفراز فرمایا ہو۔ جس کا ہر تھم داجب الا تباع ہو، جس کا ہر فقرہ ضابطہ حیات ہو، جس کا ہر فعل مشعل ہدایت ہو، جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، جس کی امامت عارضی نہ ہو بلکہ قیامت تک کے لیے دائی ہو اور جومعصوم ہو، جس سے دینی بات میں ضطلی کا صدور ناممکن ہواور جس کی ہر دینی بات وتی ہو۔ حاکم صرف ایک ہے تینی اللہ تعالیٰ، اس کے بندوں پر صرف ای کا حکم چتا ہے، دوسروں کا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہر بندے کے پاس براہ راست نہیں پہنچتا بلکہ وہ اسے بندوں میں سے کہیں ایک بندے کو نتخب کر لیتا ہے اور اس بندے کو اسے تمام احکام سے مطلع فرما تا ہے۔ وہ بندہ کی ایک بندے کو نتخب کر لیتا ہے اور اس بندے کو اسے تمام احکام سے مطلع فرما تا ہے۔ وہ بندہ

# اطاعت رسول دراصل اطاعت اللي :

رسول بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ ای کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اس کی اطاعت عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے: ''جس نے رسول کی اطاعت کی اطاعت کی اس نے درحقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی۔'' (نیاء: ۸۰)

الله تعالیٰ کے تمام احکام سے دوسروں کو مطلع کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کو نبی یا رسول کہتے ہیں۔

رسول خود اپنی اطاء تنہیں کراتا بلکہ اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی جاتی ہے۔ اللہ

تعالی فرماتا ہے: ﴿ وَمَا ٓ آرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ﴿ ﴾ [نساء: ٦٤] "كوئى رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس لیے كہ اللہ كے حكم سے اس كی اطاعت كی جائے۔''

کیونکہ اطاعت (جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں) صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لہذا بغیراس کے علم یا اجازت کے کسی دوسرے کی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔ اگر کوئی شخص بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم یا اجازت کے دوسرے کی اطاعت کرتا ہے تو گویا اس نے اس دوسر شخص کواطاعت میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنالیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اپنے کسی بندے کی اطاعت کو انسانوں پر فرض قرار دے کا شریک بنالیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اپنے کسی بندے کی اطاعت کو اللہ بن بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کے دے۔ اگر بندے خود کسی کو اطاعت کے لیے منتخب کرلیں تو گویا وہ خود اللہ بن بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کے حق عطائے رسالت پر خود قابض ہو گئے اور بیر شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعُلُ رِسْلَتَهُ ۚ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]

''الله ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس کوعطا فرمائے۔''

#### امام بنانا الله تعالیٰ کا کام ہے:

لہٰذا وہ جس کسی کورسالت عطا فرما تا ہے اسے بنی نوع انسان کا امام ومطاع بنا دیتا ہے، امام بنانا لوگوں کا کامنہیں۔ جولوگ رسول نگاٹیٹی کے علاوہ دوسروں کو اپنا مطاع اور امام بنالیس پھراٹھی کی اطاعت کریں، آٹھی کے فتووں کو سند آخر مجھیں، وہ شرک فی الحکم کے مرتکب ہوں گے۔

صرف رسول ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے امام بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ رسول کو رسالت یا امامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة: ١٢٤]

"(اے ابراہیم!) میں شمھیں لوگوں کے لیے امام بنار ہا ہول۔"

ابراتيم ملينة جانة تھے كه امام بنانا صرف الله تعالى كا كام ہے، لہذا وہ دعا فرماتے ہيں:

﴿ وَمِنْ ذُرِّتِّكِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤]

''اے اللہ! میری اولا دمیں ہے بھی (امام بنانا)۔''

الله تعالی نے فرمایا:

﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّلِينِينَ ﴾ [البقره: ١٢٤]

''ہاں! بناؤں گالیکن یہ وعدہ گنہگاروں کے لیے نہیں ہو گا۔''

آیت بالا سے ثابت ہوا کہ امام بنانا اللہ تعالی کا کام ہے نہ کہ انسانوں کا۔ دوسری بات بیہ ثابت ہوئی کہ امام کنہگار نہیں ہوتا بلکہ معصوم ہوتا ہے، لہذا جومعصوم ہوگا وہی امام ہوگا۔ جومعصوم نہیں وہ امام بھی نہیں اور معصوم سوائے نبی کے اور کوئی نہیں ہوتا، لہذا سوائے نبی کے اور کوئی امام نہیں ہوسکتا۔ سیدنا ابراہیم ملیکا اور چنداور رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَجَعَلْنَهُ مُ آيِسَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَا وَحَيْنَا الَّيْهِمْ فِعْلَ الْحَيْرِتِ ﴾ [الأنبياء: ٧٣]

''جم نے ان رسولوں کو امام بنایا تھا، وہ جمارے تھم سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کو نیک کام کرنے کی وحی کی تھی۔''

اس آیت کے بعد بھی اللہ تعالی نے بہت سے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے امام بنائے جانے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ امام بنانا اللہ تعالیٰ کاحق ہے۔ امام صرف رسول ہی ہوتے ہیں۔ رسول کے علاوہ اگر کسی دوسرے کو امام بنالیا جائے تو بیشرک فی انحکم ہے۔

### رسول ہی حاکم ہوتا ہے:

رسول ہی وہ ہتی ہے جس کو اپنے تمام اختلافات میں فیصلہ کرنے والا ماننا اوراس کے فیصلہ کو بلا چون و چرانشلیم کرناحقیق ایمان ہے، جبیسا کہ ارشاد باری ہے:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا لَهَجَرَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّبَّا

قَضَيْتَ وَيُسَلِّبُوْ الَّسْلِيما ﴾ [النساء: ٥٥]

''اے رسول! آپ کے رب کی قتم! لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافات میں آپ کا فیصلہ نہ مان لیں اور جو فیصلہ آپ کریں اس سے کسی قتم کی تنگی نہ محسوں کریں بلکہ اس کو برضا ورغبت تسلیم کرلیں۔''

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام اختلافات میں رسول آخری سند ہیں۔ جو لوگ اپنے معاملات میں کسی غیر نبی کوسند مانتے ہیں، اس کے قول وقعل کو بلاچون وچرا اور بے ولیل تسلیم کرتے ہیں، وہ گویا اس کو نبی کا درجہ دے دیتے ہیں۔ آیت بالاکی روسے ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔

#### اطاعت ِ رسول باعث ِمحبت الهي :

رسول مَا يُنِيَّمُ بى وه بستى ہے جس كى بيروى كرنے سے الله تعالى محبت كرتا ہے، الله تعالى فرماتا ہے: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُهُ يَّجِبُونَ الله قَالَيِّعُونِي يُحْمِينَكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ " وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

[آل عمران: ٣١]

"(اے رسول!) کہہ دیجے! اگرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری پیروی کرو (میری پیروی) کرو (میری پیروی کرو (میری پیروی کرو گے تو ) اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمھارے گنا ہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔"

#### اطاعت ِ رسول سبب مدايت :

رسول مَالِیْزِ بی وہ ہستی ہے جس کی اطاعت اور پیروی سے ہدایت ملتی ہے۔ارشاد باری ہے: ﴿ وَإِنْ تَجَلِيْعُودُ قَفِيْنَهُ وْلَى ﴾ [النور: ٤٠]

''اگرتم رسول کی اطاعت کرو گے، تو ہدایت پاب ہو جاؤ گے۔''

﴿ وَالَّبِعُونُ لَعَلَّكُمْ تَهُنَّا وَنَ ﴾ [ الأعراف: ١٥٨]

''رسول کی پیروی کرو، تا که محمیں مدایت مل جائے۔''

کیا اللہ کی طرف ہے ایسی سندیں رسول مُنْ اُنِیْمُ کے علاوہ کسی اور کے حق میں بھی وارد ہوئی ہیں۔ اگر نہیں تو بے سند شخص کیسے امام ہوسکتا ہے اور کیسے اس کی اطاعت اور پیروی سے ہدایت مل سکتی ہے۔ رسول شریعت الٰہی کا شارح:

رسول ہی وہ جستی ہے جو اپنے منصب کے لحاظ سے اس بات کی حقدار ہے کہ وہ منزل من اللہ شریعت کی تقدار ہے کہ وہ منزل من اللہ شریعت کی تشریح و توضیح کر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: فرما تا ہے:

﴿ وَٱنْزَلْنَاۚ إِلَيْكَ اللِّيكُو لِتُمَيِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴾

النحل: ٤٤] "(اے رسول!) ہم نے بیشریعت آپ پر (اس لیے) نازل کی ہے تا کہ آپ لوگوں کے لیے نازل شدہ باتوں کی تشریح کر دیں اور لوگ (اپنی نجات کے متعلق) سوچ سکیں''

# رسول ك قول و فعل كى مخالفت فتنهُ عظيم:

رسول مَثَاثِیْنِ ہی وہ ہستی ہے جس کے قول وفعل کی مخالفت کرنا فتنۂ عظیم اور عذاب الیم کو دعوت دینا ہے۔اللّٰہ تعالٰی کا ارشاد ہے :

﴿ فَلَيْحَذَّرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرِ إِ آنْ تُصِيبُهُمْ فِنْنَةٌ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اللِّمْ ﴾

[ النور: ٦٣ ]

''ان لوگوں کو جورسول کے قول وفعل کے خلاف چلتے ہیں، ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ کسی فتنہ میں مبتلا ہو جا کیں یاان پر کوئی درد ناک عذاب نازل ہو جائے۔''

### رسول کی زندگی اسوهٔ حسنه:

رسول عُلَيْدًا ہی وہ ہستی ہے جس کا طریقہ تمام مسلمانوں کے لیے ضابطۂ حیات ہے، یہی وہ نمونہ ہے جس کے مطابق بن کرلوگ اللہ تعالی ہے کوئی امیدر کھ سکتے ہیں۔ارشاد باری ہے: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِيْ رَسُولِ اللهِ اُسُوةً حَسَنَةً لِيَّنَ كَانَ يَرْجُوا اللّهَ وَالْيُؤْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهُ كَثِيْرًا ﴾ الأحزاب: ٢١]

'' بے شک تمھارے کیے رسول (کی زندگی) میں بہترین نمونہ ہے، اس شخص کے لیے جواللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہواور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔''

یے نمونہ اللہ تعالی نے بھیجا ،اللہ کے نمونہ کے علاوہ دوسرے نمونے بنانا خود کو اللہ تعالیٰ کے منصب پر فائز کرنا ہے اور پیشرک ہے۔ رسول مُؤلیناً ہی وہ استی ہے جس کی ہر بات وحی اللہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى قُ إِنْ هُوَ إِلَّا وَثَى تُؤْمِى ﴾ [ النحم: ٣ ، ٤ ] "رسول اپن خوابش سے کھ نہیں کہتا ، وہ جو کھ کہتا ہے وی ہوتی ہے۔"

کیا بیسند کسی اور کو حاصل ہے، اگر نہیں تو پھر کسی دوسرے کی بات کیسے سند ہو سکتی ہے۔رسول مُناتِیَّا ہُم ہی کی وہ ذات گرامی ہے جس کی ہر بات حق ہے، جو معصوم ہے، جو بھی غلطی پر قائم نہیں رہتا۔

ارشاد باری ہے:

﴿ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ﴾ [النمل: ٧٩]

"(اےرسول!) بے شک آپ درخشاں حق پر قائم ہیں۔"

کیااللہ تعالیٰ کی طرف سے بیسند کسی اور کو ملی ہے، اگر نہیں ملی تو وہ امام کیسے ہوسکتا ہے؟ امام وہی ہوسکتا ہے، جس کی ہر بات حق ہو۔

رسول تَالِيَّا ہی وہ سراج منیر اور روثن چراغ ہے جس کی روثنی میں اللہ تعالیٰ کی نازل کروہ شریعت کا مطالعہ ہو سریت کا مطالعہ ہو سریت کا مطالعہ ہو سکتا ہے۔ اگر بیروشن چراغ نہ ہوتو پھر تاریکی میں نہ شریعت اللی کا مطالعہ ہو سکتا ہے نہ صراط متنقیم مل سکتا ہے۔ انسانوں میں رسول مکا پھڑا ہی وہ ہتی ہے جس کا فیصلہ مل جانے کے بعد کسی مومن کو اختیار باتی نہیں رہتا کہ وہ اس معالمہ میں خود کوئی رائے دے یا کسی دوسرے کی رائے لے۔مومن کو رسول اللہ مکا لیڈ مکا اللہ اللہ مکا ال

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا فَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَلُ صَلَّ صَللًا هَبِينًا ﴾ [ الأحزاب: ٣٦] أمره هن مرداور عورت كے ليے به جائز نہيں كه جب الله اور رسول كسى معامله ميں فيصله صادر فرما ديں تو بھر بھى انھيں اس معامله ميں كسى قتم كا اختيار باتى رہے (كه اس فيصله كے مطابق كريں يا نه كريں) اور جو شخص بھى الله اور اس كے رسول كى نافر مانى كرے گاگراہى ميں مبتلا ہو جائے گائ

کیا بیت اللہ تعالی کی طرف ہے کسی اور انسان کو دیا گیا ہے، اگر نہیں دیا گیا تو پھر وہ امام کیسے ہوسکتا ہے، وہ واجب الا تباع کیسے ہوسکتا ہے؟ کسی موٹن کو اختیار نہیں کہ رسول (ٹاٹٹیڈ) کا فیصلہ سننے کے بعد کوئی اور بات کج سوائے اس کے کہ''میں نے سنا اور میں اطاعت کروں گا۔'' اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ إِنَّهَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوًّا إِلَى اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَكُلُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَتَقُولُوْا سَمِعْنَا وَرَسُوْلِهِ لِيَكُلُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَتَقُولُوْا سَمِعْنَا وَأَطْفَنَا ۗ وَأُولِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٥٠]

"جب مونین کواللہ اوراس کے رسول کی طرف بلایا جائے تا کہ اللہ اوراس کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کا قول سوائے اس کے اور پھینہیں ہونا چاہیے کہ"جم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی" ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔"

کیا پیرمنصب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی اور کو عطا ہوا ہے؟ یقیناً نہیں اور جب بیرمنصب کسی کوعطانہیں ہوا تو پھروہ واجب الانتاع کیسے ہوسکتا ہے، وہ امام کیسے ہوسکتا ہے؟

#### رسول ہی منبع ہدایت:

رسول الله عَلَيْ عَلَى عِراسة بر ہے۔ ارشاد باری ہے: ﴿ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدِ ﴾ [ الزحرف: ٣٤]

"(اے رسول!) بے شک آپ (نظیفًا) سیدھے راہتے پر ہیں۔"

رسول ٹاٹیٹی ہی کے متعلق اللہ تعالی کی گواہی ہے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف وعوت دیتا ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَإِنَّكَ لَتَنْ عُوْهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴾ [المؤمنون: ٧٣]

"(اے رسول!) بے شک آپ سید ھے راہتے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔"

رسول الله مَثَاثِيَّا ہی کے متعلق الله تعالیٰ کی گواہی ہے کہ اس کی پیروی سے سیدھا راستہ مل سکتا ہے۔ الله تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَالَّبُّعُونِ اللَّهِ الصِّرَاطُ مُّسْتَقِيمٌ ﴾ [ الزحرف: ٦١]

''(اے رسول! کہہ دیجے) میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔''

یہ آیات اس بات کی کھلی سند ہیں کہ رسول ٹاٹیٹی صراط متنقیم پر ہیں، رسول ٹاٹیٹی صراط متنقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ رسول ٹاٹیٹی کی پیروی صراط متنقیم ہے۔ بتایے! بیسندیں اور صانتیں کسی اور کے پاس ہیں۔ نہیں ہیں اور یقینا نہیں ہیں تو پھر دہ امام کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان کی بات آخری سند کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان کے فتوے اور قیاسیات دین مین کس طرح شامل ہو سکتے ہیں۔

رسول ٹاٹیٹر ہی وہ ہستی ہے جس کی ہر دعوت اور ہر پکار حیات جاوداں بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والا کرام فرما تا ہے:

#### ﴿ يَا يَهُا الَّذِينَ أَمَنُوا اسْتَجِيْبُوا يِلْهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُعْيِيْكُمْ ﴾

[الأنفال: ٢٤]

''اے ایمان والو! جب اللہ اور رسول تعصیں ایسی بات کی طرف بلائیں جوتمھارے لیے حیات بخش ہوتو فوراً ان کی بات قبول کر لیا کرو۔''

## رسول کی نافر مانی باعث حسرت و ندامت:

رسول مُؤاثِیًا ہی وہ ہستی ہے جس کی پیروی نہ کرنا میدان محشر میں باعث حسرت و ندامت ہو گا۔اللّٰدعز وجل فرما تا ہے:

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ لِلنِّنْتِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾

[ الفرقان : ۲۷ ]

''روز محشر کنہکارا پنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش! میں نے رسول کی پیروی کی ہوتی۔''

#### انتاعِ رسول باعث رحمت:

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَ اللهِ حَسَى كَلَ بِيروى سے رحمت ملتی ہے۔ الله عزوجل كا فرمان ہے:
﴿ وَ رَحْمَتِىٰ وَ سِعَتْ كُلُّ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ ا

#### رسول صرف الله سے ڈرتا ہے:

رسول ہی وہ جستی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ہے نہیں ڈرتا ، جو تقیہ نہیں کرتا، جو بے خوف و خطر حق بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ اَلَّذِيْنَ يُبِيِّغُونَ رِسُلْتِ اللهِ وَيَعْشَوْنَهُ وَلاَ يَعْشُونَ أَحَدَّا إِلاَّ اللهُ ﴾ [ الأحزاب: ٣٩] \* ووارك الله على الله على الله على علاوه كن الله على الله على الله على الله على علاوه كن الله على ا

ہیں ڈرتے (وہی آپ کے لیےنمونہ ہیں)۔''

بھلا جولوگ غیراللہ سے ڈرتے ہوں، تقیہ کرتے ہوں، تقیہ کر کے حق کو چھیاتے ہوں وہ کیے معصوم ہو سکتے ہیں؟ ان کی ہر بات کیے حق ہو سکتی ہے؟ وہ کیے امام ہو سکتے ہیں؟ امام تو در حقیقت وہ ہوسکتا ہے جو بے خوف وخطراللہ کے احکام کی تبلیغ کرے اور کسی ملامت کرنے و لے، طعنہ دینے والے کی بروا نہ کرے بلکہ اینے مخالفین کوچلنج دے کہتم سب ل کر جو کچھ میرے خلاف كرنا جاہتے ہوكر گزر واور مجھے ذراى بھى مہلت نەدو-سيدنا نوح عليْهَا بنى قوم سے فرماتے ہيں: ﴿ فَٱجْهِعُوَّا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّةً لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُتَّةً ثُمَّ افْضُوَا إِلَّ وَلَا

تُنْظِرُونِ ﴾ [ يونس: ٧١]

''تم اینے تمام شرکاء کو جمع کرو پھر (میرے خلاف) جو پچھ کرنا جا ہوسب مل کر اس کا

فیصله کرو،تمھاری مذہبر کا کوئی گوشہتم سے مخفی نہ رہ جائے۔ پھرمیرے خلاف (جو یا ہر ) کرگز رواور مجھے ( ذرای بھی ) مہلت نہ دو۔''

سیدنا ہود علیا اپنی قوم سے فرماتے ہیں:

﴿ فَكُنْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴾ [ هرد: ٥٥]

''تم سب مل کرمیرے خلاف جو تدبیر کرنا چاہو کرلو پھر مجھے ( ذرا ی بھی ) مہلت نہ دو۔'' الله تعالى اين رسول مَاليُّكُم كو مخاطب كرت موع فرما تا ب:

﴿ قُلِ ادْعُوا شُرَكَا عَكُمْ ثُمَّ كِيْدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ﴾ [الأعراف: ١٩٥]

"(اے رسول!) آپ کہد چیجے کہ اسے شریکوں کو بلاؤ اور (سبل کر) میرے خلاف جو تدبیر کرنی حیا ہو کر و، پھر مجھے ( ذرا سی بھی ) مہلت نہ دو۔''

اس تھم الہی کی تعمیل میں رسول نے بھی اپنی قوم کو چیلنج دے دیا اور کسی قتم کا خوف نہیں کیا۔ الغرض رسولوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وہ بے خوف وخطر ہر مسله بیان کرتے ہیں۔خواہ مخالفین اس مسله کو سن کر کتنے ہی غیظ وغضب میں آئیں۔ اگر رسول ابیا نہ کر س تو حق رسالت ادا نہیں ہوگا۔ جبیبا کہارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَإِنْ لَنْهُ تَفْعُلُ فَمَا لِلَّغْتَ رِسُلَتَهُ ﴾ [ المائدة : ٧٧]

"اگرآپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کاحق اوا نہیں کیا۔"

#### رسول تقیه نہیں کرتے:

جن علاء کولوگوں نے خود امام بنالیا ہے اور ان کی اطاعت کو واجب قرار دے لیا ہے ان کے ایمان کے شہوت میں بھی ان کے پاس کوئی تقینی ذریعہ نہیں۔ ہم صرف ان کے ظاہر کی عقائد و اعمال کی بنا پر حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ مومن ہیں لیکن ان کے مومن ہونے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ ان کی تمام باتیں صحح ہی ہوں گی، وہ تقیہ نہیں کریں گے، خوف و مسلحت کی خاطر حق کو نہیں چھیا کیں گے۔ نہ ہمارے پاس ان کے متعلق وحی الہی کی الیم کوئی سند ہے، نہ فود ان امامول کے پاس وحی آتی ہے کہ ان کو فلطی سے بچائے، تو کھر بتا ہے کہ ان کوفلطی سے بچائے، تو کھر بتا ہے کہ ان کوفلطی سے بچائے، تو کھر بتا ہے کہ ان کوفلطی ہے بچائے، تو کھر بتا ہے کہ الیم صورت میں وہ امام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالی فرما تا ہے :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَّنُواۤ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا اَعْمَالَكُمْ ﴾

[ محمد: ٣٣]

''اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اینے اعمال ضائع مت کرو''

آیت بالا سے معلوم ہوا کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اطاعت رسول مُنْافِیْم پر ہے۔ تمام اعمال حسنہ جو رسول الله مُنْافِیْم کے فرمان کے مطابق نہ کیے جائیں باطل ہیں۔ کیا بید حیثیت بھی کسی اور کو حاصل ہے۔ اگر نہیں تو وہ امام کیسے ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ لَقَدُ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ الْيَهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]

''یقینا اللہ نے مونین پر بڑا احمان کیا ہے کہ ان میں آتھی میں سے ایک رسول معبوث کیا جو ان کو اللہ کی آمیس پڑھ بڑھ کر سنا تا ہے، ان کا تزکید کرتا ہے اور آتھیں کتاب و تحکمت کی تعلیم ویتا ہے۔''

کیاالی سنداللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی اور کو حاصل ہے، کیا کسی دوسرے کی اتباع سے تزکیہ نفس ہونا یقینی ہے، کیا کسی اور شخص کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کتاب و حکمت کا جومفہوم بتایا ہے وہ یقیناصحے ہے، اگر نہیں تو وہ امام کیسے ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [ النساء: ٥٩ ]

''آگر تمهارا کسی معامله میں اختلاف ہو جائے تو اس معامله میں الله اوررسول کی طرف رجوع کرو۔''

کیا آپس کے اختلافات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ( اُٹاٹیٹیاً ) کے علاوہ بھی کسی اور کو آخری سند مقرر کیا گیا ہے۔اگر نہیں تو پھروہ امام کیسے ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے :

﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَا ٓ الْكِتَ الْكِتَ بِالْحَقِّ لِتَعَكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرْكَ اللهُ ﴾ [ النساء: ١٠٥] ﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَا ٓ اللهُ ﴾ [ النساء: ١٠٥] ﴿ "(اے رسول!) مم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان (اس طرح) فیصلہ کریں جس طرح اللہ آپ کو بتائے۔''

کیا کسی اور کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں صادر ہوتے ہیں، اگر نہیں تو ان کی بات کیسے سند ہوسکتی ہے؟

صرف ایک ہے اور وہ وہی ہے جس کو اللہ تعالی نے جمار اامام بنایا ہے۔ آیے! صرف اللہ کے بنائے ہوئے امام کو امام مانے ، فرقہ بندی ختم کر دیجیے، سب ایک مرکز پر جمع ہوجائے اور ایک ہوجائے۔ ﴿ وَالْحَمَدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ ﴾



فصل دوم

# ردِتقلير

#### تقلید کی تعریف:

غیرنی کی بات بلا دلیل تسلیم کر لینے کا نام تقلید ہے۔

### تقليد کی ابتدا:

ہم نے بدعات کی جو فہرست پیش کی ہے ان میں سر فہرست تقلید ائمہ اربعہ ہے۔ یا درہے کہ امت مسلمہ کے اتحاد کو جن چیز دل نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ان میں سر فہرست دو چیزیں

ا۔ شیعہ صاحبان کا امت مسلمہ سے علیحدہ فرقہ بنانا۔

۲\_ تقلیدائمهار بعه-

تقلید ائمہ اربعہ چوشی صدی ہجری میں شروع ہوئی۔ حوالہ کے لیے دیکھیے ا۔شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ججۃ اللہ بالغہ۔ (مطبوعہ صدیقی پریلی ص: ۱۵۷) ۲۔ اعلام الموقعین (مطبوعہ اشرف المطالعہ۔ دبلی ار۱۲۲ از حافظ ابن قیم) ۳۔مجہ یوسف لدھیانوی حنی دیوبندی کی کتاب اختلاف امت اور صراط متقیم (از مکتبہ مدینہ کا ارد دباز ارلا ہور، حصہ اول: ص ۲۰ تا ۲۵)

### کیا تقلید واجب ہے؟

یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ چار امام برحق ہیں اورعوام پر ان کی تقلید کرنا واجب ہے۔ چار اماموں سے مراد مالک بن انس، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، محمد بن ادریس شافعی، احمد ابن صنبل فینظیم سے جاروں صاحبان کا بہت بلند علمی مرتبہ ہے اور دین اسلام میں ان کی خدمات کی ہے و مسل فینظیم سے و مسل میں ان کی خدمات کی جو نے و مسل جی تجھی نہیں ہیں، لیکن ان کے درجہ امامت پر فائز ہونے اور عوام پر ان کی تقلید کے واجب ہونے کی کوئی ولیل قرآن و حدیث ہی اصل دین ہے، جب یہاں سے ہم کسی بات کا جوت نہیں ماتا تو پھر تا ویلی کی تخوات نہیں رہتی اور جب قرآن و حدیث میں ہمیں کسی بات کا جوت نہیں ماتا تو پھر اے تسلیم کرنے کی کوئی تھجائش ہمارے پاس نہیں۔ اس لیے کہ ہم شریعت کے تابع ہیں، شریعت ساز نہیں۔ چند نادان قسم کے مقلد آیت قرآنی: ﴿ فَنْ عَلَوْاً اَهْلَ اللّٰذِ لَوْ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰه

یبود و نصاری این مولویوں اور دروییوں کا کہنا مانتے تھے، اس لیے اللہ تعالی نے مشرک فرمایا۔مومنوں کو حکم دیا کہ لوگوں کے قول مت پوچھو بلکہ میہ پوچھو کہ اللہ تعالی اور رسول اللہ مَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم سے لوگوں کو سب سے زیادہ برگشتہ کرنے والی بدعت یمی تقلید ائمّہ اربعہ ہے کہ اس کے سبب لوگوں نے رسول الله ٹاٹیٹی کے اقوال، احادیث وسنن مبار کہ ترک کر دیں اور ان لوگوں کے اقوال وافعال کی پیروی کرنے لگے ہیں جن کی تقلید کرنے کا حکم نہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور نہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے ، کیونکہ وہ نجی نہیں تھے بلکہ امتی تھے۔

یہاں بیسوال بھی بیدا ہوتا ہے کہ جب بی تقلید چوتھی صدی ججری میں شروع ہوئی تو وہ مسلمان جواس تقلید کے شروع ہونے ہوئے ان کا کیا جواس تقلید کے شروع ہونے سے پہلے ہی تقلید پڑمل کیے بغیراس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا کیا

ہے گا اور ان میں صحابہ کرام ڈیکٹی، تابعین اور تبع تابعین سب لوگ شامل ہیں جو قرون ثلاثہ کے لوگ ہیں کہ جن زمانوں کے متعلق رسول اللہ نگاٹیٹی نے خیر کی خبر دی اور یہ حدیث بخاری (۲۲۵۱) میں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تقلید سراسر بدعت ہے۔

یہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ شریعت مطہرہ کا بیشتر حصہ وہ ہے جس پر بیہ چاروں امام متفق ہیں اور بقول شاہ ولی اللہ محدث وہلوی بڑائے ان چاروں ہزرگوں کا کسی مسلہ پر اتفاق کرنا ''اجماع امت'' کی علامت ہے بیعنی جس مسلہ پر ائمہ اربعہ متفق ہوں "مجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کرام ٹی گئٹر سے اسے کر آج تک پوری امت اس پر متفق چلی آئی ہے۔ اس لیے ائمہ اربعہ کے اتفاقی مسلہ سے باہر نظنا چائز نہیں۔

جواباً عرض ہے کہ ائمہ اربعہ کسی مسئلہ پرمتفق ہوں وہ اگر اجماع امت ہے تو سب سے پہلے ائمہ کے مقلدین خصوصاً حنفی اس کے مخالف ہیں۔ مثال کے طور پر وومسئلے جس پر ائمہ اربعہ متفق ہیں لیکن مقلدین اس کے منکر ہیں۔الا ماشاء اللہ!

#### ا۔ تقلید سے ائمہ اربعہ کی ممانعت :

(: امام الوحنيفه رطالت فرمات بين:

"حَرَامٌ عَلَى مَنُ لَمُ يَعُرِفُ دَلِيُلِى أَنُ يُّفُتِى بِكَلَامِى" [ميزان شعرانى: ٣٨]
"ميرى بات كى دليل (قرآن وحديث سے) جس كومعلوم نه ہو،اس كے ليے مير ككلام پرفتوى دينا حرام ہے۔"

در مختار میں ہے:

" إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذُهَبِي أَنُ تَوَجَّهَ لَكُمُ دَلِيلٌ فَقُولُوا بِهِ " [درمحنار:

''صحیح حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہو جائے وہی میرا ندہب ہے۔ اگرتم کو کوئی دلیل قرآن وحدیث میں مل جائے تو اس پڑمل کرواوراس پرفتو کی دیا کرو۔''

ب: امام ما لك إطلقه فرمات مين:

" إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ٱخْطِئُ وَأُصِيُبُ فَانَظُرُوا فِي رَأْيِي فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَ

السُّنَةَ فَجُدُوهُ وَكُلُّ مَا لَمُ يُوافِقُ فَاتُرُكُوهُ " [ابقاظ طبع هند: ١٠٢]
"السُّنَةَ فَجُدُوهُ وَكُلُّ مَا لَمُ يُوافِقُ فَاتُرُكُوهُ " [ابقاظ طبع هند: ١٠٢]
بات كو تو لے لوجو كتاب وسنت كے مطابق ہواور جواس كے خلاف ہواس كوچھوڑ دو۔"
شاہ ولى الله صاحب امام مالك كا قول نقل فرماتے ہيں:

" مَا مِنُ اَحَدٍ اِلَّا وَهُوَ مَأْخُودٌ مِنُ كَلاَمِهِ وَمَرُدُودٌ عَلَيُهِ اِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " [الانصاف:١٣-عقدالحيد: ٨٠]

'' دنیا میں کوئی الیا شخص نہیں کہ اس کی تمام باتیں قبول کی جائیں سوائے رسول اللہ مُلَّلِیْمُ ا سر ''

لینی دوسروں کی باتوں میں غلطی کا ہوناممکن ہے لیکن رسول الله نظینے کی باتیں سوفیصد کچی اور حق میں البندا مانے کے قابل صرف آپ نظینے ہی کی بات ہے۔

" إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذُهَبِي وَ إِذَا رَأَيْتُمُ كَلَامِي يُحَالِفُ الْحَدِيثَ فَاعُمَلُوا بِالْحَدِيثِ وَاضُرِبُوا كَلَامِي الْحَائِطَ" [عقد الحيد: ٨١]

'' وضیح حدیث میں جو کچھ ہے وہی میرا ندہب ہے، جب تم میرے کلام کو حدیث کے خلاف یاؤ تو حدیث یکم کرواور میرے قول کو دیوار پر دے مارو۔''

نیز آپ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جب بھی کسی پرسنت رسول الله طَلَقُمُّا ظاہر ہو جائے،اس شخص کے لیے اس سنت کوچھوڑ کر اور دں کے قول پڑعمل کرنا حرام ہے۔ (اعلام:

۱٦١/٢ ايقاظ: ٨٥)

امام احمد ابن حنبل بطلق فرماتے ہیں:

"لَيْسَ لِأَحَدِ مَعَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَلَّمٌ " [عقد الحيد: ٨]

''الله ورسول کے مقابلہ میں کسی کا کلام کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔''

شاہ ولی الله صاحب ہی مزید نقل فرماتے ہیں کہ امام احمد رشکتنے نے فرمایا:

" لَا تُقَلِّدُونِي وَ لَا تُقَلِّدُنَّ مَالِكًا وَ لَا الْلَوْزَاعِيَّ وَ لَا التَّوْرِيُّ وَ خُذُوا

الکا حُکامَ مِنُ حَیْثُ اَحَدُو ا مِنَ الْکِتَابِ وَالسَّنَةِ " اعفد الحید : ۱۸]

'' خبردار! ہرگز ہرگز ند میری تقلید کرنا، ندامام ما لک کی، نداوزائ کی، ندثوری کی، بلکہ جہال

سے یہ بزرگ احکام لیا کرتے تھے وہیں سےتم بھی لیا کرویعنی قرآن وصدیث سے۔"

پیائمہ اربعہ کے اقوال ہیں جو تقلید شخص کی تر دید کرتے ہیں۔ گویا ائمہ اربعہ اس بات پر شفق

ہیں کہ تقلید حرام ہے اور بقول شاہ ولی اللہ رشاش بیا جماع امت کی علامت ہے۔ اب مقلدین ہی

ایخ گریبان میں منہ ڈال کر فرما کیں کہ اس اجماع کی وہ خالفت کیوں کرتے ہیں۔خصوصاً حنفیہ جب

کہ ان کی ندہبی کتابوں میں بھی تقلید سے روکا گیا ہے۔ مثلاً شخ ابن البمام حفی فتح القدیر (۱۲۷۷۳)

میں فرماتے ہیں:

" فَلَا دَلِيُلَّ عَلَى وَجُوُبِ اِتَبَاعِ الْمُحْتَهِدِ الْمُعَيَّنِ بِإِلْزَامِ نَفُسِهِ ذَلِكَ قَوُلًا اَوُ نِيَّةً "

' کسی ایک ہی مجتہد اور امام کی ہر ایک بات اپنے اوپر لازم اور واجب کر لینے کی قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے۔''

#### ۲- ائمه اربعه کاعقیده:

دوسرا مسئلہ جس پرائمہ اربعہ مشق ہیں عقائد ہے، تمام عقائد کی کتابیں اس پر مشفق ہیں کہ اسکہ اربعہ عقائد کے معاملہ میں تقویقی سے لیکن امام احمد رشائے کے مقلدین کے علاوہ اٹمہ ثلاثہ کے مقلدین نے اپنے امام کا بیعقیدہ چھوڑ کرتادیلی عقیدہ جو بعد میں آنے والے مشکلمین جیسے اشعری و ماتریدی وغیرہ نے بیان کیا ہے، اختیار کیا ہے۔ اب ان اٹمہ ثلاثہ کے مقلدین سے عموماً اور امام ابو خیف کے مقلدین سے عموماً اور امام چھوڑ نے کی وجہ سے آپ حضوات اجماع کے مکر ہوئے یا نہیں؟ آخر پھوڈ اگیا ہے؟ اوراس کو چھوڑ نے کی وجہ سے آپ حضرات اجماع کے مکر ہوئے یا نہیں؟ آخر پھو اختلاف صحابہ کرام می انگر کے مابین بھی سے لیکن ان میں بیفرقہ بندی اورفقہی اختلافات کی شدت نہیں۔ اس کی وجہ بہی تھی کہ وہ مدیث رسول منائے نظم مل والے بعدوہ اس کی دوراز کارتادیلیں اور رکیک توجیہیں نہیں کرتے سے بلکہ اس کے آگے سرشلیم تم کر دیتے سے۔ کی دوراز کارتادیلیں اور رکیک توجیہیں نہیں کرتے سے بلکہ اس کے آگے سرشلیم تم کر دیتے سے۔ کی دوراز کارتادیلیں بدق دل سے احادیث کی وہ حیثیت و اہمیت تشلیم کر لیں جو عہد صحابہ و

تابعین میں تھی اور جس کو شریعت نے فی الواقع جو اہمیت وحیثیت دی ہے تو آج بھی اختلافات کی شدت میں معتدبہ کی آسکتی ہے:

شدت میں معتد بہ می اسمی ہے: ۱۔ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ رسول اس لیے آئے کہ جاہلوں اور گمراہوں کو ہدایت پر لائیں۔ ۲۔ قرآن کریم کو اللہ نے آسان اور عام فہم بنایا تا کہ اس سے برشخص فائدہ اٹھائے۔ ۳۔ رسول اللہ مٹالیج نے فرمایا کہ میں آسان دین لے کر آیا ہوں۔



فصل سوم )

### تقليد كے متعلق اہل سنت كاعقيدہ

اصلی سنی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سکا پیان نے جو کچھ فر مایا وہ حق ہے۔ اگر کوئی شخص سیہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا مشکل ہے، تو گویا وہ اللہ و رسول سکا پیلنج کر رہا ہے، جس کا وہ بروز قیامت جواب دہ ہو گااور جو کچھ اصلی سن کہتے ہیں اس کا عملی ثبوت صحابہ شکائی کی زندگی میں موجود ہے کہ انھوں نے قرآن و حدیث کو رسول سکا پیلنج کی زبان مبارک سے سنا اور سمجھ کرعمل کیا اور یہ تمام احکام عبادات ومعاملات پر رسول اللہ سکا پیلنج کے شروع زمانے میں عمل ہوا اور وہ بتواتر نسل بعد نسل ہم تک پہنچا اور یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ گویا بشکل کتابت وبشکل عمل دونوں طریقوں سے ہمارے یاس وہ احکام من وعن موجود ہیں۔ اگر بھی عمل میں بر بنائے ذہول و نسیان نقصان واقع ہو جائے تو مکتوبات سے اس کی تشریح کر لی جائے۔

اصلی سی بیر بھی کہتے ہیں کہ پڑھے کھے براہ راست قرآن و حدیث ہے اس نقص کی تھی کر سکتے ہیں اور ان پڑھ کی عالم سے جا کر سوال کر ے گا کہ اس باب ہیں قرآن و حدیث ہیں کیا وارد ہواور وہ عالم قرآن و حدیث کا تھم بتا دے گا جس سے اس نقص و خامی کی تھی ہو جائے گی اور اس سوال کے لیے کس ایک ہی کو معین نہیں کیا جائے گا بلکہ جو بھی وقت پر مل جائے گا اس سے پو چھا جائے گا کیک ہوت پر مل جائے گا اس سے پو چھا جائے گا کی کو تک سے الی گئے وائی گئٹ تھ کی گئٹ و تھی کہون کی الدیس کے ان گئٹ تھی کہون کی الدیس کے الدیس کے گئے ہون کی اور کیا پوچھ لو جھا و تھا کہ اور کیا ہو چھا کو اور کیا پوچھ لو قرآن و حدیث کا بیا تھی نہیں کہ فلال نے کیا کہا اور فلال نے کیا کہا۔ گویا اصلی سی ان پڑھ کسی پڑھے کھے عالم سے مسئلہ قرآن و حدیث کا محلوم کرے گا اور بیٹے تقلید نہیں ۔ آپ فقہ حفی پڑھے کھے عالم سے مسئلہ قرآن و حدیث کا محلوم کرے گا اور بیٹے تی ہے تقلید نہیں ۔ آپ فقہ حفی

میں دیکھتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ کے شاگردوں نے اپنے استاد کے ہزاروں استنباطات کو رد کر دیا اور یہی حال دوسرے ائمہ کا ہے۔

## امام ابوحنيفه رُمُنْكُ كاحقيقي رشمن كون؟

حنق کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اصلی سنی امام ابو صنیفہ رئے لئے: کی توہین کو''سرمایئہ سعادت'' سیجھتے ہیں۔ حالانکہ اصلی سنی پر بیدایسے ہی بہتان عظیم ہے جس طرح بر بلوی اہل حدیث پر توہین اولیاء بلکہ گتا خی پینیمبر ( ٹائٹیٹر ) تک کے الزام عائد کرتے ہیں۔ حالانکہ اہل حدیث کے نزدیک پینیمبر ٹائٹیٹر کی شان میں گتا خی گفر ہے۔ پھراس الزام کی نوعیت کیا ہے؟ وہ یہ کہ اہل حدیث اولیاء اور انبیاء کو کہ ائل حدیث اولیاء اور انبیاء کو مائٹی صفات اس طرح نہیں مانتے ہیں۔ بر بلوی اولیاء اور انبیاء بیٹرائی کو خدائی صفات میں شریک گردانتے ہیں۔ مثلاً وہ عالم الغیب، حاضر و ناظر، نافع و ضار، متصرف فی الامور وغیرہ میں جو شخص بھی اولیاء اور انبیاء کی بابت سے غالیانہ عقائد ندر کھے وہ ان کے نزدیک گتا نے اولیاء اور گتا نے رسول ہے۔

ہم پوچھتے ہیں کہ کیا بریلویوں کا بیالزام سیح ہے؟ اگر سیح ہے تو اعلان کر دیجیے ہم بھی اعتراف کر لیں کے کہ اصلی سی واقعی گتاخ ابو حنیفہ ہیں لیکن غلوعقیدت سے اجتناب گتاخی نہیں بلکہ عین مطلوب ہے۔ تو پھر بریلویوں کی طرح ویو بندیوں کی بیرٹ کہ اصلی سی ائمہ کرام بالخصوص امام ابو حنیفہ کے گتاخ ہیں، ایک ہذیان گوئی کے سواکوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

اگران کے فقہی اقوال سے اختلاف گتا فی ہے تو یہ گتا فی سب سے پہلے ان کے ارشد تلاندہ قاضی ابو یوسف اورامام محمد وغیرہ نے کی ہے، پہلے ان پر فرد جرم عائد کیجیے، اصلی سی کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ پھر ائمہ کے اقوال اور ان کے اجتہادات سے اختلاف اگر گتا خی ہے تو سارے حفی گتا خیس ۔ جفوں نے امام مالک پڑائٹے، امام احمد پڑائٹے اور امام شافعی پڑائٹے اور دیگر ائمہ کے اقوال واجتہادات سے اختلاف کیا ہے اور سلسل کررہے ہیں۔

دراصل امام ابوحنیفہ کے دشمن خود مقلدین حنفیہ ہی ہیں کہ انھوں نے اس امام عالی مقام کے نورانی چہرہ نورانی چہرے کے اس کا صحیح چہرہ درانی چہرے پر اس قدر کیچڑ فرضی مسائل کے نام سے اچھالا ہے کہ کسی کے لیے ان کا صحیح چہرہ دیکھنا مشکل ہوگیا ہے۔اس کے باوجود مجھے معلوم نہیں کہ کسی اصلی سنی نے انھیں برا جھلا کہا ہویا

ان سے عداوت کا اظہار کیا ہولیکن اگر حنی صاحبان کے علم میں یہ بات ہوتو اس کے ذمہ دار بھی اُنھی کے اکابر ہیں لیعنی مصنفین فقہ حنفید باقی الزامات کے بارے میں مختصراً عرض ہے:

ا۔ اگر نقل صحیح سے ثابت ہو جائے تو ان کی تابعیت کے انکار کی ضرورت کیا ہے بلکہ بعض علائے جماعت محمدی نے تو احناف ہی پراعتبار کرتے ہوئے امام صاحب کو تابعی بھی لکھا ہے۔

۲۔ امام صاحب کی مرتب کردہ کتاب کہاں غائب ہوگئی، امام مالک کی مؤطا تو موجود ہے۔

س۔ اگر نید حضرت امام ہمام کے شاگر دہیں تو بیان کے لیے ذخیرہ عاقبت ہوگا، کین اس ہے آپ حضرت امام ہمام کے شاگر دہیں تو بیان کے لیے ذخیرہ عاقبت ہوگا، کین اس ہے آپ حضرات کو کیا ملا، حالانکہ تاریخ اور سیر ہے اس کا شوت پیش کرنا بھی مشکل ہے۔ جن لوگوں کو امام ہمام کا شاگر دہتلایا گیا ہے ان سب کی رواییتیں کتب صحاح و مسانید ہیں موجود ہیں، ان میں ہے ان کی وہ روایا ت جمع کر دی جا کیں جو امام صاحب ہے مروی ہیں تا کہ عوام کو معلوم ہو جائے کہ امام صاحب کے شاگر دول نے ان سے کتنا استفادہ کیا ہے۔

سم۔ وہ اگر غلطی نہیں کر سکتے تھے تو کیا وجہ ہے کہ انھوں نے غلطیاں کیں۔ اگر ان سے غلطیاں نہ ہوتیں تو ان سے علطیاں نہ ہوتیں تو ان سے اختلاف نہ کرتے حالانکہ بید واقعہ ہے کہ امام ابو بیسف اور امام مجمد نے ایک دو مسائل میں نہیں بیسیوں مسائل میں اپنے استاد (امام ابو حلیفہ) سے اختلاف کیا ہے۔

امام ابو یوسف امام ابوحنیفہ کے سب سے اہم شاگرد ہیں بلکہ ان کے بارے میں یہاں تک کہا گیاہے کہ اگروہ نہ ہوتے تو امام ابوحنیفہ کا نام تک کوئی نہ جانتا :

" مَا كَانَ فِي اَصُحَابِ اَبِي حَنِيُفَةً مِثْلَ اَبِي يُوسُفَ لُولًا اَبُو يُوسُفَ مَا ذُكِرَ اَبُو يُوسُفَ مَا ذُكِرَ اَبُو حَنِيُفَةً " [وفيات الأعيان: ٢٤٧٥- الطبعة الاولى]

''ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ابو پوسف جیسا کوئی نہیں،اگر ابو پوسف نہ ہوتے تو ابو حنیفہ کا ذکر تک نہ ہوتا۔''

یہاں تک کہ ان دونوں نے اپنے استاد کی اصول میں بھی مخالفت کی ہے اور انھوں نے متعدد مسائل میں این استاد امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے: "وَ خَالَفَهُ فِی مَوَاضِعِ كَثِيْرَةٍ وَ" وحواله مذكور: ٢١١] كه انھوں نے بہت سے مسائل میں اختلاف كیا ہے۔ ای طرح امام محمد ہیں، ریجی امام ابو یوسف کے بعد سب سے اہم شاگرد ہیں بلکہانھی کی تصنیفات فقد حنی کی بنیاد

بین انھوں نے بھی بے شار مسائل میں اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے حتی کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ دونوں شاگرد (امام ابو بوسف اورامام محمد) اپنے استاد کی اصول تک میں مخالفت کرتے ہیں: "فَإِنَّهُمَا يُخَالِفَانِ أُصُولَ صَاحِبِهِمَا "[طبقات الشافعية: ١٠٢/٢ طبع جدید] نیز کہا گیا ہے:

"إِسْتَنْكَفَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ وَ أَبُويُوسُفَ عَن مُتَابَعَتِهِ فِي ثُلْثَى مَذَهَبِهِ وَ السَّنَاكُ فَ مُدَهَبِهِ وَ وَافَقَا الشَّافِعِيَّ فِي أَكْثَرِ الْمَسَائِلِ " [مغيث الحلق في ترجيح القول الحق، لامام الحويني: ٤٤]

''ان دونوں شاگر دوں محمد بن حسن اور ابو یوسف نے اپنے امام سے دو تہائی ند جب میں اختلاف کیا ہے۔'' اختلاف کیا ہے اور اکثر مسائل میں امام شافعی کی موافقت کی ہے۔'' اور مولانا عبدالحی ککھنوی حنفی بھی اس کا اعتراف کرتے ہوئے ککھتے ہیں:

" فَإِنَّ مُخَالِفَتَهُمَا لِلَّهِي حَنِيفَةَ فِي الْأُصُولِ غَيْرَ قَلِيُلَةٍ حَتَّى قَالَ الْإِمَامُ اللهُ الفَزَالِيُّ فِي كَتَابِ الْمَنْخُولِ إِنَّهُمَا خَالَفَا اَبَاحَنِيفَةَ فِي تُلْثَى مَذُهَبِهِ " الْغَزَالِيُّ فِي كَتَابِ الْمَنْخُولِ إِنَّهُمَا خَالَفَا اَبَاحَنِيفَةَ فِي تُلْثَى مَذُهَبِهِ " إمقدمة عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية : ٨- طبع مجتبائي دهلي]

''مجر اور ابو یوسف نے ابوصنیفہ کی اصول میں بھی جو مخالفت کی ہے وہ قلیل نہیں ہے، حتی کہ امام غزالی نے ''منول' میں صراحت کی ہے کہ محمد اور ابو یوسف نے ابو صنیفہ کی دوتہائی مسائل میں مخالفت کی ہے۔''

## تقليداور تحقيق ميں فرق:

ہم رسول کریم منافیظ کے فرمان کے مطابق ہر عالم کی عزت کرتے ہیں لیکن مطاع کسی کوتشلیم نہیں کرتے ، الہذا اس سے ہم پر ججت قائم کرنا لاعلیت کی دلیل ہے۔ ہم پر ججت تو صرف قرآن و حدیث سے قائم کی جائتی ہے۔

یاد رہے کہ نصوص قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کا قول اور قیاس کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور ایسی صورت میں تقلید قطعاً حرام ہے۔

کیا رسول الله طافی نے ان صحابہ کو جو بدوی تھے بی تھم دیا کہتم قرآن یا میری سنت پرعمل

کرنے کے اہل نہیں، لہذا کسی مجتبد صحابی کے توسط سے عمل کرنا؟ عدم علم کی بنا پر کسی صاحب علم سے معلومات حاصل کرنے کو تقلید نہیں کہا جاتا بلکہ ریوین حقیق ہے، اس کو تقلید سے تعبیر کرنا خلط محث کی بدترین مثال ہے۔ بدترین مثال ہے۔

## ائمه کی شان بهت بره ها دینا:

اماموں کو ان کی شان سے بڑھانا بھی ان کی ہے ادبی ہے۔ انسان کو گرانے کی دوصور تیں ہیں، ایک تو یہ کہ جس مرتبے کا وہ ہواس سے کم مرتبہ اس کے لیے ہم ثابت کریں۔ مثلاً ایک بادشاہ کو وزیر کہہ دیں یا اس سے بھی کم، اس طرح دوسری صورت اسے گرانے کی یہ بھی ہے کہ اس کے مرتبے سے اسے بڑھا دیں۔ مثلاً کسی پولیس والے کو ہم بادشاہ کہہ دیں۔ بزرگوں کی دشنی کے بھی یہی دو درج ہیں، کسی بزرگ کو ان کی حیثیت سے گرانا بھی ان کی بے ادبی اور خلاف شرع ہے۔ مثلاً ایکہ دین و جمہتدین شرع متین کو گتا خانہ لفظوں سے برائی سے یاد کرنا۔ اسی طرح ان کی بے ادبی کا ایک طرح ان کی اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کہہ دیں، مثلاً کسی ولی اللہ کو اللہ کہہ دیں، کسی امام کو رسول اللہ کا لیے جا دیں۔ جس طرح ان دونوں طریقوں سے بے ادبی ہوتی ہے ادبی ہوتی ہوتی اس طرح خیالات بھی انھی دوطریق پر ہیں اور وہ بھی دونوں ہے دینی کے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ جو برتا جائے وہ بھی انھی دوطریق کا ہوتا ہے۔ پس کسی امام دین کی جس طرح ان کی سے بھی تو ہین ہے کہ اسی حدائی درج یا نبوت کی کری پر بٹھا دیا جائے۔ تعلیہ شخصی میں امام کو گویا نبی ماننا ہے۔ بس کسی امام کو گویا نبی ماننا ہے۔ ان خوس خدائی درج یا نبوت کی کری پر بٹھا دیا جائے۔ تعلیہ شخصی میں امام کو گویا نبی ماننا ہے۔

## چاروں مذہب برحق نہیں:

حاروں مذہب برحق نہیں، ارشاد باری ہے: -

﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ تَا تِلْمُوْ الْعَنْ شَاءَ فَلْيُؤُمِنْ وَآمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرْ ﴾ [الكهف: ٢٩] '' يهى وه حق ہے جو الله كى طرف سے ہے، اب جو چاہے مانے جو چاہے انكار كرد ہے۔' ہے كوئى جو اس امر كا انكارى ہو كہ حق ايك ہے، اس حق كے سواجو ہے وہ باطل ہے۔ اس حقیقت كو مانتے ہوئے جو حضرات چاروں مذہبوں كوحق كہتے ہیں، وہ سوچیس كہ كیا كہدرہے ہیں؟ اگر ساراحق ایك مذہب میں ہے تو ظاہر ہے كہ باقی تینوں مذہب حق ندرہے، اگر چاروں میں سے ہرا یک میں حق ہے تو زیادہ سے زیادہ ہر مذہب میں حق کا چوتھائی حصہ ہے نہ کہ پورا۔ جب ایک چوتھائی حق ہوتو یہ بھی مسلم ہے کہ ہر مذہب میں تین چوتھائی باطل ہے۔ آپ ایک روپے کے چار حصے کریں، چار ڈھیریاں ریت کی کریں اور اس ایک روپے کو ان چار میں رکھیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک میں آپ ایک چوائی رکھ سکتے ہیں۔ جس جس ڈھیر پر جو جماعت قبضہ کر کے بیٹھے گی وہ بہت کچھ محنت کرنے کے بعدرول رول کر اس ڈھیر میں سے چوائی نکال سکتی ہے نہ کہ پورا روپیہ، پس اگر حق ان چاروں میں ہے تو زیادہ سے زیادہ ہر مذہب میں ایک چوتھائی حق ہے اور تین چوتھائیاں باطل کی ہیں۔ ہے کوئی جواس کھلی حقیقت سے انکار کرے؟

## جماعت محمری کاحق پر ہونا:

ہاں وہ جماعت جو اس ایک حق کے مکڑے نہ کرے، اسے چار حصول میں اور چار ڈھروں
میں اور چار مذہبوں میں تقسیم نہ کرے وہ بے شک پورے حق کی مالک رہ سکتی ہے، اس کے قبضہ
میں پورا روپیہ رہ سکتا ہے، مندرجہ بالا چار جماعتیں چاروں نہ بب والوں کی تھیں اور یہ ایک
جماعت اصلی اہل سنت کی ہے، اسے آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایک فہ بہب والا اس
آیت و حدیث پر عمل کر سکتا ہے، جو اس کے فہ بب میں ہو، جس پر اس کے امام کی مہر گلی ہو، جو
اس کے فہ بب کی فقہ کی کتابوں میں قابل عمل قرار دی گئی ہو، جے اس کے فہ بب کے بانی نے مانا
ہواور قابل عمل قرار دیا ہو۔ پس ہر ایک کے لیے ایک ردک ہے لیکن جماعت محمدی اس ردک سے
ہواور قابل عمل قرار دیا ہو۔ پس ہر ایک کے لیے ایک ردک ہے لیکن جماعت محمدی اس ردک سے
ہالکل الگ ہے۔ اس لیے وہ ہر آیت وصدیث پر عملی عقیدہ رکھ سکتی ہے ۔

کس کو دے کے دل کوئی نوا سنج فغال کیوں ہو

## حنفی اور جماعت محمدی کی مثال:

اس کو آپ یول بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وسیع مکان ہے، جس کے چار حصے کر دیے گئے اور ہر حصے کو دیواریں بناکر دوسرے سے بالکل الگ کر دیا گیا اور چاروں حصول میں مختلف لوگوں نے رہائش شروع کر دی۔ ظاہر ہے کہ ہر قبیلے والوں کے لیے وہی وسعت رہی جواس اصلی مکان کی وسعت کی چوتھائی ہے۔ پورے مکان کی وسعت ان چاروں قبیلوں میں سے کسی کو حاصل نہیں

نه ہو جب دل ہی پہلو میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو

لیکن جو قبیلہ اس وسیع مکان کے چار جھے نہ کرے، اسے اس کی اصلی وسعت وکشادگی پر رہنے دے۔ فاہر ہے کہ اس کے لیے بہت وسیع میدان ہے۔ یہ قدرت کی وسیع فضا میں، کھلی ہوا میں اور صاف روشنی میں اپنا گزر کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ جن لوگوں نے دین ربانی کے جار جھے کیے ہیں دراصل انھوں نے زیادہ سے زیادہ چوتھائی دین کو لیا ہے نہ کہ کامل دین کو کامل دین ال کے ہاتھ میں ہے جواس جھے سے الگ ہیں، جواس ہوارے سے ناراض ہیں۔

## مقلد آزادی سے حدیث پرعمل نہیں کرسکتا:

آپ آزمالیں ایک سی حدیث ایک حنی کے پاس رکھیں۔ اس کا صاف جواب ہوگا کہ میرا مذہب اس کے مطابق نہیں۔ میرے مذہب میں تو یوں ہے اور اس کی دلیل فلاں دوسری حدیث مذہب اس کے مطابق نہیں۔ میرے مذہب میں تو یوں ہے اور اس کی دلیل فلاں دوسری حدیث بر اس کا خل و عقیدہ نہیں۔ یہی حالت آپ شافعیہ کی پائیں گے اور اس حالت پر آپ صلیوں کو دیکھیں گے اور یہی نقشہ آپ مالکیوں کے ہاں پائیں گے لیکن بحد اللہ جماعت محمدیہ کے سامنے جہاں آپ نے کوئی صحیح حدیث بیش کی، اس نے سر جھا دیا اور کہہ دیا کہ ہر فرمان رسول سُلُولیُا سرآ تکھوں پر-صرف اس امر کے ثبوت کے لیے کہ بہت می صاف، صرح کا اور سیح حدیث سال کی ہیں جنسیں مذہب وتقلید کی آرمکمل وعقید سے میں نہیں آنے دیتی۔ چونکہ ہم برصغیر کے اصلی سنیوں کا ساتھ حفی بھائیوں ہی سے آرمکمل وعقید سے میں نہیں آنے دیتی۔ چونکہ ہم برصغیر کے اصلی سنیوں کا ساتھ حفی بھائیوں ہی سے میں اس لیے ہم نے اپنے آتھی پڑوسیوں سے خطاب رکھا ہے اور اس کتاب میں شع محمدی (تصنیف محمدی (تصنیف محمدی فروسیوں سے نظاب رکھا ہے اور اس کتاب میں شع محمدی (تصنیف محمدی فروسیوں سے نظاب رکھا ہے اور اس کتاب میں شع محمدی (تصنیف خور سیوں سے نظاب رکھا ہے اور اس کتاب میں شع محمدی (تصنیف خور سیوں سے ایک بھی نہیں جو سے میں نہیں جو تھی میں سے ایک بھی نہیں جو ان پڑمل کر ہے۔

## آ وُ!اپنے نبی کی طرف:

دوستو! یا تو کہہ دو کہ ہم حدیث رسول پر عمل نہیں کرتے یا آؤ ان پر بھی عمل شروع کر دو، پروردگار تو خوب دانا و بینا ہے، میری یہی عرض ہے کہ رسول اللہ علیائی کی احادیث پر مسلمان عامل ہو جائیں۔

اے لوگو، جواللہ اور اس کے رسول ( تالیم) پر ایمان لائے ہو! میری بات ذراغور سے سنو! اے دہ رسول محترم ( تالیم) جن پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما تا ہے۔

- ی وہ رسول محترم ( مُنْقِیمًا ) جن کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔
- ، وه رسول محترم (مَنْ اللهُ ) جن کی عمر کی قشم الله تعالی نے اپنی کتاب مقدس میں اٹھائی ہے۔
  - ﴾ وہ رسول محترم (مَنْ ﷺ) جن کی زندگی کواللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔
- ﴿ وہ رسول محترم (مَثَاثِيمٌ) جن پراميان لانے كا وعدہ تمام انبيائے كرام اللہ سے عالم ارواح ميں ليا كيا۔ ليا كيا۔
  - وه رسول محترم (مَنْ عَلِيمًا) جنعين الله تعالى نے معراج جسمانی كے شرف ہے نوازا۔
  - ، وہ رسول محترم (مُناتِیمٌ) جن کے بعد قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی آنے والانہیں۔
    - ، وه رسول محترم (مَنْ يَنْظِم) جن كے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔
    - - ، وه رسول محترم ( مَنْ اللهِ عَلَيْهِ ) جن كي اطاعت الله كي اطاعت ہے۔
        - ، وہ رسول محترم (مَعَلَيْمٌ) جن کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔
- ﴿ وہ رسول محترم (مَنْ ﷺ) جن کے کسی بھی فیصلے باہم سے روگردانی سارے نیک اعمال برباد کر دیتی ہے۔
  - ، وه رسول محترم (مَنْ مَثِينًا) جن ہے آگے بڑھنے کی کسی کواجازت نہیں۔
- وہ رسول محتر م (مَنْ اللَّهُمُ) جن کے حضور اونچی آواز میں بات کرنا اپنی دنیا و آخرت برباد کرنا ہے۔
  - 🏶 وہ رسول محتر م(مَنْ ﷺ) جن کی اطاعت میں جنت اور نا فرمانی میں جہنم ہے۔

ہم سب ای رسول محترم ( عَلَیْمَ ) کی امت سے ہیں۔ ہم سب نے ای رسول محترم ( عَلَیْمَ ) کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہماری نبست اسی رسول محترم ( عَلَیْمَ ) کے ساتھ ہے تو پھر یہ کیا کہ ہم نے علیحدہ علیحدہ نبیت قائم کر رکھی ہیں۔ علیحدہ علیحدہ غرقے اور مسلک بنا لیے ہیں۔ علیحدہ علیحدہ نام رکھ لیے ہیں اور پھراپی اپنی نبست، اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے نام پر فخر جمانے میں خوشی محسوں کرتے ہیں۔

اے لوگو جو اللہ اوراس کے رسول (سُلَقِمُ) پر ایمان لانے کا دعوی رکھتے ہو! کیا ہمارے دل اپنے اپند بیرہ مسلکول اور طور طریقول پر پھرول سے بھی زیادہ تختی سے جمے ہوئے ہیں کہ

سنت رسول عُلَيْدًا جان لينے كے باوجود بم انھيں چھوڑنے كو تيار نہيں۔

الله اوررسول مَنْ اللهُ ير ايمان لانے والو! ذرا كان لگاكر ميرى بات توسنو، صحافي رسول سيدنا انس واللهُ كہتے ہيں كهرسول الله مَنالِيُّمُ نے فرمایا:

( مَنُ رَغِبَ عَنُ سُنَّتِیُ فَلَیُسَ مِنِّیُ ) [بخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح: ۰۲۳ ۵ مسلم، کتاب النکاح، باب استحباب النکاح ..... الخ: ۱٤۰۱]

''جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔''

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! ہم سب نے اپنے رسول محرّم تُلَیُّم کا ارشاد مبارک من لیا، آیئے! ذراغور کریں کہ ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّ قُوْا دِينَهُمْ وَكَانُوْا شِيعًا لَلَنْتَ مِنْهُمْ فِي ثَتَى ءِ ﴾ [الأنعام: ٩٠٩] ''جن لوگوں نے دین کو فرقوں میں تقسیم کر کے تکڑے تکڑے کر دیا، (اے رسول!) تمھارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔''

تقلید چوشی صدی میں شروع ہوئی، اس سے پہلے کوئی حنی، ماکی، شافعی اور عنبلی نہ تھا۔ مدرسہ دیو بند کا ۱۹۱ء میں بنا؟ اس سے پہلے کوئی دیو بندی نہ تھا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی ۱۹۱۱ء میں فوت ہوئے اس سے پہلے کوئی بریلوی نہ تھا۔ یہ سب فرقے جدید ہیں۔ اہل سنت ہی صرف ''جماعت'' ہے، باقی سب فرقے ہیں۔ ہم کو صرف رسول اللہ ٹاٹیٹی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ ماٹیٹی کے فرامین کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث رسول ٹاٹیٹی کو مان کر محمدی بنو۔ پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اہل سنت بنو، یہی نی ٹاٹیٹی کی سنت پر چلنے والی جماعت ہے۔ بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اہل سنت بنو، یہی نی ٹاٹیٹی کی سنت پر چلنے والی جماعت ہے۔ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے فرمایا:

( مَنُ خَرَجَ مِنَ الْحَمَاعَةِ قَيْدَ شِبُرٍ فَقَدُ خَلَعَ رِبُقَةِ الْإِسُلَامِ مِنُ عُنُقِهِ ))

[مسند أحمد: ١٣٠/٤ - المستدرك للحاكم: ١١٨/١ - صحبح ابن حبان: ٦٢٣٣]

''جو جماعت سے بالشت بھر پیچے ہٹا، اس نے ایمان کا حلقہ اپنی گردن سے اتار دیا۔''
اہل سنت نبی سُائی کے فرماں برداروں کا نام ہے اور سب فرقے امتیوں کے نام پر نئے بنے
میں ۔ نبی سُائی کے مقابلے میں کسی امتی کی کوئی حیثیت نہیں، اپنی نسبت نبی سُائی کی طرف کرو،
امتی کی طرف نہ کرو کیونکہ رسول اللہ سُائی کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں اور ان کی بات جیسی کسی
کی بات نہیں ۔'

چھوڑ کر راہ سنت کی مگن بیٹے ہو اپنے فرقوں کی لگائے لگن بیٹے ہو جب محمد (مُثَاثِیُمُ) کا کسی فرقے سے تعلق ہی نہیں کیوں مانتے اور چھوڑتے فرقوں کو نہیں

## بریلوی حضرات کی مزید دورخی:

الله تعالی اور اس کے رسول مُنگِیْز کا دکامات (جو دونوں وی بیں، دیکھیے ترجمہ قرآن از احمہ رضا: الاُنعام: ۱۲۵، ف ۲۹۷) کے بارے بیل نعیم مراد آبادی صاحب نے اپنی تفییر الاُنعام (۵۲، ف ۱۲۲) بیل لکھا: ''دیعنی تحصارا طریقہ اتباع نفس وخواہش ہوا ہے نہ کہ اتباع دلیل، اس لیے اختیار کرنے کے قابل نہیں۔'' الاُنعام (۱۲۱، ف ۲۲۲) بیل لکھا: ''کیونکہ دین بیل حکم اللّٰی کو چھوڑ نا اور دوسرے کے حکم کو ماننا اللہ کے سوا اور کو حاکم قرار دینا شرک ہے۔'' اور الاعراف (۱۲، ف ۱۷) بیل کھا: ''نص کے موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابل قیاس کیا اور جو قیاس کہ نص کے خلاف ہو، وہ ضرور مردود۔''

اوراس کے باوجود کہ دین مکمل ہو چکا (المائدۃ:۳) اور اس کے باوجود کہ جن صحابہ کرام ڈٹائیٹر کو دنیا میں جنت کی خوش خبری دی گئی انھوں نے صرف قر آن و حدیث پرعمل کر کے یہ اعزاز حاصل کیا کیونکہ امام صاحبان تو بعد میں پیدا ہوئے۔

اوراس کے باوجود کہ احمد رضا خان صاحب کے قرآنی ترجہ مع تغییر میں حدیث کی کتابوں کا کافی ذکر ہے ۔ بخاری ومسلم کی متفق علیہ احادیث کا ذکر (۴۵) بار ہے اور ان دونوں کتب احادیث کو صحیحین کہا ہے۔ (الاُنفال: ۲۹، ف ۱۲۸) صرف بخاری کا ذکر بائیس (۲۲) بار، صرف مسلم کا ذکر (۲۶) بار، ترذی (۲۲) بار، ابو داؤد (۱۲) بار، نسائی دو بار اور ان سب کو پانچ بار صحاح کلاما کیا دائر (۲۲) بار، نسائی دو بار اور ان سب کو پانچ بار صحاح کلاما ہے۔ داری اور مؤطا امام ما لک کا ذکر بھی موجود ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کا مکمل مطالعہ کیا لیکن اسے کافی نہ سمجھا اور امام ابو حنیفہ راسی اور فقہ حنی کا ذکر بار بار کیا اور فقہ حنی کی کتابوں ہدایہ، عالمگیری، در مختار کا ذکر کیا۔

مندرجه بالاصورت حال كوسامنے ركھتے ہوئے بيہ باتيں سامنے آئيں جو كھظيم دورخى ہے: وحی والا دین لینی قرآن وحدیث اینے پاس موجود ہوتے ہوئے بھی امام ابوصنیفہ بڑلٹنہ اور فقہ حنَّى كى طرف رخ كيا، حالانكه امام ابو حنيفه رُطلتْه ٥٠ھ ميں پيدا ہوئے، ٥٠اھ ميں فوت ہوئے، تقلید ۲۰۰۰ھ کے بعد شروع ہوئی، تقریباً ۲۰۰ سال فقہ حفی کوامت مسلمہ نے شلیم نہ کیا۔ تقلید کے بودے کا پھل یہ نکلا کہ خانہ کعبہ میں پانچ مصلے رکھے گئے اور امت میں فرقہ بندی ہوگئی۔ یاد رہے کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کے بعد رفتہ ان کے مقلدین بھی بڑھ گئے اور سلاطین کا میلان بھی تقلید ہی کی طرف ہو گیا۔ ہر بادشاہ اپنے ہم مذہب کو قاضی مقرر کرتا۔ ہر فرقہ اپنے نہ ہب کو فروغ اور دوسرے مذہب کو زیر کرنے کی تدبیریں اور کوشش کرتااور ایک دوسرے پرحملہ آور ہوتا، بھی کوئی غالب ہو جاتا اور بھی کوئی مغلوب۔ بالآخرشاہ بیبرس کے زمانے میں ٢٦٥ ه جرى ميس چار فد جول كے چار قاضى مقرر ہوئے ۔ گويا سركارى طور پر چارول نداہب تنلیم کر لیے گئے۔آخر سلطان فرح بن برقوق نے اول نویں صدی میں کعبہ شریف کے اندر مصلی ابراہیم کے علاوہ چارمصلے قائم کر دیے، اس طرح رسول اللہ ٹاٹیٹر کے وین کے حیار مكرے كرديے كئے۔ ايك مصلے پر نماز ہوتى تو نتيوں مصلے والے بيٹھے ہوئے ديكھا كرتے تھے اور اسی طرح کیے بعد دیگرے جاروں مصلوں پرنماز ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً ۵۰۰ سال تک چلتا رہا۔ابسعودی عرب کے موجودہ حکمرانوں نے جاروں مصلوں کوختم کر کے امتِ مسلمہ کوایک مصلی پر جمع کر دیا ہے۔ آپ پاکستان میں یہی فرقد بندی دکھ سکتے ہیں۔ یہال ہم خیر القرون کے سلف صالحین کے نہایت ہی اہم اقوال نقل کرنا جاہتے ہیں جومخلص کلمہ گو بھائیوں کے لیے کافی ہونے جامییں:

ا ۔ مشہور ثقه امام عامر بن شراحیل اشعبی التابعی (المتونی ۱۰۴ ۵) فرماتے ہیں:

" مَا حَدَّنُوكُ هُو لَا يَعُنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَحُدُ بِهِ وَمَا قَالُوهُ بِرَأْيِهِمُ فَأَلْقِهِ فِي الْحُشِّ "[سن الدارمي: ١٧/١ ح: ٢٠٦ و إسنادهٔ صحيح] "يولوك تجهِ رسول الله تَالِيْمُ كي جوحديث بيان كرين اس (مضوطي س) بكر لواور جو بات وه ابني رائے سے (خلاف قرآن وحديث اور اجماع ثابت ) كهيں اسے بيت الخلا ميں يھينك دو۔"

٢\_ ثقة محدث امام عبدالعزيز بن رفيع (المتوفى ١٣٠هـ) فرمات ين:

''امام عطاء ابن ابی رباح رسید (التونی ۱۱۳ علی المشہور) سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو انھوں نے کہا: ''لاَ أَدُرِیُ'' (مجھے اس کے متعلق علم نہیں) امام عبدالعزیز بن رفیح فرماتے میں کہ امام عطاء ابن ابی رباح سے کہا گیا: '' أَلاَ تَقُولُ فِيْهَا بِرَأَيِك؟'' ''آپ نے اپنی دائے سے جواب کیول نہیں دیا؟'' اس کے جواب میں امام عطاء ابن ابی رباح نے فرمایا:'' إِنِّی اَسُتَحٰی مِنَ اللّٰہِ أَنْ یُکْدَانَ فِی الْآرُضِ بِرَأْیِیُ'' [سنن المدارمی: ۲۷۷۱، ح: ۲۰۸، و إسنادہ صحیح و أخرج عنه ابن عسا کر فی

[سنن الدارمى: ٢٧/١، ح: ١٠٨، و إسناده صحيح و اخرج عنه ابن عسا در فى تاريخ دمشق: ٢٦/٤، ٢٧ و إسناده صحيح ] "مل الله عداس باس بات مل حيا كرتا مول كرز مين من ميرى دائ كودين بنايا جائ "

٣ - تابعی صغیر مشهور ثقه و ثبت امام الحکم بن عتبة (التونی ۱۱۵) فرماتے ہیں:

" لَيْسَ أَحَدٌ مِنُ خَلُقِ اللَّهِ إِلَّا يُوَّخَذُ مِنُ قَوْلِهِ وَ يُتَرَكُ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " [جامع بيان العلم و فضله : ١١/٢، إسناده حسن لذاته الأحكام لابن حزم : ٢٩٣٧٦ وإسنادة حسن لذاته ]

"دنی اکرم طُیْنِی (فداہ ابی وامی و روتی) کے علاوہ الله کی مخلوق میں کوئی بھی شخص الیا نہیں ہے کہ جس کی بات لی اور چھوڑی نہ جا سکتی ہو۔ صرف آپ طُلِیم ہی الیک بابرکت اور پاکیزہ ) شخصیت ہیں جن کی ہر بات لیا جائے گا۔"

۳۔ مشہور ومعروف ثقہ ومتقن محدث ابراہیم بن یزیدائنحی کے سامنے کسی نے امام سعید بن جبیر تابعی بڑھنے کا قول پیش کیا تو آپ نے فرمایا: " مَا تَصُنَعُ بِحَدِيُثِ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ مَعَ قَوُلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ ؟ " [الأحكام لابن حزم: ٢٩٣/٦ و إسنادهٔ صحيح]
"رسول الله سَلَّمْ ؟ " كي حديث كے مقابلے بين تم سعيد بن جبير كى بات كوكيا كرو گے؟"
"مام الائمه الحافظ الكبير ثقة ومتقن محدث محمد بن اسحاق بن خزيمه نيشا لورى ( المتوفى : ااسم هـ)
في التربين :

معین: ۲۰۷۸، ت: ۲۶۹۱ و إسنادهٔ صحیح، تاریخ بعداد: ۲۶۹۸] ''اے یعقوب! (قاضی ابو یوسف) تیراستیاناس ہو! میری ہر بات نہ ککھا کر، میری آج ایک رائے ہوتی ہے اور کل بدل جاتی ہے، کل دوسری رائے ہوتی ہے تو پھر پرسوں وہ بھی بدل جاتی ہے۔''

#### "تنبيه:

اس موضوع پر ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر ٹھٹنڈ کے تورات پڑھنے پر رسول اللہ طاقیۃ کے چرہ اقدس پر ناراضگی کے آثار دیکھے گئے ..... اور پھر آپ ٹاٹیڈ کے فرمایا کہ اگر موکی طابھ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر کوئی راہ نہ پاتے۔ بیر روایت مجالد بن سعید، جابر بن بزید الجعفی ، ابو شیبہ عبدالرحمٰن بن اسحاق الواسطی کے سخت ضعیف اور ابو عامر القاسم بن محمد الاسدی کے غیر معروف ہونے کی وجہ سے تمام اسانید کے ساتھ ضعیف ہے۔

اجدیکھیے : مجمع الزوائد: ۱۳۷۲/۱۰ کار ۱۸۲۱

ان آٹارسلف صالحین اور امام ابو حنیفہ کے تول کو پیش نظر رکھ کرغور فرمائیں کہ سلف صالحین ابتاع سنت کو کس قدر مضبوطی سے تھامنے کی تلقین ونصیحت فرماتے اور خلاف قرآن وسنت آراء کو بیت الخلامیں جھیکنے کی نصیحت کرتے اور اپنی رائے سے فتو کی دینا اللہ کی زمین پر ایک نیا دین کھڑا کرنے کے مترادف گردانتے تھے، ان عمدہ اتوال سلف صالحین سے اہل رائے کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے اندھے مقلدین کو قبل وقال ، رُوِی، یُقَالُ اور خلاف قرآن وسنت اور اجماع مسائل سے بھری کتابوں پر عمل کرنے اور ان کے نفاذ پر ابھارتے ہیں۔



# فصل چہارم

# فقه حنفى كى حقيقت

فقہ حنی کی حالت زارسب کے سامنے ہے۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ نصل میں ملاحظہ فرمایا۔
رسول اللہ تُلَقِیْم کا مقام اور آپ تُلَقِیْم کی عظمت ظاہر و باہر ہے، جیسا کہ تعیم مراد آبادی صاحب کی تفییر میں بار باراس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ تُلَقِیْم اللہ کے قریب ترین بندے اور رسول ہیں اور آپ عَلَیْم مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ کی تفلید کا کیا جواز بنتا ہے، حالانکہ اس تفییر میں لکھا ہے: '' ولی کو نبی سے افضل جاننا انتہائی خطرناک ہے۔'' (الکہف، ف ۱۷۸) پتاہے اس دورخی کا قیامت کے دن کیا متجہ نکلے گا۔ قیامت کے دن لوگوں کوان اماموں کے نام پر بیارا جائے گا اور جوکلمہ گورسول اللہ عَلَیْم کی نام پر بیارا جائے گا۔ اور جوکلمہ گورسول اللہ عَلَیْم کے نام پر بیارا جائے گا۔ (دیکھے تفیر مراد آبادی، نی امرائیل: ای، ف ۱۵ا۔ المؤن: ۳۲، ف ای

## موجوده فقه حنفی کی حالت زار:

مارے ملک میں چونکہ حفی بھائیوں کی غالب اکثریت ہے، اس لیے ہم صرف حفی فقہ کے بارے میں اس کتاب میں بحث کریں گے، تا کہ معاملہ بالکل صاف ہو جائے۔اس وقت حنی فقہ کی جومعتر کتابیں دستیاب ہیں ان کی فہرست پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ ان کتابوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد انسان اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ فقہ کی ان کتابوں میں دوقتم کے مسائل درج ہیں:

(: وہ مسائل جو قرآن و حدیث اور اخلاق و تہذیب کے سرا سرخلاف ہیں۔

بری: وہ مسائل جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔

پہلے فقد کی ان کتابوں سے وہ مسائل درج کیے جاتے ہیں قرآن و حدیث اور اخلاق و تہذیب کے سراسر خلاف ہیں۔

#### حصه اول:

اس میں کتب فقہ حنفی کے وہ مسائل درج ہیں جوخلاف شرع ہیں، ایسے مسائل چھسو سے زائد ہیں، اختصار کی خاطریہاں کم درج کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ بیسب حنفی فقد کی کتابیں ہیں جو بریلویوں اور دیو بندیوں کے نزدیک قابل تسلیم ہیں کیونکہ دونوں امام ابوحنیفہ کو اپناامام اعظم مانتے ہیں:

ا ۔ رسول الله عَلَيْظِ في فرمايا كه الوصيفه ميري امت كا چراغ بـ (درمخار: ١١١١)

و مشہور حنی عالم ملاعلی قاری نے اپنی کتاب موضوعات کبیر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث با تفاق محدثین موضوع ہے یعنی من گھڑت ہے۔

۲- امام ابوحنیفه نے سو باراللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ (درمختار: ۱۹۶۱)

ہ اور فاوی قاضی خال جلد چہارم میں لکھا ہے کہ جو شخص سے کہ میں نے اللہ تعالی کو خواب میں دیھا تو وہ شخص اور بتوں کی بوجا کرنے والا برابر ہیں۔

س۔ امام نے اپنے آخری حج میں کعبہ شریف کے خادموں سے ایک رات اندر داخل ہونے کی اجازت لی۔ ایک رکعت میں ایک ٹا نگ پر آدھا قر آن شریف ختم کیا پھر رکوع اور سجدہ کیا پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ دوسری ٹانگ پر باقی آدھا قر آن ختم کیا۔ (درمخار: ۱۹۸۱)

عدیث شریف میں ہے کہ قرآن مجید کو تین دن سے کم میں فتم نہ کیا جائے۔ [بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب فی کم یقرأ القرآن: ٥٠٥٤] (اور فقد حنی)

۳۔ امام صاحب کے والد گرامی ثابت ڈٹرلٹنۂ اپنے بیٹے امام ابو حنیفہ کو سیدنا علی ڈٹاٹٹنا کے پاس لے گئے اور دعا کروائی۔ (درمختار:۳۲۱)

پ یدا مرکدسیدنا علی دلتین کا چالیس جحری میں وفات پانا اور امام ابوطنیفه کا ۸۰ جحری میں پیدا ہونا مسلمہ ہے گر یدمؤلف صاحب کی تاریخ دانی اورصحت روایت کا نمونہ ہے۔

۵۔ امام ابو بوسف قاضی تھے بعضوں نے آپ کو سخت ست لکھا ہے۔ (مقدمہ فتاویٰ عالمگیری:۱۸۳۱)

- پادرہے کہ امام ابو یوسف حنفیوں کے مشہور امام ہیں۔
- ۲۔ معتزلہ (شیعہ) فروع میں حفی ہیں۔ (در مختار: ۱۰۸۰) سنی کا نکاح معتزلی سے جائز نہیں، اس
   لیے کہ وہ کا فر ہیں۔ (در مختار: ۲۲/۲)
  - ﷺ غور کی ضرورت ہے۔
- ے۔ لعنت ہو ہمارے رب کی بقدر شار ریت کے ذرات کے اس شخص پر جو ابو صنیفہ کے قول کورد کر کے لینی قبول نہ کرے۔ (درمختار:۳۱۸۱) صاحبین لینی امام ابو حنیفہ کے شاگر دوں امام محمد وابو بوسف نے دوثلث سے زیادہ مسائل میں امام ابو حنیفہ کا خلاف کیا ہے۔ (درمختار: ارم ۳۳۳)
- # قابل غور بات ہے۔ پھر اور لوگ جو امام ابو صنیفہ راش سے اختلاف کرتے ہیں ان پر غصہ کیوں؟ جب کہ ان کے شاگر دول نے ان سے اتنا اختلاف کیا۔
  - ۸۔ امام ابو صنیفہ کا کوئی قول اس قتم کانہیں کہ جس کی دلیل قرآن و حدیث سے نہ ہو۔ (شرح وقامہ: اراا)
    - اس بات کی صدافت ہی کا اس باب میں جائز ہ لیا جا رہا ہے۔
- 9۔ امام ابو حنیفہ و صاحبین کا قول صحیح حدیث کے خلاف ہو تو اپنے ائمہ کے قول پرعمل ہوگا، حدیث پرنہیں۔ (مقدمہ ہدارہ:۱۱۰۱۱)
- اللہ کیا ہی انصاف ہے!! یہ بات سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کیا حنی انکہ صاحب وحی تھے؟ (النباء: ۸۰،۲۵)
- ۱۰ فَوَىٰ طلب كرنے والا بو سے كه اس مسلم ميں شافعي رشاشنه كا كيا قول ہے تو مفتى جواب ميں ابوحنيفه رشاشنه كا قول بيان كر دے۔ (در مخار ۲۷۲،۳)
  - # دیانتداری کا تقاضا بھی یہی ہے۔
  - اا۔ ہمارا ندہب حق ہے اور دوسرے کا مذہب خطا۔ (در مخار: ارص ۲۷)
  - پیسارے کرشے تقلید کے ہیں، حق اور خطا کا پتا ای باب میں چل جائے گا۔
  - ۱۲۔ اگرچەمفتی نے خطا کی ہو جب بھی عامی کواس کی تقلید لازم ہے۔ (شرح وقایہ:۱۳)
    - # دلیل کیا ہے۔
  - ۱۳۔ اجماع ہے عوام کے لیے کہ تقلید صحابہ کی ، ائمہ کے مقابلہ میں نہ کی جائے۔ (شرح وقامیہ: ۱۳)

ع قرآن كے خلاف ہے۔ (النساء: ١١٥٥ القرة: ١٣٧)

۱۴ ایک مجتبد دوسرے مجتبد کی تقلید نہیں کر سکتا بلکہ اس کو حرام ہے۔ (در مختار : ۱۳۳۷، مقدمہ عالمگیری:۱رے۴)۔

الرحرام ہے تو سب کے لیے حرام ہے اور اگر تقلید محمود ہے تو سب کے لیے ہے۔

### فقه کے متعلق:

١٦- يورا قرآن پڙھنے سے فقہ پڑھنا افضل ہے۔ (عالمگيري:٩ر١٢٩ ايضاً)

۱۷ کتاب در مختار باذن نبوی تالیف موئی (در مختار: ۱۱۱۱)

ھ درمختار کی بابت لکھا ہے بوجہ ایجاز قابل افتاء نہیں۔ (مقدمہ ہدایہ: اربے ۱۰)

۱۸\_ مصنف درمختار کے استاد کا نام عبدالنبی تھا۔ (درمختار: اس۱۳)

عدالنبي وغيره نام ركهنا ظاهرأ كفريه ومقدمه مداية:١٦٨١)

## عقائد کے متعلق:

19۔ ایمان اہل آسان واہل زمین کا نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ (مقدمہ ہدیہ: ۱۸۱۱)

## ایمان کے متعلق:

۲۰ مومن ایمان اور توحید میں برابر ہیں۔ (مقدمہ ہدایہ: ۱۷۱۱)

عد معاذ الله! انبیاء اور ادنی درجه کے ایمان والے کا ایمان اور توحید کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔

۲۱ جوابل قبله صحابه خائشًا كو گالى دينا جائز سمجهے وه كافرنهيں \_ (در مختار:۲۹۲۸)

انساف کی دہائی ہے۔

۲۲\_ جوالله کی صفت اور دیدار کے منکر ہیں، وہ کا فرنہیں۔ (درمختار:۲۹۲۱)

ﷺ نه معلوم پھر کون کا فر ہول گے؟

۲۳ مدیث مشهور کا منکر بقول صحیح کا فرنہیں ۔ (در مختار: ۵۹۲/۲)

### وضو کے متعلق:

۲۷۔ بے ترتیب وضو کرے (پہلے پاؤل دھوئے پھر مند پھر کلی وغیرہ) تو جائز ہے۔ (ہدایہ: ار ۳۳،۳۲)

ه رسول الله عَلَيْمَ كا طريقه كدهر كيا؟

۲۵۔ اعضائے وضو پر کھیوں کا اخراج لگا ہواور پانی اس کے ینچے نہ پہنچے تو وضو جائز ہے۔ (عالمگیری: ار۵)

۲۷۔ وضو میں کوئی عضو دھونا بھول جائے تو بایاں پیر دھولے تو وضو درست ہے۔ (ہدایہ:۱۲۲)

٢٧ مستحب بصورة "إنا أنزلنا" كا يرهنا وضوك بعد (در مخار: ١٧١)

۲۸ بلانیت وضو سے نماز اوا ہو جائے گی۔ (درمخار: ۱۸۱۱ ومدیة: ۲۲)

\* "'اعمال كا دار و مدار نيتوں پر ہے'' ( بخارى: ۵۴) والى مشہور حديث كدهر گئى؟

۲۹۔ جھیگے ہوئے چھوارے کا پانی (نبیذتمر) جوشیریں ہو گیا ہوتو اس سے وضو جائز ہے۔ (عالمگیری: ۱۳۲۱)

### مسواك كے متعلق:

۳۰۔ مسواک لیٹ کر کرنے سے تلی بڑھ جاتی ہے ادر مسواک کو مٹھی بھر پکڑنے سے بواسیر پیدا ہوتی ہے ادر مسواک کو چوسنے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے ادر مسواک کر کے نہ دھونے سے شیطان مسواک کرتا ہے اور مسواک ایک بالشت سے زیادہ کمبی رکھنے سے شیطان سوار ہوتا ہے اور مسواک پڑی رکھنے سے جنون کا خوف ہے۔ (در مختار: ۱۲،۲۵)

## جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹا:

## جن چیزوں سے عسل لازمنہیں آتا:

٣٣ ـ بوجها الله ني سيمني بلاشهوت فك توعسل فرض نبين \_ (در مختار: ١٩١١)

۳۳- منی شہوت سے جدا ہو تو ذکر کیڑ لے، کیڑے بعد دور ہونے شہوت کے منی نکلے تو عسل فرض نہیں۔ (ابو پوسف) (درمختار: ۹۲/۱ مالمگیری: ۲۰/۱ مشرح وقایہ: ۳۳/۱)

۳۵\_شہوت کے بغیرمنی نکلی تو عنسل واجب نہیں۔ (ابو یوسف) (درمختار: ۱۹۲۱)

۱۳۹ جانور یا مردہ یا کم عمرائر کی ہے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو عسل فرض نہیں۔ (درمخار: ۹۵۸۱) عالمگیری: ۱۳۲۱ سدارہ: ۱۷۷۱)

سريسي جانور كا ذكر فرج يا دبر مين داخل كرية تعسل لازمنهين \_ ( درمختار: ١٩٥١)

۳۸ بر کرہ سے جماع کرے اور بکارت قائم رہے تو عسل لا زم نہیں۔ (ورمختار: ۹۶۸۱)

و کیا ہمکن ہے؟

۳۹\_ حیض کے دن پورے ہونے پر بغیر عسل صحبت جائز ہے۔ (قول ابوطنیفد۔ ہدایہ: ۱۸۸۸ ۔شرح وقابہ: ۲۵\_قدوری:۷۸)

على خلاف قرآن و صديث م- [ البقرة : ١٢٢ ـ السنن الكبرى للبيهقى: ٢٦٢ ١ ]

٨٠ نفاس والى كے چاليس دن گزرنے كے بعد بغير خسل كے صحبت جائز ہے۔ (شرح وقامية ١٥)

### یانی کے بیان میں:

۲۲ \_ حوض میں کتا گر کر مر گیا، اگر نہ میں بیٹھ گیا تو وضو جائز ہے۔ ( در مختار : ۱۱۲۱۱ )

۲۳ موائے سؤر کے سب کے بال اگر پانی میں گر جائیں تو پانی پاک ہے۔ (در مخار: ۱۱۸۱۱)

### بیثاب کے متعلق:

۴۴ ۔ تیلی نجاست (آدمی کا پیٹاب) ہشلی کی گہرائی کے برابر معاف ہے۔ (در مخار: ار ۱۹۷۔

عالمگیری: ارائے۔ ہدایہ: (۲۸۸۱) جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کے پیشاب میں چوتھائی سے کم کیڑا بھر جائے تو معاف ہے۔ (در مختارج ام ۱۲۸ عالمگیری ارائے۔شرح وقایہ: ۲۵ کنز: ۲۵)

۳۵ ۔ مغلظ نجاست یعنی پاخانہ منی ، مذی بمقدار ۳۰۵ ماشے کپڑے کولگ جائے تو کپڑا پاک ہے۔ (عالمگیری: ۱۱؍۷۱۔قدوری: ۸۲)

۴۷ سینکٹروں پیشاب کے چھینٹے سوئی کی نوک کے برابر پڑیں تو پاک ہے۔ (عالمگیری : ارا2۔ درمیخار:۱۱۹۶۱)

۷۷۔ پیشاب اور خون پینا اور مردار کھانا بیار کو جائز ہے تھیم حاذق کے کہنے سے۔ (درمختار: ۴۸ر ۲۲۹۔ شرح وقابیہ: ۹۲۶۲)

٨٨ \_ جو گيهوں پيشاب ميں چھول گيا وہ بھگو كرتين بارختك كيا جائے تو پاك ہے۔ (درمختار: ١٢١١)

### عام نجاستوں کے متعلق:

۳۹\_ نجاست بھرا کپڑا اس قدر جائے کہ نجاست کا اثر جاتا رہے تو پاک ہے۔ (ہدایہ: ۱۷۸۸-عالمگیری: ۱۰/۷)

۵۰ جس عضو پرنجاست لگی ہووہ تین بار چائنے سے پاک ہوجاتا ہے۔ (عالمگیری:۱ر۵۰)

عنه نایاک ہوجائے تو بلاسے۔

۵۱۔ تھری پر نجاست لگے تو چائے سے پاک ہے۔ (عالمگیری: ۱۸۰۷ بدایہ: ۲۸۲۸)

۵۲۔ جو انگلی یا پیتان نایاک ہوجائے حاشنے سے پاک ہوجاتی ہے۔(درمختار:۱۲۳/۱)

۵۳ نجس دودھ تین بار جوش دینے سے پاک ہے۔ (درمختار: ۱۷۲۱)

۵۴۔ نجس شہر تین بار جوش دینے سے پاک ہے۔ای طرح نجس تیل ، شیر، خور ما تینوں کو تین بار جوش جوش دینے سے پاک ہیں۔ای طرح گوشت کا شور بہ جس میں نجاست پڑی ہو تین بار جوش دینے سے پاک ہے۔(الیشاً)

۵۵ حرام چیز سے دوا کرنا اگر شفا کا یقین ہو تو جائز ہے۔ (ہدایہ: ار۱۳۹)

## شراب کے متعلق:

۵۲۔ جو گوشت شراب میں پکایا گیا ہو وہ تین بار جوش دینے اور خشک کرنے سے پاک ہے۔ (در مختار:۱۷۲۱)

۵۷۔ جو گیہوں شراب میں پکایا گیا وہ کئی بار جوش دے کرسکھانے سے پاک ہوجاتا ہے۔[ایسنّا] ۵۸۔شراب میں گوندھے ہوئے آئے کی روٹی پکائی گئی ہو،اگراس قدرسر کہ ڈالا جائے کہ شراب کا اثر جاتا رہے تو یاک ہے۔(ایسنّا)

۵۹ سورنمک سار میں گر کرنمک ہو جائے تو یاک ہے۔ (عالمگیری: ۱۹۶۱ درمخار: ۱۷۰)

### کتے کے متعلق:

۲۰۔ کتا نجس لعین نہیں، کتے کی بھے جائز ہے۔ (در مختار: ۱۱۸،۱۱۹)

۲۱۔ مٹی کے برتن میں کتا منہ ڈالے تو تین بار دھونے سے پاک ہوجاتا ہے۔ (بہتی زیور: ارا۵)

ھ حدیث میں سات بار دھونے کا حکم ہے۔

۲۲ کتے کے بالوں کا تکما بنانے میں مضا كقة نہیں \_(ہدايہ: ١٩٢١)

۱۳- کتے کی ہڈی اور بال اور پٹھے پاک ہیں اور کتے کی کھال کا ڈول اور جائے نماز بنانا جائز ہے۔ (در مختار:۱۱۹۱،۱۱۹- ہدایہ: ۱۳۵۱) سورکی کھال کے سواہر جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ پاک ہو جاتی ہے۔ (در مختار: ۱۷۵۱) سورکی کھال بھی دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ (مدیہ: ۲۷۷) آدمی کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ کتے اور ہاتھی کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ کتے اور ہاتھی کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ کے اور ہاتھی کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ کتے اور ہاتھی کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ (در مختار: ۱۷۵۱۱)

## متفرق نجاستیں:

۱۳ ـ سوائے سور کے حرام جانوروں پر بسم اللہ پڑھ کر ذنح کیا گیا تو اس کے کل اجزاء چر بی اور گوشت یاک ہیں۔(ہدایہ:۱۷۳/۳/۱۱)

۲۵ سوائے سور کے سب کے بال پاک ہیں۔ (درمختار:۱۸/۱۱)

۲۲\_مردار کا چستہ اور دودھ پاک ہے۔ (درمختار: ۱۸۸۱)

## تىمىم كابيان:

٧٤ - تيمم ميں ترتيب شرط نہيں \_ (شرح وقايه: ١٧٥)

۲۸\_ کیچڑ سے تیتم جائز ہے۔(ہدایہ:۱۸۹۱)

ع ﴿ فَتَنَكَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: ٤٣] كا حكم كدهر كيا؟

۲۹ ۔ سوریا کتے کی پیٹھ پرغبار ہو تو تیم جائز ہے۔ (ابوصنیفہ) (ہدایہ:۱۸۲۸)

### اذان كابيان:

۰۷۔ اذان فاری وغیرہ ہرزبان میں جائز ہے، اگر لوگ سیمجھ لیس کداذان ہوئی ہے۔ (درمختار: ار ۲۲۷۔ ہدایہ: ۲۲۹۸)

## نماز کی کیفیت کا بیان:

اک۔ شروع کرنا نماز کا سوائے عربی کے درست ہے۔ بجائے اللہ اکبر کے اللہ کبیر یا اللہ کبار کہنا جائز ہے۔ بجائے اللہ اکبر کے سجان اللہ یا تارک اللہ کہے تو جائز ہے۔ اللہ اکبر کا ترجمہ فاری میں پڑھے تو بھی جائز ہے۔ نماز کے سب اذکار اور خطبہ و ثنا وغیرہ ہر زبان میں درست ہیں۔ (در مختار، عالمگیری) سب اذکار سوائے قراء ت کے باوجود عربی جائے کے غیر زبان میں جائز ہیں۔ (قول ابو حنیفہ) (در مختار: ۱۲۲۷۔ ہدایہ: ۱۲۳۸)

۷۲\_ نماز کے سب اذکار اور خطبہ وغیرہ ہرزبان میں درست ہے۔ (درمخار:۲۳۲۱) مداید: ۱۲۲۲۳)

۲۵ عورت سینے پر ہاتھ باندھے۔ (در مخار، عالمگیری، مدایہ: ار ۵۱ - شرح وقایہ: ار۸۸)

٢٥- امام قراءت شروع كرلة ومقترى سبحانك اللهم يره لهد (عالمكيرى: ١٨١١)

\$ ابآيت: ﴿ وَإِذَاقُونَى الْقُرْانُ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] كاحكم كبال كيا؟

۵۷\_بسم الله کا منکر کا فرنهیں \_ ( درمختار : ۱۸۱۱ )

# حالانکه بیقرآن ہے۔ (اہمل: ۳۰)

۲۷\_ دروویرٔ هنا هار بے نز دیک فرض نہیں۔ (ہدایہ۔شرح وقایہ: ۹۲)

22۔ سلام کے وقت قصداً حدث کرے (ہوا خارج کرے) تو نماز فاسد نہیں ہوگی، سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ (درمخار، ہدایہ: ۲۲۰۔ شرح وقایہ: ۱۰۴۰)

۵۸ ـ سلام کے وقت عمراً قبقه، کرے تو نمازنبیں ٹوٹی ـ (بدایہ:۱۲۰۱۱)

9 کے امام نے بعد تشہد کے باتیں کیں یامسجد سے نکل گیا تو نماز جائز ہے۔ (شرح وقایہ: ۱۰۵)

وہ امور جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی :

• ٨ \_ نمازى جنبى آدمى يا كتامنه بندها لي كرنماز برهي تو جائز ہے \_ (در مخار: ١٩٩١)

٨١ ـ بييثاب كى جله يا دبر يرنجاست كلى مو، كو بكثرت موتو نماز جائز ہے۔ (درمخار:١٧٦١)

۸۲ کتے بلی کو بلائے یا گدھے کو ہا تکنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ( درمختار: ۱۲۲۷۔ ہدایہ ۱۲۲۸)

۸۳ \_ امام کی قراءت مقتری کو احجی معلوم ہواور رو کر کہے کیوں نہیں یا ہاں یا البنة تو نماز فاسد نہیں ہوتی \_ ( درمختار: ۳۲۵/۱)

۸۴ مناز میں قبلہ ہے منہ پھیر لینے ہے، اگر چہ سارا پھیر لے، نماز فاسدنہیں ہوگی۔ (درمختار:۲۳۱۱)

۸۵۔ مرد نماز پڑھ رہا ہے اورعورت نے بوسہ دیا تو نماز فاسد نہیں ہوتی، ہاں اگر مرد نمازی عورت کو بوسہ دے تو نماز فاسد ہوگی۔ ( درمختار : ار،۳۲۹-۳۲۹ عالمگیری : ۱۶۲۶۱)

۱۸- فقد حنی کے مطابق حنی صاحبان کی نماز کا ایک نادر نمونہ، کتاب حیاۃ الحیوان الکبرئی، مطبوعہ مصر (۲۱۲/۲) میں ہے کہ باوشاہ سلطان محمود بڑائید امام ابوطنیفہ بڑائید کے ندہب پر تھا اور علم حدیث منتا اور استفسار کیا کرتا تھا۔ اکثر احادیث کو صدیث کی حرص رکھتا تھا اور مشائخ سے حدیث سنتا اور استفسار کیا کرتا تھا۔ اکثر احادیث کو اس نے شافعی فدہب کے موافق پایا۔ اس نے فقہاء کو جمع کیا اور ان سے ایک فدہب کے دوسرے فدہب پر ترجیح کا مطالبہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ دونوں فدہب کے موافق دو دو رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ پس اس نماز میں نظر وفکر کرنے سے جو فدہب اچھا معلوم ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ پس قفال مروزی نے نماز پڑھنی شروع کی تو وضوکو پوری شرطوں سے اوا کیا اور الیا اور الی نماز پڑھی جس سے کی کرنا امام شافعی بڑائین کے نزد یک تراب کو بدرجہ کمال ادا کیا اور الی نماز پڑھی جس سے کی کرنا امام شافعی بڑائین کے نزد یک ورست نہیں۔ پھر اور دو رکعت اس طور سے ادا کیس کہ جو امام ابوطنیفہ بڑائین کے نزد یک جائز

ہوں۔ کتے کی کھال دہاغت دی ہوئی کو پہن لیا اور اس کو چوتھائی نجاست ہے آلودہ کیا اور نبیز کھجور سے وضوکیا، چونکہ گرمی کا موسم تھا، اس لیے مکھیاں اور مچھر اس پر جمع ہوگئے اور بے نیت کے وضو کیا اور وضو بھی الٹا کیا، یعنی پہلے ہایاں یاؤں دھویا پھر داہنا یاؤں پھر چوتھائی سر کا النامسح کیا۔ پھر النا منہ دھویا پھر تین بار ناک میں یانی دیا پھر تین بار کل کی پھر ہاتھ دھوئے۔ پھرنماز میں داخل ہوا تو بجائے تکبیر کے فارس زبان میں کہا خدائے بزرگ است۔ پھر قراءت کی تو بجائے: ﴿مُدُهَا مَّنَانِ ﴾ کے فارس میں کہا برگ سنر، پھر بجائے بجود کی جگہ مرغ کی طرح ٹھونگیں مارتے رہے اور آخر پر تشہد میں گوز مار کرنماز سے بغیر سلام کے نکلا اور کہا اے بادشاہ! بینماز امام ابوصنیفہ کی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر اس طرح کی نماز ابو حنیفہ کی نه ہوئی تو میں تجھ کوقل کر ڈالوں گا،اس لیے کہالیی نماز تو کوئی صاحب دین جائز نہ رکھے گا۔ پس حفیوں نے امام ابوحنیفہ برائنے کی اس طرح نماز ہونے سے انکار کر دیا۔ (جیسے اب کر جاتے میں) تو قفال مروزی نے حفی فرہب کی کتابیں طلب کیں۔ بادشاہ نے منگوا دیں اور ایک نصرانی عالم کو بلایا اور اس کو شافعی اور حنی ند ب کی کتابوں کے پڑھنے کا حکم دیا تو ابو حنیفہ ڈلشے کے ندہب کی نماز ولی ہی یائی گئی جیسی کہ قفال مروزی نے پڑھ کر دکھائی تھی، تو بادشاہ نے امام ابوحنیفہ بڑلٹ کے ندہب کو جھوڑ دیا اور امام شافعی بڑلٹ کے مذہب کو اختیار کر ليار

ائے میرے مکرم احناف! اگر آپ کو بھی قفال مروزی کی نماز کے متعلق تسلی و تشفی کرنا ہے تو مسائل بحوالہ مندرجہ بالانمبر ۲۳،۲۳،۲۹،۲۳،۲۹،۲۳،۲۷ بغور ملاحظہ فرمائیں اور بعد اس کے چاہیں تو مثل سلطان محمود کے اس ندہب کو خیر باد کہدویں، ورنہ کم از کم اس کی تصدیق کر دیں۔

### متعلقات نماز:

۸۷۔افعال نماز میں ترتیب شرط نہیں ہے۔ (ہدایہ: ۱۱۹۷) ۱

۸۸۔ جو حیاہے کہ فجر سے پہلے سنت پڑھے اس کا حیلہ یہ ہے کہ پہلے فرض سے سنت پڑھے پھر اسے توڑ ڈالے، اب بعد فرض سنت پڑھ لے۔ (عالمگیری: ۱۳۳۴، مدایہ: ۹۳۲،۳۳) ۸۹۔ مستحق امامت وہ ہے جس کی بیوی زیادہ اچھی ہو۔ (درمختار: ۱۹۰۶) و خلاف صدیث ہے۔ [ سنن الدارقطنی : ۲۷۹/۱ ح : ۱۰۷۱ إسنادهٔ حسن لذاته۔ سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب إمامة النساء: ۹۲ - صحیح ابن خزیمة : ۱۲۷۹ المنتقی ابن الجارود: ۳۳۳]

ا ہے۔ سجد ¿ تناوت محض رکوع ہے بھی ہو جاتا ہے۔ ( درمختار : ۳۹۸۱)

۹۲ قنوت بین درود نه بره هه\_ (عالمگیری: ارسار)

ع يرموقوف عديث ك فلاف م [ ابن خزيمة: ١٥٦/٢، ح: ١١٠٠ و إسنادة صحيح فضل الصلاة على النبي للقاضي اسماعيل: ١٠٠١]

۹۳\_فوت شدہ نماز کے بدلے کفارہ دینا جائز ہے۔ (درمختار:۱۷۹۱)

۹۴ \_ قضا نمازوں کے کفارے کا طریقہ بیہ ہے کہ دوسیر گیہوں فقیر کو دے پھراس سے بطور ہبہ مانگ لے، روزانہ ایسا کرے جب تک کہ سب نمازوں کا فسر بیہ نہو جائے۔ (عالمگیری: ۱۰ر ۳۳۷ \_ ہوا<sub>یہ: ۴</sub>۳۳۲/۹۳۴)

90\_ قنوت نه يره هے كى نماز ميں سوائے وتر كے \_ (بدايہ: ارص ١٨٥)

86 آگے جا کر لکھا ہے۔ نماز فجر میں قنوت پڑھنا چاروں خلفائے راشدین اور اکثر صحابہ ٹٹائٹیم سے ثابت ہے۔ (ہدایہ:۱۸۳۸) دونوں قول قابل غور ہیں۔

#### متعلقات جمعه:

97 \_ جمعہ کی شرطوں میں سے بیہ ہے کہ شہر ہو، جہاں حدود شرعیہ قائم ہوں۔ (درمخنار، عالمگیری، ہدارہ ار ۸۲۱\_شرح وقایہ: ۱۳۴/۱)

ع ييشرط دنيا بهرميل مفقود ہے، للبذا جمعه ناجائز ہے۔

92\_ جعه کی شرطوں میں بادشاہ یا نائب کا ہونا بھی ہے۔ (ہدایہ: ار۸۲۳ شرح وقایہ: ار۱۳۹)

# اکثر جگه به بھی مفقود ہے۔

۹۸\_ جمعه کا خطبه بینه کر بھی پڑھناجائز ہے۔ (ہدایہ: ارص ۸۲۵قد وی: ار۱۲۵)

ﷺ خلاف قرآن ہے۔ (سورۃ الجمعہ: ۱۱)

99۔ جمعہ کے روز روحیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ (درمختار:۲۷۱۱)

98 محض بے اصل ہے۔ البزازیہ میں ہے کہ جمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ مشائخ کی
روحیں حاضر ہوتی ہیں اور تعلیم بھی دیتی ہیں یا ان کوعلم بھی ہوتا ہے، ایسے شخص کی تکفیر کی
جائے گی لیعنی وہ کا فر ہو جائے گا۔ (عکس و ترجمہ بحرالرائق شرح کنز الدقائق لا بن نجیم : ۱۲۵/۵)
شط

• • ا \_ جوشرطیں جمعہ میں ہیں وہی عیدین میں بھی واجب ہیں ۔ (شرح وقایہ: ۱۱۷ او کنز)

١٠١ يکبيرات عيدالاضخل جهر سے کہنا بدعت ہے۔ (ہدايہ: ١٠١ ٨٨ درمتار)

ھ ہدایہ اور شرح وقایہ (۱۳۹۸) میں یہ ہے کہ عیدین میں تکبیر جبر سے کے، یکی سنت ہے (رائے اور عیدگاہ میں)۔

### ز كوة كابيان:

۱۰۲ کسی کو انعام کا نام لے کرز کو ہ دی، دل میں نیت کر لی تو زکو ہ ادا ہو جائے گی۔ (بہٹی زبور: ۲۳/۳)

۱۰۳۔ زکوۃ نہ دینے کا حیلہ یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہو بقدر نصاب سال گزرنے سے پہلے ایک درہم خیرات کر دے یا بعض درہم اپنی اولا دکو ہبہ کر دے تاکہ مال نصاب سے کم ہو جائے تو زکوۃ واجب نہ ہوگ۔ (ابو بوسف) (درمختار: ام۵۰۵۔عالمگیری: ۱۰م۳۳۸۔ ہدایہ: مهر۹۳۲)

۱۰۴ - جوشخص زکوۃ اپنے قرضہ میں وصول کرنا جاہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار محتاج کو زکوۃ حوالہ کر ہے ہ زکوۃ حوالہ کرے پھر اس سے واپس اپنے قرضہ میں وصول کر لے، اگر وہ نہ دے تو چھین لے۔ (درمختار، عالمگیری: ۳۳۲/۱۰- ہدایہ:۹۳۳،۲)

۱۰۵ دوسرا حیلہ یہ ہے کہ قرضہ دار سے کیے کہ میرے خادم کو اپنا وکیل کر لے کہ وہ مجھ سے زکو ۃ وصول کر کے واپس تیرے قرضہ میں مجھ کو دے دے (عالمگیری: ۱۰۱۲ ۳۳ بدایہ: ۹۳۳/۴) ۱۰۱ جوشخص زکو ۃ مجد کی تغییر میں لگانا چاہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ زکو ۃ کسی کو دے دے اور وہ مجد میں لگا دے۔ (درمختار: ۱۷۸۱)

## روزوں کے متعلق:

ے ا۔ شک کے دن کا روزہ خاص رکھیں ،اس طرح کہ عوام کو نہ معلوم ہو۔ شک کے دن نفل کی نبیت سے روز ہ رکھتا بالا تفاق افضل ہے۔ ( درمختار : ۱ر۵۳م)

افضل نميس بلكه خلاف حديث ب، ايبا كرف والا رسول الله تُلَيَّيْم كا نافر مان به [ سنن ترمذى، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك : ٦٨٦- أبوداؤد، كتاب الصيام، باب كراهية صوم يوم الشك : ٢٣٣٤- نسائى، كتاب الصيام، صيام يوم الشك : ٢١٩٠]

## وہ چیزیں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا:

۱۰۸ روزه میں ہاتھ سے منی نکالنے سے روزہ فاسدنہیں ہوتا۔ (درمخار: ۱۲۸۱ ۵۔ ہدایہ: ۱۲۱۱۱)

۱۰۹۔ اگر زنا کے خوف سے جلق لگا کر منی نکال دے تو تو تع ہے کہ وبال نہ ہو۔ (در مختار: ۱۸۲۸۔ بدایہ: ۱۱٬۱۱۱۱)

۱۱۰۔ جانور کی فرج کے ہاتھ لگایا یا منہ چوما اور انزال ہوتو روزہ فاسد نہیں۔ (درمختار: ار۵۶۳۔ عالمگیری:۱۲ر1۔ ہدایہ:۱۱۲۱۱۱)

ااا۔ مردہ عورت سے وطی کی تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ (درمختار: ١٧٤١)

۱۱۲۔ عورت کو کیٹرے کے اوپر سے مساس کیا اور انزال ہوا اگر حرارت معلوم نہ ہوئی ہوتو روزہ فاسدنہیں۔ (عالمگیری:۱۹۸۲)

۱۱۳ ران وغیرہ میں جماع کرے اور انزال ہو جائے تو روزہ کا کفارہ نہیں۔ (القدوری: ۱۸۹) ۱۱۴ روزہ کی حالت میں بوسہ دینے ہے منی نکل پڑے تو کفارہ نہیں۔ (القدوری: ۱۸۹)

## مجح کا بیان:

۱۱۵ مدینه حرم نهیں \_ (درمخار: ۱۷۲۷)

﴿ الراسر حديث كم خلاف مح [ مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة .....الخ : ١٣٦٠ ]
 أبو داؤد، كتاب المناسك، باب تحريم المدينة : ٢٠٣٤ ]

#### نکاح کا بیان:

۱۱۱۔ شب کو جگانے میں مرد کا ہاتھ اپنی بٹی پر گیا یا عورت کا ہاتھ اپنے بیٹے پر لگا تو میاں بیوی باہم حرام ہیں۔ ( درمختار :۱۸٫۲ عالمگیری : ۱۴٬۰۲۲)

اا۔ اپنی بیٹی کی شرم گاہ شہوت سے دیکھنے سے جور وحرام ہو جاتی ہے۔ (درمختار: ۱۹/۲۔ عالمگیری:

۱۱۸۔ عورت نے جھوٹے گواہ پیش کر کے دعویٰ کیا کہ میرا فلاں مرد سے نکاح ہو گیا اور قاضی نے تسلیم کرلیا تو مردکواس سے وطی کرنا جائز ہے۔ (ابوصنیفہ) (درمختار:۲۲/۲ عالمگیری:۲۲/۸۱)

۱۱۹\_ ای طرح مردعورت پر جھوٹا دعویٰ کر کے ڈگری حاصل کر لیے تو مرد کو اس عورت سے وطی کر نی جائز ہے۔ (ابوحنیفہ) (عالمگیری:۱۵۵/۲)

۱۲۰ نکاح متعه منعقد ہوگا جب که اس کی مدت اس قدر دراز ہو که آ دمی اس مدت تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ (ابوصنیفہ) (عالمگیری:۱۸۵۲)

۱۲۱\_متعه درست ہے۔ (امام زفر) (شرح وقایہ:۲راا)

#### رضاعت كابيان:

۱۲۲ رضاعت امام ابو حنیفه و مُلگنهٔ کے نزد یک اڑھائی برس ہے۔ (درمختار : ۸۸/۲ شرح وقالیہ : ۳۱/۲ قد وری: ۴۱۰)

البقرة: ٢٣٣) عن المان البقرة: ٢٣٣)

#### نسب كابيان:

۱۲۳ مرد انتہائے مغرب میں ہو اور عورت انتہائے مشرق میں، اسنے فاصلہ پر کہ دونوں کے درمیان سال بھرکی راہ ہو، کسی طرح ان کا نکاح کر دیا گیا، اگر بعد تاریخ نکاح کے عورت چھ مہینے میں بچہ جنے تو یہ بچہ ثابت النسب ہوگا، حرامی نہ ہوگا بلکہ اس مردکی کرامت تصور کی جائے گی۔ (درمخار ۲۲۹،۲۲۸) جائے گی۔ (درمخار ۲۲۹،۲۲۸)

۱۲۴ کسی نے اپنی بیوی کوطلاق رجعی دی، دو برس سے کم میں لڑکا پیدا ہوا تو لڑکا ای شوہر کا ہے،

حرامی نہیں۔ (بہثتی زیور:۴۹/۴)

۱۲۵ نکاح ہو گیا اور رخصتی نہ ہوئی ،لڑ کا پیدا ہو گیا تو شو ہر ہی کا ہے،حرا می نہیں ہے۔ (بہتی زید:۳۸٫۴)

۱۲۹\_میاں پردیس میں ہے، برسول گزر گئے، یہاں لڑکا پیدا ہو گیا تو شوہر کا ہے،حرامی نہیں۔ (بہتی زیور ۲۸٫۷۰۰)

#### حدود کا بیان:

۱۲۷۔ جوعورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں (مال، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی وغیرہ) ان سے نکاح کر کے اور حلال جان کر صحبت کرے تو حد نہیں۔ (ابوحنیفہ) (ورمختار: ۲۷۲/۲۲م) عالمگیری: ۲۲۲۲/۳۰ بدارہ: ۲۔شرح وقامہ: ۲۵/۲۴ کنز: ۴۱۱م قد ورمی: ۴۹۵)

ﷺ یادرہے کہ قرآن میں ان عورتوں کوحرام قرار دیا گیا ہے۔ (النساء:۲۳،۲۲)

۱۲۸\_محرمات (جوعورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں) سے حرام جان کر بھی نکاح کر لے تو حد نہیں۔ (ابوصنیفہ) (درمختار: ۴۷۲/۲)

۱۲۹\_ جس عورت کو اجارہ پر لیا ہو (خرچی دے کر) زنا کرے تو حد نہیں۔ (در مخار: ۲رم ۱۲۵۔ عالمگیری:۲۲۵٫۰۳)

# زانی کیوں نہ خوش ہوں گے۔

۱۳۰- خلیفه اور امام اور باوشاه زنا کرے تو حد نہیں۔(درمخار: ۲۸۲۷معالیگیری: ۳۷۰۷۳ مداید: ۲۷۲۳۸مشرح وقاید:۹۶۸۲ کنز: ۱۱۱۸)

ا۱۳ - جانور سے جماع کرنے پر حد نہیں آتی۔ (در مختار : ۲۷۲/۲۴ - عالمگیری : ۲۲۸/۳ - ہدایہ : ۲۲ ۵۴۵۔شرح وقایہ : ۹۲٬۹۵/۲ )

عدیث میں ہے کہ اس شخص اور جانور کو قل کر دیا جائے۔ [ترمذی، کتاب الحدود، باب ما

جاء فيمن يقع على البهيمة : ١٤٥٥]

۳۲۱ کفن چور بر حد نبیل \_ (در مختار : ۲۱۷۱ ما ملگیری : ۳۱۲/۳)

۱۳۳ کسی کا دودھ یا گوشت چرالے تو حدنہیں،کسی کی لکڑیاں یا گھاس یا میوہ یا کھڑی کھیتی چرالے، مسجد کا دروازہ چرالے، قرآن چرالے،کسی کا لڑکا چرالے، مال لوٹ لے، شاہی خزانے میں سے چرالے تو حدنہیں۔ (شرح وقابیہ:۲را۱۰اتا ۱۰۳)

ﷺ سراسر قرآن وحدیث کے خلاف ہے۔

### معمم شده کا بیان:

۱۳۳۷ زوجه مفقود الخبرنوب برس انتظار کرے۔ (عالمگیری: ۳ مراه،۱۱۵ براید: ۴ م ۹۳۲ شرح وقابه: ۱۲۲/۲ کنز: ۴۷۹ میران

# عقل سے کام لیں، کیا یہ مکن ہے؟

### ذبح كابيان:

۱۳۵\_آگ سے ذبح کرنا جائز ہے۔ (در فقار:۴۸ م۱۸۴)

١٣٦\_ بىم الله، الله اكبر بره صنا مكروه ب\_ (درمخار: ١٨٨ م ١٨٨ عالمكيرى)

ﷺ خلاف حدیث ہے۔[مسلم، کتاب الأضاحی، یاب استحباب استحسان الضحیة .... الخ: ١٩٦٦] ١٣٧٥ جو جانور کھائے جاتے ہیں ان کو شراب بلائی گئی پھراسی وقت ذیج کر دیا گیا تو حلال ہے۔ (درمختار ٢١٤/٣/ اور بدایہ:٣٨ ٣٠٣)

۱۳۸۔ جو کوا مردار اور دانہ دونوں کھاتا ہو وہ حلال ہے۔ (ابوحنیفہ ) (عالمگیری: ۴۳۹۸۸۔ درمختار: ۱۹۳٫۴) ۱۳۹۔ سانڈا کھانا مکروہ ہے۔ (بدایہ: ۱۸۱۶)

ﷺ کا محیح بخاری کی صدیث کے خلاف ہے۔[ بخاری، کتاب الأطعمة باب ما کان النبی ﷺ لا یا کان النبی ﷺ لا یا کان النبی ﷺ لا یا کان النبی ﷺ لا

## قربانی کابیان:

۱۳۰ غصب کے جانور کی قربانی جائز ہے۔ (شرح وقایہ:۵۳/۳)

۱۴۱ \_ گاؤں میں عیدالاضیٰ سے پہلے اور صبح کی نماز کے بعد قربانی درست ہے۔ ( کنز: ۳۲۸ / ۳۲۸ \_ بہثتی زیور: ۲۸/۳) ظلف هديث م \_ [بخارى، كتاب الأضاحى، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد: ٥٦١ ٥]

### حلال وحرام كابيان:

۱۴۲ سور کے بال سے موزہ سینا جائز ہے۔ (ہدایہ:۳۲۲،۸)

۱۲۳ کتے کی بڑی سے دوا کرنا جائز ہے۔ (عالمگیری: ۹۸۸ مدایہ:۳۲۲،۴)

۱۲۲۷ زمین غصب کر کے مسجد بنا و بے تو ڈر نہیں۔ ( عالمگیری: ۹ ۲۲۷ )

### مشروب کا بیان:

۱۴۵۔ ابو یوسف نے ایک قتم کی انگوری شراب خلیفہ ہارون الرشید کے واسطے تیار کی تھی ،اس شراب کوابالوسفی کہتے تھے۔ (درمختار:۴۸ر۲۹۰، عالمگیری: ۹ را ۱۸)

۲۷ ایشراب گیہوں، جو، شہداور جوار کی حلال ہے۔ (ہدایہ:۳۸ر۳۵)

ظاف مديث مهر ا أبو داؤد، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر: ٣٦٦٩ مسلم،

كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر و بيان ١٩٨٠ : ١٩٨٠]

سے اسراب حجیوبارے اور منقیٰ کی حلال ہے۔ (قدوری: ۵۰۸)

۱۲۸۔جس نے شراب کے نو بیالے ہے اور نشہ نہ ہوا پھر دسواں پیالہ پیا تو نشہ ہوا تو یہ دسواں پیالہ

حرام، بہلے کے نونہیں۔ (درمختار:۲۹۴۶)

ﷺ قرآن کے خلاف ہے۔ (المائدة: ٩٠)

۱۲۹ سواشراب کے دیگر مسکرات میں جب تک نشد ند ہو پینا حرام نہیں۔ (بدایہ:۵۲۲/۲)

10- تحقیق بہ ہے کہ بھنگ مباح ہے۔ (ہدایہ:۵۲۷۲)

خلاف حدیث ہے کیونکہ جو چیز نشر کرے حدیث کی رو سے حرام ہے۔

### فقه حنفی میں حیلیہ سازی:

فقہ حفی میں حیلہ سازی کے متعلق ہم نے گزشتہ صفحات میں بھی کچھ باتوں کا تذکرہ کیا ہے اور اب ہم امام ابوصنیفہ کے استاذ الاستاذ ابراہیم نخعی کے حیلوں کے بارے میں بیان کریں گے:

ا۔ آپ جب سونے جاتے تو خادم سے فرماتے کہ جو شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگے تو کہنا

کہ یہاں نہیں ہیں اور بیرمراد لینا کہ جہاں تو کھڑا ہے وہاں کھڑ نے نہیں ہیں۔ (عالمگیری:

١٠١٥٥١ ـ بدايه: ١٩٣٣)

۲۔ جوشخص آپ سے ملنا جا ہتا اور آپ کو ملنا منظور نہ ہوتا تو تکیہ وغیرہ پر سوار ہو جاتے اور خادم
 سے کہتے کہ کہد دے وہ تو سوار ہو گئے ۔ (ایفنا)

۳۔ جوشخص آپ سے کوئی چیز مستعار مانگتا اور آپ کو دینی نہ ہوتی تو ہاتھ زمین پر رکھ کر فرماتے کہ یہاں نہیں ہے۔[ایصناً]

ﷺ قرآن کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ (الماعون: ۷)

### فقه کی حقیقت:

حنی مذہب کی فقہی کتابیں دراصل امام ابوحنیفہ کی اپٹی ککھی ہوئی نہیں ہیں بلکہ یہ تو بعد کے لوگوں نے کئی صدیوں بعد مرتب کی ہیں۔ کیا بید دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ان میں ان کی طرف منسوب سب اقوال وآراء صحیح ہیں۔

کتب احناف اور کتب احادیث دنیا میں موجود و متداول اور تقریباً ہر جگہ دستیاب ہیں، اگر کسی کورسول اللہ تُلَیُّیُ اورصحابہ کرام خی لئی سے محبت ہے اور ان کاعمل قابل قبول ہے تو فقہ حنی کے ہر مسلے کو کتب احادیث پر رکھ کر دیکھ لیا جائے اور اس کام کو بہت جلد انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی رمق ایمانی ہوتو آج ہی سے کام شروع کر دینا چاہیے، تا کہ فقہ حنی کی حیثیت کھل کر سامنے آجائے اور عوام کو بھی معلوم ہو جائے کہ فقہ حنی میں جو گھناؤ نے مسئلے ہیں وہ رسول اللہ تُلِیُّا اور صحابہ کے تعامل پر ہیں یا نہیں، مثل زانیہ کی اجرت کا جواز ، جھونا دعویٰ دائر کر کے ڈگری کرانے پرعورت سے وطی جائز۔ جانوروں سے بدفعلی پرکوئی حدنہیں بلکہ محرمات ابدیہ (مال بہن) وغیرہ سے منہ کالا کرنے پر بھی حدنہیں۔ ان مسائل کے لیے شرح وقایہ، ہدایہ اور فناوی عالمگیری وغیرہ سے رجوع کیا جائے۔ رہی بات اکابر فقہائے احناف کی جیسے امام ابو صنیفہ، قاضی ابو یوسف وغیرہ کی تھانیف، تو ان کی جو تصانیف اس وقت دنیا میں موجود ہیں خود حنفیہ بھی عالبًا ان پرعمل کرنے کو تیار نہوں جیسیا کہ پہلے ذکر ہو دیکا ہے۔

## من وسلویٰ کے بدلے ہس و پیاز:

الغرض مسلمانوں نے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے من وسلویٰ (یعنی قرآن وحدیث) کے

بدلے اس و پیاز لیا۔ من وسلوی ان سے چھین لیا گیا اور ان کے پاس صرف اسن و بیاز ہی رہ گیا۔ حوالہ جات کے لیے ویکھیے: (البقرة: ۲۰۲۱ ، ۷۹، ۱۲،۲۱ الزخرف: ۴۳)

## فقه حنفی کا باب دوم :

اس باب میں وہ مسائل درج ہیں جوقر آن اور صحیح حدیث کے مطابق ہیں اور خفی فقہ کی کتابوں میں درج ہیں،ان کی تعداد چھ سو سے اوپر ہے،اختصار کی خاطریہاں کم درج کیے جارہے ہیں۔

## قرآن وحدیث ایک مکمل دین:

- ا۔ کتاب وسنت میں سب کچھ موجود ہے۔ (مقدمہ عالمگیری: اراداا)
- ۲۔ ﴿ ٱلْيَوْمَدُ ٱلْمُلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْهُ ﴾ [المائدة :٣] سے وین قرآن وحدیث میں ممل ہو چکا ہے۔ (مقدمہ عالمگیری: ٣٢/١)
- ۔ کتاب وسنت کے موافق عمل کر ہے اور تعصب، باطل اور کجروی سے بیچے اور یہ مراد نہیں کہ جو کہے میں حنفی ہوں اس کی مغفرت ہو جائے گی۔( در مختار : ۲۰٫۱)
- سم۔ فتو کی میں یہ نہ کھ اکرو کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں بلکہ یوں لکھا کرو کہ اس واقعہ میں اللہ ورسول کا حکم تم کو کیونکر معلوم ہے؟ (مقدمہ عالمگیری: ۱۴۸۱)
  - ۵۔ سیدنا ابن عباس ٹائٹیہ کا قول خلاف کتاب وسنت کے معتبر نہ ہوگا۔ ( درمخار:۲ روح)

#### جميت حديث:

۲۔ حدیث وحی خفی ہے۔ (مقدمہ ہدایہ: ۱۱۰۱۱)

ک۔ حدیث جحت ہے۔ (درمخار: ۱رمم)

- ۸۔ حدیث بھی قطعی ہے، اس لیے کہ موزہ کامسح حدیث سے ہے، بلا تامل اس کا منکر کا فرہے۔
   (بدایہ:۱۱/۱۱)
  - 9۔ حدیث کا رد کرنے والا گمراہ ہے۔ (مقدمہ ہدایہ: ۱۷۰۱)
  - ٠١٠ جو بات رسول الله تَلْفِيُّ ك بال برابر خلاف بواس كو ترك كرے۔ ( ما لا بد:١٠)
  - اا۔ رسول الله مُنَافِيْظِ کی محبت محض زبان کے کہنے سے نہیں ہوتی بلکہ اتباع سے ہوتی ہے۔

(شرح وقابية: ٩٤)

١١ حديث امام كوقول يرمقدم ہے۔ (بدايہ: ١٦٠٥)

۱۳۔ موضوع حدیث ہے استدلال کرناحرام ہے اورعمل کرنا بھی حرام ہے۔ ( درمختار: ارساک۔مقدمہ مداریہ: ۱۲۲۱۱)

### اتوال امام ابوحنیفه اور مقام حدیث:

۱۴۔ فرمایا جب حدیث صحیح مل جاوے وہی میرا مذہب ہے۔ (مقدمہ عالمگیری:۱۲۹۱)

10\_ فرمایا چھوڑ دومیرے قول کو حدیث کے سامنے۔ (شرح وقایہ: ١٠)

## کت احادیث کے متعلق:

۱۷۔ اجماع ہے کہ بعد قرآن کے بخاری پھرمسلم۔ (مقدمہ ہدایہ:۱۱۳۱۱) بخاری ومسلم دونوں میں موجود حدیث متفق علیہ کہلاتی ہے۔ بیر حدیث سب سے مقدم ہے۔ پھر جو تنہاضیح بخاری میں پھر جو تنہاضیح مسلم میں۔ (مقدمہ ہدایہ:۱۵/۱ا۔شرح وقایہ: ۵)

ا۔ طبقہ اول میں بخاری، مسلم اور مؤطا امام مالک ہیں۔ طبقہ ٹانی میں تر مذی، نسائی اور ابو داؤد ہیں۔ ان کا مرتبہ بخاری ومسلم سے کم ہے۔ طبقہ ٹالث میں مسند شافعی، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ سنن ابن ماجہ، دار قطنی، صحیح ابن حبان، مشدرک حاکم، کتب بیہ قی، کتب طحاوی، کتب طبرانی۔ ان کتابوں کی احادیث بغیر تنقید اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ طبقہ رابعہ میں باتی حدیث کی کتابیں آتی ہیں۔ (مقدمہ ہدایہ: ۱۲/۱۱/۱۱)

حیرانی کی بات ہے کہ صاحب مدایہ نے حنفی فقہ کی کتابوں کا اس درجہ بندی میں کہیں ذکر تک نہیں کیا۔ شاید یہ کتابیں اس قابل نہیں تھیں کہ کسی طبقہ میں آسکیں۔

## کتب فقہ کتب حدیث کے مقابل:

۱۸ فقد کے لیے اصل کتاب وسنت ہے۔ (مقدمہ عالمگیری:۲۶۸)

19۔ بدایہ کے مصنف کاشغل حدیث سے کم تر رہا ہے۔ (مقدمہ عالمگیری: ۱٬۳۰۱)

۲۰ درمخار بوجه ایجاز قابل افتاء نهیں۔ (مقدمہ ہدایہ: ۱۰۷)

۲۱۔ فقہ میں جواحادیث ہیں ان پراعتاد کلی نہیں ہوسکتا (جب تک کہ کتب حدیث سے تھیج نہ کر کی

جائے ) حالانکہ فقہ میں احادیث موضوع بھی ہیں۔ (مقدمہ ہدایہ: ۱۱۷۱۱)

#### اجماع:

۲۲۔ اسی واسطے بعض اکابرین نے ہرایسے قول و فعل سے انکار کر دیا ہے جوعہداول میں نہ تھا۔ (مقدمہ عالمگیری: ۱۲۰۱)

### اہل سنت کی تعریف:

۳۱ \_ افضل جاننا ابو بکر وعمر بی پیش کو، محبت رکھنا عثمان وعلی بی پیشی ہے، موز وں پرمسح کرنا۔ ( ابوحنیفه ) (درمختار: ۱۳۲۸)

### تقليد اور كتب فقه:

۲۳۔ ائمہ اربعہ آپس میں کی کے مقلدنہ تھے۔ (درمختار:۳۳/۱)

۲۵\_ آفت تقلید سے بڑی ہے۔ (درمخار: ۱۲۱۱ بدایہ: ۱۲۱۱)

۲۷۔ ﴿ فَالْمُعَلُو ٓ اَ اللّٰهِ كُولِ أَنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣] سے مراد قرآن وحدیث كا تعكم دریافت كرنا ہے، لوگوں كی باتیں مان لینے كا تحكم نہیں ہے۔ (مقدمہ عالمگیری:١٣٨١)

۲۷۔ یہود دنصاریٰ اپنے مولویوں اور درویشوں کا کہنا مانتے تھے، اس لیے اللہ نے مشرک فرمایا۔ مومنوں کو تھم کیا کہ لوگوں کے قول مت یوچھو بلکہ یوچھواللہ ورسول کا کیا تھم ہے۔(عالمگیری:۱۲۷۱)

## بدعت اور اہل بدعت:

۲۸۔ تعریف اہل بدعت یہ ہے جولوگ دین میں خواہ اصول میں ہویا فروع میں بدون دلیل شرعی کے کوئی نئی بات پیدا کرے ان کواہل ہوا بھی کہتے ہیں۔ (عالمگیری:۱۹۲۱، ۱۹۷) ۲۹۔ اہل ہوا وہ ہے کہ نخالف سنت ہو۔ (درمخار:۳۱۷۳)

### عقائد كابيان:

۳۰ رسول مُلَّاثِیْمُ کے والدین کفر پرمرے۔ (فقدا کبر) (ہدایہ:۱۸۸۱) ۳۱۔ ابوطالب کفریرمرے۔ (فقدا کبر) (مقدمہ ہدایہ: ۱۸۸۱) ٣٢\_آيت ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ أَمَنُوٓا أَنْ تَلْتَغَفُّورُوا ﴾ [التوبة: ١١٣] اور آيت: ﴿ إِنَّكَ لَا

تَهُدِينَ ﴾ [القصص: ٥٦] ابوطالب كحق مين بين (بدايد: ١٩١١ - شرح وقايد: ١٧١١)

(فقد اکبر)اس کے لیے احدرضا صاحب کا قرآنی ترجمہ مع تفسیر دیکھیں۔

۳۳۔ سوائے انبیاء اور عشرہ مبشرہ کے اولیاء صاحب کرامات اور علماء اصفیاء کوقطعی جنتی نہیں کہہ کتے۔ (مقدمہ مدایہ:۲۸)

## علم غيب كابيان:

۳۴ علم غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی مخلوق کو نہیں ہے۔ (درمختار:۱۸۶- ہدایہ:۱۹۵۱)

**سے عقائد واعمال کفریہ کے لیے سابقہ ابواب دیکھیں۔** 

### مىائل متفرقه:

٣٦ \_ سلف صالحين سے مرادخصوصاً صحابہ ہیں اورعموماً صحابہ و تابعین \_ (مقدمہ عالمگیری: ١٩٢١)

۳۷\_ معجزہ وہ ہے جو نبی کے ہاتھ پر ہو، کرامت وہ ہے جو متنی کے ہاتھ پر ہو، استدراج وہ ہے جو فاسق کے ہاتھ پر ہو۔ (درمختار: ۲۲۹۱)

، پیران پیرعبدالقادر جیلانی حنبلی تھے۔ (ہدایہ: ۱۹۹۰،۵۷۳)

## وضو کے متعلق:

mg\_نیت ول کے ارادہ کو کہتے ہیں نہ کہ زبان کے بولنے کو\_(در مختار: ۲۱/۱۸\_ مدامی: ۲۹\_در مختار: ۲۹/۱)

٥٠٠ نيت زبان سے كرنا بدعت ہے۔ (درمخار: ١١١١- بدايہ: ٢٦١١)

٣١ - سر كمسح ميں ہاتھ آگے سے بيچھے اور بيتھ سے آگے لے جانا چاہے ۔ (ہدایہ: ١٩٥١) درمختار: ١٩٩١)

۳۲\_ گردن کامسح بدعت ہے۔ (ہدایہ: ۱۰۲۰،۱۲)

## مسح کے متعلق:

۳۷ \_ گاڑھی جرابوں پرمسے جائز ہے۔ (درمخار، عالمگیری، شرح وقایہ: ۱۹۰۱ \_ قدوری: ۱۹۶۱)

# ياني كے متعلق:

مهم \_مسئله ده درده کی اصل مذہب میں نہیں ہے۔ (عالمگیری: ۱۷۳۱ مقدمه مدایہ: ار ۱۰)

### اوقات نماز کے متعلق:

۵۹۔ ظہر کا وقت ایک مثل تک ہے۔ (صاحبین) امام ابوطنیفہ سے بھی ایک روایت ہے۔ یکی فرمب زفراور امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد کا ہے۔ (درمختار، کنز، عالمگیری: ۱۸۰۱۔ ہدایہ: ۱۸۳۸۔ مدایہ: ۳۲۹۔ شرح وقایہ: ۲۳۳)

۲۶ عصر کا وقت ایک مثل سے شروع ہوتا ہے۔ (مذہب صاحبین) (درمخار:۱۸۲/۱ بدایہ ار۳۲۹) اذان ونماز کے متعلق:

۷۵۔ صحیح حدیث سے اذان کے کلے دو دو باراور تکبیر کے ایک ایک بار ہیں۔ (شرح وقابی: ۱۸۶۷)

۴۸ - جب منه کعبه کی طرف ہے تو کعبہ کی نیت کرنی جائز نہیں۔ (منیہ :۲۷)

۳۹\_ نماز فرض میں نیت تعدا در کعات کی فرض نہیں\_ (شرح وقایہ: ۸۲)

۵۰ قیام فرض ہے۔ (شرح وقالیہ: ۱۳۸۱ فقد وری:۱۰۱۸)

۵۱۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث باتفاق ائمہ محدثین ضعیف ہے۔ (ہدایہ: ۱رہ ۲۵، ۴۲۹)

۵۲ مرزا مظہرجان جاناں مجددی حنی سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث کو بسبب قوی ہونے کے ترجح دیتے تصاورخود سنے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ (ہدایہ:۱۸۰۱)

۵۳۔ ﴿ لَا صَلُوهَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ﴾ يه حديث بسند صحح صحاح سته و ابن حبان وسنن دارقطنی وغيره بيس مروي ہے۔ (بدايہ:۳۱۴)

۵۴ - ابن جمام نے ﴿ تُقلت القرآن ﴾ والی حدیث کے راوی کو ثقه بتا کر کہا کہ اس حدیث سے

معلوم ہوا کہ جہری نماز میں امام کے چیچیے فاتحہ پڑھے۔ (ہدایہ:۱۰٬۵۲۹،۵۵۰،۵۵۰)

۵۵ \_ امام کے چیچیے فاتحہ نہ پڑھنے کی احادیث ضعیف ہیں \_ (شرح وقایہ: ۹۹ \_ ۹۹ )

۲۵ فاتحه خلف الامام مقتدي كومتحن ہے، بطور احتیاط كے (محد برشن ) (بدايہ: ار ۵۵٠)

۵۷ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں بانسبت ترک رفع کے قوی ہیں۔ (ہدایہ:۱۹۹۸)

٥٨ حق يد ہے كدرسول الله مَاليَّةِ سے رفع اليدين ثابت ہے۔ (مدايد: ١٧٢١)

۵۹\_ رفع اليدين اكثر فقهاء اورمحدثين اس كوسنت ثابت كرتے ہيں۔ (مالإ بد: ۴۳)

٢٠ عصام ابن يوسف امام ابوصنيفه وشرالله كي شاكروان شاكرو بين، رفع البدين كرتے تھے۔ (عالمكيرى:١٥٥١)

۱۱ \_ امیر کا تب العمید متعصب حنفی تھا، جس کو رفع الیدین کرتا و کھتا نماز باطل ہونے کا فتو کی دیتا۔ فاضل کھنوی نے تر دید کر کے کہا کہ رفع الیدین کی روایات صحیح بکثرت موجود ہیں، 'س میں

امام ابوحنیفہ سے کچھ مروی نہیں۔ (مقدمہ عالمگیری: ار۸۷)

۲۲\_اکساری کے لیے سر کھول کر نماز پڑھنا درست ہے۔ (درمختار: ۱۲۳سے عالمگیری: ۱۹۹۱۔ مدایہ: ۱۸۵۸)

۱۳ \_ سات جگہوں میں نماز مکروہ ہے : حمام، راستہ، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، قبرستان، نجاست ڈالنے کی جگہ، کمیلہ وغیرہ \_ (درمخار:۱۹۲۱)

۲۲ ح پار رکعت قبل عشاء کے مستحب ہیں ندسنت \_ (ہدایہ: ۱۹۲۸)

18\_ تین میل تک کی مسافت میں قصر جائز ہے۔ (شرح وقایہ: ۱۳۲)

### امامت کے متعلق:

۲۷\_ جوامامت مزدوری لے کر کرے تو اس کی امامت مکروہ ہے۔ ( درمختار: ۱۹۳۶)

٢٥\_ اجرت يرحافظ مقرر كرنا مكروه ب\_ (بدايه: ١/٢٥)

۲۸ برعتی کی امامت مکروہ ہے۔ (درمخار:۲۹۲ شرح وقامیہ: ارا ۱۰)

۷۹۔ امام مقتد یوں کو حکم کرے کہ ایک دوسرے سے ملے رہیں اور چ کی جگہ بند کر دیں۔ (درمختار: ار794۔شرح وقایہ: ۱۷۳۱)

کے صف میں جگہ چھوڑ نا ثواب فوت کرنا ہے۔ (درمختار: ۱۹۲۸)

#### وتر کا بیان:

ا2\_ وتر ایک رکعت بھی ہے، اس پرمسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے۔ (ہدایہ: ۱۷۵۸، ۲۷۲)

۷۲ سجدہ سہو دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد کرے اور سلام سے پہلے بھی جائز ہے۔ ( درمخار:

الاهمار بدايه: الر44)

٢٥٠ يجده سهويس ايك سلام كيميرن والابدعتى هـ (بدايه: ١٠٥٥)

### نماز کے متعلق:

سے۔ نماز کا منکر کافر ہے، بے نمازی کو نزدیک امام ابوطنیفہ بُیشنٹ ہمیشہ قید رکھنا واجب ہے۔ امام شافعی بڑٹ کے نزدیک قتل کیا جائے۔ امام شافعی و امام احمد پڑھنے کے نزدیک ایک نماز ترک كرف والاكافر ب\_ (درمخار: ارم ١٨، بدايد: ١٣٢٧ ما لابد: ١٢)

22 \_ صبح كى فرض كے بعد سنت پڑھ سكتا ہے۔ (ہدايہ:١٩٥١)

۲۷ التیات میں مٹھی باندھ کرانگلی اٹھاوے۔ (ہدایہ: ۱۲۰۱ه۔شرح وقایہ)

۷۷\_ جلسهٔ استراحت میں مضا نقه نہیں۔ (درمخار:۱۸۹۱)

44 صبح کی سنت پڑھنے کے بعد داہنی کروٹ پر کیٹے۔ (درمختار: ۱۹۵۸۔ ہدایہ: ۱۹۴۸)

٩٧ ـ ظهراحتياطي نه پاهنا بهتر ١٠ (در مخار:١٧١١)

۸۰ جس نے نماز فجریا مغرب تنہا شروع کی اور پھر تکبیر کہی گئی تو نماز توڑ دے، اگر چہ ایک رکعت پڑھ چکا ہو۔ (شرح وقایہ:۱۲۳- ہدایہ:۱۷۲۸۔ کنز:۱۹۹)

٨١ عديث صحيح ہے كدا قامت ہونے كے بعد سوافرض كے كوئى نماز نہيں \_ (بدايد ١٩٥٦١)

۸۲۔سنت کو جماعت کے درمیان پڑھنا مکروہ ہے اور مغرب سے پہلے دو رکعت ثابت ہیں۔نماز تحیۃ المسجد بیٹھنے سے پہلے پڑھے اور مستحب ہے وضو کے بعد دو رکعت کا پڑھنا سوائے وقت کراہت کے۔ (درمختار: ۳۵۲۱ تا ۳۵۲۱)

٨٣ - بعد نماز فجر وعصر قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ (ہدایہ: ١٧١١)

### تراویح کے متعلق:

۸۸ ـ تر اور کم بیس رکعت کی حدیث ضعیف ہے۔ (ہدایہ: ۱۷۲۱ ـ درمختار: ۱۸۷۱ ـ شرح وقایہ: ۱۲۱)

۸۵ \_ تراویج آٹھ رکعت کی حدیث سیج ہے ۔ (شرح وقایہ: ۱۲۱)

۸۷۔ تراوت کے صحیح حدیث سے مع وتر کے گیارہ رکعت ثابت ہیں۔ (ہدایہ: ۱۲۲۱۔ شرح وقایہ: ۱۲۲)

۸۷۔ مع وتر کے تراوح گیارہ رکعت سنت رسول الله ٹاٹیٹی ہیں اور بیس سنت خلفائے راشدین۔ (الصٰآ)

### جمعه کے متعلق:

۸۸ \_ جمعه کو زوال کے وقت نفل پڑھنے جائز ہیں۔ (درمخار:۲۲۷۱،شرح وقامیہ)

٨٩ \_ ابو بكر والله كا قبل زوال كے خطبہ پڑھنا ثابت ہے۔ (شرح وقابه)

مهو بصدكوايك اذان رسول الله مَعْ يَغْرُم، البو بكر رَفَاتُنَهُ اور عمرِ فِلْتُنْ كَ زمانه مِين تقى اور دوسرى اذان

عثان رہائشًا کے زمانہ میں شروع ہوئی۔ (درمخار: ارمهم اور ہدایہ)

٩١ - خطيب سے رسول الله تَلْقِيلُ كا نام س كرا بنے جى ميں درود بر ھے۔ (درمخار: ١٣٢١)

۹۲ خطبہ کے وقت نہ کلام ہے نہ سجان اللہ، ریسب سامع کو حرام ہے۔ (ورمختار: ار۳۲۳)

## عيدين كے متعلق:

٩٣ عيدين ميں تكبير جرے كہے يهى سنت ہے، راسته ميں اور عيدگاه ميں ۔ ( در مختار، ہدايه )

۹۴\_نمازعیدین میں بارہ تکبیروں کی حدیث صحیح ہے۔ (ہدایہ:۱۸۵۸۔شرح وقایہ: ۱۳۸)

9۵\_مصافحہ بعد عید کے مکروہ ہے، بیاطریقہ رافضوں کا ہے۔معانقہ بھی بعد عید کے بے اصل اور مکروہ ہے۔ (درمختار: ۱رمهم)

#### فن کے متعلق:

۹۲\_قبروں پر قرآن پڑھنا مکروہ اور بدعت ہے۔ (عالمگیری: ۹را۸۔ ہدایہ:۳۱۴۴)

٩٤ پخته قبرند بنائي جائے (درمخار: ١٩٨١، ٢٩٩ كنز: ١٩٢)

۹۸۔ عمارت بنانا قبر پرزینت کے لیے حرام ہے۔ (درمخار:۱۸۹۸)

۹۹۔اولیاء اللہ کی قبروں پر بلند مکان بنانا اور چراغ جلانا بدعت ہے،حرام ہے۔ (ہدایہ:۴مر۳۱۵۔ ...

در مختار: ۴/۰ ۲۷ مالا بد: ۷۸)

••ا۔انبیاء اور اولیاء کی قبرول کو سجدہ کرنا اور طواف کرنا اور مراد مانگنا اور نذریں چڑھانا حرام ہیں اور کفر ہیں۔(مالا بد: ۸۲)

ا ۱۰ قبر پر اذ ان دینا بدعت ہے۔ (بہثتی گوہر: ۱۲۲)

۱۰۲ قبر کو بوسد دینا جائز نہیں کہ نصار کی کی عادت ہے۔ (در مختار:۸۷۰)

۱۰۳ تین دن سے زیادہ سوگ حرام ہے۔ (مالا بد:۸۰)

۱۰۴- اہل مصیبت کے گھرسے کھانا کھانا حرام ہے۔ (ہدایہ:۱۸۵۱)

۱۰۵۔ فرش بچھانا لیعنی موت پر دریاں وغیرہ زمین پر بچھانا بری حرکت ہے۔ ( فتاوی عالمگیری : ار

۲۲۵ برایه: ۱۲۳۱)

۲۰۱۔ سنت سے قبر کی زیارت اور صاحب قبر کے لیے دعا کے علاوہ کچھ ثابت نہیں۔ (عالمگیری: ار ۲۶۴۴)

١٠٠١ تيجا، دسوال، چاليسوال نهايت فدموم اور بدعت ١٠٠٠ (بهثتى زيور: ٢ ر٨٩٨)

۱۰۸ فانخدم وجر بدعت ہے۔ (بہتی زیورحصہ: ۲۸۰۸)

روزوں کے متعلق:

۹-ا شک کے دن کا روزہ ندر کھے۔ (درمختار: ار۵۵۳۔ شرح وقایہ: ار۱۱۷)

اا۔ شک کے دن کا روزہ مکروہ تحریمی ہے، اہل کتاب کی مشابہت ہے۔ (درمختار: ۱۸۵۱)

#### نکاح کے متعلق:

ااا۔ جواللہ اور رسول تَلَقِيْمُ کو نکاح میں گواہ کرے تو نکاح درست نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ (درمخار: ۱۳۷۰ مالا بد: ۱۳۹۶)

#### طلاق کے متعلق:

اا۔ بعضوں کے نز دیک تین طلاق ایک جلسہ میں ایک طلاق ہوگی۔ (شرح وقابیہ:۲ر۳۳)

## تم شدہ کے متعلق:

۱۱۳۔ زوجہ مفقو د الخبر کو قاضی چار برس کے بعد تفریق کرا دے، عمر، علی اور عثان ٹھائٹیم کا یہی فیصلہ ہے، بلکہ اس پر اجماع صحابہ ہے۔ (ہدایہ:۷۳۱/۲)

#### ذبح کے متعلق:

۱۱۳۔ جس جانور پر نام غیر اللہ کا پکارا گیا ہواگر چہ وقت ذکح کے بھم اللہ اللہ اکبر کہا ہو، ذبیحہ حرام ہے۔ (درمختار:۱۹۵/۴)

۱۱۵۔ سید احمد کبیرکی گائے ،شیخ سدو کا بکرا اور اجالا شاہ کا مرغا حرام ہے۔ (درمختار :۱۹۲٫۴،شرح وقایہ:۳۹٫۴۶)

١١١- ني اور ولي كے نام سے ذرح كرنا حرام ہے۔ (شرح وقاميد: ١٩٨٨)

## قربانی کے متعلق:

ا۔میت کی طرف سے قربانی جائز ہے۔ (درمخار، بہثتی زیور)

١١٨ ابوصنيفه برالله گھوڑے کو حرام جانتے تھے، مرنے سے پہلے آپ نے رجوع کیا۔ (درمختار: ١٩١٧)

## شہادت کے متعلق:

119۔ تارک جمعہ کی گواہی قبول نہیں، زکوۃ نہ دینے والے ، یتیم کا مال کھانے والے، گانے والی عورت، راگ سننے والے، نشہ باز، چوسر کھیلنے والے، رنڈی باز، لونڈے باز، کیوتر باز، مرغ باز، مرغ باز، خصیلنے والا، سودخور، صحابہ کی بدگوئی کرنے والا ان سب کی گواہی قبول نہیں۔ (ہوایہ: شطرنج کھیلنے والا، سودخور، صحابہ کی بدگوئی کرنے والا ان سب کی گواہی قبول نہیں۔ (ہوایہ: ۳۲۲۸۔ مالیکیری: ۳۲۲۸)

#### قاضی کے متعلق:

۱۲۰ نص قرآنی کے خلاف جو مسئلہ ہو قاضی اس کو باطل کر دے اور نص حدیث کے خلاف جو مسئلہ ہو قاضی اس کو باطل کر دے۔ (درمختار:۹٫۲۲-۷۹۰۷)

#### حلال وحرام کے متعلق:

الااعلم راگ حرام ہے۔ (درمخار: ۱۷۵ مالابد: ۱۲۵)

۱۲۲\_ نے کا راگ، باجوں اور بانسری کی آواز سننا حرام ہے۔ (در مختار:۲۲۲٫۳۰ بدایہ:۴۲۲٫۸۰۰ مالا بد:۱۲۲)

١٢٣- پېلا گانے والا شيطان ہے۔ (در مختار: ٢٢٢/٦٠ مدايد: ٢٨٢٨٠)

١٢٣\_ گانا نفاق اگاتا ہے۔ (درمخار:١٣٢٨- برايد:١٣٦٨)

۱۲۵\_گانا حرام ہے اور سننا معصیت، اس طرح قوالی \_ (عالگیری: ۹ ر۸۳ مداید: ۳۱۲،۲۳)

۱۲۷\_گانا، قوالی، رفص جو ہمارے زمانہ کے صوفی لوگ کرتے ہیں، حرام ہے۔ (عالمگیری: ۸۴،۹

بدایه:۱۹/۲۱۳)

۱۲۷ اس زمانے میں عورتوں کا ڈھول بجانا امام ابو یوسف بٹلننے کے نزدیک مکروہ ہے۔ (عالمگیری: ۸۴۸) ۱۲۸ وعوت ولیمہ میں ناچ گانا اگر دستر خوان کے پاس ہوتو ہر ایک کو واپس آنا چاہیے۔ (درمختار: ٣/ ٢٢٦ مرايم: ٣/ ٢٣٥ مشرح وقاليه: ١٣٥٨ كنز: ٩ ٢٣٥ ما الايد: ١٢٥)

١٢٩ - اگر جانے سے پہلے ناچ گانے کاعلم ہوجائے تو وہاں نہ جائے۔ (درمختار: ٣٢١/٢٢ بداید: ٣٢٥/٢٢)

۰۳۰ مولو دمیں را گنی سے اشعار سنا اور پڑھنا حرام ہے۔ (ہدایہ:۴۸ر ۲۲۷)

۱۳۱ کن و گنگری کے ساتھ قرآن سننا معصیت اور پڑھنے و سننے والا دونوں گنہگار ہیں۔ (ہدایہ: ۲۲۷۲/۲)

۱۳۲ قرآن سے فال نکالنا حرام ہے۔ (مقدمہ ہدایہ: ار ۵۵)

۱۳۳۳ نقش اورطلسم حرام ہیں۔ ( درمختار:۱۷۵۱)

۱۳۳۸ - تعویذ بیچنا حلال نهیں ۔ (مدایہ: ۱۳۸۳)

۳۵ا۔ تعویذ قر آن یا حدیث یا عربی زبان میں ہواور اس کو متاثر حقیقی نہ جانا جائے تو جائز ہے اور جس کے معنی معلوم نہ ہوں تو جا ئز نہیں۔فرشتہ یا ولی یا مخلوقات عرش کے نام ہوں تو ترک کرنا بہتر ہے۔ (درمخار:۱۰۳۱)

۱۳۶ قرآن اگر گرجائے تواس کے برابراناج تولنا کوئی شرح کا حکم نہیں ہے۔ (بہثتی زیور: ۱۰۱۹)

۷۳۱\_قرآن او کچی جگه پر ہو تواس کی طرف پاؤل پھیلا نا مکر وہ نہیں۔ (درمخار: ۳۲۴/۱) ·

٣٨ [مصحف ( قر آن ) بوسيده موجائے تو فن كيا جائے۔ ( درمخار:١٠٢١)

۱۳۹ قرآن اگر دور رکھا ہوتو اس طرف یا وک پھیلا نا مکر وہنمیں۔ ( درمخار : ۱۳۴۳ )

۱۳۰۔عبداللہ بنعمر ٹائٹنادعائے استعاذہ اپنی اولا د کوسکھاتے اورصغیر کے گلے میں لکھ کر ڈال دیتے تھے۔ (مدایہ:۳۲۳/۳)

۱۴۱۔ ایک روز میں قر آن ختم کر نا مکر وہ ہے اور قر آن کی تعظیم کے واسطے تین روز ہے کم میں ختم نہ کرے۔ (عالمگیری: ۲۱/۹)

۱۴۲ ۔ تین دن سے کم قرآن پڑ ھنا مکروہ ہے۔ (شرح وقایہ:۱۰۲)

۱۳۳۳ اویب کا شعر پڑھنا جس میں ذکرفسق وشراب وا مرد کا ہے مکر وہ ہے۔ (ہدایہ:۳۱۲)

۱۳۴۷۔ حکمت یونان (فلفه) رمل، نجوم، شعبده، کہانت سیکھنا حرام ہے۔ (در مختار: ۱۲۵۱)

۱۲۵ منطق سیمنا حرام ہے ( مگر مخالفین کے جواب کے لیے )۔ (در مخار: ۱۸۵)

۲۹۱ - کیمیا حرام ہے۔ (درمختار: ۱۲۵۱)

۱۳۷۷۔ریشمی کیٹرا اور زیور بیچ کو پہنا نا حرام ہے۔ (درمختار:۳۳۳۸)

۱۳۸۔نوحہ کرنا اور پیٹمنا اور کپڑے پھاڑنا حرام ہے۔ ( مالا بد: ۸۰ )

١٣٩ - سلام كے وقت جھكنا مكروہ ہے، اس كى حديث ميس ممانعت آئى ہے۔ (بدايہ: ١٣٠٠)

۱۵۰ سلطان وغیرہ کے سامنے جھکنا ممنوع ہے کہ ریہ مجوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ (عالمگیری: ۹ر ۱۱۲۔ ہدایہ: ۳۲۰٫۴۳)

ا ۱۵ ا مصافحہ داہنے ہاتھ سے کرنے پر اتفاق ہے۔ (ہدایہ: ۲۰،۸۳)

۱۵۲ مصافحه ایک باتھ سے کرنا اکثر روایات صححہ سے ثابت ہے۔ (ہدایہ: ۲۲۰،۳۳)

۱۵۳ بیت میں عورت سے مصافحہ کرنا جائز نہیں۔ (بدایہ:۳۲۷)

۱۵۴ردوست سے ملاقات کے وقت اپنا ہاتھ چومنا، جیسا جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، بالا جماع مکروہ ہے۔ (عالمگیری: ۱۳۷۹)

۱۵۵\_ا نگلیوں اور رکا کی کا جا ٹنا سنت ہے۔ (ور مختار :۲۱۲)

۱۵۲ برہندسر کھانے میں مضا نقہ نہیں۔ (درمختار:۲۱۲/۴)

۱۵۷\_شطرنج حرام ہے اور گنجفداور چوسر بالا جماع حرام ہے۔ (ہدایہ:۳۱۸/۳)

۱۵۸ کیوتر بازی اور مرغ بازی حرام ہے۔ (شرح وقایہ: ۱۲۶۸ مالا بد: ۱۲۹۷)

۹۵ اکشتی کرنا حصول قوت اور جهاد جائز ہے اور بقصد بازی مکروه۔ (شرح وقایہ:۱۳،۳)

۱۶۰ ننگے ہو کر نہانا اگر پردہ ہو، خوا ہ کھڑے ہو کریا بیٹھ کر، عنسل خانہ کی حصیت پڑی ہویا نہیں، جائز ہے۔ (بہشتی زیور:۱۸۴۱)

۱۲۱۔خشک منی رگڑ ڈالنے سے پاک ہے۔ (بہثتی زیور:۲ر۵)

۱۶۲ ـ طاعون وہمینہ وغیرہ میں اذان دینا بے وقو فی ہے۔ ( ہدایہ:۳۷۵/۳)

۱۹۳ فجر کی اذان آ دھی رات ہے دین درست ہے۔ (شرح وقایہ: ۵۸)

۱۶۴ ـ اذان اور ا قامت پر اور تعلیم فقه اور دیگر عبادات پر مزدوری لینی جائز نہیں \_ (ابوحنیفه)

(در مختار :۳۸/۴ برایه: ار۵۷۳ شرح وقایه: ۲۰٫۲)

۱۶۵\_ چغل خورول کی امامت مکروہ ہے۔ (شرح وقایہ: اروا)

۱۲۷۔ اصل ہر شے میں اباحت ہے۔ (درمخار: ۱۹۰۱)

174 - تمباكوكى حرمت ركوئى دليل نهين ليكن ترك اولى ہے۔ (مقدمه عالمكيرى: ١٢٦/١)

۱۶۸ بلی کا جو تھا تکر وہ نہیں۔ (ابو یوسف ڈٹلٹنز ۔ ہدایہ: ۱۸۸۱)

۱۲۹ جوان مردایی بیوی کادود ھ لی لے تو بیوی حرام نہیں ہوتی \_ (بہتی زیور:۸۴/۱)

٠ ١٥ - خواجه سراسے عورت كو يرده كرنا جاہي ـ (درمخار ٢٣٨٠)

ا ۱۵ رچينيك والا « ٱلْحَمُدُ لِلهِ » كَهِ تو سننے والا « يَرُحَمُكَ اللهُ » كِهِ اگرچِه دَى دفعه ـ (درمخار: ارامه)

۱۷۲\_فطرت کی دس چیزول میں سے داڑھی بڑھانا اور موٹیجیس کتر انا ہے۔ (ہدایہ: ۱۷۱۷) مخص سے مصد

۳۷۱\_موقحچیں کترانا سنت ہے۔ (درمختار :۲۷۲٫۸۲)

۴۷۷۔ داڑھی منڈوانا اور کتروانا حرام ہے، کفار اور مجوں کی رسم ہے،عورتوں سے تشبیہ ہے۔ (درمختار: ۲۲۲/۳)

۵ کار داڑھی ایک مشت ہے کم کتروانی حرام ہے اور بڑھانی سنت ہے۔ (مالا بد: ۱۳۰)

۲ کا۔ کسی نے عمداً یا خطا داڑھی مونڈی اگر بوری مونڈی ہو تو بوری دیت اور آدھی مونڈی تو آدھی

دیت لی جائے۔ (عالمگیری: ۳۳۳/۹) (ضرور لی جائے تا کہ نائیوں کوعبرت ہو)

۷۵۱ سر پچھ منڈ انا اور پچھ چھوڑ نامکر وہ ہے۔ (ہدایہ:۳۲۵/۳)

۱۷۸ لنگوری بال جو پیشانی پر بڑھائے جاتے ہیں جائز نہیں۔ (بہثی گوہر:۱۰۹)

9 کا۔ ازار آدھی پنڈلی سے لے کر مخنوں تک جائز ہے، مخنوں سے ینچ حرام ہے۔ (مالا بد: ١١٠)

۱۸۰ دعا بحق ولی ما نگنا مکروہ ہے، اس لیے کہ مخلوق کا کچھ حق اللہ پرنہیں ہے۔ (درمختار: ۲۵۵٫۳۔ عالمگیری: ۲۳٫۹۔ بدایہ: ۳۸۷۳)

۱۸۱\_شرعی احکام کا مدارخواب برنهیس ہوسکتا۔ (درمختار: ارتا ۲۷)

۱۸۲\_شرط یک طرفه درست ہے۔ (درمخار:۱۸۲۵)

۱۸۳\_مردہ بدعتی کی برائی کرنا درست ہے تا کہ اور لوگ بدعت سے باز رہیں۔(درمختار: امر ۲۸۰)

۱۸۴\_اعلانیه گناه کرنے والے اور بدعقیده کی غیبت جائز ہے۔ (درمخار:۲۲۳)

۱۸۵\_ رات کے وقت درخت سوتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ (بہثتی زیور: ۱۸۹۸)

۱۸۷۔ جو بھنگ کوحلال جانے وہ ملحداور بدعتی ہے،اس کاقتل مباح ہے۔ ( درمخار:۲۹۸٫۳)

۱۸۷۔ جس نے مولود پڑھوانے یا مزار پر چاور چڑھوانے یا عبدالحق کا توشہ یا سید کبیر کی گائے یا

مبحد میں گلگے چڑھانے یا اللہ میاں کے طاق بھرنے یا بڑے پیر کی گیارھویں،مولامشکل کشا

کا روزہ، یا آس بی بی کا کونڈا کرنے کی منت مانی ہوتواس کو بیرا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ سب واہمات وخرافات ہیں اور روزہ ماننا تو شرک ہے۔ ( بہثتی زیور:۳۷/۳)

۱۸۸\_مولود مروجہ بدعت ہے۔ (بہتی زیور:۲ ۱۲)

۱۸۹ بسم الله كى رسم بے اصل اور لغو ہے۔ (بہثتی زيور:٢ ر١٥)

۱۹۰\_شب برأت کا حلو ه اور دیگر رسومات اوررسومات محرم سب بدعت ہیں ۔ ( بہثتی زیور : ۲۸٫۲ )

اوا فیرالتد کی قتم کھا ناقتم نہیں بلکہ شرک ہے۔ (بہتی زیور:٣٨/٣)

۱۹۲ غیرالله کی منت ماننا شرک ہے اوراس چیز کا کھا نا حرام ہے۔ (بہثتی زیور:۳۷/۳)

#### حاصل بحث فقه خفی:

تچھلی دو بحثوں کا ماحصل یہ ہے کہ فقہ حنفی میں حق ( آسانی ہدایت لیعنی قر آن وحدیث ) میں باطل ( یعنی خود ساختہ مسائل ) شامل کر دیے گئے ہیں۔ بیخطرناک بات ہے۔ تحقیق کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ کتاب حقیقة الفقه کا تحقیق کے لیے ضرور مطالعہ فرمائیں، جو حافظ م محمد یوسف صاحب ہے پوری کی تحریر ہے اور ۱۳۴۰ ہجری میں لکھی گئی ہے، اب ۱۳۲۲ ھے ہے آج تک کوئی حفی بریلوی یا حفی دیوبندی اس کتا ب کا جواب نہیں دے سکا، حالانکہ ۸۷ سال گز ر گئے

# تقلید کے گڑھ'' دارالعلوم دیو بند'' کے مہتمم کی حقیقت بیانی:

جامع مىجدمنصوره ميں قاضى حسين احمداور نائب مهتم جامعه اشر فيه كى موجودگ ميں مولا نا محمد قاسم کے پڑ بوتے قاری محدطیب صاحب کے بیٹے، مرکزی دارالعلوم دیو بند کے مہتم قاری محدسالم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:''مسلمانوں کے مخلف مکاتب فکر کے اندراختلافات کی وجہ بیہ ہے کہ ہم نے دین کی تبلیغ کی بجائے ندہب ومسلک کی تبلیغ شروع کر دی ہے۔ فطری بات یہ ہے کہ ہر خطے اور ہر طبقے کے اہل فکر اور اہل علم کی سوچ کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ یہ اجتہادی رائے قابل ترجیح تو ہوسکتی ہے قابل ترجیح تو ہوسکتی ہے قابل تبلیغ نہیں ہوتی۔ ججت صرف اللہ کا دین ہوسکتا ہے۔ ندہب وفقہ اور مسلک ججت نہیں بن سکتا۔اسے قبول کرنے کا حق بھی ہے اور رد کرنے کا بھی۔'(ہدایہ عوام کی عدالت میں، ص اے، بحوالہ روز نامہ جنگ لا ہور ص م، مؤرخہ کے 19۸۔اا۔ ۲۵)

کیا تقلید کے شیدائی، دیوبندیت کے دعویدار اپنے مرکزی رہنما کا مشورہ مان لیں گے؟ یا خلاف کر کے تعلق دیو بندیت کومشکوک بنا دیں گے؟ دیکھا جائے گا۔

يبود ونصاريٰ قرآن وحديث اور حفى فقه كي روشني مين :

یاد رہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا ذکر قرآن مجید میں کی مقامات پر آیا ہے اور ان کے باطل عقائد کی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بار بار تر دید فرمائی ہے:

ا ۔ سورهٔ بقره، آیات ۲۸۰ کیما۔

۲\_ سورة آل عمران، آیات اتا ۸۳ ۷- ۱۰۷

س. سورة النساء، آيات ٢٨ تا ١٥٥ تا ١٥٥ تا ١٥٥

٧ \_ سورة المائدة ، آيات ١٢ تا ٢٦ \_ ٢٩ تا ١٢٠ \_

۵\_ سورة الأعراف، آيات ١٦٠ تا ١٩٤٩ ـ

٢- سورة التوبيرة بإت ١٥-٩٠٩ تا ١٥٥

ے۔ سورۃ بنی اسرائیل : ۵۷، الا۔

۸\_ سورة مريم، آيات: ۳۰ تا۲۰

قبروں کے بارے میں احادیث میں رسول الله مُنَاتِیْمُ نے فر مایا: "الله یہودیوں اورنساری پر لعنت کرے کہ انھوں نے اپنے پیغیبروں کی قبروں کو متجد بنا لیا۔ "آپ بیفر ماکر (اپنی امت کو) ایسے کام سے ڈراتے تھے۔ [بخاری، کتاب الصلوة، باب: ٥٣٥۔ مسلم، کتاب المساجد، باب النهی عن بنا، المسجد علی القبور .....النے: ٥٢٥ تا ٥٣٢] تو کیا امت مسلمہ ڈری؟

یادرہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو اہل کتاب کا طرزعمل اختیار کرنے سے

منع فرمایا:

﴿ اَلَمْرِيَأْنِ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُونُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوُا كَالَّذِيْنَ أُونُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْآمَلُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ \* وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمُ فَيْقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦]

'' كيا ايمان والول كے ليے اس بات كا وقت نہيں آيا كه ان كے دل الله كى نفيحت اور جو دين حق نازل ہوا ہے اس كے سامنے جھك جائيں اور ان لوگوں كى طرح نه ہو جائيں جنفيں ان سے پہلے كتاب (آسانى) ملى تقى، پھر ان پر مدت لمبى ہوگئ اور ان كے دل سخت ہو گئے اور ان ميں سے بہت سے نافر مان ميں ۔''

اور رسول الله طَالِيَّا نے فرمایا: ''تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک ایک ایک گر میں اتباع کرو گے یہاں تک کہ وہ اگر کسی سائڈ سے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے۔'' صحابہ نے پوچھا: ''یا رسول اللہ! کیا یہود ونصاری مراد ہیں؟'' فر مایا:''پھراورکون؟'' [بخاری، کتاب الإعتصام بالکتاب والسنة، باب قول النبی ﷺ: ((لتبعن

سنن من کان قبلکم )) : ۷۳۲۰ مسلم، کتاب العلم، باب اتباع سنن البهود و النصاری : ۲۶۶۹] الله تعالی نے نصاری کوقر آن مجید میں گمراہ قرار دیا اور یہود کومغضوب (جن پر الله تعالیٰ کا غضب ہوا) قرار دیا اور قرآن میں ان کوجگہ جگہ مختلف جرائم میں ملوث مجرم قرار دیا اور مسلمانوں کو

ان کے طرزعمل اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا کہ دین کاعلم تمھارے پاس آنے کے بعد تم ان کی پیروی نہ کرنا ورنہ نہ کوئی تمھارا حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بیجانے والا:

﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهُوَآ عَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِرِ ۗ إِنَّكَ إِذًا لَّينَ الطّلِينِينَ ﴾

[البقرة: ٥٤٥]

"اور اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا تو بے شک آپ بھی ظالموں میں سے ہوں گے۔"

مقصدامت کومتنبہ کرنا ہے کہ قرآن وحدیث کاعلم آجانے کے بعد یہود ونصاری اور اہل بدعت کے چیسے لگنا اپنے اور پرطلم ہے اور بیسرا سر گمراہی ہے اور رسول اللہ تَالَیْتِمْ نے مند رجہ بالا حدیث میں فرمایا کہتم ان کی ا تباع کرو گے۔

لہذا ہم یہاں قرآن وحدیث کی روثنی میں یہود و نصاریٰ کے جرائم کی ایک فہرست مرتب کریں گئے اور موجودہ کلمہ گو صاحبان کے طریقوں کا یہود و نصاریٰ کے طریقوں سے تقابلی جائز ہ پیش کریں گے، تا کہ اگر ہم یہود و نصاریٰ کا کوئی طرزعمل اختیار کر رہے ہیں تو اس سے دور رہیں۔ پیسب کچھ ہمدردی اور احساس کی خاطر کیا جا رہا ہے، تنقید کی خاطر نہیں۔

## قرآن نے یہود ونصاری کومشرک قرار دیا:

انھیں شرک فی الحکم کا مرتکب قرار دیا۔ (التوبہ: ۳۱) اور فرمایا انھوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو اللہ کے احکامات ماننے کی بجائے اپنے مولویوں اور درویشوں کو اللہ کے احکامات ماننے کی بجائے اپنے مولویوں اور درویشوں کے احکامات مانے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کومشرک قرار دیا، جیسا کہ فقہ کی مشہور کتاب میں ہے کہ یہود و نصار کی اپنے مولویوں اور درویشوں کا کہنا مانتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرک فرمایا، مومنوں کو حکم دیا کہ لوگوں کے قول مت پوچھو بلکہ یہ پوچھو کہ اللہ و رسول مَالْمِیْمُ کا کیا حکم ہے؟ (مقدمہ عالمگیری: ۱۲۷۱)

اب ہمیں و کھنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول ٹاٹیٹر ہی کا حکم مان رہے ہیں یا اور لوگوں کا بھی حکم مان رہے ہیں۔ (مزید تشریح کے لیے فصل تو حید فی الحکم اور شرک فی الحکم دیکھیے۔

## انھیں شرک فی الذات کا مرتکب قرار دیا:

المحين شرك في الذات كا مرتكب قرار ديا نيز فرمايا:

''اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر (عیظا) اللہ کا بیٹا ہے اور نصاری کہتے ہیں ہی اللہ کا بیٹا ہے، بیدان کے منہ کی باتیں ہیں، گئے اگلے کا فروں کی می باتیں بنانے۔ اللہ ان کو غارت کرے، کہاں بہک گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں اور شرح مریم کے بیٹے کو اللہ کے سوا اپنے رب بنا لیا ہے، حالانکہ ان کو یہی تھم ہوا تھا کہ ایک اللہ کی پرسنش کریں، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اللہ کی پرسنش کریں، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے۔'' (النوبہ: ۳۰، ۳۱)

اور فرمایا:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ثَنَّىٰ ءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيرُ ﴾ [ الشورى: ١١]

(14125:142712)

''اس جیسا کوئی نہیں اور وہ سنتا جانتا ہے۔'' اور فر مایا:''وہ کا فر اور مشرک ہیں جنھوں نے کہا مریم کا بیٹا مسح ہی اللہ ہے۔''

اور فرمایا:

﴿ وَجَعَلُوْا لَهُ مِنْ عِبَادِ ﴾ جُزْءًا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مَّيِينٌ ﴾ [ الزخرف: ١٥] "اور انھوں نے اللہ کے بندول کوائی کا جزو قرار دیا، بے شک آ دمی تھلم کھلا کا فرہو گیا۔" اور فرمایا مریم اورعیسی ﷺ کس طرح اللہ ہو سکتے ہیں، وہ تو کھانا کھاتے تھے اورعیسی مریم کا بیٹا تھا اور مریم کے شکم میں رہے۔[المائدۃ: ٢٥-آل عمران: ٤٥ تا ٢٠- مریم: ٢٠ تا ٣٣]

اور فرمایاً:"الله کوموت نبین باقی سب کوموت ہے۔" (الانمیاء:۳۵،۳۳) مزیر تفصیل کے لیے تو حید فی الذات اور شرک فی الذات کی بحث دیکھیے۔

ان آیات اللہ تعالی نے ان کومشرک قرار دیا کہ وہ عیسیٰ علیاں کی عبادت کر رہے ہیں اور المائدۃ (۱۱ تا ۱۲۳ میں اللہ تعالی نے ان کومشرک قرار دیا کہ وہ عیسیٰ علیاں کی عبادت کر رہے ہیں اور المائدۃ (۱۱ تا تا ۱۲) میں قیامت کے دن اللہ تعالی اور عیسیٰ علیاں کے درمیان گفتگو کا ذکر ہے جو قابل غور ہے۔ آج کل امت مسلمہ کے کچھلوگ بھی بزرگوں کی عبادت کر رہے ہیں۔

اور فرمایا که نصاری علینی مالینه کو بکارتے ہیں۔ (بی إسرائیل: ۵۵۔ الجن: ۱۸ تا ۲۰ الانحراف: ۳۵ تا ۴۲) دیکھیے قرآن کا تر جمہ مع تفسیر از احمد رضا خال صاحب اور یہال لفظ "یدعون" وغیرہ ہیں۔ مزید نفصیل کے لیے تو حید فی العبادت اور شرک فی العبادت کی بحث ملاحظہ فرمائیں۔

انسیں شرک نی الصرف اور شرک نی العلم کا مرتکب قرار دیا۔ (المائدة: ۲۱،۱۱۱،۱۱۱) یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ سے فرمائے گا کہ کیا تو نے نصاریٰ کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنانا؟ تو عیسیٰ علیہ عرض کریں گے کہ جب تک میں ان میں رہا ان کا حال دیکھا رہا پھر جب تو نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا تو تو ہی ان کا تگہبان رہا اور سب چیزیں تیرے سامنے ہیں (لیمن جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ کو اپنی طرف اٹھا لیا تو عیسیٰ علیہ کو پتا نہیں کہ ان کی امت کیا کر رہی ہے) اور رسول اللہ تا تا تا تا کہ جب میرے کچھ ساتھی قیامت کے دن پکڑ بے

جائیں گے تو میں بھی عیسیٰ علیا والا جواب دول گا۔ [بخاری، کتاب التفسیر (سورۃ الانبیاء) باب ﴿ رکما بدأنا أوّل خلق نعیدہ وعدا علینا ﴾ : ٤٧٤٠] مزید تفصیل کے لیے توحید فی العلم کی بحث دیکھیں۔ چونکہ اہل کتاب مشرک ہیں اس لیے ان کا اللہ اور قیا مت کے دن پر ایمان نہیں۔ (التوبہ: ۲۹) اور ہر مشرک کا یہی حکم ہے جیسے مشرکین مکہ (الانعام: ۱۵۰) حالانکہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ (یونس: ۱۸ تا ۳۱، ۲۳) اہل کتاب کے مولوی اور درولیش لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ (التوبہ: ۳۲) غور کریں آج کیا ہورہا ہے۔ آج کل بھی اکثر مولوی اور درولیش جائل ہیں اور لوگوں کو قرآن و حدیث سانے کی بجائے "اللہ ہو" "اللہ ہو" کی تعلیم دیتے ہیں حالانکہ اس کا معنی کوئی نہیں ہے۔

#### اہل کتا ہے کا غلو:

غلو کا مطلب ہے اعتدال کا راستہ چھوڑ دینا، بیافراط وتفریط دونوں صورتوں میں ہے۔غلو کے لیے دیکھیے (النساء: ۱۱ تا ۲۵ ا۔ المائدة: ۲۷ تا ۲۵ ک) ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے اہل کتاب! غلونہ کر واور اللہ پر وہی بات کہوجو بچے ہو، اللہ کے سواکوئی معبور نہیں، جو پچھ آسانوں اور زمین میں ہال کا وہی ما لک ہے اور وہی کافی ہے کارساز اور سب اس کے عبادت گزار ہیں اور اللہ کے سوانہ کوئی تمھارا ولی ہے نہ کوئی مدد گار۔ (النساء: ۱۷ ا تا ۱۷ ۲) اور فرمایا کہ سے (علیشا) نے کہا اے بنی اسرائیل! اللہ تعالیٰ کی عبادت کروجو میرا اور تمھارا رب ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حمام قرار دیا۔ اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حمام قرار دیا۔ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں تو اللہ سے استعفار کر و۔ اللہ کے سوالیے کی بندگی نہ کرو (عیسیٰ علیشا) جو تمھارے نفع ونقصان کا ما لک نہیں۔ اے اہل کتاب! غلونہ کر واور ان لوگوں کے خیال پر مت چلوجو پہلے گراہ ہو بھے اور بہتوں کو گمراہ کر گئے اور سیر ھے راستے سے بہک گئے۔ (المائدة: ۲۲ تا ۲۷)

قرآن مجید کے مندرجہ بالا مقامات پر اگر تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اہل کتاب غلوکی وجہ سے مشرک ہوئے ، اس لیے ہمارے پیارے رسول تُؤیِّئِ نے ہمیں اس قشم کے رویہ سے تختی سے منع کیا ہے اور فر مایا ہے کہتم مجھے نصار کی کی طرح نہ بڑھانا جیسا کہ انھوں نے عیسیٰ علیہ اس کے معاملہ میں کیا۔ میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ [ بخاری، کتاب أحادیث الأنبیا، باب: ۲۶۰۵] رسول اللہ تُؤیُّئِ بلکہ ان سے کمتر بزرگوں کے معاطع میں بھی ہمیں امت مسلمہ

میں لاؤڈ سپیکروں پر ہرطرف غلوسائی دے رہا ہے، بیدمعاملہ انتہائی خطرناک ہے، اس طرزعمل کو بد لنے کی ضرورت ہے۔

ہم نے احمد رضا خان کا ترجہ مع تغییر گہری نظر سے گی ماہ لگا کر پڑھا۔اس میں ہر طرف غلوہ ی غلونگل آیا۔ (غلو کے معنی بیں کسی ہتی کو اس کے جائز مقام سے بڑھانا یا گھٹانا) رسول اللہ عُلیّم کو حاضر و ناظر کھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بھی ناظر ہیں، یعنی رسول اللہ عَلَیْم کو بلکہ تمام انبیاء کو اس صفت میں اللہ کے برابر قرار دیا۔ انبیائے کرام پیہا کو بشرکہنا کفار کا شیوہ قرار دیا، بی غلوکی انتہا ہے۔ غیر اللہ کو پکار نے کے اپنے عقیدہ کو درست ثابت کرنے کے لیے قرآنی ترجمہ مع تفسیر میں بار بار تحریف کی صرف اپنا عقیدہ غلو ثابت کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کھا، حالانکہ امام اعظم ہمارے بیارے رسول عَلَیْم ہیں۔

اور حد تو یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی بڑگئے کو سورہ مریم (۹۲، ف۲۵) میں غوث اعظم ککھا،
عالانکہ غوث اعظم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ (اہمل: ۲۲ ۔ الانفال: ۹اور الائھاف:

ا) یہ ظاہر غلو اور شرک ہے ۔ غیر اللہ کو پکار نے والے باب میں ہم اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ قرآنی حوالوں کے ساتھ ذکر کر بچکے ہیں۔ ان ساری باتوں سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ کوئی نہیں کہ کوئی بڑے ہوں کی بڑے ہے بڑا ہی ان کی کی نہیں کہ کوئی بڑے ہوں کا کہ کوئی بڑے ہوں کہ خوار دیا ہے۔ کرنی جائم کا مرتکب کی اطاعت کرنی چاہیے۔ میں شرک کے علاوہ قرآن نے اہل کیا ہو کہ مندرجہ ذیل جرائم کا مرتکب قرار دیا ہے:

ا۔ لیمنی ﴿ سَمِعُنَا وَ اَطَعُنا ﴾ کے اقرار سے پھر گئے، وعد ہید کیا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی لیکن الیا نہ کیا اور دوسرا اقرار بیر تھا کہ اللہ نے عالم ارواح میں ہرانسان سے سوال کیا کہ کیا میں تمھارا رب یعنی داتا نہیں ہوں؟ تو روحوں نے جواب ویا کہ ہاں! تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں نہ کہنا کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا، کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے؟ اس بات سے اہل کتاب پھر گئے یعنی صرف اللہ کو رب یعنی داتا مانے کی بجائے

پیغمبروں کو داتا بنالیا اور یہی حال آج کل کے کلمہ گوصاحبان کا ہے، بلکہ انھوں نے تو ہزاروں داتا بنا لیے۔اگر لا ہور والا داتا ہے تو سب صحابہ داتا ہو گئے کیونکہ وہ ان سے افضل ہیں۔اگر صحابی داتا ہو گئے تو سب انبیاء داتا ہو گئے کیونکہ وہ صحابہ سے افضل ہیں۔اس طرح لاکھوں داتا بن گئے تو اللہ کی تو حید کدھرگئی؟

- الله تعالی کے انعامات یاد نہ رکھے۔ (البقرۃ: ٣٤) آسانی ہدایت کو یاد نہ رکھا، اس سے پھر
   گئے تو الله تعالی نے دنیاوی انعامات بھی چھین لیے۔ یہی پچھامت مسلمہ نے کیا، یہی پچھان
   کے ساتھ ہوا۔
- سے حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا، حق کو چھپالیا (البقرۃ: ۱۲،۱۵۹،۴۲، ۱۷،۱۵۹) اور آسانی ہدایت کے ساتھ اورلوگوں کے احکامات بھی ملا دیے، یہی کچھامت مسلمہ نے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ ذلیل وخوار ہورہی ہے۔
- س اہل کتاب کے مزید جرائم کے لیے البقرۃ (۴۰ تا ۱۵۲) اور آل عمران (۱۳۳۱) دیکھیں اور فرمایا اللہ ک کتاب کے مزید جرائم کے لیے البقرۃ (۴۰ تا ۱۵۲) اور فرمایا اللہ کی نعمتوں کا شکر اوا کر و۔ (البقرۃ : ۳۵) اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم نه بدلو۔ (البقرۃ : ۵۹) اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم نه بدلو۔ (البقرۃ : ۵۹) اور فرمایا اللہ کا آخوں کا انکار نہ کرو۔ (البقرۃ : ۱۳۹۹) اور فرمایا کہ ہمارا بیا می نبی اہل کتاب سے اور پھندے اتارتاہے جو ان کے علماء نے خود ساختہ دین کے ذریعے پیدا کر لیے سے۔ (الانحراف: ۱۵۸،۱۵۷) یہو د و نصاریٰ کے مند رجہ بالا طرز عمل کو سامنے رکھ کر ہرکلمہ گو کو اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چا ہیے کہ کہیں ہمارے علماء نے بھی خود ساختہ بوجھ اور پھندے ہیں جان کا اصل دین میں وجود ہمارے کے میں تو نہیں ڈال دیے۔ یہ وہ بوجھ اور پھندے ہیں جن کا اصل دین میں وجود کا نہیں (یعنی شرک اور بدعات کے بوجھ اور پھندے ہیں جن کا اصل دین میں وجود کی ہو ہے اور سب سے بڑا جرم اہل کتاب نے یہ کیا کہ اللہ کی کتاب کے پچھ جھے کو مان لیا اور کچھ کو نہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جوالیا کرے گا اس کو ہم دنیا میں تبیل کریں گے اور قیامت کے دن بھی اور یہی پچھ آج کل امت مسلمہ کر رہی ہے کہ تجمی ذیل کریں گے اور قیامت کے دن بھی اور یہی پھی آج کل امت مسلمہ کر رہی ہے کہ تبیس تسمجھ کر بڑھے ہی نہیں۔

#### تبليغي جماعت:

تبلیغی جماعت رائے ونڈ کے متعلق بھی بحث ضروری ہے، اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل نکات فابل توجہ ہیں :

ا۔ یادرہ یہ جنی دیو بندی ہیں تبلیغی جماعت کے لوگوں سے تبادلہ خیال اکثر ہوتا رہتا ہے، جن میں عالم پڑھا کھا طبقہ اور عام اراکان تبلیغی جماعت شامل ہیں۔ جب ان سے بیسوال کیا جاتا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ میں کتنی قتم کا شرک ہورہا ہے اور عبادت کتنی قتم کی ہورہی ہے تو آج تک تبلیغی جماعت کا کوئی بھی رکن ایسا نہیں ملا جو ان باتوں کو جانتا ہو۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے، تو حید وشرک اور ان باتوں کی اقسام اور عبادت کی اقسام کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کمل علم تبلیغی جماعت والوں کو ہونا چاہیے، اگر اسلام کے ن بنیادی علا کہ کا بھی کسی شخص کو علم نہ ہوتو وہ تبلیغ کس چیز کی کرے گا۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی جہاد کے لیے نکلے، جب میدان گرم ہوتو وہ کہے کہ میرے پاس تو اسلحہ ہی کوئی نہیں۔ یہ بات ہائی جیران کن ہے کیونکہ رسول اللہ تاہی ہے کہ میرے پاس تو اسلحہ ہی کوئی نہیں۔ انتہائی حیران کن ہے کیونکہ رسول اللہ تاہی ہے اپنی تیرہ سالہ می زندگی میں اسلام کے آخی بنیادی عقائد کی تبلیغ فرمائی، قرآن وحدیث اس پرگواہ ہیں۔

رود تبلیقی جماعت کی تین کتابیں نضائل اعمال، فضائل صدقات اورخاص طور پر نضائل درود فوت شدگان اور اہل دنیا کے زندہ افراد کے درمیان رابطہ سے بھری پڑی ہیں۔ یہ باتیں شرک فی العلم اور شرک فی الضرف میں آتی ہیں جیسا کہ پہلے شرک فی العلم، توحید فی العلم اور شرک فی النصرف میں آتی ہیں جیسا کہ پہلے شرک فی النصرف اور توحید فی النصرف کے تحت بیان ہو چکا ہے، یہامورغور طلب ہیں۔ شرک فی النصرف اور توحید فی النصرف کے تحت بیان ہو چکا ہے، یہامورغور طلب ہیں۔

سرت تبلیغی جماعت کی مندرجہ بالا کتابوں میں کثرت سے ایسی با تیں کصی بیں اور بزرگوں کے ایسے اعمال کصے ہیں جورسول اللہ علیمی کلیم کے براہ راست خلاف ہیں، ان باتوں پر غور کی ضرورت ہے۔ مثلاً: (1) فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ اس کتاب کا آغاز مولانا زکر یا نے اس وقت کیا جب وہ و ماغی کام کرنے کے قابل نہ تھے۔ (۲) تلاوت قرآن پاک سے جن مرنے گئے۔ (۳) رسول اللہ علیمی اور صحابہ کرام علیکی کی اتباع ہر شخص کو نہ کرنا چاہیے۔ جن مرنے گئے۔ (۳) رسول اللہ علیمی المدہب۔ (عجیب منطق) (۵) شہید کی ہوہ (فضائل اعمال کی تلقین) (۴) صحابی شافعی المدہب۔ (عجیب منطق) (۵) شہید کی ہوہ (فضائل اعمال کی تلقین) (۴) صحابی شافعی المدہب۔ (عجیب منطق) (۵) شہید کی ہوہ

سے بغیر عدت دوسرا نکاح۔ (فضائل اعمال کا کارنامہ) (۲) حسن ٹٹائیٹم کوسات سال کی عمر میں چنداحادیث یادتھیں۔ (۷) حسین ٹٹائٹۂ کو چھ برس میںصرف آٹھے احادیث یادتھیں (۸) مولوی زکریا کے والدینے صرف دوسال کی عمر میں پاؤپارہ حفظ کرلیا تھا۔

قرآن جیسی عظیم کتاب سے ہدایت اور رہنمائی لینے سے منع کرنا، فضائل ائمال کو پڑھنے کی المقین کرنا، اجتماع میں اس کو پھیلانے کی بیعت لینا وغیرہ۔ بیصرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے جبہ عملی طور پر محبت اپنے بزرگوں کے طریقے سے ہے جن کو پھیلا رہے ہیں۔ لہٰذا عام مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر ناضرور کی تھا جس کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی گئی ہے، اس طرح تبلیغی جماعت کے اکابرین اور عقیدت مندوں سے بھی درخواست ہے کہ دین کے معاملے کو اپنی انا وضد اور عزت کا مسکلہ نہ بنائیں اور فضائل اعمال کی اصلاح کرلیں یا پھر اس کو تبلیغ کے لیے پیش نہر کی اور اس نے بہتر کتاب قرآن کریم کو دعوت و تبلیغ کے لیے پڑھیں اور سنائیں۔ اس طرح تبلیغی اجتماعات میں بعض رسومات اور بدعات پر قائم رہنے کی بجائے ان کی اصلاح کرلیں:

- ا۔ آیات قرآنی کی تحریف کا دھندہ ترک کر کے قرآن کریم کو اسی طرح پیش کریں جس طرح اللہ نے اتارا اور نبی نُؤائیُؤ نے امت کو سمجھایا۔
- ۲۔ جہاد کی مخالفت چھوڑ دیں اور اوگوں کو کفر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کریں، تا کہ زمین سے فتنے ختم ہوں، اسلام غالب ہو، مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ کے دین پرعمل کر سکیں اور دنیا میں امن قائم ہو۔ اللہ ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر کرے اور موت شہادت کی نصیب فرمائے۔ آمین!!
- س۔ ہم نے کئی دفع<sup>ع</sup>ملی طور پر آز مایا کہ تبلیغی جماعت رائے ونڈ والے نہ قر آن سناتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، نہ احادیث کی کتابیں سنتے ہیں اور نہ سناتے ہیں۔ آز مائش شرط ہے۔
- س۔ اور آج کل امت مسلمہ میں جوشرک و کفر اور بدعات کی بھر مار ہے اس کا ذکر تک نہیں کرتے۔
  اہل باطل ہے اس قتم کی معرکہ آرائی اور مناظر ہے ہمیشہ اہل حق کا سرمایۂ عمل رہے ہیں اور
  یہ بات کہ ان مناظروں میں کسی نے کفر والحاد سے کھلی تو بہ نہ کی، آئندہ مناظروں کی راہ میں
  کبھی رکاوٹ نہ بن کئی۔ یہ سب انبیاء کی سنت ہے۔ عمل بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کی
  تبلیغ سنت انبیاء ہے۔ اگر آپ عمل بالمعروف کی تاکید کریں اور نہی عن المنکر کا ذکر تک نہ کریں
  تبلیغ سنت انبیاء ہے۔ اگر آپ عمل بالمعروف کی تاکید کریں اور نہی عن المنکر کا ذکر تک نہ کریں

تو پیسنت انبیاءتو نہیں ہوسکتی بلکہ بیقو طریقۂ یہود تھا جس پر قرآن نے یوں تنقید کی ہے: ''کیا تم کتاب کے بعض جصے پر ایمان لاتے ہواور دوسر بیعض کا انکار کرتے ہو۔''

[البقرة: ٨٥]

رسول الله تَالَيْنِ فَيْ فَي عَن المنكر كے ساتھ اہل باطل كے فتوں كا توڑ كرنے كا بھى بردى صراحت كے ساتھ ذكر فرمايا ہے۔ وكيھے مسلم [كتاب الايمان، باب بيان كون النهى عن المنكر من الايمان.....الغ: ١٨٠٠، ١٨٨، ٤٩]

۵۔ نیز دیکھیے صفحہ ۲۱۹،۵۹۹۔

#### فضائل اعمال کے سات مختلف ایڈیشنوں کے حوالہ جات

|                                               |                                                                                     | $\neg$ |         |         |         |                    |      |      |                |        |           |             |                |                       |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------------------|------|------|----------------|--------|-----------|-------------|----------------|-----------------------|------------|
| خانه                                          | 'کتب                                                                                | ,      | مكتبه   | واجه    | >       | Ř                  | •    | (    | قد يمي         | مانه   | کتب خ     | غانه        | کتب:           | مضامين                | نمبر       |
| <u>ئ</u> ہ                                    | مدير                                                                                | -      | مدين    | إسلام   | المحمر  | الرحيم             | عبد  | مانه | کتب خ          | יפנ    | فيضى لا   | 2           | رحمانه         | حکایات                | شار        |
| بر                                            | صفحه                                                                                | -      | لأبور   | זצו.    | ו       | فينمبر             | ص في | ,    | صفحه           | /      | صفحه.     | ,           | صفحهم          | صحابہ                 |            |
|                                               |                                                                                     | بر     | صفحه.   | فحانمبر | ص       |                    |      |      | i              |        |           |             |                |                       |            |
|                                               | ا۔ اس کتاب کا آغاز مولانا زکریانے اس وقت کیا جب وہ دماغی کام کرنے کے قابل نہ تھے۔   |        |         |         |         |                    |      |      |                |        |           |             |                |                       |            |
| 4                                             |                                                                                     | ۲      |         | ۵       |         | ٨                  | ۲    |      | _              |        |           |             |                |                       |            |
| ۲۔ تلاوت قرآن سے جن مرنے لگے۔ (انو کھا انداز) |                                                                                     |        |         |         |         |                    |      |      |                |        |           |             |                |                       |            |
| ۳۸                                            |                                                                                     | r.     | MA      | ۳۲      | 1       | ٧,                 | ۲۳   | - 1  | ۲۲             |        |           | T           |                |                       |            |
| ن)_                                           | ى كى تلقىر                                                                          | عمال   | فضائل ا | )       | رنا جا_ | و نه <sup>کر</sup> | مخض  | ع بر | ۔<br>کی انتبار | ئاڭنۇم | په کرام ژ | <br>رصحا.   | مَثَاثِينًا او | نبی اکرم              |            |
| ra                                            |                                                                                     | ۲۷_    | ויין    |         | ۲۳      |                    |      | 2    |                |        | ۵٠        |             |                |                       |            |
|                                               |                                                                                     |        |         |         |         | ···                |      |      | لق)            | بمنع   | _( عجيه   | <br>ہب      | عى المذ        | صحابی شا <sup>ف</sup> | <b>ا</b> ر |
| ag ar an                                      |                                                                                     |        |         |         | ۲۵      |                    | ۲۳   | ,    | 7/2            |        | 77        | $\neg \tau$ |                | İ                     |            |
|                                               | <ul> <li>۵۔ شہید کی بوہ سے بغیر عدت دوسرا نکاح۔ (فضائل اعمال کا کارنامہ)</li> </ul> |        |         |         |         |                    |      |      |                |        |           |             |                |                       |            |

| 11/2 | 184      | Ira        | 171         | IFF           | IPT                 | 1179               |                    |                    |
|------|----------|------------|-------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |          | _          | بث ما دخيس. | ي چندا حاد به | بال ک عمر میر       | لهٔ کوسات س        | نرت حسن راتع       | 2 <sup>2</sup> _ Y |
| 147  | 1179     | 101        | ٢۵١         | PFI           | IΔΛ                 | 104                |                    |                    |
|      |          |            | ف يارخيس _  | آٹھ احادین    | بالمين صرف          | نَّهُ کو چھ برا    | نرت حسين ريانا<br> | 2                  |
| 144  | 14       | ۱۵۹        | 102         | 14+           | 149                 | 124                |                    |                    |
|      |          | لرليا تھا۔ | ؤيإره حفظ   | ک عمر میں پا  | رف دوسال            | ، والد <u>نے</u> ص | لوی ز کریا کے      | ۰ _۸               |
| 1414 | 141      | 14+        |             | 1∠1           | 1/4                 | 122                |                    |                    |
|      |          |            |             |               |                     | ے بالاتر۔          | ئد وضوابط ـــ      | ۹_ قوا             |
| ۵    | ۵۳۷      | ۵          | 12m         | ۵۳۷           | r+9                 | <b>T</b> M1        |                    |                    |
|      |          |            | -           | مامنوع ہے     | قرآن کا بیان        | ت کے بغیر          | ره علوم پرمهار     | ا۔ پند             |
| 10   | ۵۵۹      | 10         | M           | ಎಎಇ           | 11+                 | ram                |                    |                    |
|      |          |            |             |               |                     |                    | <i>ت</i> -         | اا_ عش             |
| 4    | am       | ٧          | 12m         | am            | 11+                 | trt                |                    |                    |
|      | A        |            | ر           | ے دار نہ ہو   | شايد کوئی دعو       | ہے جس کا           | رهوال علم وهبى     | ۱۲_ پند            |
| 14   | Ira      | 14         | ۳۲۳         | Ira           | 771                 | ram                |                    |                    |
|      |          |            | ی۔          | پر فضیلت تھ   | ے مقامات            | همی اور دوسر       | ل کی ممانعت ج      | سار عش             |
| 12   | ٨٨٨٨     | 2 PZ       | ۵۰۳         | arz           | tra                 | 124                |                    |                    |
|      |          |            |             | يكارد)        | ل اعمال کا ر        | ختم۔ (فضائل        | انهآڻھ قرآن        | مهابه روز          |
| ra   | ۵۹۷      | ra         | ۵۱۲         | ۵۷9           | rar                 | 171°_70            |                    |                    |
|      | <u> </u> |            | •           | میں)          | ئن ايك نقطه         | ۔(سارا قرآ         | ن سے مذاق          | ۱۵ قرآ             |
| ۵٠   | 700      | ۵۰         | ۵۱۷         | 4+1           | 14+                 | 19+                |                    |                    |
| L    |          | ···        |             | لت ہے۔        | ق مبارک وو <b>ا</b> | ی تدبیر عشخ        | ن پیدا کرنے        | ۱۷_ عشو            |
| ۵۸   | Alla     | ۵۸         | ara         | YIP'          | 12-525              | r99_r**            |                    |                    |
|      |          |            |             |               |                     |                    |                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                              |              |               | <u> </u>               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------|--------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | -           | ری کرے گا                    | ہی سے ٹھنا   | أتكهيس او پر  | ےا۔ محبوبہ برقع میں، آ |
| 44 4FF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۲       | ۵۳۳         | 444                          | 129          |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                              |              | عاتی ہے۔      | ۱۸_ محبوب کی ہرادا بھ  |
| A 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 1/1         | Y++                          | <b>19</b> 2  | ٣٢٢           |                        |
| عمال کا دعویٰ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (فضائل ا | ليتے تھے۔   | به رَجُمُ اللهُ: و مَكِيمٍ . | امام ابوحنيف | بھڑتے گناہ    | 19۔ گرتے پانی ہے       |
| 10 r+A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الا      | ſΛΛ         | r•A                          | 4.4          | P*- (*        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رخی)     | مال کی دو   | (فضائل اع                    | رتے نہیں۔    | یخ بزرگ م     | ۲۰۔ نبی پرموت مگرا۔    |
| וציז איז                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71       | 190         | דוז                          | MIT          | ۳۳۸           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                              | _6           | از نه پڙھ سا  | ۲۱_ صحافی دورکعت نما   |
| rm ria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rı       | 197         | <b>11</b> ∠                  | ساس          | mam_m         | <b>PA</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | عویٰ)       | ىمان شكن د                   | ہوتا ہے۔(ا   | ول پرپیش      | ۲۲_ زندول کاعمل مرد    |
| rr ria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75       | 197         | MV                           | mm           | <b>rr</b> 9   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                              | -0           | . درمیان فرز  | ۲۳۔ایمان اور کفر کے    |
| ry rr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 717      | 19/         | 114                          | ĭ            | 1444          |                        |
| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لف ہیں   | اس کے مخا   | . ( نگر تبلیغی               | ہادی ذوق۔    | ی ہے تبل ج    | ٢٠- نبي نظيلًا كا جحرت |
| r. rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/1      | <b>r•</b> r | rra                          | ۳۲۰          | ٢٣٦           |                        |
| Para de la constanta de la con |          |             |                              | -            | ره غلبه حال   | ۲۵_ سفیان توری پر دو   |
| mr rma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۴۰       | rır         | 1779                         | rrr          | ran           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                              | كاكمال)      | ۔(بزرگ        | ۲۷۔ شیطان سے دھوکا     |
| r2 rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ra       | r+9         | <b>t</b> mt                  | <b>77</b> 72 | ror           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                              | الغه کی حد)  | واب_ (مبا     | ۲۷_ تین کروڑ نماز کا ث |
| ra rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mm       | <b>11</b>   | ۲۳۲                          | rr2          | ٣٧٢           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                              | _            | انه يا تين سو | ۲۸_ دوسور کعات روز     |

| ٣            | 4 100        | لبالد       | ria          | 700           | <b>rr</b> 2    | 444             |                      |            |
|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|------------|
| _            |              | <del></del> |              |               |                |                 | ي صوفي -             | ۲۹_ جابل   |
| ۵            | ץ רץ         | ٣           | 50° r        | ta to         | וייז איי       |                 | 1 121                |            |
| _            |              |             |              |               | بزابزرگ)       | ي بحرتهجد ـ ( ؛ | ب <i>جر</i> روزه رات | ٣٠_ دن     |
| 75           | 141          | 71          | 727          | וציו          | <b>r</b> 02    | MAI             |                      |            |
| r            |              | <del></del> |              | ·             |                | -(              | ماری اور مرگئی       | ا۳۔ یخ     |
| 44           | 747          | 14          | rmy          | 7417          | raz            | <b>M</b> A1     |                      |            |
|              |              | <del></del> |              |               |                | ، بے قراری      | یس سال تک            | ٣٢۔ چا     |
| 74           | 141          | 11          | rra          | 141           | ray            | ۳۸.             |                      |            |
|              | Г            |             | <b>—</b> ——— |               |                |                 | مه چھلی کا۔          | ٣٣_ق       |
| 71           | 742          | 71"         | rr <u>z</u>  | rym           | ran            | 727             |                      |            |
| <u>г</u>     |              | τ           | ,            |               | ی نمازیں۔      | إره دن سار ک    | ب وضوسے ہ            | ۳۳_ایا     |
| 40           | <b>14</b> 17 | 414         | rra          | אורי          | <b>74</b>      | ۳۸۳             |                      |            |
| <del>г</del> |              | T           |              |               |                | إ ہو گیا۔       | د ه قبر میں کھڑ      | ۳۵_م       |
| 72           | 777          | 77          | 14.          | 744           | 141            | 710             |                      |            |
|              |              |             | نغول ر ہا۔   | بادت میں مث   | بی اور وه عم   | بیوی روتی ر     | یب بزرگ کی           | 1_74       |
| AF           | 747          | 72          | וייז         | 777           | 777            | 77.4            |                      |            |
|              | <del>,</del> |             | ر معی۔       | مبح کی نماز ہ | ,<br>یےعشاءاور | ، ایک وضو ۔     | بیاس برس تک          |            |
| 111          | 142          | 72          | rri          | <b>۲4</b> ∠   | 747            | MAY             |                      |            |
|              | 7            |             |              | (,            | لاف حديث       | ه رہے۔ (خا      | بیشه روز ه ـــ       | 5_m        |
| ۸۲           | 742          | ۲۷          | MMI          | 742           | 242            | <b>M</b> /      |                      |            |
|              | <del></del>  |             |              |               |                | زار چیزیں۔      | از میں بارہ ہ        | <br>j_mq_i |
| ۸٠           | 1/4          | ۷٩          | ram          | 1/1.          | 720            | 1799            |                      |            |
|              |              |             |              |               |                |                 |                      |            |

| ·        |             |      |        | ((     | للظِّم پر بہتان | ليتے۔ (نبی مَ | ۴۰ - ری سے باندھ۔       |
|----------|-------------|------|--------|--------|-----------------|---------------|-------------------------|
| ∠۸       | r∠Λ         | ۷۸   | tat    | 121    | <b>7</b> //     | <b>179</b> 1  |                         |
|          |             |      |        |        | ريكارد)         | روزانه_(ر     | امم- ایک ہزار رکعات     |
| ۸۳       | Mm          | ۸۲   | tat    | 1/17   | <b>1</b> 21     | P+T           |                         |
|          |             |      |        |        |                 | رزرگ <u>۔</u> | ۳۲ _ نماز، ڈھول اور ؛   |
| ۸۵       | 110         | ۸۵   | 109    | 110    | ۳۸۱             | r.a           |                         |
|          |             |      |        | مہمان۔ | ، بزرگ اور      | ن تك انتظار   | ۳۴_ظهرے اگلے دا         |
| ΓΛ       | ٢٨٦         | РΛ   | +4+    | PAN    | MAT             | ١٠٠٩          |                         |
|          |             |      |        |        |                 | نداز_         | ۳۴۳ ـ عبادت کا انوکھا ا |
|          |             |      |        |        |                 |               | ۴۵_عشق_                 |
| 1/       | r*<         | ١٨   | 129    | r.2    | r*A             | ۵۰۱           |                         |
|          |             |      |        |        | كاكمال)         | تھے۔(بزرگ     | ۲۷م ستو پھائک رہے       |
| 11       | mm          | rr   | 1110   | ۳۱۳    | מוח             | ۵٠۷           |                         |
|          |             |      |        |        |                 |               | ۲۷_قصه بادشاه کا_       |
| ۳.       | ٣٢٢         | ۳٠   | 791    | 777    | ۴۲۲             | ۵۱۳           |                         |
|          |             |      |        |        |                 |               | ۴۸_شیطان اور عابد_      |
| ۳.       | mrr         | ۳.   | 191    | 777    | וייו            | ماه           |                         |
|          |             |      |        |        |                 |               | وسم حرم میں لوڈ شیڈنگ   |
| ۳۵       | <b>77</b> 1 | ra   | 797    | 714    | mr_             | ۵۲۰           |                         |
| <u> </u> |             |      |        |        |                 |               | ۵۰ عشق به               |
| سهم      | 739         | ۳۲   | h.* L. | ٣٣٩    | MFZ             | ۵۲۹           |                         |
| L        | L.,,        | • ". |        |        |                 |               | ۵۔شیطان سے ملاقات       |
| mm       | ٣٣٩         | 77   | h-b.   | 779    | 42              | ۵۲۹           |                         |
| L        | -L          |      |        |        |                 |               |                         |

|                |       | <del></del> |               |              |            | ت                          | ۵۲_ درس قرآن کی ممانع      |
|----------------|-------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| ٨٢             | M4+   | AF          | mrq           | myı          | 440        | ۵۵۷                        |                            |
| <del> </del> - |       |             |               |              |            |                            | ۵۳_ جیخ ماری اور مرگئی۔    |
| 4              | < rx. |             | ۳۳۸           | r/\•         | 124        | PFG                        |                            |
|                |       |             | <del></del> _ |              | ·          | پرتی ہیں۔                  | ۵۴_ جوتیاں سیدھی کرنا      |
| AI             | MAY   | ٨٣          | the           | MAY          | MY         | ۵۲۳                        |                            |
|                | T     |             |               | <del>_</del> |            |                            | ۵۵_ پچیس ہزار روزانہ۔      |
| ٨٣             | MA    | ۸۳          | rra           | MAA          | የአቦ        | ۵۷۲                        |                            |
|                | 1     | T           | т             | T            |            | س میں۔                     | ۵۲_ دوسومر تبدایک سان      |
| ٨٣             | MAA   | ۸۳          | rra           | MAA          | MM         | ۲۷۵                        |                            |
|                | Γ     | Т           | Т             |              |            | ناه کا۔                    | ۵۷_قصدایک کافر بادش        |
| 19             | m90   | 9+          | 101           | m90          | 1991       | ٥٨٣                        |                            |
|                |       |             |               |              | 1          | . گدھا۔                    | ۵۸_ بزرگ، سپابی اور        |
| 91             | r+0   | 99          | <b>74</b>     | r+a          | ۵۰۱        | ۵۹۲                        |                            |
|                | Т     | Γ           | T             |              | T**        | ا نظاره ـ                  | ۵۹_جھڑتے گنا ہوں کا        |
| المط           | ryy   | 10+         | MII           | ۲۲۳          | 140        | YM                         |                            |
|                | 1     |             |               |              |            |                            | ۲۰ انتنج سے اجتناب         |
| 109            | PYY   | 10+         | ۱۱۱           | ٢٢٦          | IFG        | 414                        |                            |
|                |       | <del></del> | ن ممانعت ـ    | ظراور ذكركح  | ے کے پیش ن | في کے خطر_                 | ۲۱ ـ بزرگی میں اضا ـ       |
| 1179           | MYD   | 10+         | MI            | arn          | ודם        | YM                         |                            |
| <u> </u>       |       |             |               |              |            | ت کی تبعے۔                 | ۲۲_ جمادات وحیوانا،        |
| 10+            | ۲۲۲   | 16.4        | M+            | 22           | IFG        | AUL                        |                            |
|                |       |             |               |              |            | موڻا دعوڻ ۔<br>جوڻا دعوڻ ۔ | ٣٣_اللَّه كود يَكِصنه كاحج |

|     |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |               |             |              | <del></del>     | <del></del> |
|-----|------|---------------------------------------|-------|---------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|
| 171 | r/Λ+ | ואו                                   | MTT   | r/Λ+          | ۵۲۳         | וצאו         |                 |             |
|     |      |                                       |       |               | ساتھ۔       | سامان کے     | ت اپنے ساز و    | ۲۳_جن       |
| 175 | ľΛI  | 175                                   | ۳۲۳   | MAI           | ۵۷۵         | 747          |                 |             |
|     |      | <b>-</b>                              | T     |               |             |              | یث تبہے۔        | ۲۵_عد       |
| 170 | ۳۸۵  | 144                                   | ۲۲۲   | Ma            | <i>∆</i> ∠9 | 777          |                 |             |
|     | ,    |                                       |       | -4            | ی پڑھل کر۔  | ے ان کے قول  | ء اچھاسمجھتا ہے | ۲۲_ج        |
| 111 | محم  | 11/1                                  | האה   | ara           | 47%         | 74           |                 |             |
|     |      |                                       |       |               | به کریں)    | رتے۔(پین     | ئەكرنے كاحكم    | ۲۷_ پیش     |
| ۳۱  | ۵۳۸  | ۳.                                    | ۲۲۲   | ۵۲۸           | 4171        | مهما         |                 |             |
|     |      |                                       |       |               |             | لماره_       | ت دوزخ كا نظ    | ۲۸_جن       |
| ۸۳  | ۳۸۸  | ۸۴                                    | . Tra | <b>17</b> 1/1 | የለተ         | 027          |                 |             |
|     |      |                                       |       |               |             | برمقاتليه ب  | یج چھوڑنے پر    | ۲۹ ـ تراو   |
| ٦   | 42%  | ۵                                     | ۵۳۲   | 45%           | KAK         | רוות         |                 |             |
|     |      |                                       |       |               |             | کی تلقین۔    | رگوں کی اتباع   | ×-4.        |
| ۵   | YM!  | ۷                                     | ۵۳۳   | YM!           | 414         | רוץ          |                 |             |
|     |      |                                       |       |               | رتا ہوں۔    | يھے کرخوش ہو | کی عور توں کو د | اک۔گھر      |
| 7+  | rar  | <b>r</b> •                            | ۵۵۷   | rar           | 400         | ٩٢٩          |                 |             |
|     |      |                                       |       |               | م ہلاک کیے  | ، نے کئی حا  | ) جماعت جس      | ٢٧_كوفي     |
| ۲۳  | 474  | ۲۳                                    | ٠٢۵   | ***           | 70Z         | mm           |                 |             |
|     |      |                                       |       |               | نا کھایا۔   | ب مرتبه کھا: | رره روز میں ا   | ۳۷_ پز      |
| ra  | 441  | ra                                    | ayr   | 444           | Par         | rra          |                 |             |
|     |      |                                       |       |               | ے۔          | مل ہو رہا ۔  | نت كالطف حا     | م کے جز     |
| ۳.  | PYY  | ۳۱                                    | AFG   | ודד           | arr         | المام        |                 |             |
|     |      |                                       |       |               |             |              |                 |             |

| Γ          |             |             |        | (             | ( کرامت <u>)</u>          | نماز پڑھی۔<br>ماز پڑھی۔ | ىر نەروز ە ركھا نە            | ۵۷_عربھ                  |
|------------|-------------|-------------|--------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ۱۳۱        | 42          | m   mr      | ۵۷۰    |               | i i                       | ماماما                  |                               | Í                        |
|            |             | <del></del> |        |               | ر دیا ۔                   | قرآن پڑھ                | رات میں پورا<br>پرات میں پورا | ب<br>۷۷ــایک             |
| ۳          | AF I        | • 171       | ۲۷۵    | 4A+           | 720                       | ra.                     |                               | Ī                        |
|            | <del></del> |             |        |               | _ <u></u>                 | ، صحانی کو جدً          |                               | <br>22_حفز               |
| ١٢٦        | 'AF         | ו ויוינוי   | r 01.  | YAY           | 449                       | raa                     |                               |                          |
|            |             | <del></del> | پڑھیں۔ | کی نمازیں ؛   | يعشاءاور ضبح              | ب<br>ب وضو سے           | اس<br>اس برس تک ایک           | اـــــــــــا<br>24_ يجا |
| <b>m</b> 9 | 4A+         |             |        | 4A+           | 42p                       | ra.                     |                               |                          |
| Γ          | <del></del> |             |        |               |                           | ب سنا ۔                 | ہے سلام کا جوا،               | و کے قبر                 |
| 19         | 211         | 19          | YM     | 211           |                           | APF                     |                               |                          |
|            |             | <del></del> |        | ت)            | ، _ (نئی دریاه            | زیاده نواب              | ں جہادوں سے                   | ٠٨٠ بير                  |
| M          | 284         | ۳.          | 400    | 204           |                           | <b>∠1</b> •             |                               |                          |
|            |             |             |        | -             | د يکھا يا جوان            | میں بوڑھا               | المسلطة المسلم                | اا<br>۸۱_ نی             |
| ۵۱         | 249         | ۵۳          | 740    | ∠r9           |                           | 244                     |                               |                          |
|            |             |             |        |               | ان)                       | منافیظم بر بهتا         | اب پی-(نبی<br>راب پی-(نبی     | <br>۸۲_شر                |
| ۵۱         | 44.         | ۵۵          | 422    | LZ+           |                           | <u> </u>                | , ,,                          |                          |
|            | <del></del> | ·           |        |               | -چ ر                      | یب بار فرخر             | ا<br>نمر کجر میں درود آ       | <br>                     |
| ΛΙ         | ۸•۷         | YA          | ∠•∧    | ۸•۷           |                           | 22.                     |                               |                          |
| Γ          |             |             |        |               | کے بالوں کی <sup>تف</sup> | ا<br>کے داڑھی ۔         | نبيَ اكرم مَثَاثِيثِم -       |                          |
| 92         | AM          | 99          | 411    | Arı           |                           |                         |                               |                          |
|            |             |             |        | إر بخشے گئے . | يقه (۷۰) هز               | ا<br>فات کا طرب         | مردول سے ملا آ                |                          |
| 90         | ۸۲۳         | 1++         | 277    | Arm           |                           | ۷۸۵                     |                               |                          |
|            |             |             | ن گيا- | ى كا ذرىعە بر | ستان کی شخشژ              | ر بورے قبر              | ایک بردا گناه گار             | <br>                     |
|            |             |             |        |               |                           | **                      |                               |                          |

| 90  | ۸۲۳                                   | 1++      | <b>∠</b> ۲۲                             | ۸۲۳                    | ۷۸۵                                             |
|-----|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                       |          |                                         |                        | ۸۷ ـ کثرت درود سے نبی مُنافیظ گھبرا گئے۔        |
| 9∠  | ۸۲۵                                   | 1017     | ∠ra                                     | ۸۲۵                    | ۷۸۸                                             |
|     |                                       |          |                                         |                        | ٨٨ ـشبلى پاگل اور يا محمد (عظيمًا) كى بيكار ـ   |
| 91  | ٨٢٦                                   | 1+1~     | 274                                     | ٨٢٦                    | 21/2                                            |
|     |                                       |          |                                         |                        | ۸۹_منه کالا_                                    |
| 99  | A12                                   | 1+0      | <b>17</b> 2                             | 11/2                   | ۷۹۰                                             |
|     |                                       |          |                                         |                        | ۹۰ ـ سودخودسور بن گيا ـ                         |
| 99  | ٨٢٨                                   | 1+0      | ∠r\                                     | AtA                    |                                                 |
|     |                                       |          | ړ!)                                     | إ_( نعوذ بالة          | او۔ منہ کالی کے بیٹ پر نبی ٹائٹٹٹانے ہاتھ پھیرا |
| 1+1 | ٨٣١                                   | 1•/\     | ۷۳۰                                     | ٨٣١                    | 29m                                             |
|     |                                       | <b>_</b> | تقی۔                                    | ، روٹی ساتھ            | 97_ نبی اکرم مَالَیْنِاً کی روح آسان سے انزی،   |
| 1+7 | ٨٣٥                                   | 1117     | 288                                     | ٨٢٥                    | ۷۹۷                                             |
|     |                                       | •        | r · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                        | ٩٣ - ني مَالِينَا کي توجهات -                   |
| 1+4 | ٨٣٥                                   | 111      | 244                                     | ٨٢٥                    | 494                                             |
|     | r                                     | 1        | 1                                       | ī                      | ۹۳ واڑھی کے بال ہاتھ میں تھے۔                   |
| 1+4 | Ara                                   | 111      | 2 mm                                    | ٨٣٥                    | 291                                             |
|     |                                       | T        |                                         | <del>,</del>           | 9۵ ـ روئی اورعثمان (مزاتیز) کی گستاخی _         |
| 1+4 | ٨٢٥                                   | 11111    | 244                                     | ٨٣٥                    | 291                                             |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1        | T                                       | T                      | ۹۲_ زعفران کی خوشبو۔                            |
| 1+4 | ٨٣٩                                   | 1111     | l                                       | ۸۳۲                    | ∠99                                             |
|     | 1                                     | 1        | <del>-</del>                            | ب <i>ی</i> فتنه هو گا. | 94۔ قبر سے مصافحہ کے لیے ہاتھ نگلے گا جس میر    |
| 111 | ۸۳۱                                   | 114      | 2m9                                     | ۸۳۱                    | 1.00                                            |

٩٨\_ نبي مَثَاثِيمُ كا سايه نه تقا\_

| - 1 |     |     |     |      |     |  | • | <br> |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|--|---|------|
|     | IIM | Arr | 11- | 20°T | ۸۳۳ |  |   |      |
|     |     |     |     |      |     |  |   |      |

یہاں تبلیغی جماعت کی کتاب'' فضائل اعمال'' کے پچھ مسائل پر تبصرہ کریں گے:

ا۔ اس کتاب کا آغاز مولانا زکریانے اس وقت کیا جب وہ دماغی کام کرنے کے قابل نہ تھے۔

یمی وجہ ہے کہ اس کتاب میں حق و باطل کو گذ مذکر دیا گیا ہے۔

٣٠ ني سَالَيْكُم اور صحاب كرام الله المنظمين كي اتباع بر خص كوند كرني جابي- ( فضائل اعمال كي تلقين )

٣- صحابي شافعي المذهب (عجيب منطق)

. یاد رہے امام شافعی ۱۵۰ ہجری میں پیدا ہوئے اور تقلید چوتھی صدی ہجری میں شروع ہوئی۔

۵۔ شہید کی بیوہ سے بغیر عدت دوسرا نکاح۔ (فضائل اعمال کا کارنامہ)

ہ کوئی صحابی بڑاٹیؤ اربیانہیں کرسکتا، لہذا یہ جھوٹ ہے۔

۸۔ مولوی زکریا کے والد نے صرف دوسال کی عمر میں پاؤیارہ حفظ کر لیا تھا۔

الا کیا ہمکن ہے؟

- ۱۲-۱۰ پندرہ علوم میں مہارت کے بغیر قرآن کا بیان ممنوع ہے اور پندرھوال علم وہبی ہے، جس کا شاید کوئی وعویدار نہ ہو۔
- ﴾ نص قرآنی کے خلاف ہے۔ (القمر:۳۴،۲۲،۱۷) جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو سیجھنے میں آسان کر دیا ہے۔
  - ۱۴ \_ آٹھ قرآن روزانہ ختم \_ ( فضائل اعمال کا ریکارڈ )
- ھو ناممکن بھی اور حدیث بخاری (۵۰۵۴٬۵۰۵۲) کے خلاف بھی۔ نیز دیکھیے بیہ کتاب ص۲۳۲ سے نمبرشار۱۳۲۲ اسلاما۔
  - ۱۹۔ گرتے یانی ہے جھڑتے گناہ امام ابوصنیفہ ڈٹلٹے وکیے لیتے تھے۔ (فضائل اعمال کا دعویٰ)

ﷺ بیصریحاً غلوہے، رسول کا ئنات مُلَّاثِیُّا کے متعلق الله تعالیٰ کا فرمان دیکھیے:

﴿ وَمِتَنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ﴿ وَمِنْ آهْلِ الْمَدِيْنَةِ ﴿ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ ﴿ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴿ سَنُعَيِّ بِهُمْ مِّتَرَتَيْنِ ثُمَّ يُدَدُّوْنَ إلى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴾

[التوبة: ١٠١]

''اورتمھارے گرد ونواح کے بعض منافق ہیں اور بعض مدینہ والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انھیں نہیں جانتے، ہم انھیں جانتے ہیں، ہم انھیں دوگی سزا دیں گے، پھروہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔''

حالانکہ منافق آپ (سُکُٹُیُمُ) کے سامنے نمازیں پڑھتے، آپ کے ساتھ سفر کرتے، آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کو معلوم نہ تھا کہ بیر منافق ہیں۔ یا درہے کہ بیسورت''التو بہ'' فتح کہ کے بعد ۹ ہجری میں نازل ہوئی اور آپ کی وفات ۱۰ ہجری میں ہوئی۔

۲۲ زندول کاعمل مردول پر پیش ہوتا ہے۔ (ایمان شکن دعویٰ)

الله محض باطل ہے۔ دیکھیے بیا کتاب، صفحہ ۱۴۹۔

۳۰\_ دن بھر روز ہ رات بھر تہجد۔(بڑا بزرگ)

الله على الياعمل كرنے والاشخص امت محديد سے خارج نه ہوا؟ كيونكه بدرسول الله مَا يُنْيُمُ كَعْمَل الله مَا يُنْيُمُ كَعْمَل اور فرمان كے سراسر خلاف ہے۔

۷۸،۳۴ میک وضو سے بارہ دن ساری نمازیں۔

کیا ایساعمل کرنے والا شخص امت محدیہ سے خارج نہ ہوا؟ یملی طور پر ناممکن ہے۔

۷۳،۳۸،۳۷ پیاس برس تک ایک وضو سے عشاء اور صبح کی نماز۔

كيا ايباعمل كرنے والا شخص امت محمديد سے خارج نه ہوا؟

۵۳،۹۲،۹۱،۷۹،۹۳،۹۲،۸۵،۹۲،۹۳،۹۲،۹۱،۷۹ مرده قبر مین کفرا ہو گیا۔

الله سیسب قبر برسی کی باتین میں۔ نیز دیکھیں میاکتاب، صفحہ ۱۳۹۔

ام م ۱۰۰۰ بزار رکعت روزانه ـ (ریکارڈ)

ہر یڑھا کھا نمازی جانتا ہے کہ نماز کی ایک رکعت پر اوسطاً سوا منٹ لگتا ہے۔ ایک ہزار

رکعت پر بارہ سو بچاس منٹ یعنی اکیس گھنے صرف ہوئے، اس طرح باقی لواز مات کے لیے صرف تین گھنٹے بچے۔ کیا روز انہ کا بیمعمول ممکن ہے؟ کیا بیاست رسول مُلَّالِمُ یا طریقہ صحابہ ٹھالیُمُ ہے؟

٦٣\_ الله كو د يكھنے كا حجموثا دعويٰ \_

الله محض باطل ہے۔ دیکھیے ریکتاب صفحہ ۱۲ سے نمبر شارا۔

۲۷،۷۷ بزرگول کی اتباع کی تلقین۔

گا یا در ہے علاء اور بزرگوں کی غیرمشروط اطاعت حرام ہے۔ دیکھیں بیہ کتاب صفحہ ۶۲۳، ۹۲۳۔ نورین

٨٨ ـ شبكى پاگل اور يا محمد مَثَاثِيْرُمْ كَى بِكَار ـ ـ

پھر بریلوی صاحبان اورتبلیغی جماعت کی تعلیمات میں کیا فرق رہ گیا؟

٩٨\_ نبي سُلِيلًا كا سايه نه تفا\_

﴾ پھر بریلوی صاحبان اورتبلیغی جماعت کی تعلیمات میں کیا فرق رہ گیا؟

#### رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم كا سابيه مبارك:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی مُنافِیُّا بشرنہیں بلکہ صرف نور ہیں، ای لیے آپ کا سایہ نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ آؤ میں قرآن وسنت سے ثابت کرتا ہوں کہ آپ مُنافِیُّا کا سامیہ تھا:

#### نهل کیل پهلی دیل :

﴿ وَيِلْهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَانِينَ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَطِلْلُهُمْ بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ ﴾

[الرعد:١٥]

''اور الله کو ہروہ چیز سجدہ کرتی ہے جو آسانوں میں ہے اور زمین میں، خوثی سے اور ناخوثی سے اِدران سب کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، صبح وشام''

اس آیت میں فرمایا جو آسان اور زمین میں ہے، تو رسول الله مُنْاثِیْمُ بھی زمین ہی میں ہیں، لہٰذا آپ بھی الله کو مجدہ کرتے تھے اور آپ کا سامیہ بھی تھا۔ قر آن سے آپ مُناتِیْمُ کا سامیہ ثابت ہوا۔

#### دوسری دلیل:

﴿ أَوَ لَمُ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ ثَنَى ءٍ يَتَقَيَّوُا ظِلْلُهُ عَنِ الْيَكِيْنِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدًا

لِلَّهِ وَهُمْ لَا خِرُونَ ﴾ [ النحل: ٤٨ ]

"کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے جو بھی چیز پیدا کی ہے سب کے سائے دائیں بائیں پھرتے ہوئے نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔"

تمام مخلوقات کے سائے اس آیت میں فابت ہوئے۔ رسول الله طَالِيَّا بھی مخلوق ہیں، لہذا آپ طالِیُا کا سام بھی ہوا۔

## تيسرى دليل:

سیده عائشہ وہ اس کے بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ علی کے ساتھ ایک سفر ہیں تھیں کہ سیدہ صفیہ وہ کی کا اونٹ بیار ہوگیا۔ سیدہ نینب بی کا کہ اونٹ سواری کے لیے صفیہ کو دے دو۔' سیدہ نینب بی کا کہ کہا:''میں اس بہودیہ کو دوں۔' ووں۔' سیدہ صفیہ بی کہ کہا اس بہودی خاندان سے مسلمان ہوئی تھیں) رسول اللہ ماہ تھی کر ناراض ہو گئے اور سیدہ نینب بی سے کلام ترک کر دیا۔ ذوالحجہ کے چند دن، ماہ محرم، ماہ صفر اور رہ کا الاول کے کہو دن گزر گئے، طویل بائیکا سے سیدہ نینب بی کہ نی کہ اب رسول اللہ من اللہ علی کو اٹھانا چاہا اور فرماتی ہیں: ﴿ فَبَیْنَمَا أَنَا یَوُمًا مِن بِیضَ فَی ماہ سیدہ نینب کی کہ میں اس سوج بچار میں بیٹی تھی، مقبیل کو اٹھانا چاہا اور فرماتی ہیں اس سوج بچار میں بیٹی تھی، مقبیل کو اٹھانا کی سایہ و کھے لیا۔ [ مسند احمد : ۲۲۲، ۱۳۲۲، ح : ۲۵۰۱، ۲۵۰۱، و سندہ صحیح فی اسنادہ شمیسة و ثقها یحییٰ بن معین تاریخ عثمان بن سعید الدارمی ص : ۱۳۲، ت ۲۱، اور حصیم الزوائد : ۲۲۲، ۳۲۲، ۳۲۲، سعید الدارمی ص : ۱۳۲، ت ۲۱، اور حصیم الزوائد : ۲۲۲، ۳۲۲،

احد رضا خانی ترجمہ میں رسول الله تَالَّيْنِ کے سابیّہ مبارک کا ذکر موجود ہے کیکن حسب عادت تھوڑی می گڑ ہڑ کے ساتھ۔ (دیکھیے ان کا ترجمہ مع تفییر (النور: ۱۱، ف1۵)

# چوهی دلیل:

نماز کے دوران آپ عَلَیْمُ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچے کر لیا۔ جب آپ عَلَیْمُ سلام پھر کر فارغ ہوئے و آپ عَلَیْمُ سے صحابہ ڈوائیُمُ نے اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ عَلَیْمُ نے فرمایا میں نے نماز کے دوران (کشفی حالت میں) جنت کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کے میوے قریب ہی جھک رہے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ ان میں سے پھر میوے توڑلوں تو جنت بھکم الی غائب کر دی گئی۔ پھر میں نے جہنم کو دیکھا: ﴿ فَتُم عُرِضَتُ عَلَیَّ النَّارُ ، بَینِیُ وَ بَیْنَکُمُ حَتّی راَیُّتُ وَی طِلِّیُ وَ طِلَّکُمُ مَتٰی راَیْتُ کَلُول آگ کُم ) '' پھر مجھ پر جہنم کو میرے اور تمھارے درمیان پیش کیا گیا، یہاں تک کہ اس آگ کی روثنی میں میں نے اپنا سامیا ورتمھارا سامید کھر لیا۔' و صحیح ابن خزیمہ : ۲۲،۰۰،۰۰، ح : کی روثنی میں میں نے اپنا سامیا ورتمھارا سامید کھر لیا۔' و صحیح ابن خزیمہ : ۲۸،۰۰،۰۰ د و فی النسخة الحدیدة : ۲۸،۰۰،۰۰ د :

قرآن وسنت کے دلائل سے میں نے ثابت کیا ہے کہ آپ ٹاٹیٹی کا سامیہ ہے۔ 91۔ منہ کالی کے پیٹ پر نبی ٹاٹیٹی نے ہاتھ چھیرا۔ (استغفر اللہ)

ﷺ یوعصمت رسول (سَالَيْمُ) پر کھلا حملہ ہے کہ رسول الله سُالَيْمُ نے غیر محرم عورت کے پیٹ پر ہاتھ کے پیٹ پر ہاتھ کچھیرا۔ (نعوذ بالله من ذلك!)

آخر میں تبلینی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم اور مبلغ کی کیسٹ کا حوالہ دینا ہے جانہ ہوگا۔

یہ کیسٹ وسیع پیانے پر ملک میں تقسیم کی گئی ہے اور اس میں ان (ط-ج) کی ایک لمبی چوڑی تقریر

ہے۔جس میں وہ اور بہت می چیزوں کے علاوہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ تُلِیْظِ اپنے رب

کے پاس گئے تو نور کے سب پردے ہٹ گئے اور اللہ تعالی اور رسول اللہ تُلِیْظِ آ منے سامنے موجود

تھے اور رسول اللہ (سُلِیْظِ) نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حالانکہ یہ بات قرآن مجید کے صریحاً خلاف

ہے (الاُنعام: ۱۰۱ تا ۱۰۳) اور حدیث سیدہ عائشہ چھٹا کے بھی خلاف ہے، جس میں اُنھوں نے فرمایا

کہ '' جُوخُص کیے کہ رسول اللہ تُلِیْظِ نے اپنے رب کو دیکھا وہ شخص جھوٹا ہے۔' [ بحاری، کتاب
التفسیر، سورہ والنجہ: ۲۸۰۵

ہم تبلیغی جماعت والول سے دست بسة عرض کریں گے کہ قرآن کو بغور پڑھیں، بخاری ومسلم اور دیگر کتب احادیث بغور پڑھیں، حنفی فقہ کی مشہور کتابیں بغور پڑھیے، حقیقة الفقہ کتاب پڑھیے، علاء کا ایک بورڈ بنایے جو قرآن و حدیث اور فقہ کی روثنی میں عقائد کی کتابیں لکھے۔ پھر تبلیغ سیجیے، علوہ کا ایک بورڈ بنایے جو قرآن و حدیث اور فقہ کی روثنی میں عقائد کی کتابیں۔ شوق سے سیجے، تبلیغی جماعت کے ہررکن کو عقائد کی تعلیم دیں، تا کہ وہ عوام کو بنا سیس سے کتاب سیس سے کتاب میں میں کتاب در تبلیغی جماعت کا تحقیقی جائز ہ'' کاوش عبد الرحمٰن محمد کی کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔



فصل پنجم

# مشرکین مکہ اور آج کے پچھ کلمہ کو

یاد رہے کہ جو صفات یہود و نصار کی وشرکین مکہ وغیرہ کے لیے بری تھیں وہی صفات اسلام کے دعویداروں میں اگر آجا کیں تو بھی بری ہوں گی۔قرآن و حدیث میں ان تو موں کے حالات سے آگاہ کرنے کا مقصد در اصل ان کی بری صفات و عادات سے بچنا ہوتا ہے کیونکہ قرآن کے نزول کا مقصد صرف ان امتوں اور اشخاص کی تاریخ بیان کرنا ہی نہیں ہوتا بلکہ تاریخ کے واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ وہ لا الدالا اللہ کا مطلب سبحتے تھے، اس لیے انھوں نے کلمہ نہ پڑھا نیون نہ تھے اور آج کل کچھ کلمہ گو مطرات کلمہ تو پڑھ نے کیا یود وجھی خیر اللہ کی عبادت کو چھوڑنے کو تیار نہ تھے اور آج کل کچھ کلمہ گو مطرات کلمہ تو پڑھ نے کے باوجود بھی غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔

اس باب میں قرآن کی روشی میں مشرکین مکہ کے متعلق بحث کریں گے، تا کہ ہمیں ان کے عقا کد کا پتا چل سکے اور ان کے غلط عقا کد سے ہم پر ہیز کرسکیں۔ یا در ہے رسول الله ظافی نے ان کے غلط عقا کد لیعنی شرک کی وجہ سے ان سے جنگیں لؤیں، حالانکہ وہ الله تعالی کو مانتے تھے۔ سب پہلی بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا ذکر اور جگہوں کے علاوہ قرآن میں مندرجہ ذیل مقامات پرآیا ہے۔ سورۃ الانعام اور سورۃ یونس (کمل )، الاتفال (۳۲ تا ۳۵)، النحل (۳۵،۲۱،۲۰)، سورۃ بنی الرسمانی کی سورۃ بنی الرسمانی کی سورۃ بنی الرسمانی کی سورۃ بنی الرسمانی کی سورتیں۔

قر آن مجید میں جہاں جہاں مشرکین مکہ کا ذکر ہے وہاں وہاں ان کے عقائد بیان کیے گئے

ہیں ۔ یہاں ہم چند کا ذکر کریں گے:

ا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اپنے طریقے سے نماز پڑھتے تھے، جج کرتے دلیکن میسب کچھ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا بلکہ ان میں کافی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا (مثلاً الائعام: ۱۳۰ تا ۱۳۰۰ یونس: ۱۵ تا ۳۳، سرک ہو تمھارا دین ابرا ہیمی ہے کوئی تعلق تھے کہ ہم دین ابرا نیمی پر ہیں ۔اللہ تعالی نے فرمایا تم مشرک ہو تمھارا دین ابرا ہیمی ہے کوئی تعلق نہیں، قرآن اس بات پر گواہ ہے (دیکھے تفییر مراد آبادی الائعام: ۱۲۱۔ انحل: ۱۲۰ تا ۱۲۳)

۲۔ وہ اپنے پھیمویٹی اور کھیتی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مخصوص کر دیتے اور پھیتی غیراللہ کے لیے مخصوص کر دیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کومشرک فرمایا۔ سورۃ الاُنعام (ا تا۱۲۰) میں مشرکین مکہ کے جاہلانہ نظریات کا ذکر ہے۔

س۔ جب بدلوگ زمین پر یاسمندر میں کی مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو غیر اللہ کو چھوڑ کرصرف اللہ کو پکارتے تھے، جیسا کہ قرآن میں بار باراس کا ذکر ہے۔ (یونس:۲۳۱۸ - بنی إسرائیل: کا تا ۲۷ دائرم: ۲۳۱۱ الزم:۳۳،۳۳ ما ۲۷ دائرم: ۳۹،۱۵۱۱ میں ۲۳ دائنعام: ۲۹ تا ۲۳ دائرم: ۳۲۰ درضا خان صاحب کا انحل: ۳۵ تا ۲۳ درضا خان صاحب کا ترجمہ مع تفییر مراد آبادی۔

اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان مقامات پر احمد رضا صاحب نے بھی پکارنا ہی ترجمہ کیا ہے سوائے ایک جگہ کے۔ اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ آج کل کے کچھ کلمہ گو صاحبان کا طرزعمل مشرکین مکہ سے زیادہ خطرناک ہے وہ اس طرح:

مشرکین مکہ سکھ کے وقت غیر اللہ کو پکارتے تھے اور مصیبت کے وقت صرف خالص اللہ تعالیٰ
کو پکارتے تھے، باقی سب کو چھوڑ دیتے تھے۔ (حوالہ جات کے لیے دیکھیے یونس: ۱۸ تا ۲۳۳۔
العنکبوت: ۲۱ تا ۲۶ تا ۲۹ تا ۲۹ دوم: ۳۳، ۳۳، الا تعام: ۲۴، ۲۳، ۲۳، ۲۳ لقمان: ۲۳۲۲۵۔ ترجمہ احمد
رضا خال صاحب وتفییر مراد آبادی) لیکن آج کل کے پچھکلہ گوصاحبان مصیبت کے وقت بھی
غیر اللہ کو پکارتے نظر آتے ہیں یعنی ان اہل عرب سے چند قدم آگے جاچکے ہیں۔

۲۔ آج کل بیلوگ بھی غیراللہ کے نام پر مال خرچ کرتے نظر آتے ہیں۔

۳۔ اہل عرب غیر اللہ کو اللہ کے ہاں سفارتی کے طور پر پکارتے اور ان کی عبادت کرتے تھے

(الزمر: ٣ اوريونس: ١٨) ليكن آج كل بيلوگ براه راست اپنے شريكو ل كو داتا، گنج بخش، مشكل كشا، حاجت روااورغوث اعظم مجھ كريكارتے ہيں يعنی اہل عرب ہے آگے جا چكے ہيں۔ ٣ يہال ہم مشركين مكه كا حج كے وقت كے تلبيه كا ذكر كرناچا ہتے ہيں، تاكه ان كا غلط عقيده صاف ظاہر ہو جائے۔

عبد الله بن عباس فی الله که مشرکین مکه کہتے تھے: ﴿ لَبَیْكَ لَا شَرِیْكَ لَكَ ﴾ ( ہم عاضر ہیں، تیراکوئی شریک نہیں تو رسول الله فالله الله فالله فار الله فالله فار الله فالله فار الله فالله فالله فار الله فالله فار الله فار کہ ہم کہ اور وہ اس کے آگے کہتے تھے کہ مگر وہ تیرا شریک ہے کہ یااللہ! تو اس کا مالک ہے اور وہ کسی شے کا مالک نہیں۔ غرض یہی کہتے جاتے تھے اور بیت الله کا طواف کرتے جاتے تھے اور مہم کتاب الحج، باب التلبية و صفتها و وقتها : ١٨٥٥٢٢٢

اس سے یہ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ بھی اپنے شریکوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا مالک جانتے تھے، تا ہم ان کو پکارنا اور اپنا سفار شی اور وکیل قرار دینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے مشرک ہونے کو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جھو نکے جانے کو کافی تھا، جیسا کہ آج کل لوگ قبروں پر جاکر کہتے ہیں۔

ا بہم مفتی احمد یار خان مشہور حنق بریلوی عالم کا تر جمیز شکلوۃ مع شرح کی تیسری جلد سے پچھ اقتباسات نقل کرنا چاہتے ہیں، تا کہ ان لوگوں کی توحید کے معیار کا اندازہ لگایا جا سکے :

رُ: فرمایا رسول الله مَنَالِیَّمُ نے کہ مجھل والے پیغیبر کی دعا جب انھوں نے مجھل کے پیٹ میں اپنے رب سے کی، یہ ہے: '' تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔'' کوئی مسلمان آ دمی حاجت میں بیردعا مائے گا گر قبول ہوگ۔'' آ احمد: ۱۷۰۰۸۔ ترمذی،

كتاب الدعوات، باب في دعوة ذي النون: ٥٠٥]

اپی تفییر میں احمہ یار فرماتے ہیں کہ علاء فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کا پیٹ عرش عظیم سے افضل ہے کہ ایک پیٹیبر کا کچھ دن مجلی گاہ رہا، جب مجھلی کا پیٹ عرش عظیم سے افضل ہو گیا تو آمنہ خاتون کا شکم پاک جس میں سیدالانبیاء نو ماہ تک جلوہ افروز رہے وہ تو عرش سے کہیں افضل ہے۔ (مشکوة : مسلم پاک جس میں سیدالانبیاء نو ماہ تک جلوہ افروز رہے وہ تو عرش سے کہیں افضل ہے۔ (مشکوة : سیر ۳۳۳/۳ از احمہ یار گجراتی )

آپ خودغور فر مائیں کہ غلو کی بیانتہا ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے جیسا کہ قرآن میں بار بار مذکور ہے اور ان لوگوں نے رسول اللہ ظائیم کی والدہ کے پیٹ کو اللہ کے عرش عظیم سے بھی کہیں افضل قرار دے دیا ہے تو پھر شرک کس چیز کا نام ہے؟

ب: ای کتاب کے صفحہ (۳۰۱) پر ایک حدیث بیان کر کے لکھا گیا ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں سب حاجتیں اپنے رب سے ماگوختی کہ جوتی کا تعمہ اور نمک بھی اور ای کتاب کے صفحہ (۱۴۲) پر لکھا ہے کہ رسول اللہ مُلَا تُلِمُ سے مال، اعمال، کمال، رب کی رضا و جنت، دوز خ سے پناہ، ایمان پر خاتمہ سب کچھ مانگا جاتا ہے۔ تو پھر دینے والے دو ہو گئے تو تو حید کدھرگئ۔

قرآن و صدیث میں ہے کہ دعا عبادت ہے اور غیر الله کی عبادت شرک ہے: (( اَللهُ عَاءُ هُوَ اللهِ کَا اللهُ عَاءُ هُو اللهِ کَا اللهِ عَامُ اللهِ کَا اللهِ عَامُ اللهِ کَا اللهِ عَامُ اللهِ کَا اللهِ کَا اللهِ عَامُ اللهِ کَا اللهِ عَامُ اللهِ کَا اللهِ عَلَمُ اللهِ کَا اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَاللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

## حيات النبي مَثَاثِينَا :

ا۔ کچھ کلمہ گو بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ مُلْقِیْلُ حاضر و ناظر ہیں حالا نکہ قرآن مجید ہیں جگہ جگہ بیفر مایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن اپنے علم کی بنا پر سب کچھ دیکھ رہا ہے،
سن رہا ہے یعنی حاضر و ناظر ہے تو رسول اللہ کُلُٹیُلُ کو حاضر و ناظر جاننا گویا ان کو اللہ تعالیٰ
کے برابر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دیتے کو کفر و شرک قرار دیا ہے
اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں۔ (البقرة: ۲۲، ۱۲۵۔ الانعام: ۱۰، ۱۵۔ ابراہیم: ۳۰۔
الشحراء: ۹۸۔ سباء: ۳۳۔ مریم: ۲۵۔ الزمر: ۸اور حم السجدة: ۹) اس سارے معاطمے کا ذکر تو حید
فی العلم اور شرک فی العلم کی بحث میں تفصیل ہے آپکا ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

۲۔ کچھ کلمہ کو بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ناٹی کا ہر جگہ حاضر و ناظر تو نہیں البتہ اپنے روضۃ اطہر کے پاس روضۃ اطہر کے پاس درود شریف پڑھے یا کوئی عرض کرے تو آپ ناٹی سنتے ہیں۔ اس عقیدے کا ابطال بھی توحید فی العلم میں آچکا ہے۔

توحید فی العلم اور شرک فی العلم میں آچکا ہے۔

س قرآن و حدیث میں آپ ناٹی کے فوت ہونے کا ذکر موجود ہے۔ سیح بخاری (کتاب البخائز: الاسبرالبخائز: الاسبرالبخائز: الاسبرالبخائز: اور فوت ہونے اور فن ہونے کا تفصیل سے ذکر موجود ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ ناٹی فوت ہو گئے تو سیدنا عمر زائو نئے فرمایا جو کے گا کہ رسول اللہ ناٹی فوت ہو گئے تو میں اس کا سرتلو ارسے قلم کر دوں گا۔ بعد میں سیدنا ابو بکر زائو شوا ہو کہ اس اجتماع میں تشریف لائے اور وعظ فرمایا اور قرآنی آیات کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی رسول اللہ ناٹی کو ایک موت کا مزہ چھا چکا، دوسری موت کا مزہ تھا جہا ہوت کے اور فرمایا آپ ناٹی فوت ہو چکے ہیں اور سب صحابہ نے اس بات سے مزہ آپ نہ چھیں گے اور فرمایا آپ ناٹی فوت ہو چکے ہیں اور سب صحابہ نے اس بات سے اتفاق کیا کہ رسول اللہ ناٹی کی خوت ہو چکے ہیں اور ضفائے راشدین کو بہت می مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن کی خلیف کراشد نے مصیبت کے وقت رسول اللہ ناٹی کی کے دوضتہ المبر پر جا کر آپ ناٹی ہے دائولہ ہو چکیں اور یہ بھی بیان مو چکا کہ یہ حدیث کہ اگر رسول اللہ ناٹی کے کہ یہ وضوع عدیث کہ اگر رسول اللہ ناٹی کے کہ یہ موضوع عدیث ہو یہ بین من گوڑت ہے۔ کہ یہ موضوع عدیث ہے لین من گھڑت ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ ناٹی کا جسم اطبر تو آپ ناٹی کی مدیند منورہ والی قبر مبارک میں ہے اور آپ ناٹی کی مدیند منورہ والی قبر مبارک میں ہے اور آپ ناٹی کی روح مبارک جنت کے اعلیٰ ترین مقام پرعرش کے بنچ ہے اور آپ ناٹی کے روح مبارک کے قبض ہونے سے چند کھے پہلے دعا ما کی تنی د( اللهم بالرفیق الأعلی)) کہ یاللہ! مجھے اعلیٰ رفیقوں یعنی انبیاء اور فرشتوں کے پاس پہنچا و سے اور اس کتا ب میں صحیح بخاری کی روایت سے یہ بھی ثابت کیا جا چکا ہے کہ رسول اللہ ناٹی کیا کواس وقت معلوم نہیں کہ ان کی امت کیا کر رہی ہے۔[بحاری، کتاب الرفاق، باب فی الحوض: ١٩٥٦]

## کچه کلمه گوصاحبان کی گوہرانشانیاں:

اب ہم کچھ کلمہ گوصاحبان کے قرآنی ترجمہ سے ان کی ذہن پرتی کے ثبوت فراہم کریں گے: ا۔ ذہن پرستی ہیہ ہے کہ قرآن پاک کی تغییر قرآن پاک کے ساتھ یاضج حدیث کے ساتھ یا اقوال صحابہ کے ساتھ یا پھر لغت عرب کے استعالات کی روشنی میں کرنے کی بجائے اپنی رائے کے ساتھ کی جائے، یہی بات فرقہ پرتی کی جڑ ہے۔ بہتو کوئی بات نہ ہوئی کہ قر آن پاک کا ایسا تر جمہ کیا جائے جو مندرجہ بالا چاروں طریقوں سے ہٹ کر ہو بلکہ ان طریقوں کے خلاف ہو۔ مثلاً، جناب اشرف علی تھانوی صاحب اپنے قر آنی ترجمہ وتفییر میں فرماتے ہیں، آیت: ﴿ وَإِنَّ الْسَلْجِدَ لِللّٰهِ فَلَا تَذْعُوْا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا ﴾ [الحن: ۱۸]

اس کا احد رضا صاحب بریلوی ترجمه کرتے ہیں:

''اوریه که مجدیں اللہ ہی کی ہیں تواللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔''

آیت میں لفظ ( تدعوا ) ہے، جس پر مفصل بحث دعا کے باب میں ہے ( تدعوا ) کا معنی پارنا ہے، دوسرا لفظ ( مع ) ہے جس کا معنی ساتھ ہے اور تیسرا لفظ ( أحدًا ) ہے جس کا معنی ہے ایک، یعنی مندرجہ بالا آیت کا ترجمہ یہ ہوگا: ''مسجدیں سب اللہ کی ہیں، سواللہ کے ساتھ کس ایک کو بھی نہ پکارو'' مطلب یہ کہ مشرکین مکہ اور یہود و نصار کی اللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کو بھی معجدوں میں پکارتے تھے، اللہ تعالی نے ان کو اس سے منع فرمایا لیکن احمد رضا صاحب اس آیت کا اپنی رائے سے ترجمہ فرما رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ تالیق کی حدیث مبارکہ کا یہاں حوالہ دینا نہایت مناسب ہوگا۔ سیدنا ابن عباس ٹائٹ کی ان کر سول اللہ تالیق کی مدیث مبارکہ کا یہاں حوالہ دینا نہایت قرآن پاک کی تفسیر اپنی رائے کے ساتھ کی وہ اپنا ٹھکانا دوز ن میں بنا لے'' [ ترمذی ، أبواب النفسیر القرآن بر آیة : ۲۹۰۱]

اور آیک روایت میں ہے: ' دجس خص نے قرآن پاک کی تفسیر بلا ولیل کی وہ اپنا شمکانا دوزخ میں بنالے' [ ترمذی، أبواب التفسير القرآن عن رسول الله سِیسِیْ، باب ما جاء فی الذی یفسر القرآن برأیة : ۲۹۵۰

مزید حوالہ جات کے لیے ان کے قرآنی ترجمہ میں مندرجہ ذیل مقامات پر دیکھیے، وہاں بندگی ترجمہ کیا ہے۔ (الا محراف ، ۳۷ النحاف ، ۲۰ الا حقاف ، ۲۷) اور لطف یہ ہے کہ "دعو"سے نکلے ہوئے اضی الفاظ کا قرآن میں کافی جگہ انھوں نے پکارنا، بلانا یا مانگنا ترجمہ کیا ہے۔

احدرضا صاحب اپنا ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں اور پھر قرآن کا ترجمدا پی رائے سے اپنے عقیدے کے مطابق کرتے چلے جاتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کا کوئی خیال نہیں رکھتے مثلاً لفظ'' اُخی'' کا ترجمہ آل عمران (۱۲۸۱/۵۲) النساء (۱۲۸۱/۲۰۱۱) اور یوسف (۱۲) میں ہرجگہ'' بھائیوں'' کیا ہے، یاد رہے کہ سورہ یوسف میں یوسف ملیا اور ان کے بھائیوں کا بار بار ذکر ہے، اس طرح یوس (٨٧) ميں" بھائی" كيا ہے۔ليكن سورة الأعراف (٣٥،٣٥، ٨٥) ميں "أخاهم" كا ترجمه برادری کیا، ان کا بھائی نہیں گیا۔مطلب یہ کہ انبیائے کرام بشر نہیں ، یہ ثابت کرنے کے لیے اپنی رائے سے ترجمہ کیا۔ یہی کچھ سورہ طود (۵۰، ۲۸،۸۱) اور سورۃ الشعراء (۲۰،۱۲۴،۱۲۲،۱۲۱) میں کیا۔ اس کی ایک اور مثال ان کے قرآنی ترجمہ وتفییر (لقمان:۳۴) میں ہے۔اس مقام پراللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یانچ چیزوں کاعلم الله تعالی کے سواکسی کونہیں اور بخاری (۵۰) میں ہے که رسول مَنْ الله علیا نے فرمایا: ''یہ پانچ باتیں غیب کی تنجیاں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔'' اور حدیث سیدہ عائشہ وٹھا گزر چکی کہ جو کوئی کہے کہ رسول اللہ ٹاٹھا کل کی بات جانتے تھے وہ جھوٹا ہے اور میہ حدیث بھی گزر چکی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے اپنی وفات سے ایک ماہ قبل فرمایا کہ'' قیامت کے وفت کا مجص علم نهيں " أوريه حديث بھي گزر چكي كه "جب بادل آتے تو رسول الله عَلَيْظُم پريشان موجاتے، شاید کہان میں عذاب نہ ہو۔' کیکن نعیم الدین مراد آبادی کی اس جگہ تغییر ان سب باتوں کے بالكل الث ہے لینی چونکہ ان كا عقیدہ ہے كہ بزرگوں كوغیب كاعلم ہوتا ہے، اس ليے قرآن و حدیث کی ایک بھی نہ مانی اور دونوں اپنی رائے سے ترجمہ وتفسیر کرتے چلے گئے۔ ہم توحید فی الحکم اور شرک فی الکم میں اور سنت و بدعت کی بحثول میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر کیلے ہیں کہ آسانی وحی (قرآن وحدیث) کے علاوہ نہ کوئی عقیدہ اختیار کرنا چاہیے اور نہ کوئی عمل اختیار کرنا چاہیے کیکن تعیم الدین مراد آبادی قرآن وحدیث کے سارے احکامات کونظر انداز کرتے ہوئے سورۃ الحدید کی آیت (٢٧) كى تفسير مين فرماتے ميں كه وه كام جن ميں لوگ طاعات وعبادات ميں ذوق وشوق ك ساتھ مشغول رہتے ہیں ایسے امور کو بدعت بتانا قرآن مجید کی اس آیت کے صریح خلاف ہے۔ حالانکه نعیم الدین مراد آبادی کا ایبا فرمانا سورة البقرة کی آیت (۱۲۵،۱۲۰)، الرعد کی (۳۷) اور الحديد كي آيت (١٦) كے صريحاً خلاف ہے جن ميں الله تعالیٰ نے صرف آسانی وحی كی بيروى كرنے اور یہود ونصاریٰ کی بیروی نه کرنے کا حکم دیا۔ یعنی انھول نے اینے پیردکاروں کو قرآن و حدیث کی لگام دینے کی بجائے قطعی طور پر بے لگام کر دیا، یہی وجہ ہے کہ حنفی بریلوی صاحبان عقیدہ اورعمل کے معاملے میں بالکل آسانی وحی ( قرآن و حدیث ) کی حدود ہے باہر نکل کیکے ہیں اور جو عقائد واعمال قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان صاحبان کے نہ وہ عقائد ہیں نہ وہ اعمال یعنی نہ ان کے پاس تو حید رہی اور نہ رسول اللہ تا الله علی سنت۔ ہر معاملہ میں شرک و بدعت ان میں کممل طور پر سرایت کر چکے ہیں۔ پھر بھی یہ پکے اہل سنت و الجماعت ہیں۔ اللہ اور رسول تا الله کے احکامات مانتے ہیں، اللہ کی ذات وصفات میں دوسروں کو احکامات مانتے ہیں، اللہ کے ذات وصفات میں دوسروں کو اللہ کے برابر جانتے ہیں، بزرگوں کو عالم الغیب مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، چیے قبروں پر سجدے کرنا، چڑھاوے چڑھانا اور غیر اللہ کو پکارنا وغیرہ اور اللہ کے علاوہ بزرگوں کو نقصان کا مالک سجھتے ہیں جیسے کسی کو داتا، کسی کو تیج بخش، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو غریب نواز، کسی کوغوث الاعظم، کسی کو دیکیر وغیرہ مانتے اور کہتے ہیں، پھر بھی ان کی تو حید کوکوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی کے ہر شعبے میں سنت سے ہٹ کرعمل کرتے ہیں پھر بھی کے سن بیں۔ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے۔

ہم اس کتاب میں احمد رضا خان صاحب کی دورخی کا گئی بار ذکر کر پیچے ہیں، اب مزید ایک ہی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے:

ہم قرآن مجید میں ان آیات کا تذکرہ کریں گے جن میں اللہ تعالی نے پہلے کافروں اور مشرکین (مشرکین مکہ، یہودی، عیسائی) سے فرمایا کہ میرے بندوں کو بچانے والا، کام بنانے والا، والی، کارساز، بااختیار، آقا اور مولا نہ بناؤ کیونکہ ان صفات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی نہیں اور فرمایا ایسے عقیدے کامالک انسان (جوغیر اللہ کو کارساز سمجھے) کافر اور مشرک ہے اور مندرجہ بالا جومعنی کھے گئے ہیں بیاحمدرضا خانی ترجمہ میں ولی اور اس سے نکلے ہوئے الفاظ یعنی ولیا، ولینا اور اولیا، وغیرہ کے معنی قرآنی ترجمہ احمد رضا خانی میں کیے ہیں اور مولا سے نکلے الفاظ یعنی مولا کہ، مولانا وغیرہ کے بھی۔

ولی اور اس سے متعلقہ الفاظ کے مندرجہ بالا ترجموں کے لیے دیکھیے اس قرآنی ترجمہ من فوائد میں (۱) بچانے والا (البقرة: ۱۲۰) (۲) کام بنانے والا۔ (العنکبوت: ۲۲۔ الشوریٰ: ۲۸۔ یوسف ۱۰۱) (۳) والی۔ البقرة: ۲۵۸۔آل عمران: ۸۷۔ التوبہ: ۱۱۱۔ الکہف: ۲۲۔ الشوریٰ: ۸، ۹۔ النساء: ۵۵۔ الانعام: ۲۳۰۔ الاعراف: ۱۹۲۔ الزمر: ۳۰۔ الشوریٰ: ۲، ۹) (۴) کارساز۔ النساء (۵۵) میں معنی والی لکھا اور اس کے ف ۱۳۸ میں کارساز لکھا لیعنی لکھا ہے کہ والی کا مطلب کارساز ہے۔ اور اب وہ آیات درج ہیں جن میں اللہ کے بندوں کو کارساز بنانے سے منع فرمایا گیا ہے، جسیا کہ اور آب وہ آیات درج ہیں بھی جسب عادت معنوں میں دو رخی اختیار کی گئی اور تفسیر میں بھی تحریف کی گئی ۔ ملاحظہ فرمائیں (الأنعام: ۱۱ تا ۱۹ ۔ یوسف: ۱۰ تا ۱۳ سا۔ الشور کی: ۱ تا ۱۲ ۔ الکہف: ۳۲ تا ۴۳ اور ۱۰ تا ۱۰ ۔ الفری از ۲۰ تا ۲۰ ۔ العکبوت: ۱۹ تا ۲۲ ۔ العکبوت: ۱۹ تا ۲۸ ۔ العکبوت: ۱۹ تا ۲۰ ۔ العکبوت: ۱۹ تا ۲۰ میں دو رفع کی دور تا ۲۰ العربی دا ۲۰ العربی دور تا ۲۰ العربی دادر تا ۲۰ العربی دور تا

- ۲۔ یہ ایک اور دورخی ہے، احمد رضا خانی ترجمہ وتغییر میں لکھا ہے کہ سورۃ محمد اتر نے کے بعد رسول اللہ طاقی منافقوں کو ان کی صورتوں اور ان کی باتوں سے بہچان لیتے تھے (دیکھیے محمد: ۳۰، ف ۸۵، ۵۹) لیکن سورۃ التوبہ (۱۰۱) میں اللہ تعالیٰ نے فرایا: ''اور تحصارے آس پاس کے کچھے گنوار منافق ہیں اور بچھ مدینہ والے، ان کی خو ہوگئ ہے نفاق، تم آخیں نہیں جانتے ہم انھیں جانتے ہم انھیں جانتے ہی سورۃ التوبہ قرآن انھیں جانتے ہیں۔'' یہ عجیب دو رخی ہے، حالانکہ اسی تفییر میں لکھا ہے کہ سورۃ التوبہ قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے آخر میں نازل ہوئی۔
- س ایک اور عجیب دو رخی نوٹ فرما کیں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا کہ یہود اور نصاری کے طریقے نہ اختیار کرنا بلکہ نازل شدہ اسلام کی پیروی کرنا، احمد رضا خانی ترجمہ مع تفسیر میں یہ بھی لکھا گیا کہ یہود و نصاری کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ بھی کہا گیا کہ انھوں نے اپنے نازل شدہ دین کوچھوڑ کر جو بھی بدعات شروع کی تھیں ان میں کوئی حرج نہ تھا اور کلمہ گومسلمانوں کو اس تفییر میں بار بار بدعات کی ترغیب دی گئی۔ دیکھیے ان کا ترجمہ مع تفییر: (الحدید: ۱۲، ف ۲۸، ۲۷، ف ۱۵، ۱۹۔ البقرہ: ۲۰، ف ۲۱، المجادلة: ۲۲، ف ۱۵، ۱۸، ۲۸
- ٣- الأنعام (١٣) ف ٣٨) ميس ﴿ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ﴾ يعنى سب سے پہلے گردن رکھوں كى تفيير ميں لكھا كہ نبى اپنى امت سے دين ميں سابق ہوتے ہيں ليكن الأنعام (١٦١٦ ١٦٣)، ف ٣٣٨ تا ٢٣٨ كى المت بير ٣٣٨ كے (ف ٣٣٨) ميں لكھا: "اوليت يا تو اس اعتبار سے ہے كہ انبياء كااسلام ان كى امت بير مقدم ہوتا ہے يا اس اعتبار سے كہ سيدالعالم تَالِيْنِ اول مخلوقات ہيں تو ضرور اول المسلمين ہوئے۔ بيد واضح دو رخى اور تضاد ہے كيونكہ قرآن كريم ميں ہے: "اے نبى (مُنَالِيْنِ)! قرآن الرّنے بيد واضح دو رخى اور تضاد ہے كيونكہ قرآن كريم ميں ہے: "اے نبى (مُنالِقِ اللهِ اللهُ عَلَيْظِ اللهِ عَلَيْظِ اورمون الله كى خرر نہ تھى۔ "الثور كى (٥٢) اور البقرة (٢٨٥) ميں ہے كہ رسول الله عَالِيْظِ اورمون الله كَالِيْظِ اورمون الله كاليْظِ الله كام سے كہ رسول الله كاليْظِ اللهِ اللهُ عَالِيْظِ اللهِ اللهِ عَلَيْظِ اللهِ عَلَيْظِ اللهِ عَلَيْظِ اللهِ عَلَيْظِ اللهِ اللهِ عَلَيْظِ اللهِ اللهِ عَلَيْظِ اللهِ عَلَيْظِ اللهِ عَلَيْظِ اللهِ عَلَيْظِ اللهِ عَلَيْظِ اللهِ عَلَيْظِ اللهِ اللهِ عَلَيْظِ اللهِ عَلَيْظِ اللهِ عَلَيْظِ اللهِ اللهِ عَلَيْظِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْظِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْظِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

شریعت اترنے کے بعد اس پر ایمان لائے اور سیدنا موی علیظ کے بارے میں اتھی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سیدنا موی علیظ بنی اسرائیل میں سے اول المونین ہیں۔ (دیکھیے الاعراف: ۱۲۳)، ف ۲۲۱) اور اٹھی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون کے جادوگر جو سیدنا موسی علیظ کے مجزات و کیچر کر ایمان لے آئے وہ رعیت فرعون میں سے یا اس مجمع کے حاضرین میں سے اول المونین تھے۔ ان باتوں سے ان کی دورخی صاف ظاہر ہے۔

۵۔ انھوں نے اپنی تفییر میں لکھا کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ ظافیم کوعزت دی اور آپ ظافیم کی عزت اور تکریم کی خاطر آپ طافیم کو'یا محد' کہہ کرنہیں خطاب کیا حالانکہ باتی انبیائے کرام بیٹھ کو نام لے کر خطاب کیا۔ (الاً حزاب: ۱، ف۲) اور اسی تفییر میں لکھا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ رسول اللہ طافیم کو اوب سے خطاب کریں اور نام لے کر آپ سے خطاب نہیں کرنا چاہیے (الحجرات: ۲، ف۲) کیکن اسی تفییر میں لکھا ہے کہ جبر تیل طیفا نے رسول اللہ طافیم کو'نیا محمد' کہہ کر خطاب کیا۔ (المدرثر ا، ف۲) یہ عجیب دو رخی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رسول پاک طافیم کو در نام کے کہ اللہ تعالیٰ تو رسول پاک طافیم کو در نام کے کہ اللہ تعالیٰ تو رسول پاک طافیم کو در نام کے کہ اللہ تعالیٰ تو رسول پاک طافیم کو در نام کے کہ اللہ تعالیٰ تو رسول پاک طافیم کو در نام کے کہ کر خطاب کرے۔

٣- اس تفير ميں لکھا ہے كه آدم مليكا سے لے كر آپ سُلَيْنَا تك آپ كے سب آباؤ اجداد مومن بيں\_(الشعراء: ١٢٩، ف١٨٨)

لیکن ابن عباس ڈلٹئؤ نے کہا اگر تختے عرب کی جہالت معلوم کرنا اچھا گئے تو سورہ انعام کی ۱۳۰۰ آیتوں سے زیادہ پڑھ لے۔ وہ لوگ تباہ ہوئے جنھوں نے نادانی سے اپنی اولا دکو مار ڈالا، گمراہ میں، راہ پانے والے نہیں، اس آیت تک۔ [بعداری، کتاب المناقب، باب قصة زمزم و جہل العرب : ۲۰۲٤]

كه عبدالمطلب كے دين پر مر رہا ہوں اور اس وقت رسول الله علی علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ المحادی، کتاب المبنائو، باب إذا قال المبشرك عند المبوت لا إله إلا الله: ١٣٦٠، ٣٨٨٤] اور رسول الله علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ کفر پر مرے۔ (فقدا كبر) (مقدمه بدايد: ١٨٨١)

تفصیل ہم نے اوپر لکھ دی ہے تو احمد رضاخان صاحب اور مراد آبادی صاحب نے معاملہ زیرغور میں نہ قرآن کی مانی نہ حدیث کی مانی، نہ فقہ کی مانی اور نہ اپنی ہی تفییر مانی تو پھر انھوں نے کس چیز کو مانا، حیرت کا مقام ہے۔

2۔ ﴿ علیك البلاع ﴾ قرآن مجید میں بار باراللہ تعالیٰ نے فرمایا كه رسول الله تَلَاَّيْنَا كے ذہب دین پہنچادینا ہے اورآپ اپنی یک کے نقع و نقصان کے مالک نہیں۔ (دیکھیے احمد رضاخانی ترجمہ مع تفیر البقرۃ: ۲۲، ۵۷۷، ف ۵۷۷۔ المائدۃ: ۹۲، ۹۹، ف ۴۲۳، ۲۲۳، التغابن: ۱۱ تا ۱۳ الرعد: ۲۷ تا ۱۳ الرعد: ۲۵ تا ۲۸ تا ۲۰ تا

تو پھر مندرجہ بالا صورت حال کے باوجود آپ ٹاٹیٹا اور دوسرے بزرگوں کو پکارنا اور ان کو تصرف کے اختیار کا مالک سجھنا دورخی نہیں تو اور کیا ہے۔

٨- احدرضا خان صاحب ك قرآني ترجمه مع تفيير مين بار بار حديث كي معتبر كتابون كا ذكر ہے

ان کا بار بارتفسر میں یہ لکھنا کہ وہ کا منہیں کرناچاہیے جس کے کرنے سے سنت اٹھ جائے اور اس کے علاوہ جو چاہے کرو، ان کی بیہ بات بے معنی ہے کیونکہ جو خص یا جماعت بدعات پر عمل کر ہے گی زندگی کے اس موقع کی سنت خود بخو داٹھ جائے گی مثلاً اگر کوئی مؤذن اذان سے پہلے صلوٰ ق نہ پڑھنے کی سنت خود بخو دختم ہوجائے گ۔ اگر کوئی جماعت رسم قال، رسم چالیسوال ادا کرتی ہے تو رسول اللہ تابیخ کی سنت کہ آپ نے بیہ کام نہیں کیے خود بخو دختم ہوجائے گی ۔ اگر کوئی جماعت زیارت قبور اور قبروں والوں کے لیے دعائے علاوہ قبر پر کوئی اور کام کرتی ہے جیسے پکی قبر بنانا، قبروں پر پھول چڑھانا، قبروں پر پھول کے معاند کرنا، خیراغ جلانا ، قبروں کوئسل دینا، عرس کرنا، قبر والوں کو پکارنا، وہاں مخفل موسیقی منعقد کرنا، وہاں چڑھادے پڑھانا تو رسول اللہ تابیخ کی گیارھویں نہ دینے کی سنت خود بخو داٹھ جائے گ۔ اگر کوئی آ دمی گیارھویں دیتا ہے تو رسول اللہ تابیخ کی گیارھویں نہ دینے کی سنت خود بخو داٹھ جائے گ۔ جائے گی۔ کوئکہ رسول اللہ تابیخ نے فرمایا:

"جو خص ایا کام کرے جس کے لیے ہارا تھم نہ ہوتو وہ مردود ہے۔"

[ بخارى، كتاب البيوع، باب النجش و من قال، يجوز ذلك البيع تعليقًا قبل الحديث: ٢١٤٢، موصولًا : ٢٦٩٧ـ مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة و رد محدثات الأمور : ١٨/ ١٧١٨]

الله تعالى نے فرمایا: ''رسول الله تاليم جو چيز شهيں دیں اسے پکڑ لواور جس چيز ہے منع کریں اس سے باز رہو'' (الحشر: ۷۔ احمد رضا، ف۲۳ تا ۲۳

۱۰ ایک اور مسئلے سے ان لوگوں نے شرک کا دروازہ کھولا ہے، میں بفضل اللہ عزوجل ان کے صحیح معنی کی تحقیق اور غلط سمجھے ہوئے معنی کی تر دید کرتا ہوں، تا کہ مسلمان ٹھوکر نہ کھا کیں، برادران بھی ذہن کو دوڑا کیں اور حق کو قبول فرمانے میں تامل نہ کریں۔ اے رب العالمین! تواپی توحید کی طرف ہاری شیح رہنمائی فرما اور ہم میں سے جو تیرے در سے بھٹک گئے ہیں انھیں پھراپنے در پر جھکا لے۔ آمین۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے: ''وہ جب اپنی جانوں پرظلم کرتے ،اگر تیرے باس آتے، پھراللہ سے استغفار کرتے اور رسول ان کے لیے استغفار کرتا تو یہ اللہ تو اللہ تو یہ اللہ تو اللہ اور رحم کرنے والا باتے۔'' یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جیسے تو یہ اللہ تا ہے۔'' یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جیسے آپ ٹائٹی کی حیات میں تھی ایسے بی اب بھی ہے۔ آپ ٹائٹی کے روضہ پر جا کر آپ سے کہنا چا ہے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں وغیرہ۔

لیکن بید مفہوم سیح نہیں، کیونکہ (۱) اس آیت بیل لفظ"جاؤ وُك" ہے لین وہ تیرے پال آتے، بید لفظ صاف بتلا رہا ہے کہ بی آیت آپ مُلْقِیْم کی حیات کے ساتھ مخصوص ہے، بعد از وفات آپ مُلْقِیْم کے پاس کسی کا جانا ممکن ہی نہیں، آپ اس وقت اعلیٰ علیین میں ہیں ۔ (۲) وفات آپ مُلْقِیْم کے پاس کسی کا جانا ممکن ہی نہیں، آپ اس وقت اعلیٰ علیین میں ہیں ۔ (۲) دوسرے بید کہ خود آپ مُلْقِیْم کا صیح فرمان موجود ہے: ﴿إِذَا مَاتَ ابُنُ آدَمَ انْفَطَعَ عَمَلُهُ ﴾ [مسلم، کتاب الوصیة، باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته : ۱۹۳۱]" ہرانیان کامل اس کی موت کے ساتھ خصوص تھی۔ (۳) آپ مُلِیْم کی وفات کے بعد صحابہ شائی ہم برارہا کی تعداد میں سے کوئی بھی روضۂ رسول می ہول کرتے آپ مائی ہی بین ہی بین ہی ہی بین ہی کہ ان میں سے کوئی بھی روضۂ رسول می ہی بین نہ پائیس می ہود و مکتوب تھی، قرآن میں موجود و مکتوب تھی، آپ مائی ہی سے ساتھ مختص مانے شے۔ آپ مائی ہی حیات کے ساتھ مختص مانے شے۔

(٣) يبهان تک که جب بوقت خلافت فاروتی قط سالی پراتی ہے، اس وقت بھی صحابہ کرام اولی الله استفار نہیں کرتے، بلکہ مسنون طریقے کے مطابق جنگل روضة رسول من الله استفار نہیں کرتے، بلکہ مسنون طریقے کے مطابق جنگل میں جا کرنماز استبقا اوا کرتے ہیں اور سیدنا عباس ڈاٹیٹ کو آگے کرکے ان سے دعا کراتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پس ثابت ہو گیا کہ استغفار رسول منافیل مخصوص تھا بحیات رسول منافیل کرے کہ ہم آیات قرآنیہ کا مطلب بنسبت صحابہ ڈاٹیٹ کے دیاوہ جانے ہیں۔ (۲) یا انھوں نے نہ اس آیت کو سمجھا نہ اس پرعمل کیا بلکہ غیر مقلد اور منکر رسول (منافیل کہ ہونے کا فتو کی صحابہ جن الله قبر شریف پر آتے، لیکن انھوں بی رہی ہے کہ یہ آیت آپ منافیل کر دیں۔ حقیقت بہی ہے کہ یہ آیت آپ منافیل کی زندگی کے لیے تھی، ورنہ صحابہ جن الله قبر شریف پر آتے، لیکن انھوں نے ایسا نہ کیا بلکہ رسول اللہ منافیل کی زندگی کے لیے تھی، ورنہ صحابہ شائی قبر شریف پر آتے، لیکن انھوں مسلمانوں پر اس آیت کی تفییر عملی طریقہ سے بھی واضح کر دی۔ فالحمد للہ۔ (۲) صحابہ کرام شائی مسلمانوں پر اس آیت کی تفییر اسے عمل طریقہ سے بھی واضح کر دی۔ فالحمد للہ۔ (۲) صحابہ کرام شائی اپنی زبان سے بھی کہہ سائی۔ چنانچہ سے جماں اس آیت کی تفییر اسے عمل سے کردکھائی اپنی زبان سے بھی کہہ سائی۔ چنانچہ سے جماں اس آیت کی تفییر اسے عمل سے کردکھائی اپنی زبان سے بھی کہہ سائی۔ چنانچہ بھی جناری

( إِنَّ عُمَرَ بُنَ الُحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اِسُتَسُقَى بِالْعَبَّاسِ ابْنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتُسُقِينَا وَ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسُقِنَا » [بخارى، كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا: ١٠١٠]

ینی بوقت قط سالی سیدنا عمر فاروق و و این عباس بن عبدالمطلب و و الله بارال کرات اورا پی دعا میں کہتے کہ الله این بہلے ہم تھے سے طلب بارال تیرے نبی طلب کے دور ایم تھے سے طلب بارال تیرے نبی طلب بارال تیرے نبی اللی و فات فرما کے اس لیے) ہم اپنے نبی ( تاثیر کا کی بچا کے ذریعہ تھے سے طلب بارال کرتے میں، پس تو ہم پر بارش برسا۔' ابن عباس و الله الله الله موقع پر جودعا کی تھی اس کے الفاظ محمی من لیمی : ﴿ اللّٰهُ مَ لَهُ مُنْزَلُ بَلاّ اللّٰهُ اللّٰهُ مَ لُهُ مُنْزَلُ بَلاّ اللّٰهُ 
'' الَّي ! گناہوں کی وجہ سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں اور سوائے توبہ کے وہ ہٹائی نہیں جاتیں ، اس لیے یہ ہمارے گنہگار ہاتھ تیری رحمتوں اور بخششوں کے طلب کرنے کے

لیے تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہیں ہماری خطا کارپیشانیاں جو توبطلی کے لیے تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں، پس تو ہمارے گناہ معاف فرمااورہم پراپی رحمت سے بارشیں برسا۔''چنانچہ بفضلہ تعالی بارش ہوئی۔

اور (۸) سنیے! بے شک آپ مُلَاثِمُ کا وجود اقدی امت کے لیے باعث امن نفا، کفا ۔ سے خطاب کرتے ہوئے جناب ہاری ارحم الراحمین فرماتے ہیں :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّ بَهُمْ وَآنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدِّ بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾

[الأنفال: ٣٣]

''جب تک آپ (سُلَقِیم) ان میں ہیں اور جب تک ان میں وہ لوگ ہیں جو اللہ ۔۔ استعفار کرتے ہیں، اللہ انھیں عذاب نہیں دے گا۔''

پس ان دونوں امن میں سے ایک امن اٹھ گیا، اب ایک باتی ہے، یہ آیت بھی گوہا س آیت کی تفسیر ہے اور صاف بتلا رہی ہے کہ حضور ٹاٹٹٹ کا استغفار کرنا آپ کی حیات تک تھا نہ کہ بعد از ممات بھی۔ اب آپ اعلٰی علمین میں ہیں، اعمال امت سے بخبر، استغفار امت سے سبکدوش ہیں۔ صلی اللہ علیٰ روحہ فی الارواح وعلیٰ جسدہ فی الا جساد۔

حافظ ابن حجرالعسقلاني مُحِينية فرماتے ہیں:

"لِّؤَنَّهُ بَعُدَ مَوْتِهِ وَ إِنْ كَانَ حَيًّا فَهِيَ حَيَاةٌ أُنُحَرُوِيَّةٌ لَا تَشْبَهُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،

وَاللُّهُ أَعُلُمُ "(فتح الباري: ٧/ ٣٤٩، تحت ح: ٤٠٤٢)

'' بے شک آپ ٹاٹیٹا اپنی وفات کے بعد اگر چہ زندہ ہیں لیکن یہ اخروی زندگی ہے، دنیاوی زندگی کے مشابہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم''

معلوم ہوا کہ نبی کریم طَلِیَّیِ زندہ ہیں لیکن آپ کی بیرزندگی اخروی و برزخی ہے، دنیاوی نہیں کہ آپ طَلِیُکِمُ امت کے حالات سے واقف ہول۔

فرمان باری تعالی ہے:

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْنُمْ \* قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا \* إِنَّكَ آنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ [المائدة: ١٠٩]

''(یعنی قیامت والے دن) اللہ تبارک وتعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گااور ان سے پوچھے گا کہ تسمیس تمھاری امتوں کی طرف سے کیا جواب دیا گیا؟ وہ سب کہیں گے کہ اللی! جمیں اس کا کوئی علم نہیں،غیوں کا جانبے والا تو ہی ہے۔''

اگر نبیوں کو اپنی امت کے اعمال کاعلم ہوتا تو پھر نعوذ باللہ ان کا یہ جواب کہ ہمیں کوئی علم نہیں جھوٹا اور غلط تھہرتا ہے، انھیں تو برابرعلم ہے، امت کے گنہگار ان کے پاس آتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ فلاں نے یوں کہا، پھر کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں؟ ثابت ہوا کہ یہ عقیدہ اور یہ قول غلط بلکہ اغلط ہے۔

(۱۰) یہ بھی یاد رہے کہ دراصل یہ آیت منافقوں کے بارے میں ہے، شروع رکوع کی آیت : ﴿ اَلَمُ تَدَ إِلَى الَّذِيْنَ يَدْعُمُونَ ﴾ سے یہ مضمون شروع ہے، تغییر کبیر اور تفاسیراہل سنت وغیرہ میں مرقوم ہے: ﴿ نُزِلَتُ فِي الْمُنَافِقِيْنَ ﴾ یعنی یہ آیتیں منافقوں کے بارے میں اتری ہیں اور

(١١) خالص اس آيت كي بابت بهي صاف لفظ مين: (( اَلَهُ اَدَبُّهُ مَنُ تَقَدَّمَ ذَكَرَهُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ )) لین مراد اس سے وہی منافق ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ تو آب حضرات سے مسلمانوں کومنافقوں کے تھم میں کیوں گنتے ہیں؟ (۱۲) اس سے ایک آیت پہلے بھی یہی لفظ ہیں، فرمان ہے: ﴿ ثُمَّةَ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ﴾ والنساء: ٢٦] پيروه تيرے ياس آكر الله كي قتميس كھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ احسان توفیق کا ہی تھا، تو ان ہے منہ چھیر لے اور انھیں وعظ ونصیحت کر اور ان کے دلول میں گھپ جانے والی مؤثر بات ان سے کہد۔ پس آیت ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوۤا ٱنفُسَهُمْ جَآءُوْكَ ﴾ [النساء: ٦٤] كو آپ تالیم كی قبر شريف پر بھی چسال كرنے والو! كيا آپ تالیم كے وعظ كو آپ نافی کے منہ پھیر لینے کو، آپ نافی کی مؤثر تلقین کو بھی سیس تک پہنچاؤ گے، کیا کہو گے کہ اب بھی آپ تافیا وعظ کرنے میں، مندموڑنے میں اور مؤثر باتوں کی تلقین کرنے میں مصروف بين ـ (( وَ هَلُ يَقُولُ هِذَا إِلا مَنُ سَفِهَ نَفُسَهُ )) (١٣) بال كيا مين سيجى كهدوول كه أكر روضة رسول مَالِينَا ير جاكرآب مَالِينَا سے استغفار طلب كرنا لازى ہے تو وہ كروڑوں مسلمان جنھول نے مدینه شریف دیکھا ہی نہیں ان کی نسبت ان مفتی صاحبان کا کیافتو کی ہے؟ (۱۴) کمی گنهگار كا صرف الله تعالى سے استعفار كر لينا كافى ہے، جيسے كه قرآن كريم كى بيسوں آيوں ميں ہے: ﴿ إِلْسَتَغْفِرُ وْ ارْبَكُمُو اللَّهُ كَانَ عَقَالًا ﴾ [نوح: ١٠] وغيره ـ ان منافقين كوجو آپ مُلَاثِيمُ ك باس حاضر ہوکر استغفار کرنے اور آپ ٹاٹیٹا ہے استغفار طلب کرنے کا حکم ہوااس کی وجہ بیتھی کہ انھوں نے آپ مالیکم کا بھی قصور کیا تھا، آپ کے سوا اوروں کی طرف اپنے جھڑے چکانے کے لیے گئے تھے، آپ کے تھم اور فیصلے سے رضامند نہ تھے توان سے کہا گیا کہ اب اپنی اس روش کی مكافات كرو، آپ كے پاس جاء، توبدكرو، معافى جاءو چنانچة تفسير كبير وغيره ميں ہے كه آپ مُناتِظِم نے انھیں وعظ سنایا، فرمایا: ﴿ فَلْيَقُومُوا وَ يَسُتَغُفِرُوا اللَّهَ ﴾ ''بیاوگ کھڑے ہو جائیں، اللہ سے استغفار کریں۔'' گران منافقوں نے اب بھی سرتانی کی اور نہ کھڑے ہوئے، پس ان کی اس روش نے رسول الله سَالِيْمُ كومغموم كيا تھا۔ ان كى روش نے آپ سَالِيْمُ كاحق سلب كيا تھا، اس ليے أنسيس

تھم ہوا کہ خود آپ نگائی سے عذر خواہی کریں اور آپ نگائی کو خوش کریں، تا کہ آپ نگائی خود ہی ان کے لیے استغفار کریں۔ (۱۵) مسلمانوں میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں کہ انسان کا اللہ ہے استغفار کرنا کافی نہیں، ہاں!ان منافقوں کے لیے ان کی سرتابی کے بدلے سے خاص محم اس حیثیت سے اور اس حیثیت سے کہ اس کا امکان ہی آپ کے وصال کے بعد نہ رہا، مخصوص ہے۔ اب اس سے دلیل پکڑنا ڈویتے ہوئے کا شکے کا سہارا لینے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ اور (۱۲) فرض کرو کہ اے۔ مان لیاجائے تو بیہ خاص ہو گا ذات رسول مُکاٹیاً کے ساتھ الیکن حالت سیر ہے کہ آج کوئی کیا بکا ٹیلا، اونچی نیچی قبر بلکہ کاغذ، ابرک اور بانس بھی نہیں چھوڑے جاتے۔ (۱۷) پھر میہ مخصوص ہوگا صرف طلب استغفار کے لیے لیکن یہاں تو اولاد، روزی، ہارش، برکت اور شفا غرض کل کام طلب کیے جاتے ہیں۔ (۱۸) پھر طلب در اصل اللہ سے تھی لیکن یہاں تو براہ راست صاحب قبرے طلب ہوتی ہے۔ ان وجوہ سے یہ دلیل مطابق دعوی اور قول مطابق فعل نہیں۔ (۱۹) مسلمانو! قرآن کی ایک تفسیراس چودھویں صدی کا کوئی شخص بیان کر ہے اورقرآن کی ایک تفسير رسول الله منافياً ك جيازاد بھائى، آپ نافيا كے صحابی جن كے ليے آپ منافياً دعاكريں كم يا الله! اس اني كتاب كاعلم سكها و، جنهين آپ عليظ في اين سيند برنور سے لگا كرعكم كتاب الله اورتفسیر کلام الله سکھائی، وہ بیان کریں، ایمان سے بتلاؤ کہ کس کا بیان معتبر ہوگااور کس کا بیان غیر معتبر ہوگا؟ چنانچے ثقة وصدوق محدث امام عبدالرحمٰن بن عمروالا وزاعی (التوفی ۱۵۷ھ) فرماتے ہیں: "عَلَيْكَ بِآثَارِ مَنُ سَلَفَ وَ إِنُ رَفَضَكَ النَّاسُ وَ إِيَّاكَ وَ آرَاءَ الرِّجَالِ وَ إِنْ زَخُرَفُوْا لَكَ بِالْقُوُلِ " [كتاب الشريعة للإمام الأجرى، ص : ٥٨ ح : ١٢٧ وإسنادة صحيح ] ''اسلاف (سلف صالحین) کے آ ثار کو لازم کپڑو، اگر چہ لوگ آپ کو چھوڑ ویں اور لوگوں کی ( قرآن وسنت، اجماع اور سلف صالحین کے خلاف) آراء ( و قیاس زنی) ہے بچو، اگر چہوہ اپنی بات کوہمع سازی، مرچ مسالا لگا کر ہی کیوں نہ بیان کریں۔'' ثقة ومتقن محدث امام محمد بن سيرين التابعي ( التوفي • ااه ) فرماتے ہيں : "كَانُوُا يَرَوُنَ أَنَّهُ عَلَى الطَّرِيُقِ مَا كَانَ عَلَى الْأَثْرِ " [سنن الدارمي : ٣٧١،

٥٥، ح: ١٤٢ و إسنادهُ صحيح]

''اگلے علاء (لینی صحابہ کرام اور کبار تابعین عظام) یہ سمجھتے تھے کہ جوشخص متبع آ ثار ہو (لینی قرآن وسنت اور متفقه آ ثار سلف صالحین پر قائم ہو) وہ شخص صراط متنقیم پر گامزن ہے۔''

پس ایک تو آپ کے زمانے کے کوئی صاحب ہیں، وہ تو آپ سے کہتے ہیں کہ اب بھی روضۂ رسول ٹاٹیٹی پر جا کرطلب استغفار کرواور ایک وہ بزرگ ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی جناب عبداللہ بن عباس ٹاٹٹی ہے، ان کا فرمان سنیے، فرماتے ہیں:

( كَانَ فِيهِمُ أَمَانَانِ نَبَّىُ اللهِ وَ الْإِسْتِغُفَارُ ، فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَ بَقِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بَقِي الْإِسْتِغُفَارُ ) [تفسير الطبرى: ٢٣٣/٦، ح: ١٦٠١٤ و إسناده حسن لذاته حسن لذاته حسن لذاته حسن لذاته حسن لذاته عب الإيمان: ١٨٢/٢ ح: ١٤٩١]

''اس امت میں دوامن تھے ایک تو نی مَالَّیْنِ دوسرا استغفار، پس نبی مَالِیْنِ تو تشریف لے گئے (وہ امن تواٹھ گیا)اب ایک امن باقی ہے اور دہ استغفار ہے۔''

اور سیدنا ابو ہر رہے دلائشۂ فرماتے ہیں:

( كَانَ فِيُكُمُ أَمَانَانَ مَضَتُ إِحُدَاهُمَا وَ بَقِيَتِ الْأُخْرَى، ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغَفِرُونَ ﴾ ) لِيُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغَفِرُونَ ﴾ )

. عذاب دینے والا اس حال میں کہ وہ استغفار کرنے والے ہوں۔''

ممکن ہے کہ بعض حضرات شایداس سے زیادہ طویل بحث سے اکتا جائیں گے، اس لیے میں اس بحث کو بادل ناخواستہ ختم کرتے ہوئے فریق مخالف کے نام نہاد محقق ومناظر محترم عباس رضوی

صاحب سے ایک ایسی دلیل پیش کرتا ہوں جس کے بعد فریق مخالف کو اس مسئلہ میں کوئی کلام باقی نہیں رہنا چاہیے۔ چنا نچہ عباس رضوی صاحب ''مصنف ابن ابی شیبہ اور تاریخ وتفسیر طبری سے ایک ضعیف روایت (من اجل سفیان وابی اسحاق و حما مدلسان وقد عنعنا) نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ''سیدنا علی ڈاٹنؤ کی بیر روایت بظاہر موقوف ہے، لیکن حکماً مرفوع ہے، کیونکہ بیا صول ہے کہ صحابی کی تفییر مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے۔' آب ہیسین زندہ هیں واللہ:

ں ۔ سیرنا ابو ہریرہ ڈٹٹئ کی روایت کے بارے میں امام حاکم بڑالت فرماتے ہیں:

" وَ قَدِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ تَفُسِيرَ الصَّحَابِيِّ حَدِيتٌ مُسُنَّدٌ "

''اور تحقیق امام بخاری اور امام مسلم اس بات پرمتفق میں کہ صحابی کی تفسیر مند (مرنوع)

ودیث کے حکم میں ہے۔" (المستدرك: ٢/١٥٥)

لینی فریق خالف کے مناظر و محقق عباس رضوی صاحب کے نزدیک بھی صحابی کی تفسیر مرفوع حدیث کے تقلم میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابن عباس ڈکائٹی نے ان آیات کی تفسیر محض اپنے اجتباد سے نہیں کی تھی بلکہ یہ مرفوع حدیث کے تکم میں ہے۔

یں معلوم ہوا کہ آپ سے طلب استغفار کرنا یہ آپ کی زندگی کے ساتھ مخصوص تھا، جب آپ ندر ہے تووہ چیز ہی ندرہی ، اب انسان خود اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔

، بنانچ رسول الله طَالِيَا فرماتے ہیں کہ جناب باری کا وعدہ ہے: ﴿ لَا أَزَالُ أَعُفِرُلَهُمْ مَا اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مُ اللهَ عَفْرُونِي ﴾ [مسند أحمد: ٢٩/٣ ، ح: ١١٢٣٧] "جب تك ميرے بندے مجھ سے بخش مائيتے رہیں گے میں بھی اضیں بخشار ہوں گا۔"

ایک اور حدیث سنیے، رسول الله مَالَيْمُ فرماتے میں:

« ٱلْعَبُدُ آمِنٌ مِنُ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَا اسْتَغُفَرَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ » [مسند أحمد :

'' بندہ اللہ کے عذاب سے امن میں ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔'' ان جوابات کے بعد عالباً آپ کی تسلی ہوگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کے دروازوں سے ہٹا

كرايخ در پر جھكا لے۔ آمين!!

۱۱۔ ایک اور تحریف ملاحظہ فرما کیں قرآن مجید میں ہے 'دیعنی تم پر حرام ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جس کو ذرئے کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔'' ف ۲۶۵، النحل: ۱۱۵ اور ف ۲۶۵ میں لکھا ہے لیعنی اس کو بتوں کے نام ذرئے کیا گیا ہو۔ آپ نے دھاند لی نوٹ فرمائی آیت میں غیر اللہ کے الفاظ وارد ہوئے لیعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی ہستی لیکن یہاں صرف بتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے دیکھیے یہی تفییر الکوثر (۲، فسسے می) ان آیات سے ثابت ہوا ذرئے مالی عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی نہیں ہو سکتی، صرف بتوں کی بات نہیں۔ (دیکھیے یہی تفییر اللاعراف: ۸۵،۵۳،۷۵، هود: ۸۵،۸۳،۷۱،۵۰)

#### الله تعالیٰ کے ساتھ تین وعدے:

ما درہے کہ ہرکلمہ گونے اللہ تعالی سے تین وعدے کیے ہیں:

ا۔ اللہ تعالی جارارب (لعنی داتا) ہے۔ (الا عراف:۱۷۲ تا ۱۷۳)

لیکن اب امت مسلمہ کے کچھ لوگ بہت سے دوسرے بزرگوں کو بھی اپنا داتا مانتے ہیں لینی اس وعدے سے پھر چکے ہیں۔ (مزید دیکھیے الاُنعام: ۱۲۱ تا ۱۲۵۔ الکہف: ۳۷ تا۴۴) ہم اس مسئلہ پر تو حید فی التصرف اور شرک فی التصرف کی بحث میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔

- ۔ دوسرا وعدہ لا الہ الا اللہ کا لینی اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں نیکن اب کیجھ لوگ غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے نظر آتے ہیں لینی اس وعدے سے بھی پھر گئے۔غیر اللہ کو پکارتے ہیں حالانکہ پکارنا عبادت ہے۔
- ۳۔ تیسرا وعدہ تھا ﴿ سَمِعُنَا وَ اَطَعُنَا ﴾ یعنی ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کا وعدہ کیا۔ (البقرۃ: ۲۸۵) کیکن اب آسانی وحی کی اطاعت سے منحرف نظر آتے ہیں، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی وحی کی پیروی کرنے کا حکم دیا، لوگوں نے تقلید اختیار کی۔اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا، لوگوں نے شرک اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سنت رسول ٹاٹیٹی کو اختیار کرنے کا حکم دیا، لوگوں

قطعی نصوص قر آن اور احناف کی دیده دلیری:

قرآن مجید میں ماں کا بچے کو دودھ پلانے کا ذکرتین مقامات پر ہے البقرۃ (۲۳۳)۔لقمان (۱۳۳) اورالاُتھاف (۱۵) ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں بچے کوزیادہ سے زیادہ دوسال دودھ پلائے اور حمل کی کم سے کم مدت چھ ماہ ہے،قرآن مجید کی اس تطعی نص کے مقابلے میں ان کی گو ہر افشانی ملاحظہ ہو۔

مولوی تعیم الدین مراد آبادی بر میلوی (جس نے احمد رضا صاحب کے قرآنی ترجمہ کی تفسیر ککھی ) سورۃ الاحقاف کی آیت (۱۵) کی تفسیر حاشیہ (۳۷) پر لکھتے ہیں کہ مسکلہ اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اقل مدت حمل چھ ماہ ، کیونکہ جب دودھ چھڑانے کی مدت دوسال ہوئی (البقرۃ:۳۳۳) تو حمل کے لیے چھ ماہ باقی رہے۔ یہی قول ہے امام محمد بڑاتشے اورامام ابولوسف بڑائشے کا اور امام ابوطنیفہ بڑائشہ کے نزدیک اس آیت سے رضاعت کی مدت اڑھائی سال ثابت ہوتی ہے۔

اسی طرح ایک اور صاحب فرماتے ہیں: "امام ابوصنیفہ جو اکثر مدت رضاعت اڑھائی سال ہتاتے ہیں ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی، جمہور کے نزدیک دوسال ہی ہے۔" (تفسیر عثانی: ۵۲۸) ہتاتے ہیں ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی، جمہور کے نزدیک دوسال ہی ہے۔" (تفسیر عثانی: آطُعُنا) کے پیسب تقلید کی کار فرمائیاں ہیں، بہر حال ہمیں ان سب معاملات میں ((سَمِعُنَا وَ اَطَعُنا) کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کے فرمان جو سورہ کوئس (۲۰) اور سورہ حم اسجدہ (۴۰) میں ہیں ان کوقطھا نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان مقامات پر ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے۔



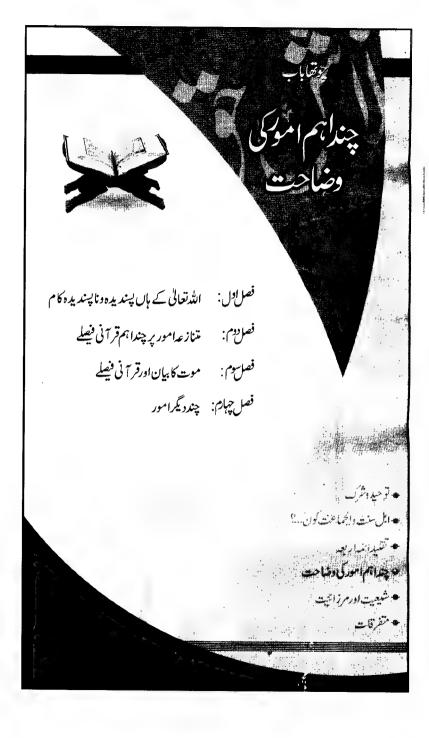

الله تعالى دين ميں اتعادى تلقين كرتے ہوئ فرما تا ہے۔

شَرَحَ لَكُمْ قِنَ الدِّيْنِ مَا وَظِي بِهِ نُوْهًا

وَالَّذِيْنَ اَوْحَيْنَا اللهُ وَمَا وَظَيْنَا بِهَ إِبْرُهِيْمَ

وَمُوْلِهِي وَعِيْلِي اَنْ اَقِيْهُوا الدِّيْنَ وَلَا

تَتَفَوَّ قُوْا فِيْهِ (الشورى: ١٣)

د'اس نے تمهارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کبا

جس (كافتيار كرنے) كانوح كوهم دیا تھا اور جس كی

ہم نے تمهاری طرف وی بھیجی ہے اور جس كا ابراہیم اور

موئ اور عیسیٰ کوهم دیا گیا تھا (وہ یہ) كددین کوقائم رکھنا

اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔'

# فصل اول

# الله تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ و نابسندیدہ کام

الله تعالیٰ کے ناپند یدہ کاموں اور پسندید ہ کاموں کے لیے دیکھیے البقرۃ (۲ تا ۲۰، ۱۲۵ تا ۲۹، ۱۲۵ تا ۲۱۹،۱۲۸)، الائوام (۱۵۲،۱۵۱)، الائراف (۳۳، ۱۸۸)، الدرثر (۲۸،۴۲۷)، الفاقة (۳۳۰)، الحاقة (۳۳۰۲)، الفجر (۱۳ تا ۲۰) اور سورۃ الماعون کممل ان کی مکمل فہرست قرآن و حدیث کی روشنی میں درج ذیل ہے:

#### ناپىندىدە كام:

ا۔ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا۔

۲۔ سحر تینی جادو۔

الله نے جو تکم نازل کیا اس کے خلاف فیصلہ کرنا اور شریعت الہیے کے خلاف چلنا۔

سم۔ کافر ومشرک یہودیوں، عیسائیوں اور المحدوں سے دوستی کرنا اور جولوگ اللہ کی برستش کے ساتھ ساتھ نبیوں اورصالحین کی برستش کر کے شرک کرتے ہیں ان کی ہم نوائی کرنا۔

۵۔ بدفالی اور بدشگونی لینا شرک ہے۔

۲\_ قبرکوسجده گاه بنانا\_

٤ ان ير چراغ جلانا۔

۸۔ اللہ کو چھوڑ کر مزاروں کو بت بنا کرانھیں پکڑ ہے رہنا۔

9۔ ان کے گرد پھیرے لگانا۔

١٠ ان کو چومنا حا ثنا۔

اا۔ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔

۱۲\_ غیرالله کی قشم کھانا۔

۱۳ جن بوجه کرنماز چهوژ دینا۔

سما۔ بلا عذر نماز کو وقت سے ٹال کریڑھنا۔

۱۵۔ بلاعذر جمعہ کی نماز ترک کروینا۔

١٦ ز کوة روک لينا۔

ے ا۔ ماہ رمضان میں روز ہے ترک کرنا۔

۱۸۔ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنا۔

19۔ مقابلہ کے دن دشمن کے سامنے سے راہ فرار اختیار کرنا۔

٢٠ ـ امر بالمعروف اورنهي عن المنكرينه كرنا ـ

۲۱ ـ ترک سنت اوراس پرمصرر ہنا۔

۲۲\_ بدعت، ماتم،عرس،میلا د\_

۲۳۔ پیشاب کے وقت پردہ نہ کرنا اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بیخا۔

۲۲ جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام تھبرایا اس کو ناحق قتل کرنا۔

۲۵۔ خودکشی کرنا۔

۲۷۔ قتل کرنا اور اس سے زیادہ بدترین گناہ نسل کثی ہے۔

۲۷۔ زناکاری اور بدترین زناکاری اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرنا ہے۔

۲۸ اغلام بازی ـ

۲۹۔ نشہ آور چیزوں کا استعال ،شراب اور جملہ مسکرات کے حرام ہونے کی حکمت۔

۳۰ قمار یعنی جوا بازی۔

٣١ ـ ايماندار، بهولي جهالي، يا كدامن عورتوں پر جموثي تهمت لگانا ـ

۳۲۔ چوری کرنا۔

٣٣ ـ جان بوجھ كرجھوٹی قتم كھانا ـ

مهرحرام کھانا۔

۳۵\_سودخوری\_

۳۷\_ يتيم كا مال كھانا ـ

سے مزدوری نه دینا۔

۳۸ ـ ورثاء کوستانا ـ

اسودا سلف میں دھوکا دہی۔

مہ۔ ناپ تول اور پیائش میں کمی کرنا۔

اسم ظلم وستم كرنا\_

۴۲۰ ـ رشوت کالین دین کرنا ـ

۲۳ ـ رشوت لينے اور دينے والے كے درميان دوڑ دھوپ كرنا ـ

۳۴م \_حجوثی گواہی دینا\_

۵۵ ـ والدين كي نا فرماني كرنا ـ

۲۷۔ والدین کو گالی دینا، والدین کے ساتھ نیکی نہ کرنا۔

۵۷ ۔ رسول الله طافی یا آپ کی آل یا صحابہ کرام ڈٹائیٹم کی زندگی کی نضوریشی کرنا، آل رسول طافیٹم کی زندگی کا فلمانا ما انٹیج کرنا۔

۴۸ \_ کسی جاندار جیسے انسان ، چرند ، پرند وغیر ہ کی تضویر بنانا اور انھیں گھروں یا د کا نوں میں لئکا نا \_

وهميه امانت ميں خيانت په

۵۰ ِ نقص عهد، لرّائي جهكرُ ااورفسق وفجور \_

ا۵۔ بات چیت میں جھوٹ بولنا۔

۵۲\_ غداری اور دعده خلافی کرنا۔

۵۳۔ لڑائی جھگڑ ہے میں جھوٹ بولنا۔

۵۴ مذاق اور مصلها کرنا به

۵۵۔ عیب جوئی کرنا،طعن کرنا،غیبت کرنا۔

۵۲\_ چغل خوری کرنا۔

۵۷ غرور اورتکبر کرنا۔

۵۸\_ پروس کوستانا۔

۵۹ مسلمان کوگالی دینا۔

۲۰ اس کی عزت و آبرو میں دست درازی کرنا۔

71۔ اینے والدین کوخودتو گالی نہ دینالیکن اس کا سبب بننا کہ کوئی دوسرااس کے والدین کو گالی دے۔

۲۲ مسلمان كولعن طعن كرنا-

۲۳ دورخامونا۔

۲۳\_ علم کا چھپانا۔

۲۵\_ قطع رحی کرنا۔

۲۷۔ اپنے ماں باپ یا قبیلہ کے علاوہ کسی اور کی طرف خود کو منسوب کرنا۔

∠۱۷ کا فرول کی پیروی کرنا۔

۲۸ مردوں کاعورتوں اورعورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا۔

۲۹\_ عورتوں کا بے بردہ اور بن سنور کر نکلنا۔

- شرعی نکاح کی بجائے زنااور فحش کاری کار جحان ۔

ا کے خاندانی اور عائلی نظام میں بگاڑ اور طلاق کا عام ہونا۔

۷۷۔ فخش کاری اورشہوت رانی کا پھیل جانا۔

۷۷۔ نوع انسانی کی نسل کشی۔

س ہے۔ بالوں کوجوڑنا۔

۵۷۔ جسموں کو گودنا۔

۷۷\_ دانتوں کوالگ الگ کرنا۔

22۔ حسین بننے کے لیے بھوؤں کو نوچنا۔

۷۸۔ اجنبی عورت کوشہوت کے ساتھ دیکھنا۔

وے۔ اجنبیہ کے ساتھ خلوت کرنا، اس کوچھونا۔

۸۰ ِ نگاہ نیجی رکھنے کے فوائد اور نظر بازی کے مفاسد۔

٨١ شومر كے خلاف بيوى كو بھڑ كانا۔

الله تعالی کے پندیدہ کام:

الله تعالی کے پندیدہ کام مندرجہ ذیل ہیں، سورۂ بقرہ کی کچھ آیات میں درج ذیل باتوں پر زور دیا گیا ہے:

ا ۔ غیب کی باتوں (اللہ تعالٰی کی ذات، وحی،عذاب قبراور جملہ امور آخرت) پر ایمان لانا۔

۲۔ نمازیڑھنا۔

س<sub>ه</sub> الله کی راه میں خرچ کرنا۔

س وحي يرايمان لانا-

۵\_ آخرت پریفین رکھنا۔

۱۱ الله، يوم آخرت، فرشتون، الله كى كتابول اورنبيون پرايمان لانا، وعده بورا كرنا۔

ے۔ صبر کرنا۔

٨ ( سَمِعُنَا وَ أَطَعُنَا ) ( جم نے سنا، ہم نے مانا ) کا روبیا فتیار کرنا۔

9\_ تقوی اختیار کرنا۔

ایمان لانا اور اللہ ہے گناہوں کی معافی مانگنا۔

آل عمران کی (۱۵ تا ۱۸ ۱۳۲۸ تا ۱۳۷۷) آیات میں درج ذیل احکامات کا ذکر ہے:

اا۔ صبر کرنا، سیج بولنا، فرمال برداری کرنا اور الله کی راہ میں خرج کرنا اور پیچیلی رات کو الله تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا اور الله کے سواکسی کو معبود نه مجھنا۔

۱۲ منگی اور فراخی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غصہ کو پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں پر احسان کرنا، اگر گناہ کر بیٹھے تو استغفار کرنا۔

۱۹۳ صرف الله کی عبادت کرنا، شرک نه کرنا، مال باپ، رشته دارول، تتیمول، ہمسابول،مسافرول، لونڈیوں اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔

۱۳ کی گواہی دینا،خواہ کسی کے بھی خلاف ہو، عدل کرنا۔

10۔ اللہ اور اس کے رسول مَالْقَیْلِم کی اطاعت کرنا۔

١٦ الله عي دُرنا، الله يرتوكل كرنا\_

ے ا۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔

۱۸۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، توبہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، رکوع و چود کرنا، نیکی کا تھم کرنا، برائی سے منع کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنا (ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے)۔ ۱۹۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کوحق جاننا، برے حساب سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، اللہ کے سواکسی کو معبود نہ سمجھنا، اس پر تو کل کرنا، اس کے آگے تو بہ کرنا۔

ای طرح مندرجہ ذیل مقامات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ اس کے پہندیدہ کاموں کا قرآن مجید سے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید سے مطابحہ کرنا چاہیے۔ اس حورة الحق عقیدہ رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ان (حوالہ جات کے لیے دیکھیے سورة ابراہیم: ۳۱ سورة الحل: ۳۲،۲۳ یا ۱۵،۱۰۰ تا ۳۳ یا ۲۵ سورة الفرقان: ۳۲ تا ۲۷ سورة الشراء: ۳۰ سورة الموسنون: ۱۳ تا ۲۱ سورة النور: ۳۷ سورة الفرقان: ۳۲ تا ۲۷ سورة الفرقان: ۳۸ سورة الموسنون: ۱۳ تا ۲۱ سورة النور: ۳۷ سورة الفرقان: ۳۸ سورة الفرقان الفرقان: ۳۸ سورة الفرقان 


فصل دوم

# متنازعهامور پر چنداہم قرآنی فیصلے

درج ذیل باتیں انتہائی غورطلب ہیں، ان کو مجھیں اور ان باطل عقیدوں سے بھیں۔ قرآن نازل ہوتے وقت جو جھگڑے والے امور تھے اور ان کا فیصلہ دحی کے ذریعے کیا گیا، وہ حسب ذمل ہیں:

#### ارشرك:

ابل جاہلیت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے دعا کرتے وقت صالحین کو اس میں شریک کر لیا کرتے تھے، معنی بید کہ بیرصالحین اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔اس شرکیہ عقیدہ کی قرآن کریم یوں وضاحت کرتا ہے:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَضَرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُونَ هَؤُلَآءِ شُفَعَآ وُنَا عِنْدَ اللهِ ﴾ [ يونس: ١٨]

"اور بیلوگ الله (کی توحید) کوچھوڑ کرالی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیاللہ کے پاس ہمارے سفارش ہیں۔"
سفارش ہیں۔"

﴿ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُونِهَ ٱوْلِيَّآءً مَا نَعْبُكُ هُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَي ﴾

[ الزمر : ٣ ]

''اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں (وہ کہتے ہیں کہ ) ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم کواللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیں۔'' یمی وہ اہم اور عظیم مسئلہ ہے جس میں رسول مرم تافیظ نے ان کی مخالفت کی اور اخلاص عمل کا درس دیا یعنی خالص اللہ کو پکارو اور بتایا کہ یہی وہ دین اللہی ہے جس کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء پیتل کو معبوث فرمایا اور بید کہ وہ خالص عمل ہی کو شرف قبولیت بخشا ہے اور آپ نے بید بھی بتایا کہ جو شخص وہ برے اعمال کرے گا جن کو مشرکین استحسان کی نگاہ ہے ویکھتے ہیں اس کا بہشت میں وا خلہ حرام اور اس کا محکانا جہم ہوگا۔ یہی وہ اہم مسئلہ ہے جس سے مسلمان اور کافر میں فرق ہوتا ہے، یہیں سے عجب و کی ابتدا ہوتی ہے، بھیا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّينَ كُلُّهُ يِللهِ ﴾ [ الأنفال : ٣٩ ] "اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ( یعنی کفر کا فساد ) باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے۔"

#### ۲\_فرقه بندی:

رین و دنیا میں اہل جاہلیت کی راہیں الگ الگ تھیں اور وہ ای کو درست اور سیجے سیجھتے تھے، رب کریم ان کے افتر اِق کو یوں آشکار کرتا ہے:

﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴾ [ المؤمنون : ٥٣ ]

''جو چیزیں جس فرقے کے پاس ہیں وہ اس سے خوش ہو رہاہے۔'' چنا نچہ اللہ تعالیٰ دین میں اتحاد کی تلقین کرتے ہوئے فرما تا ہے:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ قِنَ الدِّيْنِ مَا وَطْى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِينَ ٱوْحَيْنَاۚ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ اِبْرِهِيْمُ وَمُوْسَى وَعِيْنِتَى آنَ آقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَغَرَّقُواْ فِيْهِ ﴾ [النورى: ١٣]

ر اس نے تمھارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس (کے اختیار کرنے) کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی ہم نے تمھاری طرف وجی جیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موکیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا گیا تھا (وہ یہ) کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔''

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَ قُولًا دِينَهُمْ وَكَالُولَاشِيَعًا لَيْتَ مِنْهُمْ فِيْ تَتَىٰءٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٩] "ان لوگوں كى طرح نه بونا جومتفرق ہو كئے اوراحكام دين آنے كے بعدا يك دوسرے

ہے اختلاف کرنے لگے۔"

دین میں فرقہ بندی کوختم کرنے کے لیے الله تعالی حکم ویتا ہے:

﴿ وَاغْتُصِنُوا بِعَبْلِ اللهِ تَمِيْعًا وَلاَ تَقَرَّ قُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٠٣]

''اللہ کی رسی کومضبوطی ہے پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔''

یتیمی ممکن ہے کہ سب فرقے سب کچھ چھوڑ کرصرف قرآن وحدیث کواختیار کریں۔

#### ٣ بغاوت:

مشرکین حاکم وقت کی مخالفت اور عدم اطاعت کو اپنے لیے بردی خوبی اور اطاعت و فرمال برداری کو ذلت و رسوائی سیھتے تھے لیکن رحمۃ للعالمین مُلَّاثِمُ نے ان کی مخالفت کی اور حکم دیا کہ اگر حاکم وقت ظلم کرے تو بھی صبر کیا جائے اور اطاعت و فرمال برداری کرتے ہوئے اسے نصیحت کی جائے۔ مند احمد کی صبحے روایت کے مطابق مندرجہ بالا تینوں امور کو رسول اکرم مُنَّاثِمُ نے ایک ہی حدیث میں جع کر دیا ہے۔ آپ مُنَاثِمُ ارشاد فرماتے ہیں:

رَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوٌ جَلَّ رَضِىَ لَكُمْ ثَلَاثًا وَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا، رَضِى لَكُمْ أَنُ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ اَنْ تَنْصَحُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ اَمْرَكُمُ وَ اَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [مسند أحمد: ٣٦٠/٢]

'' بِ شک الله تعالی نے تمقارے لیے تین چیزوں کو پیند کیا ہے اور تین کو نہ پیند کیا ہے، اس نے تمقارے لیے بیند کیا ہے، اس نے تمقارے لیے بیند کیا ہے کہتم اس کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھرباؤ اور جے الله تعالیٰ تمقارا حاکم بنائے اسے نفیحت کرواور تم سب الله کی ری کومضبوطی سے تقام لواور فرقوں میں نہ بڑ۔''

مندرجہ بالا متیوں امور سے جب تک لوگ بچتے رہے امن وسکون سے زندگی بسر کرتے رہے اور جب گناہوں میں ملوث ہوئے تو جہاں ان کا دین برباد ہوا وہاں دنیاوی امور میں بھی ترقی کی راہیں بند ہو گئیں۔

#### ۴\_تقلید:

مشركين نے اينے نمب كے كئ ايك اصول بنا ركھے تھے جن ميں سرفہرست تقليد تھى،

مشرَّیین عالم کا سب سے بڑا اورا ہم قاعدہ اپنے پیش روسلحاء کی تقلید کرناتھا، ان کے اس عقیدہ بد کی قرآن کریم یوں وضاحت کرتا ہے:

﴿ وَكَذٰلِكَ مَا ٓ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّنْ تَذِيْدٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوْهَا ۗ إِنَّا وَجَدْنَا ۚ الرَّوَا عَلَى أُمْتُونَ ﴾ [الزحرف: ٢٣]

"اوراس طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بہتی میں کوئی ہدایت کرنے والانہیں بھیجا مگر وہاں کے خوش حال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم اٹھی کے پیچیے چلتے ہیں۔"

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ البِّعُوا مَا آنُولَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْآَءَنَا الوَلَوُ كَانَ الشَّيْطُنُ يَدْعُوْهُمْ إِلَى عَذَابِ السِّعِيْرِ ﴾ [لقمان: ٢١]

''اور جب ان سے کہاجاتا کہ جو (کتاب) اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تواس کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھلا اگر چہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو (تب بھی!)۔''

رب كريم ترك تقليد بران كو يول متنب فرما تا ب:

﴿ قُلُ إِنَّهَا ۚ آعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ آنُ تَقُومُوا يلهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۗ مَا يَصَاحِيكُمْ قِنْ جِنَّةٍ ﴾ [ سبا : ٤٦ ]

'' کہہ دو کہ میں شمصیں صرف ایک بات کی نقیحت کرتا ہوں کہتم اللہ کے لیے دو دو اور اسکیا اسکیلے کھڑے ہو جاؤ پھرغور کروہ تمھارے رفیق کوجنون نہیں ہے۔''

﴿ إِنَّهِ عُواْ مَّا أُنْدِلَ الْكِكُذُ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُواْ مِنْ دُوْنِهَ اَوْلِيَّاءَ وَلَيْلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾

[ الأعراف: ٣ ]

''لوگو! (جو کتاب) تم پر تمھارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرواوراس کے سوااور رفیقوں کی پیروی نہ کرواورتم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔''

#### ۵ جمهوریت کابت:

مشر کین کا ایک اہم اصول ہے بھی تھا کہ وہ اپنی کثرت پر نازاں تھے،کسی چیز کے صحیح یا غلط

ہونے کو وہ قلت وکٹرت کے ترازو میں تولا کرتے تھے، حالانکہ کسی بات کا فیصلہ دلائل سے ہوتا ہے، لوگوں کی کثرت سے نہیں۔ رب کریم نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس معیار کو غلط اور بے ہودہ قرار دیا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک علیحدہ بہث اس کتاب میں آرہی ہے۔

## ۲\_آ با وُ اجداد کی تقلید :

اہل جاہلیت اپنے آباؤ اجداد کے طرز زندگی کو بطور جمت پیش کیا کرتے تھے۔ رب کریم ان کے اس عقیدہ کو یوں بیان کرتا ہے :

﴿ قَالَ فَهَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولِي ﴾ [طه: ١٥]

"اچھاتو پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا۔"

﴿ مَا سَمِعْنَا بِهِٰذَا فِي ٓ أَبَابِنَا الْآوَّلِيْنَ ﴾ [ المؤمنون: ٢٤]

"جم نے اینے اگلے باپ دادا میں توبد بات بھی نہیں سی تھی۔"

#### ۷ ـ ملوک اورصاحب ثروت:

مشرکین اینے حق میں ان افراد کو بھی بطور استدلال پیش کیا کرتے تھے جنھیں ذہنی اور علمی صلاحیتیں دی گئی تھیں اوران لوگوں کو بھی اپنا پیشوا سجھتے تھے جو یا تو باوشا ہ تھے یا جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی اور عیش وعشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما تاہے:

﴿ وَلَقَدُ مَلَّنَّهُمْ فِينَا إِنْ مَّكَّكُمْ فِيهِ ﴾ [الأحقاف: ٢٦]

''اور ہم نے ان کوالیے مقدور دیے تھے جوتم لوگوں کونہیں دیے۔''

﴿ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كُفَرُوا ۚ فَلَتَا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِه

فَكُعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴾

"اور پہلے (ہمیشہ) کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے توجس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آئینچی تو اس سے کافر ہوگئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت۔"

« میں میں اللہ کی لعنت۔"

﴿ يَعْرِفُونَهُ كُمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٦]

"وہ اے (رسول کو) اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔"

### ۸ غرباء ومساكين سے بے التفاتى:

مشرکین کی بی بھی ایک عادت بدھی کہ وہ کسی چیز کے غلط ہونے کے لیے بیہ کہتے کہ اس کو تسلیم کرنے والے کمزور اور غریب لوگ ہیں۔قرآن کریم نے ان کی اس عادت بدسے یوں پردہ اٹھایا ہے: ﴿ قَالُةُ اللّٰهُ مِنْ لَكَ وَالْمُعْكَ الْأَدْذَ لُونَ ﴾ [الشعراء: ۱۱۱]

''وہ بولے کہ کیا ہمتم کو مان لیں اورتمھارے پیروکارتو رذیل لوگ ہوئے ہیں۔''

﴿ اَلْمُؤَلَّاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ﴾ [الأنعام: ٥٣]

'' کیا یمی لوگ ہیں جن پراللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے۔''

الله كريم اس عاوت بدكى ترويد فرما تاہے:

﴿ ٱليْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٠]

'' بھلا الله شکر کرنے والوں سے واقف نہیں۔''

### 9\_علائے سوء کی قیادت:

اہل جاہلیت اورمشرکین فاسق وفاجر اور علمائے سوء کو اپنا رہبر سمجھا کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یوں رہنمائی فر مائی:

﴿ يَا يُتِهَا الَّذِيْنَ الْمُنْوَا إِنَّ كَلِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُونَ آمُوالَ النَّاسِ

بِالْمَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣٤]

''مومنو! بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔''

مشركين كو ڈانٹ پلاتے ہوئے فر مایا:

﴿ تَغَلُوا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَكَبِّغَوَّا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَاضَلُوا

كَثِيْرًا وَّضَلُّوا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴾ [ المائدة : ٧٧]

'' کہو کہا ہے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو (خود ) پہلے گمراہ ہوئے اور اکثروں کو بھی گمراہ کرگئے اور سید ھے راستے سے بھٹک گئے۔''

### ١٠ قلت فهم :

مشرکین دین حق کو اس لیے بھی شلیم نہ کرتے کہ ان کے نزدیک اس کو ان لوگوں نے مانا ہے جو فہم وفر است سے عاری اور قوت حافظ سے محروم ہیں۔ قرآن کریم ان کی اس کج روی کو یوں وا ضح کرتا ہے:

۔ ﴿ وَمَا نَزَلِكَ النَّبِعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ اَرَا فِلْنَا بَادِی الرَّأْمِ ﴾ [ هود: ٢٧] ''اورہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمھارے پیروکار وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنیٰ درجے کے ہیں اور وہ بھی رائے ظاہرے۔''

#### اا\_قياس فاسد:

مشركين كے ہاں غلط قياس سے استدلال كا عام رواج تھا، جيسے:

﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بِثَكَّرٌ مِثْلُنَّا ﴾ [إبراهيم: ١٠]

"م تو ہمارے ہی جیسے آدی ہو۔"

#### ا۔ قیاس سیح سے انکار کرنا:

قیاں صبح ہے انکار کرنا بھی مشرکین کی عادت تھی، قیاس فاسد سے استدلال اور قیاس صبح سے انکار کی وجہ بیتھی کہ انھوں نے دونوں میں وجہ انتیاز کو نہ سمجھا۔

#### ۱۳\_غلو:

ابل جاہلیت کا اپنے علاء اور صالحین امت کی تعظیم و تکریم میں مبالغہ اور ان کی شان میں غلو
کرنا عام شیوہ تھا۔ رب کریم نے مبالغہ آ رائی سے بول روکا:
﴿ يَا َهُلَ الْكِتَٰبِ لَا تَعْلُواْ فِي وَيُولِكُمُ وَلَا تَقُولُوْا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ \* ﴾ [النساء: ١٧١]

د'اے اہل كتاب! اپنے دين میں حدسے نہ بڑھواور اللہ تعالی کے بارے میں حق کے سوا کچھ بھی نہ کہو۔''

### ۱۳ نفی واثبات:

مشرکین کے مندرجہ بالانمبر(۱۳) میں افعال بدکی بنیاد ایک اصول پر بنی تھی اور وہ تھانفی و اثبات لینی اللّٰہ کی نازل کردہ ہدایات سے اعراض کرنا اور اپنے ظن وتخیین کی پیروی۔

#### ۵۱ ـ به د وهرمي:

مشرکین کی خوئے بدایک یہ بھی تھی کہ وہ احکام الہید کو یہ کہہ کرمستر دکر دیتے تھے کہ یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، جیسے:

﴿ وَقَالُوا قُلُوْبُنَا غُلُفٌ ﴾ [ البقرة : ٨٨ ]

''اور کہتے کہ ہارے دل پردے میں ہیں۔''

﴿ لِشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّهَا تَقُولُ ﴾ [هود: ٩١]

''اےشعیب!تمھاری بہت ہی باتیں ہاری سمجھ میں نہیں آتیں۔''

اللہ تعالیٰ نے ان کوجھوٹا قرار دیا اور فرمایا کہ ان کی میے ہٹ دھرمی ان کے کفر اور ان کے دلول پر مہر لگ جانے کی وجہ سے تھی۔

#### ۱۷۔ کتب ساوی کے بدلے کتب جادو:

کتب سادی کے بدلے کتب جادد پرعمل کرنا بھی مشرکین کی عادت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کا یوں ذکر فرمایا ہے:

﴿ نَبَنَ فَرِنْتٌ عِنْ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتٰبَ لِآكِ اللهِ وَرَآءَ ظُهُ وْ هِمْ كَأَنَّهُ مُلاَ يَعْلَمُوْنَ ۗ وَالْبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينِ عَلَى مُلْكِ سُلَيْلِنَ ﴾ [البقرة: ١٠٢٠١٠]

''جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں اور ان (ہزلیات) کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان (ماینا) کے عہد سلطنت میں شیاطین ریڑھا کرتے تھے۔''

### 21\_مشركين كا أيك كفريداصول:

مشركين كا ايك كفريه اصول بيبهي تهاكه وه ايخ كفريه اورمشركانه افعال كوانبياء كي طرف

منسوب کر دیتے تھے چھے دب کریم انبیائے کرام کی براءت کرتے ہوئے فرما تا ہے:

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْهُنَّ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا ﴾ [البقرة: ١٠٢]

''اورسلیمان(طلِیًا) نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے۔''

﴿ مَا كَانَ اِبْدُهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيْقًا مُّسْلِبًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ

الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ [آل عمران: ٦٧]

''اہراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اس کے فرماں بردار تھے اور مشر کوں میں سے نہ تھے۔''

### ١٨ ـ نسبت مين تناقض:

مشرکین کی ایک یہ بھی دو رخی اور منافقت تھی کہ وہ اپنے آپ کو اہراہیم (طیلاً) کی طرف منسوب کرتے اور کہتے کہ ہم اہراہیمی ہیں لیکن آپ کی اتباع سے روگردانی کرتے۔

### ١٩ ـ عيب جو ئي :

مشرکین عرب بعض صوفیاء کے فتیج اعمال کی وجہ سے صلحائے امت پرعیب جوئی اور طعنہ زنی سے بھی بازنہیں آتے تھے، جیسے یہودیوں نے عیسیٰ (علیہا) پر الزام لگایا اور عیسائیوں نے یہودیوں سمیت رحمت دو عالم تَالِیُمُ کی طرف مجنون وغیرہ ہونے کی نسبت کی۔العیاذ باللہ!

#### ۲۰ - کہانت کو کرامت سمجھنا:

مشرکین عرب جاددگراور کائن کی شعبدہ بازی کوصلحائے کرام کی طرف منسوب کیا کرتے تھے اور طرفہ یہ کہ بعض اوقات اس شعبدہ بازی کو انبیاء کی طرف منسوب کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے جیسے سلیمان (ملیٹھ) کی طرف جاد وکومنسوب کرنا۔

# ۲۱\_مشركين كى عبادت:

مشرکین کی عبادت سیٹی اور تالی بجانے پر موقوف تھی۔ اللہ تعالی ان کی اس نتیج حرکت کو یوں بیان فرما تا ہے: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا ثُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّعً وَّتَصْدِيكَةً ﴾ [ الأنفال: ٣٠]

''اوران لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔''

## ۲۲\_مشرکین کا دین:

مشرکین نے تھیل کود اور تماشا اپنا دین بنا رکھا تھا،مشرکین کو دنیاوی عیش وعشرت نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور مال ومتاع کی اس فراوانی سے وہ سیمجھ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پر راضی ہے۔ رب کریم ان کے اس گمان باطل کو یوں بیان فرما تا ہے :

﴿ وَقَالُوا أَخُنُ آ كُثُرُ الْمُوالَّا وَّآوُلادًا الرَّمَّا تَخُنُ يُمُعَدُّ يِنْنَ ﴾ [ سبا: ٣٠]

''اور پیجی کہتے ہیں کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کوعذاب نہیں ہوگا۔''

### ۲۳\_مشركين كاتكبر:

کزور اور مسکین لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی، اس لیے مشرکین نے تکبر اور خورغرضی کی وجہ سے قبول حق سے انکار کیا، چنانچہ مسکین مسلمانوں کی تو قیر کو مدنظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے رسول مُناٹیکِم سے یوں مخاطب ہوتا ہے :

﴿ وَلَا تَطْرُ وِالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُ وقِوَالْعَثِيِّ بُرِيْدُونَ وَجْهَهُ ﴾

[الأنعام: ٥٢]

''اور جولوگ صبح وشام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں ان کواپنے پاس سے مت نکالو۔''

### ۲۲\_مشركين كا غلط استدلال:

مشرکین کے نزدیک احکام الہیہ کے غلط ہونے کی ایک دلیل پیجی تھی کہ ان کوتسلیم کرنے والے کمزورافراد تھے۔مشرکین کا بیغلط استدلال قرآن کریم نے خودنقل کیا ہے:

﴿ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ [الأحقاف: ١١]

''اگر بیروین سچیر بہتر ہوتا تو بیلوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے۔''

### ۲۵\_تحریف:

كتب البهير برغور وفكر اور أصي صحيح سجص كے بعدان ميں تحريف كرنا مشركين كامحبوب مشغله تفا۔

#### ٢٧ ـ غلط لشريج كي اشاعت:

مشرکین عالم کا ایک مشغلہ بی بھی تھا کہ وہ غلط اور بے ہودہ کتب لکھتے اور پھر نہایت ڈھٹائی سے بیہ کہتے کہ بیداللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ رب کریم ان کی اس بے ہودگی کو بوں واضح فرماتا ہے:

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتْبَ بِأَيْدِيْهِمْ فَرَّ يَقُولُونَ لَمَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾

[ البقرة : ٧٩ ]

"پل ان لوگوں پرافسوس ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بید اللہ کے پاس سے (آئی) ہے۔"

### 12\_مشركين كے مال قبول ہونے والے عقائد:

مشرکین عرب اضی مسائل کو صحیح سیجھتے جوان کے گروہ کے مذموم عقائد کے مطابق ہوتے تھے، جیسے ان کا یہ کہنا:

﴿ نُؤْمِنُ بِمَا أُنْدِلَ عَلَيْمَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَةُ ﴾ [البقرة: ٩١]

" ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لا کیں گے جوہم پر نازل کی گئی ہے اور جتنی اس کے علاوہ ہیں ان سب کا انکار کرتے ہیں۔"

# ۴۸\_مشرکین کی ایک خصلت رذیله:

مشرکین عالم کی ایک خصلت رذیلہ رہ بھی تھی کہ وہ اپنے ہی گروہ کے اصحاب عقل و دانش کی صحیح باتوں کو بھی سیجھنے کی کوشش نہ کرتے تھے۔اللہ تعالی نے ان کی ای خصلت سے متنبہ فر مایا ہے:
﴿ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ ٱلْبِياَ عَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُهُ مُّوْمِنِيْنَ ﴾ [ البقرة: ٩١]

"اگرتم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پینجبروں کو پہلے ہی کیوں قبل کیا کرتے۔''

#### ۲۹\_افتراق:

عجائبات قدرت میں سے ایک یہ ہے کہ جب مشرکین عرب نے رب کریم کی وصیت اتحاد و اتفاق کوترک کر دیا اورافتراق واختلاف کے مرتکب ہوئے تو ہر گروہ اپنے کردار پر نازاں وفرحال تھا۔ (الرم: ۳۲)

### ٠١٠ اين بي مسلك كي مخالفت كرنا:

یہ بات بھی نشانات قدرت کا عجوبہ ہے کہ مشرکین عرب جس دین و ندہب کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرتے تھے اسی دین سے بے بناہ بغض و عداوت رکھتے اور کفار اور ان کے دین و مذہب سے انتہائی محبت و الفت رکھتے تھے جو ان کے اور ان کے نبی طالی عمل محب الفت رکھتے تھے جو ان کے اور ان کے نبی طالی کا معاملہ رحمت دو عالم طالی کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ طالی کے جب سیدنا مولی علیا اسلام کے دین سے انھیں روشناس کرایا تو انھوں نے کتب جادوکو اپنایا جو سراسر فرعون کی ذریت کا ور شقیس۔

#### ا٣- انكار حق:

مشرکین کاحق وصداقت سے انکار کرنا جب کہ وہ ایسے شخص کے پاس ہوتا جس کو وہ کمزور سیجھتے تھے۔قرآن کریم ان کی اس خصلت کو یوں بیان کرتا ہے:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى ثَنَىءٍ ۗ وَقَالَتِ النَّصَرَى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى

شَيْءٍ ﴾ [البقرة: ١١٣]

"ديبودي كہتے ہيں كه عيسائى رستے پرنہيں اور عيسائى كہتے ہيں يديبودى رستے پرنہيں ـ"

# ۳۲\_مشر کین کا اپنے بنیادی عقائد کا انکار:

مشرکین کا ان اٹمال سے اٹکار کرنا جن کو وہ اپنے دین کی بنیاد قرار دیتے تھے جیسے ہیت اللہ کا جج۔اللہ تعالیٰ ان کی اس روش کوحماقت قرار دیتے ہوئے فرما تا ہے :

﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلْكَ إِبْرُهِيْمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: ١٣٠]

''اور ابراہیم کے دین سے کون روگر دانی کرسکتاہے بجز اس کے جونہایت نادان ہو۔''

## ۳۳\_مشرکین کی گروه بندی میں مسابقت:

مشرکین عالم کی گروہ بندی کی مسابقت میں ہر فرقہ صرف اپنے ہی گروہ کو نجات دہندہ سمجھتا تھا، رب کریم نے ان کی تکذیب کی اور فرمایا:

\* ﴿ هَا تُهُ الرُّهُ هَا لَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ ﴾ [ البقرة : ١١١]

﴿ هَا تُوْا بُرُهَا لَكُمْ إِنْ لَنَتُمُ صَٰدِقِينَ ﴾ [البقرة: ١١١

''اگرتم سیچ ہوتو دلیل پیش کرو۔'' اور پھر صحیح اور صراط متنقیم کی نشاندہی فرمائی:

﴿ بَلِي قَ مَنْ أَسْلَمَ وَحُهَا لِلهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجُرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ [البقرة: ١١٢]

''ہاں! جو شخص اللہ کے آگے گردن جھا دے اور وہ نیکو کاربھی ہوتو اس کا صله اس کے پروردگار کے پاس ہے۔''

### ۳۳\_ بر ہنگی بھی عبادت:

مشرکین کے ہاں بر بھی کو بہترین عبادت سمجھا جاتا تھا، جیسے:

﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَلَّاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ [ الأعراف: ٢٨]

''اور وہ لوگ جب کوئی فخش کا م کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریق پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے۔''

### ۳۵\_حرام كوحلال قرار دينا:

مشرکین کے ہاں حرام کو حلال قرار دینا بہترین اطاعت خیال کیا جاتا تھا، جیسے شرک کوعبادت تعبیر کیا کرتے تھے۔

### ٣٦\_غيرالله كوداتا ومشكل كشاسمجهنا:

مشرکین عالم کے یہاں علاء اور پیروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب یعنی داتا اور مشکل کشاسمجھنا بھی عبادت سمجھا جاتا تھا۔ (آل عمران:۸۰،۷۴،۷۲)

#### ٢٣ ـ صفات الهيه مين الحاد:

مشركين صفات البيدين الحاد كے بھى مرتكب ہوئے تھے، جيسے الله تعالى كافر مان ہے: ﴿ وَالْكِنْ طَلَمَنْتُدُ أَنَّ اللهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْلَمُكُونَ ﴾ [خم السحدة: ٢٢] \* " مَمْ يدخيال كرتے تھے كم الله كوتمھارے بہت سے عملوں كى خبر بى نہيں۔ "

#### ٣٨\_اسائے الهيدميں الحاد:

مشركين كا اسائے الهيه ميں الحاد كرنا، جيسے:

﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ ﴾ [الرعد: ٣٠]

"اور بدلوگ رحمٰن کونہیں مانتے۔"

ma\_مشر کین عرب تعطیل کے بھی قائل متھ جیسے آل فرعون کا قول۔

٠٠ \_ مشركين نقائص كى نسبت بهى الله تعالى كى طرف كيا كرتے تھے۔

ام ۔ مشرکین کا اللہ تعالی کی ملیت میں شرک کرنا جیسے مجوں کا قول تھا۔

۴۲\_ تقدیر کا انکار کرنا۔

٣٣ ـ الله تعالى كے خلاف جمت قائم كرنا ـ

۴۳ \_ تقدر البي كاسهارا لي كرشريعت كے خلاف كرنا۔

۴۵ ـ زمانے کو گالی دینا، جیسے مشرکین کہا کرتے تھے:

﴿ وَمَا يُهْلِكُنَاۚ إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ [ الحاثية : ٢٤ ]

''اور ہمیں تو زمانہ ہی مارتا ہے۔''

۲۷- الله کے انعام کوغیر الله کی طرف منسوب کرنا، جیسے:

﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونُهَا ﴾ [النحل: ٨٣]

''یاللہ تعالیٰ کی نعمتوں ہے واقف ہیں مگران سے انکار کرتے ہیں۔''

ے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا۔

۴۸\_ بعض آیات کا انکار۔

۴۹ مشركين كابه كهنا:

﴿ مَا ٓ اَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَهَرٍ قِنْ ثَنَى عِ ﴾ [الأنعام: ٩١]

"الله نے انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔"

۵۰۔ مشرکین کا قرآن کریم کے بارے میں کہنا:

﴿ إِنْ هٰذَ آ إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ [ المدثر: ٢٥]

"بيه بشركا كلام ہے۔"

٥١ ـ الله تعالى كى حكمت مين عيب نكالنا ـ

۵۲ ظاہری اور باطنی حیلوں اور بہانوں سے کام لینا، تا کہ انبیائے کرام بیلی کے لائے ہوئے دین اللی کا خاتمہ ہو:

( وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللهُ ﴾ [ آل عمران: ٥٥]

''ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر فر مائی۔''

﴿ وَقَالَتْ طَّآيِفَةٌ مِّنَ آهُلِ الْكِتْبِ أَمِنُوا بِالَّذِئَ أَنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَجُهَ النَّهَارِ

وَالْفُرُوْ الْخِرَةُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٢]

"اورائل كتاب ايك دوسرے سے كہتے ہيں كہ جو (كتاب) مومنوں پر نازل ہوئى ہے اس پر دن كے شروع ميں تو ايمان لے آيا كرو اور اس كے آخر ميں انكار كر ديا كرو، تاكہ وہ برگشتہ ہو جائيں۔"

۵۳\_اس نیت سے حق کا اقرار کرنا کہ اس کی تر دید کا ذریعہ معلوم ہو جائے۔

#### ۵۴ نهری تعصب:

نم بى تعصب سے كام لينا بھى مشركين كا عام دستور تھا، جيسے:

﴿ وَلاَ تُوْمِنُو ٓ الَّالِكِينَ تَهِمَ دِيْنَكُمْ ﴾ [ آل عمران: ٢٣]

''اوراینے دین کے بیرو کے سواکسی اور کے قائل نہ ہونا۔''

۵۵۔اسلام کے اتباع کو شرک قرار دینا بھی مشرکین کی عام رسم تھی، جیسے

﴿ مَا كَانَ لِبِهَ مِ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ الكِتْبَ وَالْكُلُمَ وَالتُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي

مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ [ آل عمران : ٧٩]

''کی آدمی کوشایال نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب ،حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کوچھوڑ کرمبرے بندے بن جاؤ''

٥٦ - كتاب الهيه مين تحريف كرنا مشركين كي عادت ثانية هي \_

۵۷۔ اہل حق کو بے دین اور رذیل وغیرہ القاب سے پکارنا۔

۵۸ ـ رب کریم کی ذات پاک پر کذب وافترا باندهنا ـ

۵۹۔ مشرکین جب دلائل کے سامنے مغلوب اور شکست کھا جاتے تو بھر ملوک اور سلاطین کے ہاں شکوہ و شکایت لے جاتے تھے، جیسے:

﴿ أَتَذَرُ مُوْسَى وَقُوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٢٧]

''کیا آپ موی اور ان کی قوم کو یونہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھر س؟''

۲۰ ـ اہل اسلام کومفسد ہونے کا عیب لگانا بھی مشرکین کی خاصیت بدتھی، جیسے پہلے اس کتاب میں ذکر ہوا ہے۔

۲۱ ۔ اہل اسلام پریہ بھی الزام لگانا کہ وہ شاہی دین میں نقص نکالتے ہیں، جیسے:

﴿ وَيَكَرَكَ وَالِهَتَكَ ﴾ [الأعراف: ١٢٧]

''اورآپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں۔''

فرعون نے اہل وطن سے کہا:

﴿ إِنِّي ٓ أَخَافُ أَنْ يُنَّكِرُ لَ دِيْنَكُمْ ﴾ [المؤمن: ٢٦]

'' مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمھارے دین کو نہ بدل دے۔''

۶۲\_مشرکین کی اہل اسلام پر بیتہمت بھی تھی کہ وہ شاہی معبودوں میں نقص نکا لتے ہیں، جیسے پہلے ذکر ہوا ہے۔

٦٣ \_ اہل اسلام پرمشر کین کا پیجھی بہتان تھا کہ وہ دین میں رد و بدل کر دیں گے، جیسے:

﴿ إِنِّي ٓ اَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمُ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ [المؤمن: ٢٦]

''مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمھارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔''

۱۳ \_ اہل اسلام پر ایک الزام پیجھی تھا کہ وہ بادشاہ کی عیب جوئی کرتے ہیں ۔ قرآن کریم کا لفظ "وَیَدَرَكَ" اس معنی کو واضح کرتا ہے۔

#### ۲۵ ـ ترک حق:

۔ مشرکین کے دین میں جو باتیں حق ہوتیں ان پرعمل کرنے کا دعومیٰ کرتے ، جیسے :

﴿ نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ﴾ [البقرة: ٩١]

'' کہتے ہم پر جو نازل کیا گیااس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔'' لیکن درحقیقت وہ انھیں چھوڑ چکے ہوتے ۔

#### ۲۲\_افراط:

مشركين عبادات مين اضافه كرلينا باعث شرف خيال كرتے تھے۔

#### ۲۷\_تفریط:

مشرکین عبادات میں کمی کرنے کے بھی مجرم تھے، جیسے میدان عرفات میں ترک وقوف۔

#### ۲۸ ـ ترک واجب:

بربیز گاری کی آ را میں واجبات کا ترک کرنا بھی مشرکین میں عام تھا۔

۲۹ یا کیزه رزق کو ترک کرنا مشرکین کی بہترین عبادت بھی۔

• ۷ \_ رب کریم کا عطا کردہ خوبصورت لباس استعال نہ کرنا بھی مشرکین کی عبادت تھی۔

ا که لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دینا مشرکین عرب کا خاص مشغلیہ تھا۔

27\_ مشرکین عرب الله تعالیٰ ہے محبت کا دعویٰ تو ضرور کر نتے تھے لیکن در حقیقت شریعت کو ترک کر چکے تھے، الله کریم نے ان سے اطاعت کا پول مطالبہ کیا:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ يُجِونُ الله فَاتَبِعُوْ نِي يُعْبِيكُمُ الله ﴾ [ آل عمران : ٣١]

"آپ فر ما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوتو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کر ز لگرگا۔"

۷۵ ـ دا نسته کفر کی طرف لوگوں کو دعوت عام دینا۔

۷۷ کے مکروفریب اور خطر ناک سازشیں کرنا مشرکین عرب کا دن رات کا کھیل تھا، جیسے تو م نوح کی عادت بدھتی۔

۵۷\_مشرکین عرب کی قیادت یا تو علمائے سوء کے ہاتھوں میں تھی یا جاہل صوفیا کے قبضہ میں، قرآن مجیداس کی بول وضاحت کرتاہے:

﴿ وَقَلْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَكْمَعُونَ كَلْمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ عَلَيْوْنَ ﴾ [القرة: ٧٠]

''ان میں سے کچھلوگ کلام اللہ کو سنتے کھراس کے سمجھ لینے کے بعداس کو جان ہو جھ کر بدل دیتے رہے ہیں۔''

۲۷۔ بے بنیاد اور جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا ہونا بھی مشرکین میں عام تھا، جیسے:

﴿ وَقَالُوْا لَنْ تَسَتَنَا التَّارُ إِلَّا آيًّا مَّا مَّعْدُودَةً ﴾ [البقرة: ٨٠]

''اور کہتے ہیں کہ (دوزخ کی ) آگ ہمیں چندروز کے سوا جھو ہی نہیں سکے گی۔''

دخول جنت کی خوش فہی میں یوں گرفتار تھ:

﴿ لَنْ يَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَأَنَ هُوْدًا أَوْنَطَيٰ ﴾ [البقرة: ١١١]

"مبود يول اورعيسائيول كيسواكوئى بهشت مين نبيس جائ گائ

22\_انبیائے کرام اور صلحائے امت کی قبروں کوعبادت گاہ بنالینا مشرکین کا بدترین فعل تھا۔

۵۷۔ آثار انبیاء (بیبیلی) کو عبادت گاہ بنانا بھی جاہلیت کا عام شیوہ تھا، جیسا کہ سیدنا عمر ڈلٹٹیؤ سے منقول ہے۔

9 \_ قبروں پر چیاغاں کرنابھی مشرکین کی برعملی تھی ۔ قبروں پر میلا لگانا اور عرس کرانا بھی اہل جاہلیت کا دستور تھا۔

۸۰ قبروں کے پاس جانور ذریح کرنا بھی مشرکین کی اہم عبادت تھی۔

٨١ بزرگوں كے آثار سے تبرك حاصل كرنا بھى اہل جالميت كى خوتقى -

۸۲ خاندانی شرافت پر فخر کرنا۔

۸۳ نسب اوررشته مین عیب لگانا به

۸۴ ستاروں کی مختلف منزلوں سے بارش برنے کاعقیدہ رکھنا۔

۸۵ نوحه اوربین کرنا۔

۸۷- اپنے نب پر فخر کرنا مشرکین کی بہت بری فضیلت تھی۔ چنا نچہ قر آن کریم میں کی مقامات پراس کی تردید کی گئی ہے۔

۸۷ مسیح بات پر فخر کرنا بھی مشرکین اپنی بہت بڑی فضیلت خیال کرتے تھے لیکن اسلام نے فخر کو ممنوع قرار دیا۔ [مسلم، کتاب الجنة و نعیمها، باب الصفات ..... الخ : ۲۸۶۵]

۸۸۔ مشرکین کا سب سے اہم اور ضروری کام اپنے فرقے کے فردسے خوب محبت اور اس کی ہر مالت میں مدد کرنا تھا خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، رب کریم نے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ ۸۸۔ مشرکین کے مذہب میں کی شخص کو دوسر شخص کے جرم میں پکڑنا جائز تھا۔ اس کی تر دید میں فر مان باری ہے: ﴿ وَلَا تَدَدُّ وَالْدَةٌ قِدْدُ أُخْدَى ﴾ "کوئی شخص کسی دوسر سے کے جرم میں سزا وار نہیں۔ "والا نعام: ۱۹۲۵

9۰۔ کسی کے نسب میں عیب نکالنا بھی جاہلیت کا ترکہ ہے، جیسے ایک وفعہ ابوذر غفاری وہا شئا نے کسی شخص کی والدہ کے بارے میں بیہ کہا تھا:((یا ابْنَ سَوُدَآءَ!))" اے کالی مال کے بیٹے!" بین کر رسول اللہ مُنَالِیْمُ غصہ میں آگئے اور فرمایا: ﴿ اَعْتَرُ تَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ اَمُرَوَّ فِیْكَ جَاهِلِیَّةً ﴾ جَاهِلِیَّةً ﴾

"تونے اس کواس کی ماں کے بارے میں عارولائی ہے، ابھی تمھارے اندر جاہلیت کی بوموجود ہے۔" [ بخاری، کتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية .....الخ:

٣٠ مسلم، كتاب الإيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل .... الخ: ١٦٦١

91۔ بیت الله شریف کی تولیت پر فخر کرنا مشرکین کی عادت تھی۔ الله تعالی اس طرح ان کی ندمت کرتا ہے:

﴿ مُسْتَكْنِيرِ يْنَ ثَنْبِهِ لْسِيَّرَا تَهُجُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٧]

''وہ تکبر کرتے ، کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بے ہودہ بکواس کرتے تھے''

٩٢ - انبيائ كرام ( ﷺ) كى اولاد ہونے پر فخر كرنا، اس زعم باطل پر رب كريم ان كو يوں متنب فرما تا ہے:

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتْ الْهَامَا كُسَبَتْ ﴾ [ البقرة: ١٣٤]

'' یہ جماعت گزر چکی ، ان کو ان کے اعمال کا بدلا ملے گا۔''

۹۳ \_صنعت وحرفت پر فخر کرنا، جیسے دواہم تجارتی سفر کرنے والوں نے کھیتی باڑی کرنے والوں پر اپنی برتری کا اظہار کیا۔

۹۶۔ دنیااور اس کی زیب وزینت کی عظمت مشرکین کے دلوں پر چھا گئ تھی۔اللہ تعالی ان کا قول بول نقل فرماتا ہے:

﴿ لَوُلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴾ [الزحرف: ٣١]

'' یقرآن دوبستیوں میں ہے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟''

9۵\_ فقراء اور مساکین کو حقیر سجھنا مشرکین کی عام عادت تھی۔ چنانچہ الله تعالیٰ اپنے محبوب مُلَّاتِّمُ سے بول مخاطب ہوا:

﴿ وَلَا تَطْرُ وِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدُ وَقِ وَالْعَثِينِ يُدِيْدُونَ وَجْهَا ﴾

[ الأنعام : ٥٢ ]

''جولوگ صبح وشام اپنے رب کو پکارتے اور اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو (اپنے پاس سے) مت نکالو۔''

٩٦ مشركين عالم انبيائ كرام ينظم كى اطاعت وفرمال بردارى كرنے والول كواخلاص سے تبى دامن اور دنا دار ہونے كا طعنه بھى دما كرتے تھے۔ رب كريم نے فرمايا:

﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٢٥]

"ان کے حساب کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں۔"

**ے9۔ فرشتوں کا انکار۔** 

٩٨\_انبيائ كرام يلله كاانكار

99 \_ كتب ساوىيە كا انكار \_

• • ا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگر دانی۔

ا ۱۰ ـ قيامت كا انكار ـ

۱۰۲۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے انکار۔

۱۰۱- انبیائے کرام ﷺ نے قیامت کے بارے میں جو پیش گوئیاں فرمائیں ان میں سے بعض کا انکار۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کی اس خصلت سے یوں آگاہ فرماتا ہے:

﴿ أُولِيكَ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِأَلِيتِ رَبِّهِمْ ﴾ [ الكهف: ١٠٥]

"يبي وه لوگ ہيں جنھوں نے الله كى آيات (الله تعالىٰ كے مالك يوم الدين ہونے) كى نفى كى ـ"

اور ﴿ لَا بَيْمٌ فِيلِهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٤] كى تكذيب بهي مشركين كعقائد

باطلہ میں سے ہے۔

۴۰ ـ جبت اور طاغوت پرایمان لا ناان کا اصول تھا۔

٥٠١ مشركين كے دين كومسلمانوں كے دين پر فضيلت دينا اہل جاہليت كا عام دستور تفا۔

۱۰۲ حق کو باطل کے ساتھ گڈ ڈرکرنا۔

2 احق کو جانتے ہوئے چھیانا۔

۱۰۸۔مشرکین کا گمراہ کن اصول پی بھی تھا کہ وہ بغیرعلم کے بہت سی بیہود گیاں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔

۱۰۹ حق کو حمطلانے کے بعدان کے اقوال وافعال میں واضح تضاد پیدا ہو گیا تھا، جبیہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تھے:

﴿ بَلْ كُذَّبُوا بِالْحَقِّ لَهَا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِنْ آمُومَ يَدِيمٍ ﴾ [ ق : ٥ ]

'' بلکہ جب ان کے پاس حق آ پہنچا تو انھوں نے اس کو جھوٹ سمجھا۔ سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں ہیں۔''

•اا۔اللّٰہ تعالٰیٰ کی طرف سے نازل شدہ بعض احکام پر ایمان اور بعض سے انکار۔

ااا۔ انبیائے کرام میں کے درمیان تفریق کرنا۔

١١٢ بغيرعلم كانبيائ كرام ميليل كى مخالفت كرنا ـ

۱۱۳\_سلف امت کی اطاعت کا دعویٰ کیکن اعمال وکردار میں ان کی مخالفت کرنا۔

۱۱/ جولوگ انبیائے کرام ﷺ پرایمان لے آتے انھیں اللہ تعالیٰ کے راستہ سے رو کنا۔

۱۱۵ \_ کفراور کافروں سے محبت کرنا۔

۱۱۷\_ پرندوں کا اڑا کر فال لینا۔

اا۔زمین پرخطوط وغیرہ تھینچ کر فال لینا۔

۱۱۸ فال بدلینا۔

٢١٩ \_ كائن بنايا كائن كے ياس جانا \_

۱۲۔ کسی بھی طاغوت کے پاس فیصلہ لے جانا۔

اا الوندى اورغلام كے نكاح كو براسمجھنا۔



( فصل سوم

# موت كابيان اور قرآني فيصلح

الله تعالی نے قرآن میں فرمایا: ''موت ہرایک کو آئے گ۔' (آل عران: ۱۸۵) رسول الله عَلَیْمُ کے وقت مون فوت ہونے پر جو پچھ کیا ہمیں بھی کے وقت مون فوت ہونے پر جو پچھ کیا ہمیں بھی وہی پچھ کرنا چاہیے، سنت سے ہمنا بہت خطرناک معالمہ ہے۔

# موت پر سوگ قرآن کی روشنی میں:

﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ شِكَىٰءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْبُوْعِ وَلَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ. وَالْتَمَرْتِ وَبَقِّرِ الصَّيرِ يْنَ ۚ الَّذِيْنَ إِذَا آصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۚ قَالُوْا إِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اللّٰهِ لَجِعُوْنَ ۚ أُولَٰلِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتٌ مِّنْ تَرِيِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَأُولِنِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴾

[البقرة: ٥٥ ا تا ١٥٧]

''اور ہم شخصیں کچھ خوف، بھوک اور مالوں اور جانوں اور بھلوں کے نقصان سے ضرور آ زمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشنجری وے دو۔ وہ لوگ کہ جب انھیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوث کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن بران کے رب کی طرف سے مہر بانیاں ہیں اور رحمت اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔''

ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ہے:

'' بے شک جولوگ تیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور عنقریب آگ میں داخل ہول گے۔'' (النساء: ۱۰)

## سوگ صحیح احادیث کی روشنی میں:

ا رسول الله تَالِيْمُ كا ارشاد مبارك ہے: ﴿ مَنُ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمُونَا فَهُو رَدًّ ﴾

د جس كى نے كوكى ايساعمل كيا جس پر ہمارا تحكم نہيں ہے، وہ مردود ہے (يعنى روكر ويا جائے گا)۔ " [ بخارى، (تعليقًا) كتاب البيوع، باب النجش، و من قال : لا يجوز ذلك البيع مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأخكام الباطلة و رد محدثات الأمور: ١٧١٨/١٨]

٢ ( فَمَنُ رَغِبَ عَنُ سُنَّتِى فَلَيُسَ مِنِّى)

[ بخارى، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح: ٥٠٦٣. مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ..... الخ: ١٤٠١]

''جس نے میری سنت کی پیروی سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔''

- سر۔ سیدہ ام عطیہ رٹاٹٹا (صحابیہ) کا ایک بیٹا مرگیا، انھوں نے تیسرے دن زردخوشبومنگوا کراپنے بدن پرلگائی اور کہنے لگیں ہم کو خاوند کے سوا اور کسی پرتین دن سے زیادہ سوگ کرنامنع ہے۔'' ابعداری، کتاب الجنائز، باب إحداد المرأة علی غیر زوجھا: ۱۲۷۹]
- ٣٠ جب شام كے ملک سے سيدنا ابوسفيان رُقَائِزَ كے فوت ہونے كى خبرآئى توام المومنين ام جبيبہ ﷺ عندرے دن زردخوشبومگوائى اورا پنى گالوں اور بانہوں پر ملى اور فرمانے لگيں (ميں تو بيوہ ہوں) مجھے تو خوشبوكى كوئى حاجت نہ تقى، ليكن ميں نے رسول الله ﷺ سے سنا، آپ مَائِیرَۃ فرماتے تھے: ''جوعورت الله پراور يوم آخرت (قيامت) پر ايمان رکھتی ہے اس كو كسى مردے پر تين دن سے زيادہ سوگ نہ كرنا چاہيے، البتہ خاوند پرچار مہينے وس دن سوگ كرے' و بخارى، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها: ١٢٨٠]
- ۵۔ سیدہ زینب بنت ابی سلمہ ڈاٹٹیا نے کہا کہ میں ام المونین سیدہ ام حبیبہ ڈاٹیا کے پاس گئی جو رسول اللہ ناٹیلی کی زوجہ محتر مہ تھیں۔ انھوں نے کہا میں نے رسول اللہ ناٹیلی سے سا ہے کہ آپ ماٹیلی فرماتے تھے: ''جوعورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کوکسی مرد بر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا درست نہیں مگر خاوند پر چار مہینے وس دن سوگ کرے۔'' پھر میں ام المونین سیدہ زینب بنت جمش ڈاٹیا کے پاس گئی، جب ان کے بھائی مرکئے تھے تو

انھوں نے خوشبومنگوائی اور لگائی، پھر فرمانے لگیں مجھے خوشبو کی کون می ضرورت ہے، بات بیہ ہے کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹیٹی سے سنا، آپ ٹاٹیٹی فرماتے سے جوعورت اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کو کسی میت پرتین دن سے زیادہ سوگ کرنا درست نہیں مگر خاوند پر چار مہینے دس دن سوگ کرنے ہیں۔
مہینے دس دن سوگ کرے۔'' اور مسلم میں سات احادیث اس مضمون کی ہیں۔

[ بخارى، كتاب الجنائر، باب إحداد المرأة على غير زوجها : ١٢٨٢،١٢٨١\_ مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.....الخ : ١٤٨٧، ١٤٨٧..... إلى آخر بابه ]

۲۔ جب سیرنا جعفر رفائق کی موت کی خبر بینی تو رسول اللہ عَلَیْم نے فرمایا: ''آل جعفر ( رفائق ) کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ وہ ایک حادثہ سے دوچار ہوئے ہیں، جس نے انھیں مشغول کر رکھا ہے۔' [ ترمذی، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی الطعام یصنع لأهل المیت : ۱۹۹۸۔ ابن ماجه، أبواب الجنائز، باب صنعة الطعام لأهل المیت : ۱۹۳۲ ابن ماجه، أبواب الجنائز، باب ما جاء فی الطعام یعث إلی أهل المیت : ۱۹۱۰

# سوگ فقه حفی کی روشنی میں:

- سنت سے قبر کی زیارت اور اس کے پاس کھڑے ہوکر دعا کرنے کے سوا کچھ ثابت نہیں۔
  تعزیت تین دن کے بعد مکروہ ہے۔ عجم کے شہروں میں جوفرش کچھاتے ہیں وہ بہت بری بات
  ہے۔ اہل مصیبت کے لیے کھانا تیار کرنے میں مضائقہ نہیں اور اہل مصیبت کو تیسرے دن
  ضیافت کرنا جائز نہیں۔ قبر پر کوئی عمارت بنانا مکروہ ہے۔ قبر پر مجد بنانا مکروہ ہے۔ (فاوی عمارت بنانا مکروہ ہے۔ قبر پر مجد بنانا مکروہ ہے۔ وفاوی عالمگیری: ۲۲۵۳۱ تا ۲۲۵ )۔ سوگ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے روز مرہ کے کام چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جائے۔
- ۲۔ تین دن تک سوگ کرنا جائز ہے، تین دن سے زیادہ حرام ہے۔ (مالا بد: ۸۰) انبیائے کرام بیاللہ اور ادلیائے عزام بیللہ کی قبروں کو سجدہ کرنا اور ان کے گرد گھومنا اور چکر لگانا (طواف کرنا) اور ان سے مرادیں مانگنا اور ان کے نام کی نذر ماننا حرام ہے، بلکہ ان چیزوں میں سے بہت سی چیزیں الیم بین کہ کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ رسول الله سی پیزیں الیم بین کہ کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ رسول الله سی پین کے کرنے والوں پرلعنت فرمائی ہے۔ (مالا بد: ۸۲،۸۰)

سو۔ علی ڈٹائٹڑنے ابوالتیاح ڈِلٹے، کو بھیجا کہ قبر جومشرف یعنی بلند ہو برابر کر دے اور جوکوئی صورت ہو اس کومٹا دیں اور فرمایا کہ اس تھم کے ساتھ رسول اللہ ٹائٹٹٹر نے مجھے بھیجا تھا۔

ہواس لومناوی اور مرہایا کہ آئی ہے جا طاح روب بعد ماہ است.

اور امام ابو حنیفہ بڑالتے نے کہا کہ قبر پر عمارت بنانا مکروہ ہے، تین دن سے زیادہ سوگ نہیں۔ عجم میں جولوگ فرش بچھاتے ہیں اور راستوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ نہایت قتیج حرکت ہے۔ امام ابوحنیفہ اور اصحاب و سب مشائخ کے نزدیک بالا تفاق کسی کو قدرت نہیں کہ اپنی آواز میت کو سائے کیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے تو مردہ سنتا ہے۔ میت والوں کا کھانا بکا کر جمع ہونے والوں کو کھلانا مکروہ تحریمی اللہ تعالیٰ چاہے تو مردہ سنتا ہے۔ میت والوں کا کھانا بکا کر جمع ہونے والوں کو کھلانا مکروہ تحریمی ہوتے ہاں زمانے میں نہایت قتیج ہے۔ (ہدایہ: ۹۲۲ تا ۹۲۵)

ہ۔ بیجہ، دسوال، چالیسوال نہایت مذموم اور بدعت ہیں۔ فاتحہ مروجہ بدعت ہے۔ (بہتی زیور: ۲ میر ۱۹۰۸) قبروں پر قرآن پڑھنا مکروہ اور بدعت ہے۔ (عالمگیری: ۱۹۸۹ اور مداید: ۲۰ مر۱۹۸) تجروں پر قرآن پڑھنا مکروہ اور بدعت ہے۔ (عالمگیری: ۱۹۸۹) اور مداید: ۲۰ مر۱۳۱۷) کینتہ قبر نہ بنائی جائے۔ (درمختار: ۱۹۸۱) ۱۹۸۱ اور میان نانا قبر پر زینت کے لیے حرام ہے۔ (درمختار: ۱۹۲۱) اولیاء اللہ کی قبروں پر بلند مکان بنانا اور چراغ جلانا بدعت اور حرام ہے۔ (درمختار، ہدایہ، مالا بد)

## خلاصة تحرير:

جن کاموں سے رسول الله مَالِيَّةِ نے منع فرمایا ہم نے وہ کام ضرور کیے، حالانکہ ہمارے پاس کوئی ولیل بھی نہیں۔

ا۔ جو کام اللہ تعالیٰ اور اس کے بیارے رسول مُلائی سے ثابت نہیں وہ رو کر دیا جائے گا۔

۲۔ لوگ تیبیوں کا مال موت پر کھا جاتے ہیں جس کی قرآن میں سخت وعید ہے۔مصیبت والوں کے گھر سے کھانا صحابہ کرام ڈنائیڈا کے نزدیک حرام ہے۔(بدایہ: ۱۸۹۱) اور پھر تیبیموں کا مال ناجائز کھانا تو اور بھی بری بات ہے۔

س<sub>و۔</sub> جن کے گھر موت ہو جائے ان کے گھرہے کھانا حرام ہے۔

سے تین دن سے زیادہ سوگ حرام ہے اور مجم میں جولوگ فرش بچھاتے ہیں یعنی دریاں وغیرہ بچھا کر زمین پر بیٹھتے ہیں بیرنہایت بری حرکت ہے۔فاتحہ مروجہ، تیجہ، دسوال، چالیسوال شریعت سے ٹابت نہیں۔سنت سے قبر کی زیارت اور صاحب قبر کے لیے دعا کے علاوہ پچھ ٹابت نہیں۔ اس کے علاوہ جو پچھ بھی قبرول پر کیا جاتا ہے مثلاً پی قبر بنانا، عرس کرنا، قبر پر پھول
چڑھانا، قبر کو قسل دینا، نذر و نیاز اور چڑھاوے چڑھانا، دیگیں تقسیم کرنا، قبر والوں سے فریاد
کرنا، قبرول کو چومنا، چراغ جلانا، قبروں سے جہم رگڑنا وغیرہ یہ سب کام خلاف شرع ہیں۔
۵۔ پس ثابت ہوا کہ فاتحہ مروجہ، تیجہ، دسوال، چالیسوال کرنے والوں اور قبرول پر خلاف شرع
کام کرنے والوں نے اس سلسلہ میں نہ قرآن کے، نہ حدیث کے اور نہ فقہ کے احکام مانے
کونکہ وہ شتر بے مہار ہو چکے ہیں اور بیسب کام جوآج کل قبرول پر امت محمد بیکر رہی ہے
کیونکہ وہ شتر بے مہار ہو بھے ہیں اور بیسودی قبروں کے ساتھ کرتے تھے، جیسا کہ ثابت ہے اور
اب بیدلوگ یہود و نصار کی اور مشرکین مکہ کی پیروی کر رہے ہیں اور مانتے بھی نہیں، جیسے وہ
نہیں مانتے تھے۔ رسول اللہ مگڑ نی فرمایا: ''میری امت ضرور یہود و نصار کی کے نقش قدم
نہیں مانتے تھے۔ رسول اللہ مگڑ نے فرمایا: ''میری امت ضرور یہود و نصار کی کے نقش قدم

احمد رضا خانی ترجمہ مع تفییر میں فاتح، سوم، ساتواں، چالیسواں، عرس اور مردوں اور قبروں کے متعلق اور دوسری بدعات کا بار بار ذکر موجود ہے لیکن حدیث اور حفی فقہ کے مطابق تین دن سے زیادہ سوگ ثابت نہیں۔اور حدیث اور حفی فقہ کے مطابق قبروں کے متعلق زیارت قبور اور قبور والوں کے لیے دعا کے علاوہ اور کوئی بھی چیز قطعاً ثابت نہیں اور ان دو کا موں کے علاوہ جو بھی دوسرے کا م لوگ کرتے ہیں یہ بلا جواز اور بے سند ہیں اور فاتحہ اور سوم وغیرہ کے وقت یہ لوگ تقیموں کا مال ناحق کھانے کی سخت وعید ہے۔ دیکھیے تقیموں کا مال ناحق کھانے کی سخت وعید ہے۔ دیکھیے احمد رضا خال صاحب کا ترجمہ مع تفیر سورۃ النساء (۱۰، ف۲۲) جس میں لکھا ہے کہ '' تقیموں کا مال مان کھانا گویا آگ کھانا ہے، کیونکہ وہ سب ہے عذاب کا۔'' حدیث شریف میں ہے: ''روز قیامت تیموں کا مال کھانے والے اس طرح اٹھائے جا کیں گے کہ ان کی قبروں سے اور ان کے منہ سے اور ان کے کانوں سے دھوال نکتا ہوگا تو لوگ پہچانیں گے کہ بینے کا مال کھانے والا ہے۔''

کیا فوت شدگان زندول کی باتیں سنتے ہیں؟

قرآن مجید میں ہے کہ مردے نہیں سنتے:

﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصَّحِّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْيِدِيْنَ ﴾ [ النمل: ٨٠]

''البته تو (اے نبی!) مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نه بہروں کو اپنی پکار سنا سکتا ہے، جب وہ پیٹے پھیر کرلوٹیں۔''

﴿ فَإِلَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَآءِ إِذَا وَلَوْا مُدْبِدِيْنَ ﴾ [ الروم: ٥٢] " " بجب " " بشك تو (ا سے نبی!) مردوں کونہیں سنا سکتا اور نہ بہروں کوا پی پکار سنا سکتا ہے، جب وہ پیٹے پھیر کر لوٹیں۔"

﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْآغْلَى وَالْبَصِيرُ ۗ وَلَا الظَّلُبَ وَلَا الثَّوْرُ ۗ وَلَا الظِّلُ وَلَا الْحَرُورُ ۗ وَمَا يَسْتَوِى الْآخْيَآءُ وَلَا الْآمُواتُ ۗ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَتَثَآءُ ۚ وَمَا آنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴾ إفاطر: ١٩ تا ٢٢

''اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے اور نہ اندھیرے اور روشیٰ اور نہ سایہ اور نہ وروشیٰ اور نہ سایہ اور نہ وھوپ اور (اس طرح) زندہ اور مردے برابر نہیں ہیں۔ بے شک اللہ سنا تا ہے جے حادر آپ (اللہ مل ) انھیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں ہیں۔''

یعنی جس طرح قبروں میں مردہ اشخاص کو کوئی بات نہیں سنائی جاسکتی ای طرح جن کے دلول کو کفر نے موت سے ہمکنار کر دیا ہے اے پیٹیبر! تو آخیں حق کی بات نہیں سنا سکتا۔

## فوت شدگان کوزندہ لوگوں کے کاموں کی خبر نہیں:

جن فوت شدگان کولوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں وہ ان کی پکار اور عبادت سے بے خبر ہیں:

﴿ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَخُلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۚ أَمُوَاتٌ غَيْرُ ٱخْيَاءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ ۗ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النحل: ٢١،٢٠]

''اور جن جن کو بیداللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔مردے ہیں زندہ نہیں، انھیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جا کیں گے؟''

جنسیں بیاللدتعالی کے سوا پکارتے ہیں وہ تو خود الله کی مخلوق ہیں۔ پھر بھلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر موسکتے ہیں۔ جب کہتم نے انھیں پکار کر الله کے برابر مظہرا رکھا ہے۔ کیاتم ذرا بھی نہیں

سوچتے؟ مردہ سے مراد وہ جمادات (پھر) بھی ہیں جو بے جان اور بے شعور ہیں اور فوت شدہ صالحین بھی ہیں کوئکہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا جس کا اُٹھیں شعور نہیں وہ تو جمادات کے بجائے صالحین ہی پرصادق آ سکتا ہے۔ ان کو صرف مردہ ہی نہیں کہا بلکہ مزید وضاحت فرما دی کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ اس سے قبر پرستوں کا بھی واضح رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں اور ہم زندوں ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد و نیاوی زندگی کی کو نھیب نہیں ہوسکتی نہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی باتی رہتا ہے۔ پھران سے نفع کی اور ثواب و جزاکی توقع کیسے کی جاسکتی ہے۔

اورسورهٔ فاطر میں الله تعالی نے فرمایا:

''وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور آفتاب و ماہتاب کو اس نے کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا (داتا) اس کی سلطنت ہے۔ جنھیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو دہ تو تھجور کی تھیلی کے چھکنے کے بھی ما لک نہیں۔ اگر تم انھیں پکارو تو وہ تمھاری پکار سنتے ہی نہیں اور اگر (بالفرض) سن بھی لیں تو فریاد ری نہیں کریں گے بلکہ قیامت کے دن تمھارے شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالی جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔''

اللہ تعالی فدکورہ تمام افعال کا فاعل ہے اور اس کے علاوہ جن کو پکار رہے ہو وہ اتی حقیر چیز کے بھی ما لک نہیں نہ اسے پیدا کرنے ہی پر قادر ہیں قطیر اس جعلی کو کہتے ہیں جو کھور اور اس کی حکمی کی کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ پتلا ٹھا چھلکا تحصلی پر لفافے کی طرح چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ آگ فرمایا اگرتم انھیں مصائب میں پکارو تو وہ تمھاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ جماوات ہیں یا منوں مٹی کے بینونکہ وہ تمھاری التجاؤں منوں مٹی کے دون اور اگر بالفرض وہ من بھی لیس تو بے فائدہ۔ اس لیے کہ وہ تمھاری التجاؤں کے مطابق تمھارا کام نہیں کر سکتے اور وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ جمیں تمھارے پکارنے کی خبر

نہیں تھی۔ہم اس پکار سے بالکل بے خبر تھے۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے یا انھیں پکارا جاتا ہے وہ سب پھر کی مور تیاں ہی نہیں ہوں گی بلکہ ان میں عاقل (ملائکہ، جن، شیاطین اور صالحین) بھی ہوں گے تبھی تو یہ انکار کریں گے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو حاجت روائی کے لیے پکارٹا شرک ہے۔اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، لیکن جن کو یہ اللہ کے سوا پکار تا ہیں وہ بے اختیار ہیں، وہ پکارنہیں سنتے اور قیامت کے دن اس پکار کا انکار کر دیں گے ۔سورہ احقاف میں ہے:

﴿ قُلُ اَرَءَيْتُهُ مِنَا تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَرُوْنِ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّهُولِ فِي اللهِ اَرُوْنِ اللهِ اَرُوْنِ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْآرُضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّهُولِ اللهِ مِنْ قَدْلِ هٰذَا اَوْاللهِ مِنْ لاَ يَسْتَجِيْبُ لَهَ إِلَى يَوْمِ الْقِلْمَةِ وَهُمْ عَنْ وَمَنْ اَضَلُ مِتَّنَ يَدُعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ لاَ يَسْتَجِيْبُ لَهَ إِلَى يَوْمِ الْقِلْمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعْلَ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيْبُ لَهَ إِلَى يَوْمِ الْقِلْمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعْلَ إِلَى اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيْبُ لَهَ إِلَى يَوْمِ الْقِلْمَةِ وَهُمْ عَنْ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِلْمَةِ وَهُمْ عَنْ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِلْمَةِ وَهُمْ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ لاَ يَعْمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّ

[ الأحقاف: ٤ تا ٦ ]

'' ہہدو! بھلا بتاؤ تو سہی جنسی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو جھے دکھاؤ کہ انھوں نے زمین میں کون تی چیز پیدا کی ہے یا آسانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ میرے پاس اس سے بیلے کی کوئی کتاب لاؤیا کوئی علم چلا آتا ہو وہ لاؤاگر تم سچے ہو اور اس سے براھ کر گراہ کون ہے جو اللہ کے سوا اسے پکار نے کا جواب نہ وے سکے اور انھیں ان کے پکارنے کی خبر بھی نہ ہو اور جب لوگ جمع کیے جواب نہ وے سکے اور انھیں ان کے پکارنے کی خبر بھی نہ ہو اور جب لوگ جمع کے جا سیں گے تو وہ ان کے دشن ہو جا سیں گے وہ ان کی عبادت کے منکر ہو جا سیں گے۔'' جا سیں گے تو وہ ان کے دشن ہو جا سیں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جا سیں گے۔'' اللہ تعالیٰ نے تو زمین و آسان پیدا کیے، وہ ان کا مالک ہے جن کو پہلوگ اللہ کے سوا لکارتے ہیں وہ کسی چیز کے خالق نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تو پھر ان کو پکارنا محض بیا طل ہے اور غیر اللہ کو پکارنے کی ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔اس لیے غیر اللہ کو پکارنا جب بردی گراہی ہے اور پھر یہ بھی کہ پھر کی یہ مورتیاں یا فوت شدہ اشخاص جن کو یہ پکارتے ہیں بہت بردی گراہی ہے اور پھر یہ بھی کہ پھر کی یہ مورتیاں یا فوت شدہ اشخاص جن کو یہ پکارتے ہیں کہتے ہیں اور کئی مقامات پر بھی بیان ہوا ہے۔ (جیسے یونس: ۲۹۔الاحقاف: ۲۵،۲۵۔ مربم ۱۳۰۵۔ النکیات میں اور کئی مقامات پر بھی بیان ہوا ہے۔ (جیسے یونس: ۲۹۔الاحقاف: ۲۵،۲۵۔مربم ۱۳۵۔الاختاف: ۲۵،۲۵۔الاختاف: ۲۵،۲۵۔الاختاف: ۲۵،۲۵۔الاختاف: ۲۵،۲۵۔الاختاف: ۲۵،۲۵۔الاختاف: ۲۵،۲۵۔الاختاف: ۲۵،۲۵۔الاختاف: ۲۵،۲۵۔الاختاف: ۲۵،۲۵۔مربم ۱۳۵۔

#### موت کے بعد دنیا میں آنے کا رد:

﴿ اَكَمْ يَرُوْا كُمْ اَهْ لَكُنَا قَبْلُهُمْ قِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ النَّهُمُ النَّهُمُ لَا يَدْجِعُونَ ﴾ [يس: ٣١] "كيا يهنين ديج عِلَى كه بم نے ان سے پہلے كتنى قوموں كو ہلاك كر ديا، وہ ان كے پاس لوٹ كرنبين آئيں گے۔"

. ﴿ وَحَرَمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهُ أَنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴾ [ الأنبياء: ٩٥]

ر سنت کے میں میں اس کے لیے نامکن ہے کہ وہ پھر لوٹ کر آئیں۔'' ''اور جن بستیوں کو ہم فنا کر چکے ہیں، ان کے لیے نامکن ہے کہ وہ پھر لوٹ کر آئیں۔'' یعنی جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کا دنیا میں لیٹ کر آنا حرام ہے۔

قرآن میں ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابرنہیں، اندھیرا اور روشیٰ برابرنہیں، سایہ اور دھوپ برابرنہیں، زندہ اور مردہ برابرنہیں، اللہ جس کو چاہے سنا تا ہے اور تو (اے پینمبر!) قبر والوں کو نہیں سنا سکتا\_(دیکھیے فاطر:۲۲،۱۹) اور ہدایہ (۳۱۳) میں ہے کہ مردے نہیں سنتے۔

امام ابو حنیفہ بڑالتے اور ان کے اصحاب اور سب مشائخ کے نزدیک بالا تفاق کسی کو قدرت نہیں کہ وہ اپنی آ واز میت کو سنا سکے، کیکن جب اللہ تعالی چاہے تو مردہ سنتا ہے۔ (ہدایہ:۱۰۲۱ تا ۹۲۵)

اس سے پہلے ہم اس کتاب کی بحث تو حید فی انعلم اور شرک فی انعلم میں سترہ مختلف روایات کے ذریعے ثابت کر چکے ہیں کہ رسول اللہ سکا فیٹم کو فوت ہونے کے بعد پتانہیں کہ ان کی امت کیا کر رہی ہے تو پھر اور بزرگوں کا تو ذکر ہی کیا؟

ساع موتی کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ مردے کسی کی بات نہیں من سکتے ، البستہ اس سے دوصور تیں مشتیٰ ہوں گی کہ جہاں ساعت کی صراحت نص سے ثابت ہے، حدیث ہیں آتا ہے کہ لوگ جب مردے کو دفتا کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے یا جنگ بدر کے مقتولین جن کو رسول پاک مُناہِیَّا کی آواز مجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے سنوا دی۔ اِ بخاری ، کتاب المعازی ، باب قتل أبی جہل : ٣٩٧٦] ان دواحادیث کے علاوہ ساع موتی کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ انتہائی ضعیف بلکہ موضوع ہیں اور قرآن وصیح احادیث کے خلاف بھی ہیں۔



# فصل چہارم

# چند دیگر امور

#### محدرسول الله مَثَاثِيمً كم بارے عقيده:

رسول الله تالي کمتعلق سب سے اہم بات جو امتی کی آخرت کے حساب سے نمایت، ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ رسول الله تالی کی بے ادبی کفر ہے اور سب سے بڑی بے ادبی کی رسول الله تالی کا کلمہ پڑھ کر آپ تالی کے فرمان اور آپ تالی کی سنت کی ب ادبی کی جائے بینی ان پڑمل نہ کیا جائے اور آپ تالی کا جو مقام ہے وہ کسی امتی کو دے دیا جائے بینی آپ کے احکام مانے کی بجائے کسی دوسرے امتی کے احکام مانے جائیں۔ جو بچھ یہود و نصار کی نے کیا وہی کچھ آج امت مسلمہ بھی کر رہی ہے بینی انبیائے کرام بھی کا مقام امتیوں کو دے دیا اور اللہ کا مقام انبیاء کو دے دیا۔ اسی وجہ سے یہود و نصار کی کو کافر ومشرک کہا گیا۔ ہمین اس معاطے کو اچھی طرح سجھ کر چلنا چاہیے کیونکہ اس معاطے میں نہایت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ آپ تائی کے اوصاف و کمالات تو جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں لیکن آپ تائی کی کی اطاعت سے گر مزال ہیں:

ا۔ محمد رسول اللہ مَالِیُمُ سب انبیاء سے افضل ہیں۔ (البقرۃ:۲۵۳،۲۵۲)

۲ ۔ آپ مَالَیْمُ پر آسانی ہدایت کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور تو حید لازم تھی۔ (البقرۃ: ۲۸۵)

٣٠ آپ مالله کي اطاعت جم پر فرض ہے۔ (آل عمران:٣١)

٧- آپ مَالِينَ الله كي بندے اور بشر ہيں۔ (البقرة: ١٥١،١٢٩،١٢٨،٩٠،٢٣)

۵\_ ،آپ مُلَّيْنِمُ بشيرونذير بين\_(المائدة: ١٩)

٢- آپ تَالِيَّةُ اپنے يا کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہيں ہيں۔ (القصص: ٥٦، الانعام: ٥٠، الانعام: ٥٠، الانعام: ٥٠، ١٥٢)

٤- آپ الله غيب نه جانت تھے۔ (الأنعام: ٥٠ الأعراف: ١٨٨)

٨- آپ اَلْفِيْرَ كَا كام صرف دين كي تبليغ ہے۔ (آل عمران: ٢٠ ـ الاعراف: ٢ ـ هود: ١٢)

9۔ آپ تافیظ کو تو حید پرعمل کرنے اور شرک سے بیچنے کا حکم دیا گیا۔ (حود: ۱۱۳۔ پوسف: ۱۰۸)

۱۰ - آپ مگانینم کومعجزات کا اختیار نه تھا۔ (بنی اسرائیل : ۹۰ تا ۹۳ له : ۱۳۳ ـ المؤمن : ۷۸ ـ العنکبوت : ۵۰)

اا ۔ آپ عَلَيْكِم كو قيامت كے وقت كاعلم نه تھا۔ (الأعراف: ١٨٥ ـ طر : ١٥ ـ المل: ١٥)

١٢ قرآن مجيد مين آپ تَالَيْنِ كي موت كا ذكر بـ (الأنبياء:٣٥،٣٣\_ الزمر:٣١\_٣٠)

۱۳ ـ آپ مُنْ اللهُ کو حکم ہوا کہ اللہ کو کارساز لیعنی مشکل کشاسمجھو۔ (الاُمزاب: ۴۸،۳ ـ انمل: ۷۹ ـ المرد تابعی) الزمر: ۳۸)

١٦٠ آپ ناتيا کومقام محمود ملے گا۔ (بنی إسرائيل: ٢٩)

10- آپ الليام سي كوكيل (كارساز) نهيس يعني مشكل كشانبين \_ (القصص: ٥٦)

١٦ آپ مُنْ اللَّهُمُ كا اسوه - (الأحزاب: ٢١ - القلم: ٩٠)

١٤ آپ مَالَيْنِ پر درود برهار (الأحزاب:٥٦)

١٨ ـ شعركهنا آپ مَالْيَا كَمَ كَ لائن نبيس ـ (يُس: ٢٩)

19\_ آپ مَالِيْكُمْ كُونَى نِنْ رسول نبيس\_ (الأحقاف: ٩)

۲۰ آپ مُلَّاثِيَّةً كوتهم مواكه الله تعالى كواپنا وكيل لينى كارساز سمجھيں اور الله پر توكل ليعنى مجروسا كريں \_ (انمل: 24\_الزمر: ۳۸)

۲۱۔ ہدایت دینا آپ مُکالیُّمُ کے اختیار میں نہیں۔ (القصص: ۵۲) یہ آیت ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی۔(دیکھیے ترجمہ مع تغییر احمد رضا خان صاحب)

ا۔ جن باتوں سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، مثلاً جولوگ اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں اور پیغبر کو ناحق قتل کرتے ہیں اورلوگوں میں سے انصاف کا حکم کرنے والوں کو قل كرتے ہيں، ان كِعْمل دنيا وآخرت ميں برباد ہو گئے۔ (آل عمران: ٢٢) اور جو ايمان مے منكر ہوا تو اس كے عمل برباد ہو گئے اور وہ آخرت ميں نقصان اٹھانے والوں ميں سے ہو گا۔ (مزيد حوالہ جات كے ليے ديكھيے: المائدة: ٥٣،٥ التوبہ: ١٩٠٤ - محمد: ٣٢،٢٨،٩)

۲۔ دین کی باتوں میں ہنسی مزاح سخت منع ہے۔(التوبة: ۲۲،۲۵)

٣- الله تعالى نے جہنم كو بھرنا ہے، جہنم سے بچو۔ (هود: ١١٩٠١١٨)

سم۔ اللہ تعالی مالک پیم الدین ہے، لیعنی قیامت کے دن اللہ تعالی سب فیصلے فرمائے گا اور کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔ (المؤمن: ۱۲۔ فاتحہ: ۳)

۵۔ زمین اور آسان میں ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ (النساء:۱۲۲م،۱۳۲،۱۳۱،۰۵۱ تا ۱۷۲)

- ۔ صراط متنقیم صرف ایک ہے اور وہ نبیوں ،صدیقوں، شہداء اور صالحین کا طریقہ ہے۔ان پر نہ خوف ہوگا نئم ۔ (النساء: 19) الله تعالی اور اس کے رسول مُنافِیْاً کا بتایا ہوا صراط متنقیم صرف ایک ہے، اس کے علاوہ جینے بھی رائے اختیار کیے جائیں گے وہ سید ھے نہیں ہیں، بلکہ جہنم کی طرف لے جائیں گے۔

  کی طرف لے جائیں گے۔

  .
- ے۔ موت کا منظر، جب فرشتے جان نکالتے ہیں اور فرشتوں کے فرائض۔ (الاعراف: ۳۷ تا ۴۸۔ انحل: ۳۲،۲۹ میں سجدہ: ۳۰ تا ۳۲)
- ۸۔ اللہ پر جموث باند سے سے سے منع کیا گیا ہے۔ جموث باند سنا ہیے کہ انسان وہ بات کے جواللہ نے اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک ہے در النساء: ۵۰۔ المائدة: ۱۰۳)
- 9۔ مومن کا کافر ومشرک ہے کوئی تعلق نہیں۔ (آل عمران: ۲۸۔النساء: ۱۳۳،۱۳۹،۱۳۸۔النوبہ: ۲۳۰،
  ۱۳۳۲،۲۸،۲۸
- ا۔ مشرکین کا پرانا شیوہ ہے کہ مومنوں ہے کہنا کہتم پر ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے۔ (ھود: ۵۵،۵۴) جیسے آج کل کہتے ہیں کہتم پر ہمارے گیارھویں والے کی مار پڑ گئی ہے۔
- اا۔ انبیائے کرام ﷺ نے اپنی امتوں سے فرمایا ہم تم سے اجزئیں ما لگتے، ہمارا اجراللہ کے پاس ہے۔ (ھود: ۵۱،۲۹ الأنعام: ۹۰ سونس: ۷۲)
- ۱۲۔ مومنوں کا عیب کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ (آل عمران : ۱۹۵۔البروج : ۹،۸) یعنی تو حید پر ایمان

لا نا ہی ہمیشہ سے مومنوں کا جرم رہا ہے۔

## نعت خوانی اور شرک:

رسول الله علی کی وقت توحید پر مبنی شعر کہے جاتے رہے ہیں، ان کا ذکر بخاری اور مسلم شریف میں ہے۔لیکن آج کل نعت خوانی میں شرکیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، جواپی عاقبت برباد کرنے کے مترادف ہیں۔غلط قتم کے اشعار کی قرآن میں مذمت آئی ہے:

﴿ وَالشُّعُرَاءُ يَلَّمُ عُهُمُ الْغَاوْنَ ﴿ اللَّهُ تَرَا لَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَقِيْهُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُ يَقُولُونَ مَا لَا

يَفْعَلُونَ ﴾ [ الشعراء : ٢٢٤ تا ٢٢٦ ]

''اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ ہی کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں ''

شاعروں کی اکثریت چونکہ الی ہوتی ہے کہ وہ اصول و ضابطہ کے بجائے ذاتی پہند و ناپہند کے مطابق اظہار رائے کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں غلو و مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور شاعرانہ تخلیات ہیں بھی ادھر اور بھی ادھر بھٹکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے پیچھے لگنے والے بھی شاعرانہ تخلیات ہیں بھی ادھر بھٹکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ'' پیٹ کا لہو و پیپ سے بھر گراہ ہیں۔ اس فتی مرابع کر دے، شعر سے بھر جانے سے بہتر ہے۔'' [مسلم، کتاب الشعر، باب فی انشاد الا شعار و بیان اشعر الکلمة و ذم الشعر : ۲۲۵۷]

# راگ اور گانے کے متعلق حنی فقہ کی مشہور کتابوں کے حوالے:

ا۔ جوقر آن کو دف وغیرہ کے ساتھ پڑھے وہ کا فرہے۔ (درمختار:۵۹۲)

۲۔ رقص کرنے والے اور حال جاننے والے اور حال کھیلنے والے کا فرین ۔ ( درمختار: ۱۱۰ )

س۔ گانے بچانے سے لذت اٹھانا کفر ہے۔ (درمختار: ۲۲۲۔ ہدایہ: ۲۲۲)

۳- صوفیاء گانا سننے دالے، حال کھیلنے والے، مفسد بے دین ہیں۔ (ہدایہ: ۳۱۷/۲۳)

۵۔ گانااللہ کے نزدیک شرک ہے۔ (ہدایہ:۳۴۲)

مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیں صفحہ ۳۳سے نمبر شار ۳۷ تا ۳۹) اور باب حنفی فقہ کے وہ مسائل جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، جس کا نمبر شار ۱۲۲ تا ۱۳۲ ہے۔

#### کچھاال حدیث صاحبان کے بارے میں:

ا۔ اہل حدیث صاحبان غیر اللہ کے پکارنے اور شرک کی دوسری اقسام کے مرتکب ہونے والوں کے جنازے پڑھتے نظر آتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے نظر آتے ہیں، جو قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ (التوبہ: ۱۱۳)

۲۔ کچھ اہل حدیث صاحبان تعویذ گنڈوں کو جائز قرار دیتے ہیں۔

س<sub>۔</sub> پانچ وقتی فرض نماز کے بعد اجماعی دعا کرتے نظر آتے میں حالانکہ یہ ثابت نہیں۔

۳۔ اذان دینے کی اجرت لینا۔

۵۔ جمہوریت کی شرعی حیثیت جیسے مسائل پر محقیق اور نظر فانی کی ضرورت ہے۔

ندکورہ پہلے مسئلے کے متعلق عرض ہے کہ سورۃ التوبہ کی آیت (۱۱۳) میں شرک کے مرتکب ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت سے منع فرمایا گیا ہے اور تعویذ گنڈوں کے متعلق بدعت کے باب میں تفصیلی بحث ہو چکی ہے، وہاں ملاحظہ فرما کیں، جمہوریت سے متعلق بھی آگے الگ بحث آرہی ہے اور اجرت پر مؤذن رکھنے سے رسول الله ظافیح نے منع کیا ہے۔

اور رہا مسکلہ پانچ وقتی فرض نماز کے بعداجماعی دعا کا توبی ثابت نہیں۔

یادرہے کہ محرم مجمد صادق صاحب سیالکوٹی کی نماز کے موضوع پر ایک کتاب ہے جس کا نام "صلوة الرسول" ہے، اس کتاب میں موضوع اور انتہائی ضعیف روایات بھی درج ہیں پھر ایک کتاب "القول المقبول" مؤلفہ عبدالرؤف چھی، یہ کتاب "صلوة الرسول" پر تحقیق ہے اور اس کا تیسراا پڑیشن ۱۸صفحات پر شمل ہے پھر ان دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر ادارہ دارالسلام لا ہور نے کتاب "نمازنبوی نا پھی ہے جو ۴۰۳ صفحات پر شمتل ہے، یہاں ہم پانچ وقتی فرض نماز کے بعد دعا کے بارے میں "نمازنبوی نا پھیلی " میں سے حوالہ جات درج کرتے ہیں:

### فرضی نماز کے بعداجتاعی دعا:

فرض نماز کے بعد اجمّاعی دعا کے ثبوت میں کوئی مقبول حدیث نہیں ہے۔ نہایت تعجب کی بات ہے کہ رسول اللہ طُلِّمَا ہم مینہ منورہ میں دس سال رہے۔ پانچوں وقت نمازیں پڑھائیں۔ صحابہ کرام ڈٹائیم کی کثیر تعداد نے آپ کی اقتدا میں نمازیں پڑھیں مگران میں سے کوئی ایک بھی اجماعی

اجماعی دعاکی دلیل میں بیان کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں، تفصیل حسب ذیل ہے:

السیدنا انس بڑائیئ سے روایت ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرے،

اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو نا مراد نہیں لوٹا تا۔ (ابن السنی: ۱۳۸) اس کی سند میں ایک تو اسحاق

بن خالد ہے جو منکر احادیث روایت کرتا ہے، دوسری بات یہ کہ امام احمد ابن ضبل بڑھئے

فرماتے ہیں کہ (اس کے ایک اور راوی) عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن کی خصیف سے بیان کردہ

روایات جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ خصیف کا سیدنا انس ٹراٹھئے سے ساح
معلوم نہیں اور آخری بات یہ کہ اس روایت میں اجتماعی دعا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

۲۔ سیدنا یزید بن اسود عامری ڈواٹی کہتے ہیں کہ رسول اللہ طابی نے نماز فجر کا سلام پھیرا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ (فاوی نذیریہ)۔ اس حدیث کی سند حسن ہے مگر مولانا عبیداللہ رحمانی مرحوم لکھتے ہیں: ''کتب احادیث کے اندراصل حدیث میں ﴿ وَرَفَعَ یَدَیٰهِ فَدَعَا ﴾ (دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ) کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔'' علاوہ ازیں اس میں بھی اجمائی دعا کا ذکر نہیں ہے۔

سر سیدنا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر و کا کرتے سے اور (آخر میں) اپنی دونوں مسیدنا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر و کا کئی دعاء:
ہم اس میں بھیرتے سے [الأدب المفرد للبحاری، باب رفع الأبدی فی الدعاء:
۱۹۲۶ اس کی سند بخاری کی شرط پر ہے، تا ہم اس میں بھی جماعت کے بعداجماعی دعا کا ذکر نہیں ۔ اس سلسلہ میں پیش کی جانے والی تقریباً تمام روایات نه صرف شخت ضعیف ہیں بلکہ ان میں اجماعی دعا کا ذکر تک نہیں ہے اور بعض احادیث کا موقع وکل تو کچھ اور ہے مگر آنھیں زبردی

زیر بحث اجتماعی دعا کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے''صلوٰۃ الرسول مُگاہِّمُّا'' (مؤلفہ تکیم صادق سیالکوٹی) کا وہ نسخہ ملاحظہ فرما ئیں جو شخ عبدالرؤف بن عبدالحنان کی تخر تک وقعلیق سے آراستہ ہے۔ (ع،ر)

# کیا فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتاعی دعا کرنا بدعت ہے؟:

اس سلسله میں درج ذیل امور قابل غور ہیں:

س۔ جوعبادت ہر وقت جائز ہواگر آپ اسے کسی خاص موقع پر کرنا چاہتے ہیں تو احتیاطاً بیہ معلوم کرلیں کہ کہیں اس موقع کے لیے شریعت نے کوئی فرض تو مقرر نہیں کیا۔ کیونکہ اگر اس موقع کے لیے شریعت نے کوئی فرض عائد کیا ہے تو پھر فرض ترک کر کے جائز کام میں لگے رہنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ مثلاً نماز باجماعت کھڑی ہواور جس نے یہی نماز جماعت کے ساتھ کہلے نہیں پڑھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہونے کی بجائے سنتیں یا

نوافل پڑھتا رہے، کوئی ورد، وظیفہ، دعا یا تلاوت کرتا رہے، کیونکہ ان جائز نیکیوں کومؤخر کرنے کی گنجائش موجود ہے کیکن موقع کے فرض کو بلاوجہ مؤخر کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہ۔ اگراس خاص موقع کے لیے شریعت نے کوئی سنت مقرر کر رکھی ہے تو بھی جائز کام کوچھوڑ کر سنت کوتر جیجے دی جائے گی، اگر چہ سنت فرض نہیں، اسے کیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے اور اگر کسی وجہ ہے کبھی چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں مگر ایک موقع کی سنت کو جب ہمیشہ ترک کیا جائے گا تو گناہ لازم آئے گا کیونکہ سنت چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ اینانے کے لیے ہوتی ہے، اے اپنانا ہی حب رسول طالقا کا تقاضا ہے، جب کہ اسے چھوڑے رکھنا اس سے بے رغبتی کی دلیل ہے اور ارشاد یاک ہے: ''جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔' [بخاری، النکاح، باب الترغیب فی النکاح: ٥٠٦٣، و]اس کی مثال فرض نماز کے بعد لااله الاالله کا اجتماعی ورد ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لااله الا الله افضل الذكر (سب سے افضل ذکر ) ہے لیکن اسے کسی بھی وقت کرنا جائز ہے اور چونکہ فرض نماز کے بعد والا وقت بھی اوقات میں ہے ایک وقت ہے لہٰذا اگر کوئی شخص کسی فرض نماز کے بعدایے طور پر لاالہ الا الله كهه ديتا ہے تو بالكل جائز ہے ليكن جب ہم يه ديكھتے ہيں كه فرض نماز كے فوراً بعد نبي اكرم سَن الله كالمعمول اورسنت كيهاور ب تو چر بر فرض نماز كے بعد بميشه لااله الا الله كا ورد کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ اس موقع کی سنت کوختم کر دیا جائے۔ لاالہ الااللہ کا وردمؤخر ہو سکتا ہے لیکن نماز کے بعد والےمسنون اذ کار اور دعاؤں کو ہمیشہ مؤخر کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، ویسے بھی کورس کی شکل میں بلند آواز سے لاالہ الااللہ کے اجماعی ورد کی پورے عہد نبوت میں کوئی مثال نہیں ملتی۔

۵۔ اگر کسی موقع کی سنت کے ساتھ ایک اور سنت آ ملے تو دونوں سنتوں کو بجالا نا درست ہوگا، مثلاً کسی فرض نماز کی جماعت ہوئی، امام صاحب اور مقتدی حضرات مسنون اذکار اور دعاؤں میں مصروف ہو گئے، اچا تک کسی نے کہا بیاروں کے لیے دعا کریں یا فلاں شخص بیار ہے اس کے لیے دعا کر دیں وغیرہ تو کسی کے مطالبے پر دعا بھی سنت ہے، لہذا دعا کرنا جائز ہوگا۔
 ۲۔ یادر کھیے! ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا نہ تو فرض نماز کا حصہ ہے اور نہ بعد والے مسنون اذکار کا

حصہ ہے، اس لیے اس کا دائی اہتمام کرنا ورست نہیں ہے کیونکہ:

2- فرض نماز ایک الگ عبادت ہے اور ہاتھ اٹھا کر اجھا جی دعا کرنا ایک الگ عبادت ہے اور جب کی شرعی دلیل کے بغیر: (الف) دو الگ الگ عبادتوں کو ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ ہمیشہ ایک ساتھ ادا کیا جائے کہ (ب) دونوں ایک دوسرے کا حصہ معلوم ہوں حتی کہ ایک کے بغیر دوسری کو نامکمل سمجھا جانے گئے نیز (ج) ایک شرعی مسئلے کی طرح لوگوں کو اس کی دوست، ترغیب اور تعلیم دی جائے (د) اور جو شخص ان عبادات کو آپ شائیل کے طریقے کے مطابق ادا نہ کرے اسے منکر اور گتاخ کے القابات سے نواز ا جائے تو آپ راہ سنت سے مطابق ادا نہ کرے اسے منکر اور گتاخ کے القابات سے نواز ا جائے تو آپ راہ سنت سے بھٹک جائیں گے کیونکہ جب مختلف عبادات کو اپنی مرضی سے یکجا کر کے ایک نیا طریقہ دائج کیا جائے گا تو وہ سنت نہیں رہتا، بدعت بن جاتا ہے۔

بات اصول کی ہے جو کام نبی اکرم تالیم کی زندگی میں ضروری بھی ہواور اے کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ بھی موجود نہ ہو پھر بھی پورے عہد نبوت میں اے کوئی نہ کرے مگر ہم نہ صرف خود اسے ہمیشہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں تو وہ بلا شبہ بدعت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عبد نبوت میں فرض نماز دوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماع دعا کا اہتمام کرنے میں کوئی رکاوٹ تھی، یقینا نہیں تھی پھر بھی اگر کسی فرض نماز کے بعد اس کا بھی اہتمام نہیں کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا اہتمام نہ کرنا سنت ہے کیونکہ ناممکن ہے کہ ایک چیز دین بھی ہوا درعہد نبوت میں کر سکنے کے باوجود اسے کوئی نہ کرے، یا اسے کیا گیا ہو گر مقبول احادیث کے وسیع ذخیرے میں وہ کسی کو کہیں نظر نہ آئے۔

انسان فطرتاً سہولت پیند ہے، اسے مسنون دعائیں یاد کرنا گراں گزرتا ہے اور چونکہ اس کی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہیں، لہذا وہ فرض نمازوں کے بعد یکسوئی کے ساتھ پانچ چھ منٹ نہیں نکال سکتا، لہذا اس سنت سے پہلو بچانے کے لیے اس کا متبادل ایجاد کر لیا گیا بعنی مولوی صاحب نے سلام پھیرتے ہی ہاتھ اٹھائے، چندمسنون و غیرمسنون الفاظ پر مشتمل چھوٹے چھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے کر دیا جس کے بعد وہ سب (مسنون اذکار پڑھے بغیر) اٹھ کھڑے ہوں۔

در حقیقت یہ دعانہیں رسم ہے جوانتہائی نیک نیتی سے ہر فرض نماز کے بعدادا کی جاتی ہے اور اس طرح غیر شعوری طور پر ایک سنت کو مٹانے کا گناہ کیا جا رہا ہے۔ افسوں کہ لوگوں کو برعتوں پڑعمل کرنے کے لیے تو بڑا وقت مل جاتا ہے مگر سنت کو اپنانے کے لیے وقت نہیں ملنا، جو شخص برعت کی تزدید کرے اسے سرے سے دعا ہی کا منکر بنا دیا جاتا ہے جب کہ سنت کا تارک اہل النة والجماعة!!

۰۱۔ فرض نمازوں کے بعد مسنون اذکار اور دعاؤں کو چھوڑ کر ان کے متبادل کے طور پر لا الہ الا اللہ کے اجتماعی ورد اور ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا ما نگنے کو اس لیے رواج دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کی علامت اور پہچان بن جا کمیں۔ کیا کسی مسلک کے تحفظ کے لیے شرعی مسائل و احکام کے ساتھ اس طرح کھیلنا جائز ہے؟ اسلام کا حکم کیا ہے؟ فرقہ واریت کو مثایا جائے یا اے فروغ دیا جائے؟

خلاصہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اچھا تی وعاکرنا فی نفسہ جائز ہے لیکن اس جائز کا عمراؤ ایک سنت سے ہورہا ہے، لہذا اسے معمول نہیں بنانا چا ہیے کیونکہ سنت رسول مقبول منگاؤ ہی اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ ہر کلمہ گومسلمان کا معمول بنایا جائے اور یہ مسلمان کا مسلک اور بہچان بنے، لہذا ہمیں عموماً نفی اذکار اور دعاؤں پر اکتفاکرنا چاہیے جن پر ہمارے بیارے نبی سنگاؤ ہا اور ان بہچان بنے، لہذا ہمیں عموماً نفی از کار اور دعاؤں پر اکتفاکر ناچاہے جن پر ہمارے بیارے نبی سنگاؤ ہا اور ان کے صحابہ کرام ٹوئٹ ہمیشہ اکتفاکر تے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آئین! (ع۔ر) یادر ہے کہ امام کے سلام بھیر نے سے جماعت ختم ہو جاتی ہے مگر نماز یوں کا اجتماع ختم نہیں ہوتا بلکہ ہر نمازی اپنی جگہ پر بیٹھ کرعموماً ایک ہی قسم کے مسنون الفاظ پڑھا رہا ہوتا ہے۔ یہی ہوتا بلکہ ہر نمازی اپنی جگہ پر بیٹھ کرعموماً ایک ہی قسم کے مسنون الفاظ پڑھا رہا ہوتا ہے۔ یہی نماز با جماعت کے بعد اجتماعی دعا کا مسنون تصور ہے اور اس پر سلف صالحین کاعمل رہا ہے لیکن سے بات کہ امام اور مقتدی حضرات لاز ما ہاتھ اٹھا ئیں اور مخصوص مروجہ انداز میں مختصر سی رسم دعا اداکر بات کہ امام اور مقتدی حضرات لاز ما ہاتھ اٹھا ئیں اور مخصوص مروجہ انداز میں مختصر سی رسم دعا اداکر کر نماز یوں کو فارغ کر دیں تو یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ (محم عبدالحبار)



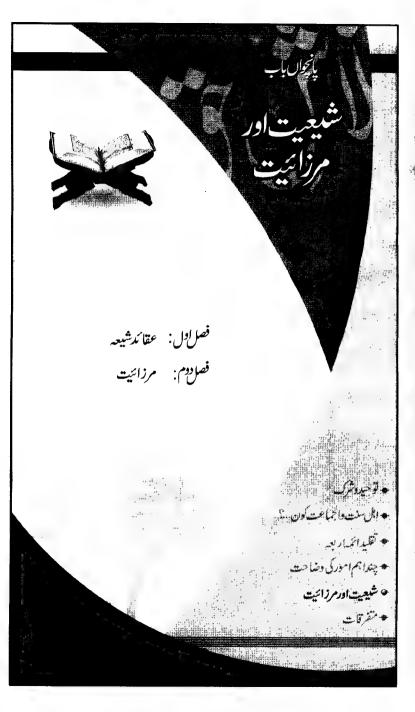

قرآن کریم کے بارے میں شیعدا نناعشر یہ کا عقیدہ جوان کی پہلی بنیادی کتاب ''الکافی'' (مصنفہ کلینی ) سے لے کرآج کے دور کے شیعوں کے حاضر امام نمینی کی تصانف تک ہر مقام پر یکھا ہوا ملتا ہے اور نیزان کی تفاسیر وغیرہ میں بھی علی الاعلان بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ناٹیٹی کی رحلت کے فوراً بعد آپ ناٹیٹی کے ساتھوں نے اپ ناپاک ادادوں کی تعمیل کے لیے سیدناعلی ٹاٹیٹی کے حقوق غصب کرنے کے لیے اپنی مرضی کے لیے سیدناعلی ٹاٹیٹی کے حقوق غصب کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق قرآن میں بے شار تحریفیں اور تبدیلیاں کیس اور پیر آن وہ اور اللہ ناٹیٹی بر نازل ہوا تھا، دوہ اصلی قرآن نہیں جو رسول اللہ ناٹیٹی پر نازل ہوا تھا، دمان قرآن نہیں جو رسول اللہ ناٹیٹی پر نازل ہوا تھا، دمان اللہ ای وہ قرآن صرف سیدناعلی ٹاٹیٹی بر نازل ہوا تھا، دمان اللہ اللہ ای وہ قرآن صرف سیدناعلی ٹاٹیٹی ہے۔ جو ۲۱۰ جری سے فائی الموسرام خائی مہدی کے پاس کے تواصلی قرآن نکال کر باہر لائیں گے۔ گواصلی قرآن نکال کر باہر لائیں گے۔

# فصل اول

#### عقا ئدشيعه

نظریهٔ امامت، صحابه کرام ( ٹنائیمٌ ) ہے بغض وعداوت اورتح بیف قر آن ، بیرتین عقیدے ایسے ہیں جنھوں نے شیعہ صاحبان کو اہل سنت و الجماعت سے بالکل کاٹ کرعلیحدہ کر دیا ہے اور اب ان کی اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی قدر مشترک نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ یہ غیر اللہ کو یکارتے ہیں جس کا ذکرتوحید فی العبادت اور شرک فی العبادت میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا جا چکا ہے اور بیالوگ سیدنا علی ڈاٹٹؤ کومشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں اور حنفی بریلوی اس معاملہ میں ان کے ہم عقیدہ ہیں، حالانکہ ابو طالب جو رسول اللہ مَاثِيَّا کے حقیقی چیا تھے اور سیدنا علی ڈٹاٹیؤ کے باب سے وہ کافر فوت ہوئے اور دوزخی ہیں، بیقرآن میں ہے۔ (القصص: ۵۲۔التوبہ: ۹ سال) سب جمہور مفسرین کے مطابق یہ دونوں آیات ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ( دیکھیے ترجمہ احمد رضا خان صاحب وتفییر مراد آبادی) بہمسکلہ بخاری ومسلم میں ہے اور حنفی فقہ کی کتابوں میں بھی ہے۔مثلاً دیکھیے صفحہ٣٣٥، ٣٣٥ سے نمبرشار ٣٢،٣١ ثابت ہوا كدرسول الله مَالَيْظِ اورسيدنا علی وٹاٹیؤ مشکل کشا و حاجت روانہیں ۔ کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے جس میں سیرنا حسین وٹاٹیؤ کا سارا گھرانا اور آپ ٹی ٹیٹؤ کے جملہ ساتھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ یہ واقعہ بھی ثابت کرتا ہے کہ رسول الله ظائیّا ہم اور سیدنا علی ڈاٹٹؤ مشکل کشایا جاجت روانہیں بلکہ ان لوگوں نے بیرنام اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں حالائکہ حاجت روائی،مشکل کشائی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ شیعه عقائد کا اصلی روپ:

سب سے اہم انکشاف یہ ہے کہ شیعیت بذات خود ایک الگ ندہب ہے جو کلمہ ، بنیادی

عقائد ،ارکان ،عبادات، فقهی مسلک وغیرہ کے ہرایک معاملہ میں جزئیات تک قرآن وسنت کے خلاف، متوازی اور ایک الگ تعلیم دیتا ہے اور اسلام اور شیعیت آپس میں کہیں بھی نہیں ملتے۔ لبذا یہ بہایت عظیم اور خطرناک غلطی ہے اور ہوگا ، بلکہ صحیح بات سے ہے کہ بید دوسرے مسلمانوں کو دھوکا دینا ہوگا کہ یوں کہا جائے کہ شیعہ ند بہ کے تبعین اسلام ،ی کا ایک فرقہ ہیں۔ اسلام کی ساری تعلیم کی بنیاد رسول اللہ متابیع کی رسالت اور خم نبوت اور آپ متابیع پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ متابیع کی سنت اور احادیث ہیں، شیعہ ان تیوں معاملات میں قطعی علیحدہ مسلک اور عقیدہ رکھتے ہیں، تفصیل حسب ذیل ہے۔

### ا قرآن کے بارے تحریف کاعقیدہ:

قرآن کریم کے بارے بیں شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ جو ان کی پہلی بنیادی کتاب ''الکافی''
(مصنفہ کلینی) سے لے کرآج کے دور کے شیعول کے حاضرامام خمینی کی تصانف تک ہر مقام پر بید کلھا ہوا ماتا ہے اور نیز ان کی تفاسیر وغیرہ میں بھی علی الاعلان بیان کیا گیا ہے، وہ بیہ ہے کہ رسول اللہ مگالیا کی رحلت کے فوراً بعد آپ مگالیا کے ساتھیوں نے اپنے ناپاک ادادول کی پیمیل کے لیے سیدناعلی ٹٹائٹو کی رحلت کے فوراً بعد آپ مگالیا کے ساتھیوں نے اپنے ناپاک ادادول کی پیمیل کے لیے سیدناعلی ٹٹائٹو کی رحلت کے حقوق غصب کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق قرآن میں بے شار تحریفیں اور تبدیلیال کیس اور بید قرآن وہ اصلی قرآن نہیں جو رسول اللہ مگالیا گیا پر نازل ہوا تھا، (معاذ اللہ!) وہ قرآن صرف سیدناعلی ٹٹائٹو نے جمع کیا تھا اور اس وقت امام الزماں (امام العصر امام غائب مہدی) کے پاس ہے جو ۲۲۰ بجری سے غائب لیکن زندہ ہیں، جب وہ ظاہر ہوں گے تو اصلی قرآن نکال کر باہر لائیں گئے۔ موجودہ قرآن سے آل محمد مُلٹی ٹٹائٹو اور ان کی اولاد میں امامت کے بارے میں ،ائمہ کے نامول بلافصل) کے بارے میں ،ائمہ کے نامول میں سیت جو بچھ نازل ہوا تھا وہ سب بچھ نکالا گیا ہے اور بے شارآ یات تحریف اور تبدیل کر کے اس سمیت جو بچھ نازل ہوا تھا وہ سب بچھ نکالا گیا ہے اور بے شارآ یات تحریف اور تبدیل کر کے اس سمیت جو بچھ نازل ہوا تھا وہ سب بچھ نکالا گیا ہے اور بے شارآ یات تحریف اور تبدیل کر کے اس سمیت جو بھی نازل ہوا تھا وہ سب بچھ نکالا گیا ہے اور بے شارآ یات تحریف اور تبدیل کر کے اس سمیت ہو بھی نام بن اور داخل کی گئی ہیں۔

### ۲\_ حدیث اورسنت کو رد کرنا:

رسول الله تَالِيُّمُ كَى احاديث اور سنن قرآن پاك كى تفسير اور تشريح بين، حديث في مراد رسول الله تَالِيُّمُ كے اقوال اور ارشادات بين اور سنت سے مراد آپ تَالِیُمُ کے اعمال، اور جو اعمال

آپ مَلْ لِيُمْ كِصِحابِهِ كرام حِمَالَيْنَ سے صادر ہوئے ان كى عملى صورت كوسنت كہا جاتا ہے۔ ان دونوں حدیث اور سنت کے ابتدائی پہنچانے والے راوی بھی قرآن کریم پہنچانے والوں کی طرح رسول الله مُثَاثِيْرُ کے صحابہ کرام ٹھائٹی ہی ہو سکتے تھے اور وہی ہیں۔ حدنیث وسنت کی روشنی میں نہ صرف قرآن کریم کی صحیح منشا،معنی اورمفہوم متعین ہوتا ہے بلکہ مذہب اسلام کے ہزاروں ایسے جزئیاتی مسائل ہیں جن کی تفصیل پینمبر کریم مَثَاثِیْم کی حدیث وسنت ہی ہے۔اس بارے میں بھی شیعوں کی راہ اسلام ہے بالکل الگ اور جدا ہے۔شیعہ تقیہ کر کے سنت و حدیث کا نام تو لیتے ہیں، کیکن در حقیقت حدیث وسنت سے ان کی اصل مراد رسول الله مَالَيْظِ کے ارشادات اور اعمال نہیں ہیں، جن کے پہلے راوی رسول اللہ مٹافیا کے صحابہ کرام ڈیائیا ہو سکتے ہیں اور وہی ہیں۔ بلکہ شیعوں کے نز دیک چونکہ تمام صحابہ کرام ڈیکٹی سوائے تین یا چار کے باتی سب نا قابل اعتبار، غاصب، منافق، لا کچی، خود غرض، مرتد اور کا فرتھے (نعوذ باللہ!) جنھوں نے قرآن ہی کو تبدیل کر دیا تو پھراحادیث پر کیا اعتبار۔ پھر شیعوں کے پاس احادیث کی اپنی مرتب کی ہوئی دوسری الگ کتابیں ہیں جن کی آخری سندرسول الله مُنَافِيْلُم کی ذات گرامی نہیں بلکہ شیعوں کے ائمہ ہیں اور سنت وحدیث سے ان کی مراد وہی روایتیں ہیں جو ائمہ کے نامول سے منسوب ان کی کتابول میں مرقوم ہیں۔ یہال مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں رسول اللہ ٹالٹی کی احادیث کی مشہور کتابوں ہے، جن کو کتب ستہ کہا جاتا ہے، شیعوں کی روایتوں کی معتبر کتابوں کو جن کو وہ''اصول اربع'' کہتے ہیں تقابل میں لایا جائے تا کہ اصل حقیقت مکمل طور سے واضح ہو سکے۔

## اسلام میں احادیث کی مشہور کتابیں:

ا \_ مؤطاامام ما لک، از امام ما لک بن انس \_ ولادت ۹۵ ججری، وفات ۹ کـا ججری \_ صحیح می مناسبه می می این می سیاد از این می می می می می می می این می می می این می 
۲\_ صحیح بخاری، از امام ابوعبدالله محمد بن اسلیل بخاری به ولادت ۱۹۴ جمری، وفات ۲۵۲ جمری به سحیح مسلم، از امام حافظ مسلم بن حجاج القشیری به ولادت ۲۰۴۴ جمری، وفات ۲۶۱ جمری به سویر

۱- س م ۱۱ از امام ابوعیسی محمد بن موسیٰ و ولادت ۲۰۹ جبری، وفات ۲۵۹ جبری-۱۲ جامع تر زری، از امام ابوعیسی محمد بن موسیٰ ولادت ۲۰۹ جبری، وفات ۲۵۹ جبری-

۵ به سنن ابی داؤد، از امام ابوداؤ دسلیمان بن الاشعث به ولا دت ۲۰۱۲ جری، وفات ۴۷۵ ججری به

۲ ۔ سنن نسائی، از امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب ۔ ولا دت ۲۱۴ جمری، وفات ۳ ۳۰۴ جمری۔

ے۔ سنن ابن ماجہ، از ابوعبداللہ محمد بن یزید۔ ولادت ۲۰۹ ہجری، وفات ۲۷۳ ہجری۔

### شيعه ندجب مين ائمه كي طرف منسوب روايات كي مشهور كتابين (اصول اربع):

- ا۔ الجامع الكافى، از ابوجعفر محمد بن يعقوب كلينى رازى۔ وفات ٣٢٨ ججرى۔ حال ہى ميں ١٣٩١ ججرى ميں ايران سے ٨ جلدوں ميں چيپى ہے۔
- ۔ من لا یحضرہ الفقیہ ، از محمد بن علی ابن بابو یہ تمی۔ وفات ۳۸۱ جبری۔ حال ہی میں ۱۳۹۰ جبری میں ایران سے بھی چھپی ہے، چار جلدول میں ہے۔
- س۔ استبصار، از ابو جعفر محمد بن حسن طوی۔ وفات ۴۶۰ ہجری۔ حال ہی میں ۱۳۹۰ ہجری میں ایران سے جپار جلدوں میں چھپی ہے۔
- ۳۔ تہذیب الاحکام، از ابوجعفر محمد بن حسن طوی۔ وفات ۳۶۰ ہجری۔ حال ہی میں ۱۳۹۰ ہجری میں ایران سے بھی دس جلدوں میں چھپی ہے۔

شیعوں کے بارے میں قرآن میں تحریف اور تبدیلی کے عقیدے کی بات تو عوام میں بھی مشہور ہے لیکن انھوں نے نبی اکرم مُنالیکا کی احادیث کو بھی رد کیا ہے۔اس حقیقت سے تو ہمارے اکثر علائے کرام بھی ناواقف ہیں اور میرے او پر بھی یہ انکشاف تب ہوا جب میں نے ان کی اصل بنیادی کتابیں دیکھی ہیں، جن کا میں نے بیخت تحر تعارف کرایا ہے۔

## ٣ فتم نبوت ك انكاركي قطعي صورت:

پہلے بیان کردہ حقائق کو سامنے رکھ کر شیعیت پرغور کیا جائے تو اس میں ختم نبوت کا معاملہ اس ۔

#### ا۔ قرآن مجید شیعوں کے نزدیک تحریف اور تبدیل شدہ ہے۔

- ۲۔ رسول الله طَالِيْمُ کی احادیث کو وہ رد کرتے ہیں اور ان کے پاس بالکل الگ، انکہ کے ناموں سے ہزار ہا متوازی روایات ہیں جو قر آن کریم کی واضح تعلیم اور رسول الله طَالِمُ کی متواتر احادیث کی ضداورمقابل ہیں اور شیعہ مذہب کی پوری عمارت ان روایات کی عملی شکل ہے۔

  احادیث کی ضد اور مقابل ہیں اور شیعہ مذہب کی پوری عمارت ان روایات کی عملی شکل ہے۔

  مدید میں سے عقر سے کہ عشر میں اللہ میں
- س۔ ان کے عقیدہ کے مطابق رسول اللہ عُلِیْاً کے تمام صحاب، جن کی تعداد کم وبیش سوالا کھ ہے، ان میں سے سیدنا علی ٹوٹیئؤ، سیدنا حسین ٹوٹیئؤ اور دیگر چار افراد کے سواباتی تمام رسول الله عُلیْمُؤ کی

وفات کے بعد فوراً مرتد اور کافر بن گئے۔ (نعوذ بالله من شردلك) شیعوں نے رسول الله منالیّا کی تئیس ساله دور نبوت والی زندگی کے تمام سرمایہ کو بریار بنا دیا ہے، جس کے معنی یول سیحضے چاہییں کہ انھوں نے رسول الله تَالَیْنِ کے آخری نبی بن کر آنے ہی کو بے فائدہ اور بے فیض کہا ہے۔ (العیاذ باللہ!) پھر جہاں رسول الله تَالَیْنِ کے آخری نبی بن کرمعبوث ہونے کا تصور ہی ہے فائدہ بن جائے تو اس مذہب میں ختم نبوت کا حقیقی تصور بھی کہاں آئے گا، عقیدہ تو بری دور کی بات ہے۔

حقیقت سے ہے کہ شیعہ ندہب میں امامت کے نام سے نبوت سے بھی افضل اور اعلیٰ منصب ایجاد کیا گیا ہے، جس کی موجود گی میں رسول اللہ ٹائٹیز کی ختم نبوت کاعقیدہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کا خالی تصور بھی حلاش کرنے سے نہیں ملتا۔

## م شیعوں کے ان عقائد میں سے ہرایک کا صریحاً کفر ہونا:

ہر خص کو معلوم ہے کہ پوری ونیا کے علائے کرام کا یہ متفقہ فتوئی ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ یہ اسلام کے ایک اہم بنیا دی عقیدہ ختم نبوت کے مثلر ہیں اور بیہ رسول اللہ علی ہی ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے ہیں اوراس کے اوپر وحی آنے کے قائل ہیں تو پھر یہ ظاہر ہے کہ جہاں قرآن کی تحریف کا عقیدہ ہو، امامت کے نام پر نبوت ہو، رسول اکرم علی ہی کہ احادیث کو رد کیا گیا ہو، تو پھر ان لوگوں کو اسلام کا یا مسلمانوں کا ایک فرقہ کہنا یاان لوگوں کا خود کو مسلمانوں کا ایک فرقہ کہنا یاان لوگوں کا خود کو مسلمانوں کا ایک فرقہ کہنا یاان لوگوں کا خود کو مسلمانوں کا ایک فرقہ کہنا یاان لوگوں کا خود کو مسلمانوں کا ایک فرقہ کہنا یاان لوگوں کا خود کو مسلمانوں کا کہنے فرقہ کہلانا، کس طرح سے درست ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سادہ اور آسان سوال ہے کہ کسی عام مسلمان کو بھی اس کا جواب دینے ہیں در نہیں گلے گی، بشر طیکہ اس کو فروہ خاتی کا صبح علم ہو یا اس کو حجے حقائق سے آگاہ کیا گیا ہو۔ چنا نچے شیعوں کے بارے ہیں بھی یہ حقیقت ثابت ہے کہ ابتدائی دور سے لے کر ہماری اسلامی دنیا کے جبید علاء نے ان کے خارج از اسلام ہونے کے بارے ہیں ائل سنت کا اس بات پر بھی متفق علیہ کفر کا فتو کی موجود ہے کہ رسول اللہ تا ہی گئی کے تعریف کی افر اور مرتد کہنے والا کا فر ہے، کیونکہ قرآن مجید ہیں بے شارمواقع پر صحابہ کرام شنق کا تعریف کی گئی نے اور ان کے لیے رسول اللہ طاقی گئی کے حدیثوں ہیں واضح الفاظ ہیں۔ ان کے ناموں گئی نے اور ان کے لیے رسول اللہ طاقی گئی کے حدیثوں ہیں واضح الفاظ ہیں۔ ان کے ناموں

ے بھی بہت بشارتیں موجود ہیں۔ پھران پاکیزہ ہستیوں کے لیے بد کلامی کرنے سے قرآن کی بے شارآیات اور رسول اللہ سُلُٹِیُم کی احادیث کا انکار لازم ہو جائے گا اور یہ بات صریحاً کفرہے۔ ۵۔ ہمارے علمائے کرام کی حیرت انگیز لاعلمی:

یہ سب کچھ معلوم کرنے اور شیعہ مذہب کے اصلی روپ سے واقف ہونے کے بعد فطری طور پر مجھے رہج شتو رہی کہ اس عظیم فتنہ کے بارے میں ہمارے علماء نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ کیا لکھا اور کیا لکھ رہے ہیں؟ لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا ندر ہی جب میں نے دیکھا کہ سوائے ان چندانگلیوں پر گئے جانے والے علاء کے، جوشیعہ مذہب کے اصلی روپ اور حقائق سے اچھی طرح وانف ہیں اور ان کے بارے میں وہ یقیناً مواعظ اور تقاریر کے ذریعہ اپنی تمام قوتیں صرف کررہے ہیں، باتی تمام علاء اس بارے میں قطعی لاعلم اورخاموش تماشائی ہے بیٹے ہیں۔ بیشتر علاء کوشیعہ مذہب کی اصلی حقیقت، ان کے عقا کد،علمی ماخذ، فقه، شیعہ مذہب کی تاریخ وغیرہ کے بارے میں مشکل سے اتنی معلومات ہیں جتنی ایک عام درمیانہ درجہ کےمسلمان کو ہوتی ہیں۔ مدارس اسلامید میں بھی منطق اور فلف کی تعلیم کا تو اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کیا ہوا ہے، قادیا نیت کے فتنه کاسد باب کرنے کے لیے (وہ بھی کسی حد تک ) اور ختم نبوت کے عقیدہ کی تعلیم کا تو انتظام ہے لیکن شیعیت کے اسنے بڑے فتنہ کو سجھنا مسلم دنیا کے لیے خمینی صاحب کے بناہ کن توسیعی عزائم ہے واقفیت رکھنا،خود یا کتان میں اندرونی اور بیرونی وباؤ سے شیعیت کا کس طرح جال بچھایا جارہا ہے، اس میں ریڈ بواور ٹیلی ویژن انظامیہ کیسا کردار ادا کررہے ہیں (اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خود کو ٹی وی دیکھنے کا پابند بنایا جائے )، اخبار ورسائل میں کیا چھپتا ہے، شیعوں کی کون کون سی کتابیں، رسائل، بلیٹن یااشتہارات شائع یا نشر ہوکرمسلمانوں کے گھروں میں مفت، بغیر ایڈرلیں کے پہنچ رہے ہیں۔ دوسری طرف سی علماء کی لائبر ریوں میں شیعوں کی بنیادی صخیم کتابیں تو دور کی بات ہے خود سنیوں کے جیر علماء کی پرانی و مشہور کتا ہیں، مثلاً تحفد اثنا عشریہ فارس اور اس کا اردو ترجمه از شاه عبدالعزیز محدث وہلوی ڈٹلٹنہ ، آیات بینات از نواب سیدمحمرمہدی علی،نسیجۃ الشیعہ از حضرت مولانا احتشام الدين مراد آبادي، تخفة الوباب از حضرت مولانا عبدالوباب كلال (سندهى میں ) شیعہ حضرات سے ایک سوسوالات (اردو اورسندھی) وغیرہ بھی موجود نہیں، جہال ہیں تو وہاں

بھی صرف کتب خانوں کی زینت بنا کر رکھی گئی ہیں۔ کے ضرورت پڑی ہے جو ان کو کھول کر مطالعہ کرے کہ ان میں شیعیت کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ( انا للہ و انا الیہ راجعون ) نتیجہ خاہر ہے کہ ہمارے اکثر علائے کرام بلکہ یوں کہا جائے کہ چند علاء کے سوا، جو ہمہ وقت اس عظیم فند کی بیخ کئی میں مصروف ہیں، شیعیت کے بارے میں باقی سب علاء ایک عام درمیانے درجے مسلمان جتنا علم رکھتے ہیں اور ان چند علاء سے کیا ہو سکے گا جب کہ ان کو باقی تمام علاء کی افوائی مدہ بھی میسر نہیں۔ حال تو یہ ہے کہ چھے علاء دیوی طبح میں آکر شیعوں کی مجالس میں جاکر اور ریڈ یو، ٹیلی ویژن پر شیعوں کے پروگراموں میں شریکہ ہوکر شیعیت کے فروغ میں نمایاں کر دار اوا کر کے اسلام کے لیے ضرر رساں بن رہے ہیں۔ یہاں میں یہ بات بھی واضح کرنا ضروری سجھتا ہوں کہ جہاں تک میرے حقیقی مطالعے کا تعلق ہے تو شروع سے لے کر آج تک اسلام کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کے تحت صرف دو ندا ہب ایک شیعیت اور دوسرا قادیا نیت وجود میں آئے ہیں جن کی ہر بات اسلام (قرآن وسنت اورختم نبوت) کی ہر بات سے تحریری طور پر کرکرانے والی ہے اور یہ دونوں غدا ہب اسلام کے خلاف مکمل طور پر کرائی صورت میں قلم بند کیے ہوئے ہیں اور ان دونوں غدا ہب اسلام کے خلاف مکمل طور پر کرائی صورت میں قلم بند کے ہوئے ہیں اور ان دونوں غدا ہب اسلام کے خلاف مکمل طور پر کرائی صورت میں قلم بند کے ہوئے ہیں اور ان دونوں غدا ہب اسلام کے خلاف مکمل طور پر کرائی صورت میں قلم بند کے ہوئے ہیں اور ان دونوں غدا ہب اسلام کے خلاف مکمل طور پر کرائی صورت میں قلم بند کے سب ہیں بی

ب یں شیعیت کا فتنہ دوسرے تمام فتوں سے برانا اور پہلا ہے۔ پہلی صدی ہجری کی پیداوار ہے، اس ندہب کے ماننے والوں کی حکومتیں بھی رہی ہیں، لہذا اس ندہب کے ماننے والوں کی حکومتیں بھی رہی ہیں، لہذا اس ندہب کے ماننے والوں کو اسلام کے خلاف ہر بات ایجاد کرنے اور تصنیف کرنے میں حد سے زیادہ آسانیاں اور مراعات میسر رہی ہیں اور ہیں۔

اسلام کے نام پر دنیا میں شیعہ فدہب پہلا فدہب ہے جس کے تصنیف کرنے والوں نے دنیا کے سامنے قرآن کو محرف کہنے اور ثابت کرنے کے لیے خود قرآن مجید میں تحریفیں کی ہیں اور ان کی اول درجے والی پہلی معتبر ترین کتاب''الکافی کلینی'' (جس کے مصنف نے ۳۲۸ ہجری میں وفات پائی ) اس میں امامت کا عقیدہ قرآن پاک کی تحریف سے ثابت کیا گیا ہے۔ (العیاذ باللہ!)

، ان شیعوں نے تحریف قرآن کے خود تراشیدہ عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے خود قرآن کریم میں تحریف کی اور ایک بے شار آیات انھوں نے خود بنا ڈالیس اور ان کے لیے دعوے کیے کہ قرآن میں جو فلاں فلاں الفاظ سے سیدناعلی شائشہ میں جو فلاں فلاں الفاظ سے سیدناعلی شائشہ اور پانچ تن پاک کے نام تھے اور امامت کا ذکر تھا لیکن رسول اللہ شائیہ کی وفات کے بعد جن لوگوں نے رسول اللہ شائیہ کیا (نعوذ باللہ!) لوگوں نے رسول اللہ شائیہ کیا (نعوذ باللہ!) انھوں نے قرآن مجید میں سے ایسے الفاظ اور آیتیں خارج کروا دیں، اس لیے موجودہ قرآن میں سیدنا علی شائد کی شرورت کا اصلی لی مقارف کا ذکر نہیں ملا ہشیعہ سیدنا علی شائد کی خرورت کا اصلی لی منظر یہی ہے۔ شدجب کے مصنفین کی تحریف قرآن کا عقیدہ ایجاد کرنے کی ضرورت کا اصلی لی منظر یہی ہے۔ سالہ شیعہ اثنا عشریہ کے مقبول ترجمہ مع حاشیہ میں تحریف و تغیر کی تقابلی صورت میں چند مثالیں ملاحظہ فرما کیں:

اس وقت میرے سامنے دمتر مقبول تفسیر و ترجمہ مع حاشیہ 'کے دو ننخ موجود ہیں۔ ایک ننخہ تیسرا ایڈیشن ۹۳۳ صفحات پرمشمل ہے۔ دوسرا ننخہ پانچواں ایڈیشن، مطبوعہ لاہور ہے اور اس کے ۱۳۰۱ صفحات ہیں۔ یہ ترجمہ شیعہ اثنا عشریہ کے مطابق قرآن پاک کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اس کے حاشیہ میں زیادہ تر انکہ کی روایات کی صورت میں تفصیل ہے اردو میں تشریحی نوٹ کھے گئے ہیں۔ سرورق پر کتاب کے مترجم ومفسر کا نام مولانا مولوی حکیم سید مقبول احمد شاہ صاحب وهلوی لکھا ہوا ہے۔ شیعہ مجتبد ومفسر نے اس تفسیر کے حواثی کھنے میں جن اثنا عشریہ شیعوں کی معتبر ومتند ترین بنیادی کتابوں سے حوالہ جات لیے ہیں، وہ یہ ہیں: الکافی، الصافی، شرح نیج البلاغہ، امالی، مجمع البیان، علی الشرائع، الجوامع، تفسیر عیاثی، تفسیر تمی ہوئی)، فصل الخطاب، روضة الواعظین، منج الصادقین تفسیر امام حسن عسکری (امام کی طرف منسوب کی ہوئی)، فصل الخطاب، روضة الواعظین، منج الصادقین وغیرہ وغیرہ و

یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تشریح وتفیر رسول اللہ طافی نے خود فرمائی ہے اوراحادیث کی کتابیں اس کی شاہد ہیں کیکن مندرجہ بالا اٹھارہ کتب میں آپ کو حدیث کی معتبرترین ان چھ کتب صحیح بخاری، میچ مسلم ، جامع ترفدی سنن الی داؤد ، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں سے کشیعوں کسی کتاب کا نام ماتا ہے؟ تو پھر یہ حالت اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ شیعوں

کے دین کی بنیادیں نبی طَائِیْ کی احادیث نہیں ہیں بلکہ وہ جعلی روایات ہیں جن کوشیعہ مذہب کے مصنفین نے خود تر اش کر ائمہ کے نام منسوب کیا، جن میں خود قر آن مجید کی تحریف کا ذکر ہے اور اماموں کو نبی اکرم طَائِیْ جیسا کہا گیا ہے امراماموں کو نبی اکرم طَائِیْ جیسا کہا گیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ میں نے اس مقبول تفییر و ترجمہ کوشیعوں کے ہاں قر آن کی تحریف کا عقیدہ ثابت کرنے میں مندرجہ ذیل خاص وجوہ کی بنا پر اولین درجہ دیا ہے:

ا۔ یہ قرآن مجید کامقبول ترجمہ وتفییر برصغیر پاک وہند میں، اردو زبان میں ایک شیعہ اثنا عشریہ مجتبد اور ۱۹۵۵ء تک پانچ مرتبطیع ہوا مجتبد اور ۱۹۵۵ء تک پانچ مرتبطیع ہوا ہے، اس کے بعد کتنی مرتبہ چھپا اس کی کوئی خبرنہیں ہے۔ اس سے بیہ بات ثابت ہے کہ بیہ تفییر شیعہ اثنا عشریہ کی برصغیر کے تمام شیعہ علماء کے نزدیک، چاہے وہ اردو دان ہوں یاسندھی، سب کے نزدیک شیعہ ندہب کی صحیح ترجمانی کرنے والی تفییر ہے۔

۲۔ اس تغییر کے سرورق پرتحریر شدہ عبارت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بیتفیر شیعوں کے عقیدہ کے مطابق اللی ہیت کے مذہب کے مطابق لکھی گئی ہے۔

۔ اس تفییر کی ۱۲ شیعہ مجتہد العصر علاء نے کم وہیش ان الفاظ میں تصدیق کی ہے کہ اس تفییر کا ماخذ وہ روایتیں ہیں جو حضرات اہل بیت سے منقول ہیں۔

اس تغییر کے تمام حواثی شیعه اثنا عشریه کی مذہبی، بنیادی اور متندترین اٹھارہ سے زیادہ کتابول میں سے ائمہ کی طرف منسوب کردہ روایات سے مرتب کیے گئے ہیں اور بیتمام مواد مترجم نے خود اردو زبان میں ترجمہ کر کے تحریر کیا ہے، جس میں غیر شیعه کی طرف سے تغیر یا غلط معنی کرنے کے شک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور یہ بڑی اہم بات ہے۔

۵۔ اس ایک بی تفیر پڑھنے ہے ایک قاری کوشیعہ نہ ب کی اٹھارہ معتبر ترین کتب ہے وہ مواد مل جاتا ہے جو شیعہ نہ ب کے مصنفین نے تحریف قرآن کے بارے میں ائمہ کی طرف منبوب کردہ روایات سے لکھ دیا ہے اور اس ایک بی کتاب کے مطالعہ سے یوں معلوم ہوتا ہے گویا کہ شیعہ نہ ب کی اٹھارہ کتا ہیں مطالعہ کرلیں، جن کے اوپر شیعہ نہ ب کی ممارت تعمیر شدہ ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ تفیر شیعوں کے جملہ عقائد اور تقریباً تمام اہم مسائل کی ائمہ کی روایات کے حوالہ سے ترجمانی کررہی ہے اور یہ بات بھی اس کی اہمیت پر دلالت

کرتی ہے۔

۲۔ اس تفیر کے پڑھنے سے بی حقیقت مکشف ہو جاتی ہے کہ شیعہ مذہب کے مصنفین نے رسول اللہ علی لیڈ اللہ علی معنوی تحریف کر کے شیعہ مذہب کی عمارت تغمیر کی ہے ،البذا اسلام اللہ چیز ہے اور شیعیت اللہ چیز ہے، ان کا آپس میں دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اب حقیقت ہے کہ بیا اللہ اللہ علی اور ان جیسی ویگر کتابیں، جن میں قرآن میں تحریف کے مضامین اور وایات شدو مد کے ساتھ موجود ہیں، بیتمام پڑھ کر شیعوں کے علماء وجہ تدین بن رہے ہیں اور ان کا تحریف قرآن کا عقیدہ ہوتا ہے تو وہ پھر کیسے تحریف قرآن کے عقیدہ کا انکار کرتے ہیں۔معلوم ہوا کہ ان کا ریڈیو یا ٹیلی ویژن پرمسلمانوں کے سامنے یا جابل ناوانف شیعوں کے سامنے شعیت میں قرآن کی تحریف کے عقیدہ کا انکار سراسر کتمان یا تقیہ لیعنی دوسروں کو دھوکا کہ سامنے شعیت کی طرف راغب کرنے اور شیعہ بنانے کی ایک چال ہے، جس کا ان کے اصلی مقابلہ کی صورت میں بغیر ترجمہ کے حوالہ جات سے پیش کرتا ہوں، تا کہ صرف لفظی تحریف آسانی مقابلہ کی صورت میں بغیر ترجمہ کے حوالہ جات سے پیش کرتا ہوں، تا کہ صرف لفظی تحریف آسانی مقابلہ کی صورت میں بغیر ترجمہ کے حوالہ جات سے پیش کرتا ہوں، تا کہ صرف لفظی تحریف آسانی ہو۔

## اہل تشیع کی قرآن میں تحریف:

مندرجہ ذیل مقامات پرشیعوں نے قرآن کی آیات میں تحریف کی ہے۔ان سب آیات میں پہلے قرآن شریف کی آیات دی گئی ہیں اور اس کے بعد شیعوں کے ہاں تحریف شدہ آیات ترتیب وار دی گئی ہیں :

## الله اضطفَى ادَمَ وَنُوعًا وَّالَ إِنْدُهِيْمَ وَالْ عِنْنَ عَلَى الْعُلَّمِيْنَ ﴾

[ال عمران : ٣٣] الله اصطفى ادَمَ وَ نُوحًاوَّ الَ اِبْرَاهِيُمَ وَ الَ عِمْرَانَ وَ الَ مُحَمَّدٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) \* ( إِنَّ اللَّهَ اصُطَفى ادَمَ وَ نُوحًاوَّ الَ اِبْرَاهِيُمَ وَ الَ عِمْرَانَ وَ الَ مُحَمَّدٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) \* ( إِنَّ اللَّهَ اصُطفى ادَمَ وَ نُوحًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

```
٢ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْكَاقَ النَّبِيِّنَ ﴾ [آل عمران: ٨١]
                          ( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ أُمَم النَّبيّنَ ) [ تفسير مقبول : ١١٨ ]
                                       ٣_ ﴿ وَلُتَكُنُ مِنْكُمُوا مُنَّةً ﴾ [آل عمران: ١٠٤]
                                     ٣ ﴿ كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّأْسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]
                         الله ﴿ اَنْتُمُ خَيْرُ اَئِمَةٍ أُخُرَجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [ تفسير مقبول: ١٢٥]
                                                 ۵_ ﴿ وَأَنْتُمُ أَذِلَّةً ﴾ [ال عمران: ٢٢٣]
                                             * (وَأَنْتُمُ ضُعَفَآءُ» [تفسير مقبول: ١٢٩]
                ٢- ﴿ فَهَا اللَّهُ مُتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً ﴾ [النساء: ٢٤]
         ﴿ فَمَا استَمْتَعُتُمُ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى فَأْتُوهُنَّ أُجُورَ هُنَّ فَرِيضَةً ﴾
    [ تفسير مقبول: ١٦١ ]
                                  ے ﴿ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ﴾ [ النساء: ٥٩]
     ( فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْآمُرِ مِنْكُمُ » [ تفسير مقبول : ١٧٣ ]
                                            ٨ ﴿ كَأَوْنِ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ ﴾ [النساء: ٦٤]
                    9 ﴿ مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ ﴾ [النساء: ٦٦]
                          ه « مَا يُوعَظُونَ بِهِ فِيُ عَلِيّ لَكَانَ » [ تفسير مقبول : ١٧٥ ]
                   10 ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَتُفَهَّدُ بِمَا آنُولَ إِلَيْكَ ٱنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ [الساء: ١٦٦]
                         اللُّهُ يَشُهَدُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلِي أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ اللَّهِ عَلِي أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ »
  [ تفسير مقبول : ٢٠٦ ]
                          ال ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ أَوْظَلُمُواْ لَمُرِيِّكُنِ اللَّهُ ﴾ [النساء: ١٦٨]
                   ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا الَ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمُ لَمُ يَكُنِ اللَّهُ »
[ تفسير مقبول : ٢٠٧،٢٠٦ ]
   ١٢_ ﴿ قَلْ جَآعَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَامِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۖ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ يِلَّهِ مَا فِي
```

السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [ النساء: ١٧٠ ]

﴿ فَدُ جَآءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنُ رَّبِكُمُ فِي وِلَايَةِ عَلِيٍّ فَامِنُوا خَيْرًا لَّكُمُ
 وَإِنْ تَكُفُرُوا بِوِلَايَةِ عَلِيٍّ فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ ﴾

[تفسير مقبول: ٢٠٧،٢٠٦]

١٣ ﴿ وَوَاعَدُلِ مِنْكُمُ ﴾ [المائدة: ٥٥]

**#** ﴿ ذُونَ عَدُلِ مِّنْكُمُ ﴾ [تفسير مقبول: ٢٤٤]

١٣ \_ ﴿ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَدِّبُونَكَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]

﴿ فَإِنَّهُمُ لَا يُكْذِبُونَكَ ﴾ [تفسير مقبول: ٢٦٠]

10\_ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّ قُولُا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ﴾ [ الأنعام: ١٥٩ ]

گزشتہ صفحات میں شیعہ اثنا عشریہ کے مقبول ترجمہ تغییر مع حاشیہ میں سے میں نے صرف چند تحریف شدہ آیات کے بیان پر اکتفا کیا ہے۔ آیات کے الفاظ میں تحریف کے علاوہ اس ترجمہ و تغییر کے مکمل حواثی معنوی تحریف سے بھرے پڑے ہیں۔ پھر بھی یہاں میں مقبول حاشیہ میں سے صرف چند معنوی تحریف کو نمونہ کے طور پر پیش کرتا ہوں، جن سے آپ کو شیعہ مذہب کے اصل خدوخال کی معلومات حاصل ہو جا کیں گی اور آپ آسانی سے جان لیس کے کہ اس مذہب کے مصنفین اور موجد کون تھے؟

١٦\_ ﴿ يَوْمًا لَّا تَجْذِي نَفْسٌ ﴾ [البقرة: ٤٨]

98 مقبول حاشیہ میں آیت کی تشریح کا خلاصہ۔ایک شیعہ نے اعمال صالحہ کچھ بھی نہ کیے ہوں گے تو اس کے عوض ایک لاکھ سی مسلمانوں کو جہنم میں بھیج کر اس کو جہنم سے بچایا جائے گا۔ (تفییر مقبول :۱۲)

21\_ ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْكِ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]

الله مقبول حاشیه میں امام محمد باقر سے مروی ہے کہ بعد جناب رسول الله مُلَقِیْم کے سوائے تین مخصول کے اور سب مرتد ہو گئے۔(امام جعفرصادق نے ) ارشاد فرمایا که دوعورتوں نے رسول الله مُلَقِیْم کوموت سے پہلے زہر دے دیاتھا۔ (قول مترجم) مطلب حضرت کا وہی دو

عورتیں ہیں، رب ان پر اور ان کے بابوں پر لعنت کرے۔ (تفیر مقبول: ۱۳۴)

یہاں سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ شیعہ ندہب کے تمام متقدیمن و متاخرین علاء و مجہدین اس بات پر متفق ہیں کہ رسول الله طاقی کے وصال کے بعد تین یا چار صحابہ کرام شائی کے سوا باقی سب (نعوز بالله) مرتد اور کافر ہو گئے تھے اور بیلوگ رسول الله طاقی کے اہل بیت از واج مطہرات میں سے خصوصاً سیدہ عاکشہ شاہ ورسیدہ حصه شاہ پر تو لعن طعن اور تبرا کرتے ہیں، جبیا کہ آپ نے مولوی مقبول احمد شاہ کے خودنوشتہ الفاظ پڑھے۔

رسول الله مُلِيَّةُ کو دو عورتوں نے زہر دیا، ان سے شیعوں کی مراد ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ بی اللہ مالی سیدہ طعمہ بی اللہ اللہ میں اس اللہ می اللہ میں اس اللہ میں اللہ میاری اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں 
اور یہی اعتراف بعض شیعہ بھی کرتے ہیں جیسا کہ اس وقت شیعہ ندہب کی امامت اور ائمہ کے بارے میں ایک چارٹ میرے آگے ہے۔ یہ چارٹ شیعہ ویلفیئر آرگنا کزیشن نواب شاہ کاطبع کردہ ہے اورشیعہ مجتہد علام علی احمر نجنی بلوچ، خطیب جامع مسجد مرتضوی نواب شاہ کا تصدیق شدہ ہے۔ اس چارٹ میں مختلف عنوانات سے ۲۶ کالم ہیں، جن میں رسول اللہ مٹائیڈا، سیدہ فاطمہ الزہراء رہا ہے۔

اور بارہ ائمہ کے تفصیلی حالات ہیں۔ ان کالموں میں ہے ۲۲ نمبر کالم کا عنوان ہے'' قاتل کا نام''
اس کالم میں رسول الله طُلِیْنِ کے قاتل کانام ایک یہودی عورت دیا گیا ہے، جس سے بخاری شریف
کی روایت کی تائید وتصدیق بھی ہوتی ہے۔ ریبھی الله رب العزت کی حکمت ہے کہ بھی بھی اسلام
اور مسلمانوں کے رہنماؤں کے حقیقی وشنوں سے بھی حق اور پچ بات کہلوا اور لکھوا کرحق کو ثابت کرتا
ہے۔ یے شک اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔

١٨ ﴿ لِيَمِيْزُ اللَّهُ الْعَبِيْتَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ [الأنفال: ٣٧]

ھ رب تعالی مومن (شیعہ) کے طینت (مٹی) میں کافر (سنی، ناصبی) کی طینت کا پچھے حصہ ملا دیتا ہے۔ ہے اور کافر (سنی، ناصبی) کی طینت میں مومن (شیعہ) کی طینت کا پچھے حصہ ملا دیتا ہے۔ (تفسیر مقبول: ۳۶۰)

91\_ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى وَأَخِيْهِ ﴾ [ يونس: ٨٧]

الله سوائے علی والنی اور اولاد علی والنی کے اور کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ میری مسجد میں عورتوں سے مقاربت کرے اور جنبی حالت میں شب باش ہو۔ (العیاذ باللہ!) (تفیر مقبول س: ۴۳۸) بیر روایت رسول اللہ تالی کی طرف منسوب کی گئی ہے، اس روایت سے خود رسول اللہ تالی کی طرف منسوب کی گئی ہے، اس روایت بھی اللہ کے گھر کوشیعول کے لیے کیا سمجھا جائے گا، ذراغور کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت بھی اللہ کے گھر کوشیعول کے امام باڑہ کے برابر کرنے کا مہم کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالی اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے اور اس کی عظمت اور فضیلت برقر ارد کھے۔

٢٠ ﴿ وَقَالَ الشَّيْطُنُ ﴾ [ ابراهيم: ٢٢ ]

ھ قرآن مجید میں جہاں ﴿وَقَالَ الشَّیْطُنُ ﴾ آیا ہے وہیں ثانی (عمر) مراد ہے۔ (العیاذباللہ!)
(تفسیر مقبول: ۱۲٥)

٣١ ﴿ لَقَدُ عَلِيْتَ ﴾ [بني إسرائيل: ١٠٢]

ﷺ جن لوگوں نے قرآن ناطق (بولتے قرآن علی دائٹنے) چھوڑ دیا ہے ان کا قرآن صامت (بے زبان قرآن) کے الفاظ کو اس طرح زیر وزبر کرنا (تباہ کرنا) کچھ بعید نہیں۔ (تغییر مقبول ص:۵۸۳)۔ ۲۲۔ ﴿ وَلَكُمْ نَجِدُ لَكُ عَزْمًا ﴾ [طع: ۱۷۵] ﴿ سارے اولوالعزم انبیاء نے سیدناعلی تراثینی، ان کے اوصیاء اور غائب مہدی کو ماننے کا عہد کیا سوائے آدم کے ، جس نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا (تقیہ کیا اور اللہ کو بھی دھوکا دیا۔ (مصنف کی جانب سے ) (معاذ اللہ!) (تغییر مقبول: ۲۳۷)

٢٣ \_ ﴿ لَمِنْ لَمْ يَنْتَاكُ الْمُنْفِقُونَ ﴾ [ الأحزاب: ٦٠]

اس آیت کی رو سے ایسے لوگوں پر لعنت واجب ہے جیسے کہ اس آیت میں مذکور ہیں۔ (تغییر مقبول: ۸۵۰)

ان عبارات کوغور سے دیکھیں کہ کس طرح قرآن مجید میں منافقوں کی مذمت کے بارے میں نازل شدہ آیات کو پیغیبر کریم طافی کا کے سحابہ کرام ڈٹائیٹی پر چسپاں کر دیا گیا ہے۔ اس میں امام غائب مہدی کا بھی خاص کارنامہ ذکر کیا گیا ہے۔

٢٣ ـ ﴿ وَالْعَنْهُمُ لَعُنَّا كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٦٨]

﴿ وَلُعَنَّهُمُ لَعُنَّا كَثِيرًا ﴾ (تفير مقبول: ٨٥١)

لعنت کرنے سے باز رہنے اوردوسرول کو لعنت کرنے سے روکنے والوں کو قیامت کے دن ﴿ يُوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّالِ ﴾ لینی ان کو منہ کے بل دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہال سے آپ کوشیعہ ندہب میں (معاذاللہ!) تبرا کرنے اور لعن طعن کرنے کا ثبوت ملا اور اس کی اہمیت کا بھی اثدازہ ہوگیا یا نہیں ؟ یہال شیعوں نے قرآن کی معنوی تحریف کر کے رسول اللّٰہ تَا اِیَّا کے صحابہ کرام ٹھائیم نیز آپ کے اہل بیت ازواج مظہرات پر لعنت اور تبرا کرنے کا جواز بھی قرآن سے پیدا کیا ہے۔ آپ کیا سجھتے ہیں؟ کیا آپ کوئی صرف ایک مثال دکھا سکتے ہیں کہ کسی یہودی یا نصرانی نے قرآن مجید سے ایساظلم اور زیادتی کی ہو؟

٢٥\_ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصَرَهُمْ لا وَهُمْ لَهُمْ جُدُنٌ مُخْضَرُونَ ﴾ [يش: ٧٥]

ہ مشرکوں کو جو حالت بت پرتی کے سبب پیش آئے گی وہی ثلاثہ پرستوں کو اپنے ٹھا کروں کے ذریعہ سے سہنی پڑے گی۔ (تفییر مقبول: ۸۸۸)

٢٦ ﴿ فَيُوْمَ إِنَّ لَا يُسْلُ عَنْ ذَنْبِهَ إِنْسٌ وَلَا جَآتٌ ﴾ [الرحماد: ٣٩]

و میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا کو بیفرماتے سنا کہتم میں سے دو بھی جہنم میں و کھائی نہ

دیں گے، نہیں واللہ! بلکہ ایک بھی نہیں۔ (تفسیر مقبول: ۱۰۹۳)

21\_ ﴿ وَالسَّبِقُونَ السِّيقُونَ ﴾ [الواقعة : ١٠]

الا على اوران كے شيعه "سابقين" ہيں۔

﴿ أَصْحُبُ الْيَكِيْنِ ﴾ [الواقعة: ٢٧]

# اصحاب اليمين شيعه ہيں۔

٢٩\_ ﴿ طَلَاحٍ مَّنْضُودٍ ﴾ [الواقعة : ٢٩]

الله ﴿ طَلُع مَّنْضُولُو ﴾ (لفظى تحريف) (تفيير مقبول: ١٠٢٧)

اب یہ بات ذہن میں رہے کہ مٰدکورہ شیعہ اثنا عشریہ کے اس مقبول ترجمہ کے تفسیری حواثی شیعوں کے اٹھارہ (۱۸) ہے بھی زیادہ معتبر ترین بنیادی کتابوں سے مرتب کیے ہوئے ہیں، جس کا مطلب بیہ ہوا کہ شیعوں کے ان اٹھارہ کتابوں سے بھی زیادہ کتابوں کے مصنفین اور متصدقین تمام ے تمام قرآن مجید کی تحریف اور اس میں رد و بدل کے کفر پیعقیدے کے قائل ہیں اور اس کفریہ کارنامہ میں سو فیصد ملوث ہیں۔ اب اگر وقت کے لحاظ سے دیکھیں توشیعہ مذہب کی سب سے زیادہ معتبر ترین کتاب اصول کافی کے مصنف ابوجعفر بن یعقوب بن اسحاق کلینی نے ۳۲۸۔ ۳۲۹ جری میں وفات پائی ہے۔ اس کتاب میں سب سے زیادہ قرآن کی تحریف اور تغیر کی روایات ہیں، جن کی بنا پر امامت کے عقیدہ کو تصنیفی طور پر تخلیقی جامہ پہنایا گیا ہے اور ان دونوں عقا ئد یعنی ۔ قرآن کی تحریف اور امامت کے عقیدہ کی تصنیفی طرح ایک ہی وقت میں تخلیق ہوئی ہے۔ (۳۲۸ھ ۱۴۱۰ھ) یہ ایک ہزار بیاس (۱۰۸۲) برس بنتے ہیں۔ اس عرصہ میں شیعول کے ہزاروں کی تعداد میں محدث و مجتبد بنے ہیں کہ ان میں سے بعض کی تصنیفات ہیں اور بعض کی کوئی تصنیف نہیں ہے لیکن بیسب سے سب قرآن مجید کی تحریف کے عقیدہ پر متفق رہے ہیں کیونکہ قرآن کی تحریف کے عقیدہ سے انکار کا نتیجہ امامت کے عقیدے کے انکار کوجنم دیتا ہے اور امامت کے انکار کے معنی شیعہ مذہب کا انکار ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ شیعہ مذہب میں تحریف قرآن کے عقیدہ کی کتنی اہمیت ہے۔اب بھی اگر کوئی شیعہ مجتهد قرآن کی تحریف کا انکار کرے تو وہ کتمان اور تقیہ کی علامت ہے جس کا سچائی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اور یہ سراسر دجل وفریب ہے۔ ہم شیعہ صاحبان کے متعلق پہلے ہی اس کتاب میں کافی کچھ کھھ چکے ہیں لیکن کچھ مزید باتوں کا ذکر کرنا بھی مناسب ہے:

ا۔ واقعہ کربلا کو ۱۳۷۵ قمری اور ۱۳۲۴ سشی سال مکمل ہوگئے اور شریعت میں ۳ دن سے زیادہ سوگ نہیں تو اب تک ہرسال سوگ منانا کتنی بڑی نادانی اور ناسجھی ہے۔

اسبمحرم الحرام ۱۳۲۲ ججری ہے، ہمارے شہر شیخو پورہ میں شیعہ صاحبان ماتم کر رہے ہیں اور اشتہار بھی ہرگلی محلے میں لگائے ہیں۔ ایک بہت بڑا اشتہار ہماری نظر ہے گزرا جس کے سب سے اوپر دائیں طرف لکھا ہے: ''یا علی مدو'' اور سب سے اوپر بائیں طرف لکھا ہے'' یا رسول اللہ مدد۔'' جیرت ہوئی، افسوس ہوا کہ خالق کا نئات کو تو ان لوگوں نے بالکل فارغ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس اشتہار میں ذکر تک نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا علی ہوا ہوا ؟ لوگوں نے رسول اللہ ٹائیٹی پر فوقیت دے دی۔ قیامت کے دن ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ اگر آپ شیعوں کے بارے میں مزید تحقیق اور آگائی چا ہے ہیں تو مندرجہ ذیل کتب کا ضرور مطالحہ فرمائیں، سب کچھ واضح ہو جائے گا:

۔ شیعیت کا اصلی روپ مصنف غلام محمد میمن، مکان نمبرای۔ ۳۰۰۰، غریب آباد کالونی، نزد زبیده گرلز کالج حبیر آباد سندھ۔

۲۔ اصلاح شیعه (عربی) مصنف ڈاکٹر مویٰ الموسوی۔ اردوتر جمہ ابومسعود آل امام۔

٣ - آيات بينات \_مصنف محن الملك نواب سيدمحمد مهدى على خان \_



( فصل دوم )

#### مرزائيت

میرے سامنے کتاب'' ثبوت حاضر ہیں' موجود ہے۔یہ کتاب قادیانیوں کے متعلق بہت تحقیق کے بعد کھی گئی ہے،اس کتاب کے صفحہ (۲) پر ہے:

چيلنج:

'' ثبوت حاضر ہیں' یہ کتاب اپنے اندر قادیانی ندہب کے بانی آنجمانی مرزاغلام احمد قادیانی،
اس کے بیٹوں، اس کے نام نہاد خلیفوں اور دیگر قادیانیوں کی متند تصانیف اور اخبارات ورسائل
کی قابل اعتراض اور کفر بی عبارتوں کی عکسی نقول لیے ہوئے ہے۔ قادیانی جرائم کے بیٹبوت اسنے
واضح ہیں کہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں ان کی عکسی دستاویزات کی صدافت کو چیلنج کرنا کسی بھی
قادیانی کے لیے مکن نہیں ہے۔ ہم اس کتاب میں درج تمام حوالوں اور عکسی نقول کی صدافت کی
ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں اور قادیانی جماعت کے سر براہ مرزا طاہر احمد سمیت دنیا کے تمام
قادیانیوں (بشمول لا ہوری گروپ) کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں موجود کوئی بھی عکس
غیر حقیقی ہویا ایک بھی حوالہ من گھڑت پایاجائے تو ہم اس کے لیے ہر حتم کی سزا پانے کے لیے تیار
میں، بصورت دیگر آخیس ضد اور ہٹ دھری چھوڑ کرآخر ت کی فکر کرتے ہوئے اسلام کی آغوش میں
آ جانا چاہے۔ ہے کسی قادیانی میں اتنی جرات جو ہمارے اس چیلنج کو قبول کرے ؟اس کتاب کے
چندمندر جات درج ذیل ہیں:

#### وحی بندہے:

ا۔ ''قرآن کریم بعد خاتم النبین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیا رسول ہو یا برانا ہو،

کیونکه رسول کوعلم دین بتوسطه جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل به پیرایه وحی رسالت مسدود ہے۔'(ازاله اوہام: ۴۱۱مـ روحانی خزائن: ۳۸ ماا۵ از مرزا غلام احمد قادیانی)

ا۔ ''یہ بات متلزم محال ہے کہ خاتم انہین کے بعد پھر جبرائیل ملیہ کی وی رسالت کے ساتھ زمین پر آمدو رفت شروع ہو جائے اور ایک نئی کتاب اللہ، گومضمون میں قرآن شریف سے توارد رکھتی ہو، پیدا ہو جائے اور جو امر ستلزم محال ہو وہ محال ہوتا ہے۔ فتدبر ۔''(ازالہ اوہام: سام۔ روحانی نزائن: ۳۱۳/۳ ازمرزاغلام احمد قادیانی)

#### ختم نبوت پرایمان اور اصرار:

٣\_ ﴿ مَا كَانَ مُحَدُّدُ اَبَأَ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُوْلَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّذِيِّنَ ﴾

[ الأحزاب: ٤١]

یعنی محمد مُلَیْنِ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کا رسول مُلَیْنِ اور ختم کرنے والا ہے نیوں کا۔ یہ بھی صاف ولالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی مُلَیْنِ کے کوئی رسول ونیا میں نہیں آئے گا۔'' (ازالہ اوہام: ۳۳۱۔ روحانی خزائن: ۳۲۱۳ ازمرزاغلام احمد قادیانی )

## اجماعی عقیدہ کا منکر تعنتی ہے:

'' میرا اعتقاد ہے ہے کہ میرا کوئی دین بجز اسلام کے نہیں اور میں کوئی کتاب بجز قرآن کے نہیں رکھتا اور میرا کوئی پیغمبر بجز محمر مصطفیٰ مُنافیظ کے نہیں جس پر خدا نے بے شار رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہیں اور اس کے دشمنوں پر لعنت بھیجی ہے۔ گواہ رہو کہ میرا تمسک قرآن شریف ہے اور رسول اللہ مُنافیظ کی حدیث جو چشمہ حق و معرفت ہے، میں پیروی کرتا ہوں اور تمام ہاتوں کو قبول کرتا ہوں اور تمام ہاتوں کو قبول کرتا ہوں جو کہ اس خیر القرون ہا جماع صحابہ مجھ قرار پائی ہیں، ندان پر کوئی اضافہ کرتا ہوں اور نہ ان میں کوئی کی اور اس اعتقاد پر میں زندہ رہوں گا اور اس پر میرا خاتمہ اور انجام ہوگا اور جو خص ان میں کوئی کی اور اس بر خدا اور فرشتوں ذرہ بھر بھی شریعت محمد بید میں کی بیش کرے یا کس اجماعی عقیدہ کا انکار کرے' اس پر خدا اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔'' (انجام آتھ ، ص ۱۳۳ –۱۳۳ روحانی خزائن : اار ۱۳۳ سے ۱۳۳ مرزا فلام احمد قادیانی)

### نبوت جاری ہے

# ا ـ مير \_ پاس آئيل آيا:

"میرے پاس جرائیل آیا اور اس نے مجھے چن لیا اور اپنی انگل کو گردش دی اور بیا اشارہ کیا کہ اللہ کا وعدہ آگیا.....اس جگہ آئیل اللہ تعالیٰ نے جرائیل کا نام رکھا ہے، اس لیے کہ بار بار رجوع کرتا ہے۔" (هیقة الوی: ۱۰۳۰ روحانی خزائن: ۲۲/۲۲ از مرزا غلام احمد قادیانی)

#### ۲\_الله تعالیٰ کی وحی:

'' میں اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ بیداللہ تعالیٰ کا کلام ہے جومیرے پر نازل ہوا۔۔۔۔
اور بید دعویٰ امت محمد بید میں سے آج تک سی اور نے ہر گزنہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بیدنام رکھا
ہے اور اللہ تعالیٰ کی وی سے صرف میں اس نام کا مستحق ہوں۔'' (هیقة الوی: ص ۲۸۵، روح نی
خزائن، نمبر۲۲:ص ۵۰۳ ازمرزاغلام احمد قادیانی)

### س خدانے میرا نام نبی رکھا<u>:</u>

"اور میں اس اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے اور اس نے اور اس نے اور اس نے میری تقدیق کے میرا نام نبی رکھا ہے اور اس نے میری تقدیق کے لیے بڑے بڑے بڑے اور اس نظاہر کیے ہیں جو تین لاکھ تک چنچتے ہیں۔" (هیقة الومی: ص کہ اس کے دومانی فزائن: ۵۰۳/۲۲ ازمرزا غلام احمد قادیانی)

# ، ختم نبوت ایک باطل عقیده اور اسلام شیطانی ندهب

''یکس قدرلغواور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعدرسول اللہ مَنَّ اللَّیُمَّ کے وحی اللّٰ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں، صرف قصول کی بوجا کر دلے بس کیا ایسا ند ہب کچھ ند ہب ہوسکتا ہے جس میں براہ راست اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بتا نہیں لگتا۔ جو کچھ ہیں، قصے ہیں اور کوئی اگر چہ اس کی راہ میں اپنی جان بھی فدا کرے، اس کی رضا جوئی میں فنا ہو جائے اور ہرا کی چیز پر اس کو اختیار کر لے، تب بھی وہ اس برا پنی شناخت کا

درداز ہنہیں کھولتا اور مکالمات اور مخاطبات سے اس کومشرف نہیں کرتا۔

میں اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں مجھ سے زیادہ بیزار ایسے ندہب سے اور
کوئی نہ ہوگا۔ (دریں چہ شک۔ ناقل) میں ایسے ندہب کا نام شیطانی ندہب رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی
اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا ندہب جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اندھا رکھتا ہے اور اندھا ہی
مارتا اور اندھا ہی قبر میں لے جاتا ہے۔' (ضمیمہ براہین احمدیہ: ۱۸۳۸۵۔ روحانی خزائن: ۳۵،۲۸۲۱ زرحانی خرائن

## الله تعالى كى توبين

## ا ـ الله كى زبان پرمرض:

'' کیا کوئی عقلنداس بات کو قبول کرسکتا ہے کہ اس زمانہ میں القد سنتا تو ہے گر بول نہیں، پھر بعداس کے بیسوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولٹا، کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہوگئی ہے۔'' (ضمیمہ براہین احمدیہ: ۱۳۳۸، مندرجہ روحانی خزائن: ۲۱ ۱۳۱۷ از مرزا قادیانی )

#### ٢- الله اور چور:

''وہ اللہ جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے۔ وہ فرما تا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔'' (تجلیات الہیہ: ۴۔ روحانی خزائن: ۳۹۲،۲۰ از مرزا قادیانی)

#### سو\_ قاديان ميس خدا:

''ایک بار مجھے بیہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا، اپنے وعدہ کے موافق'' (تذکرہ مجموعہ الہامات: ۳۵۲ طبع دوم از مرزا غلام احمد قادیانی)

#### ۴-سيا خدا:

''سیا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔'' (دافع البلاء: ص ۱۱،مندرجه روحانی خزائن: ۱۸را۲۳ از مرزاغلام احمد قادیانی ) اس کا مطلب سے ہوا کہ سیج خدا کی نشانی صرف سے ہے کہ اس نے مرزا قادیانی کو قادیان میں رسول بنا کر بھیجا ہے اور اگر مرزا قادیانی رسول نہیں ہے تو پھر خدا کی سچائی مشکوک ہے۔ (نعوذ باللہ!)

#### ۵\_ میں خود خدا ہوں:

" و رأیتنی فی المنام عین الله و تیقنت أننی هو"" میں (مرزا غلام احمد قادیانی)
نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، میں نے یقین کرلیا کہ میں وہی ہوں۔" (آئینہ کمالات
اسلام:۵۹۲ مندرجہ روحانی خزائن:۵۷۲۸ از مرزا قادیانی)" میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا
کہ میں خود خدا ہوں اوریقین کیا کہ وہی ہوں۔" (کتاب البریہ:۸۵، مندرجہ روحانی خزائن: ۱۹۳۶۳)
از مرزا قادیانی)

## رسول الله مَثَالِينَا كَي تَوْمِين

## ا\_ قادياني محدرسول الله:

'' پھرای کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وقی اللہ ہے: ﴿ فَحَمَّنَّ رَّسُوٰلُ اللهِ ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاۤ أَءُ عَلَى الْلَقَادِ رُحَمَآ ءُ يَنْهُمُ ﴾

[الفتح: ٢٩]

اس وحی الٰہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔'' (ایک غلطی کاازالہ:۴۲،مندرجہ روحانی خزائن: ۱۸رے۲۰ از مرزا غلام احمد قادیانی)

''خدا تعالیٰ نے آج سے چھییں برس پہلے میرا نام براہین احمدید میں محمد اور احمد رکھا ہے اور رسول الله ظاہر کا بروز مجھے قرار دیا ہے۔'' (هیقت الوحی: تتریس ۲۷، مندرجہ روحانی خزائن: ۵۰۲،۲۲۲ از مرزا قادیانی)

## ۲\_ مرزا قادیانی خاتم انبیین :

"میں بار ہابتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت: ﴿ وَالْحَدِیْنَ مِنْهُمْ لَیّا اَیْكَتُواْ بِهِمْ ﴾ بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اورخدا نے آج سے بیس برس پہلے براجین احمدید میں" میرا نام محمد (مَنْ اللهِ الله طور سے رسول الله (مَنْ اللهِ الله ظل ابر اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ " (ایک غلطی کا زالہ: ۱۰، مندرجہ روحانی خزائن: ۱۲۱۲/۱۸ از مرزا قادیانی ،

'مبارک وہ جس نے مجھے پیچانا۔ میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ برقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔'(کشتی نوح: ۵۲: مندرجہ روحانی خزائن: ۱۹۱۹ از مرزا غلام احمد قادیانی)

## ٣- مرزا قادياني تمام نبيون كالمجموعه:

''میں آدم (علیظا) ہوں، میں نوح (علیظا) ہوں ، میں ابرا ہیم (علیظا) ہوں، میں اسحاق (علیظا) ہوں، میں یعقوب(علیظا) ہوں، میں اساعیل (علیظا) ہوں، میں مویٰ (علیظا) ہوں، میں داؤد (علیظا) ہوں، میں علیٹی (علیظا) ابن مریم ہولی، میں محمد (علیظظ) ہوں۔''

( تتمه هيقة الوحي :۵۲۱ مندرجه روحاني خزائن :۲۲ ر۵۲۱ از مرزاغلام احمد قادياني )

#### سم - قاديان ميس محمد رسول الله:

''اور چونکہ مشابہت تامہ کی وجہ ہے سے موعود (مرزا قادیاتی) اور نی کریم طابیخ میں کوئی دوئی ابق نہیں کہ ان دونوں کے وجود بھی ایک وجود کا ہی حکم رکھتے ہیں، جیسا کہ خود سے موعود نے فرمایا ہے کہ " صار وُجُودِی وُجُودِی وُجُودَهُ " (دیکھو خطبہ الہامیہ: اکا) اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت نی کریم طابی نے نامیا کہ سے موعود (مرزا قادیاتی) میری قبر میں دُن کیا جائے گا جس سے کی مراد ہے کہ وہ میں ہی ہوں یعنی سے موعود (مرزا قادیاتی) نی کریم طابی ہے الگ کوئی چزنہیں ہے بلکہ وہی ہے جو بروزی رنگ میں دوبارہ دنیا میں آئے گا، تا کہ اشاعت اسلام کا کام پورا کر ہے بلکہ وہی ہے جو بروزی رنگ میں دوبارہ دنیا میں آئے گا، تا کہ اشاعت اسلام کا کام پورا کر ہے اور ﴿ هُوَ الَّذِی آرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدُی وَحِیْنِ الْحَیِّ لِیُظْھِدَۃٌ عَلَی الدِیْنِ کُلِّہٖ ﴾ کے فرمان کے مطابق اور ﴿ هُو الَّذِی آرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدُی وَحِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْھِدَۃٌ عَلَی الدِیْنِ کُلِّہٖ ﴾ کے فرمان کے مطابق بمام ادیان باطلہ پر اتمام جمت کر کے اسلام کو دنیا کے کوئوں تک پہنچا دے تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالی نے پھر محمد ( نَافِیْ) کو اتارا، تا کہ اپنے اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالی نے پھر محمد ( نَافِیْ) کو اتارا، تا کہ اپنے

وعدہ کو پورا کرے جو اس نے ﴿ وَٱلْحَدِيْنَ مِنْهُمْ لَهَا لِلْحَقُوْ الِهِمْ ﴿ ﴾ مِن فرمایا تھا۔'' ( کلمة الفصل: ١٠٥١، از مرزا بشير احمد ايم اے، ابن مرزا غلام احمد قادياني )

## ۵۔ محدرسول اللہ کے تمام کمالات مرزا غلام احمد قادیانی میں:

''برایک نبی کواپی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے تھے، کسی کو بہت کسی کو کم، گرمیح موعود (طابیًا) کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت مجدیہ کے میچ موعود (طابیًا) کے قدم کو چیھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم (طابیًا) کے پہلو بہ پہلو لا کھڑا کیا۔'' (کلمة الفصل: ۱۱۳، ازمرزا بشیر احمدایم اے ابن مرزاغلام احمد قادیاتی )

#### ۲\_قادیانی کلمه:

" "ہم کو نے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ میج موعود (مرزا قادیانی) نبی کریم تلاثیا ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے جیسا کہ وہ خود فرما تا ہے: "صَارَ وُ جُودِی وُ جُودَهُ" نیز "مَنُ فَرَقَ بَیْنِی وَ بَیْنَ الْمُصُطَفٰی فَمَا عَرَفَنِی وَ مَا رَای " اور به اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النہین کو دنیا میں مبعوث کرے گا جیسا کہ آیت ﴿ وَالْحَدِیْنَ مِنْهُمُ ﴾ سے کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النہین کو دنیا میں مبعوث کرے گا جیسا کہ آیت ﴿ وَالْحَدِیْنَ مِنْهُمُ ﴾ سے فلہ ہے، پس میج موعود (مایشا) خود محمد رسول الله رائیلی ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے ہم کوئی سے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول الله مَالَیٰ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ " (کلمۃ الفصل: ۱۵۸، از مرزا بشر احمدا کم اے، ابن مرزا غلام احمد قادیانی)

### ۷- افضلیت مرزا:

"اس (نبی کریم سی الله کے لیے جاند کے خسوف کانشان طاہر ہوا اور میرے لیے جاند اورسورج دونوں کا، اب کیا تو انکار کرے گا۔"

(اعجاز احمدی: ۷۱، مندرجه روحانی خزائن: ۱۸۳/۱۹ از مرزا تا دیانی )

## ٨\_ مرزا قادياني پر درود:

"صَلَّى اللَّهُ عَلَيُكَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ"

(تذكره مجموعه البهامات ص٩٩ ٤، طبع دوم ازمرزا غلام احمد قادياني)

" يُصَلُّوُنَ عَلَيْكَ صُلَحَاءُ الْعَرَبِ وَ اَبَدَالُ الشَّامِ وَ نُصَلِّى عَلَيُكَ الْاَرُضُ وَ السَّمَاءُ وَ يَحْمَدُكَ اللَّهُ مِنْ عَرُشِهِ "

'' بھھ پر عرب کے صلحاء اور شام کے ابدال درود بھیجیں گے، زمین وآسان تھھ پر درود جھیجۃ ہیں اور اللہ تعالیٰ عرش سے تیری تعریف کرتا ہے۔''

(تذكره مجموعه البهامات: ١٦٨، طبع دوم ازمرزا غلام احمد قادياني)

## انبيائے كرام عَلِيلاً كى تو بين

## ا\_سیدنا نوح (عَلَیْلًا) پرفضیلت:

'' خدا تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح (طیطًا) کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔'' ( تتمہ هیقة الوی : ۱۳۷۔مندرجہ روحانی خزائن :۲۲ ر ۵۷۵ از مرزاغلام احمد قادیانی )

### ٢ ـ سيدنا يوسف (عَلِيْلًا) برفضيلت:

''پس اس امت کا پوسف یعنی به عاجز (مرزا قادیانی ) اسرائیلی پوسف (طلیها) سے بڑھ کر ہے کیونکہ به عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا مگر پوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا۔'' (براہین احمد یہ: ۹۹/۵ مندرجہ روحانی خزائن: ۹۹/۲۱ از مرزا غلام احمد قادیانی)

## ٣ ـ سيدنا ابراجيم (مَالِيًّا) پرفضيات:

''اور یہ جوفر مایا: ﴿ وَالتَّخِذُوْا مِنْ مَتَقَامِ إِبْرُهِيْمَ مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥] به قرآن شریف کی آیت ہے اوراس مقام میں اس کے بیمعنی ہیں کہ یہ ابراہیم (مرزاغلام احمد قادیانی) جو بیمجا گیاتم اپنی عبادتوں اورعقیدوں کو اس کی طرز پر بجالاؤ اور ہرائیک امر میں اس کے نمونہ پر اپنے شیک بناؤ'' (اربعین: ٣٨/٣ ازمرزاغلام احمد قادیانی)

## عيسىٰ (مَايِلًا) كى توبين

#### ا ـ سيدنا عيسى (عليلا) كاليال دية تھ:

''آپ (عیسیٰ علیاً) کوگالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ادنیٰ ادنیٰ بات میں غصہ آجاتا تھا۔اپٹنٹس کوجذبات سے روک نہیں سکتے تھے گرمیر سے نزدیک آپ کی بیش کات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے، یہ بھی یاد رہے کہ آپ (عیسیٰ علیاً) کوکی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔''

(حاشيه انجام آئقم : ۵ ، مندرجه روحاني خزائن : ۱۱ رو ۲۸ از مرزا غلام احمد قادياني )

## ٢ ـ سيدناعيسي (عليها) نے انجيل چرا كركھى:

'' نہایت شرم کی بات میہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب طالمود سے چرا کر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا ہے کہ گویا میہ میری تعلیم ہے۔'' (حاشیہ انجام آتھم: ۲، مندرجہ روحانی خزائن: ۱۱ر ۲۹۰ از مرزاغلام احمد قادیانی )

### ٣ ـ سيدناعيسلى (عليلا) كاكوئي معجزه نهيس:

''عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں گرحق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا اور اس دن سے کہ آپ نے معجزہ ما تکنے والوں کو گندی گالیاں دیں اور ان کوحرام کار اور حرام کی اولاد تھہرایا، ای روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا۔''(حاشیہ انجام آتھم: ۲، مندرجہ روحانی خزائن: ۱۱ر،۲۹ از مرزاغلام احد قادیانی)

## ٣ ـ سيدناعيسى علينا كم مجزول كي حقيقت:

"سو پھے تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالی نے مسے کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو جو ایک مٹی کا تھلونا کسی کل کے دبانے یا کسی پھونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہو جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے، یا اگر پرواز نہیں تو پیروں سے چاتا ہو کیونکہ سے ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑھی کا کام در حقیقت ایک ایبا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے اور جیسے انسان میں تو کی موجود ہوں انھیں کے موافق اعجاز کے طور پر بھی مدد ملتی ہے۔'(ازالہ اوہام:۱۵۲۷–۱۵۵) مندرجہ روحانی خزائن:۲۵۳٫۳۳ د ۲۵۵٫۲۵ زمرزا غلام احمد قادیانی )

## ٥-سيدناغيسي علينلا شراب پيتے تھے:

'' پورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیظا شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔'' (کشتی نوح حاشیہ: ۳۷ے،مندرجہ روحانی خزائن: ۱۹راک ازمرزا غلام احمد قادیانی)

مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ خود شراب پیتا تھا اس لیے اس نے اپنے لیے جواز پیدا کرنے کے لیے عیسیٰ علیا الزام لگا دیا۔

## ٢\_سيده مريم (مينية) كا نكاح:

''اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تین نکاح سے روکا پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔ گولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم توریت عین حمل میں کیونکر نکاح کیا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق توڑا گیا اور تعداد از واج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی یعنی باوجود پوسف نجار کی پہلی بیوی کے ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ پوسف نجار کے نکاح میں آوے گر میں کہتا ہوں کہ بیسب مجبوریاں تھیں جو پیش راضی ہوئی کہ اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے نہ کہ قابل اعتراض '' (کشتی نوح: ۲۰، مندرجہ روحانی خزائن: ۱۹ مرا از مرزا غلام احمد قادیانی)

# ٥ - سيده مريم صديقه عليا كالين منسوب سے نكاح سے پہل تعلق

'' پانچال قریندان کے وہ رسوم ہیں جو یہودیوں سے بہت ملتے ہیں۔مثلاً ان کے بعض قبائل نا تا اور نکاح میں کچھ چندال فرق نہیں سجھتے اورعور تیں اپنے منسوب سے بلا تکلف ملتی ہیں اور ہا تیں کرتی ہیں۔ مریم صدیقہ (ﷺ) کا اپنے منسوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھر نا اس اسرائیلی رسم پر پختہ شہادت ہے مگر خواتین سرحدی کے بعض قبائل میں سے مماثلت عورتوں کی اپنے منسوبوں سے صدیے زیادہ ہوتی ہے، جی کہ بعض اوقات نکاح سے پہلے حمل بھی ہو جاتا ہے، جس کو برانہیں مانتے بلکہ ہنسی تصفیحے میں بات کو ٹال دیتے ہیں کیونکہ یہود کی طرح پیلوگ ناتا کو ایک قتم کا نکاح ہی جانتے ہیں جس میں پہلے مہر بھی مقرر ہو جاتا ہے۔'(ایام اصلح :۴۷، مندرجہ روحانی خزائن :۱۲رو۔۳۰ از مرزا غلام احمد قادیانی)

## صحابه كرام شألتهم كي توبين

## ا\_سيدنا الوبكرصديق والثين كى توبين:

''میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ ابو بکر (ڈٹاٹٹۂ) کے درجہ پر ہے تو انھوں نے جواب دیا کہ ابو بکر (ڈٹاٹٹۂ) کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے۔'' (مجموعہ اشتہارات: ۳۷۸/۳ از مرزاغلام احمد قادیانی)

## ٢ ـ سيدنا ابوبكر صديق اورسيدنا عمر فاروق ولاتفهًا كي تو بين :

''ابوبکر وعمر کیا تھے وہ تو غلام احمد ( قادیانی ) کی جو تیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے۔'' (ماہنامہ المہدی بابت جنوری، فروری۱۹۱۵ تا سام ص ۵۵، احمد بیا انجمن اشاعت اسلام )

## ٣\_مولوي (حکيم) نورالدين، ابوبكر (والثينُ) ہے :

"فاکسارع ض کرتا ہے کہ جھے سے ہماری ہمشیرہ مبارکہ بیگم صاحبے نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت صاحب آخری سفر میں لاہور تشریف لے جانے گئے تو آپ نے ان سے کہا کہ جھے ایک کام در پیش ہے، دعا کرو اور اگر کوئی خواب آئے تو جھے بتانا۔ مبارکہ بیگم نے خواب دیکھا کہ وہ چوارہ پر گئی ہیں اور وہاں حضرت مولوی نورالدین صاحب کتاب لیے بیٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھواس کتاب میں میرے متعلق حضرت صاحب کے البامات ہیں اور میں ابوبکر ہوں اور دوسرے دن صبح مبارکہ بیگم سے حضرت صاحب نے بچھا کہ کیا کوئی خواب دیکھا ہے۔ مبارکہ بیگم نے بیہ خواب سائی تو حضرت صاحب نے فرمایا: "بیخواب اپنی امال کو نہ سانا۔" مبارکہ بیگم کہتی ہیں کہ "اس خواب سائی تو حضرت صاحب نے فرمایا: "بیخواب اپنی امال کو نہ سانا۔" مبارکہ بیگم کہتی ہیں کہ "اس خواب سائی تو حضرت صاحب نے فرمایا: "بیخواب اپنی امال کو نہ سانا۔" مبارکہ بیگم کہتی ہیں کہ "اس

#### ۳ ـ زنده علی ، مرده علی :

''پرانی خلافت کا جھڑا جھوڑو، اب نئ خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے۔ اس کو جھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔'' (ملفوظات احمدیہ: ۱۸۰۰، از مرزا غلام احمد قادیانی) ۵۔ سیدنا حسین مٹائشۂ کی تو مین :

''اورانھوں نے کہا کہ اس شخص (مرزا قادیانی ) نے امام حسن اور حسین سے اپنے تئیں اچھا سمجھا، میں کہتا ہوں کہ ہاں اور میرا خداعنقریب ظاہر کر دے گا۔'' (اعجاز احمدی: ۵۲، مندرجہ روحانی

## ۲ ـ کر بلا کی سیر:

خزائن : ١٩ ر٢٨، از مرزاغلام احمد قادياني)

کربلائے است سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم ''میری سیر ہروقت کر بلا میں ہے سو(۱۰۰)حسین ہروقت میری جیب میں ہیں۔'' (نزول اُسے: ۹۹،مندرجہ روحانی خزائن: ۱۸ر۷۷۸ ،ازمرزا قادیانی) ک۔ سوحسین قربانی ،مرزا قادیانی کی ایک گھڑی کے برابر:

''شہادت کا یہی مفہوم ہے جس کو مد نظر رکھ کرسیج موعود (مرزا قادیانی) نے فرمایا '' کربلائے است سیر ہم آنم صد حسین است در گریبانم

''میرے گریبان میں سوحسین (ٹاٹٹ) ہیں، لوگ اس کے معنی یہ سیجھتے ہیں۔ سیح موعود (مرزا قادیانی) نے فرمایا ہے۔'' میں سوحسین کے برابر ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر اس کا یہ منہوم ہے کہ سوحسین (ٹرٹٹٹ) کی قربانی کے برابر میری ہر گھڑی کی قربانی ہے۔ وہ شخص جواہل دنیا کے فکروں میں گھلا جاتا ہے، جو ایسے وقت میں کھڑا ہوتا ہے جب کہ ہر طرف تاریکی اور ظلمت سیجیلی ہوئی ہے اور اسلام کا نام مٹ رہا ہے، وہ دن رات دنیا کا غم کھاتا ہو، اسلام کوقائم کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کون کہ سکتا ہے کہ اس کی قربانی سوحسین (ٹرٹٹٹ) کے برابر نہ تھی۔ پس بی تو اونی لیے کھڑا ہوتا ہے، کون کہ سکتا ہے کہ اس کی قربانی سوحسین (ٹرٹٹٹ) کے برابر نہ تھی۔ پس بی تو اونی ا

کربلائے است سیر ہر آئم صد حسین است در گریبانم کہ مجھ پر تو ہر کھے سو کر بلا مصبتیں گزرتی ہیں اور میں تو ہر گھڑی کر بلا کی سیر کر رہا ہوں۔'' (خطبہ مرزابشیرالدین محمود ،روزنامہ لفضل قادیان : ش۰۸ ۲۲،۱۳٫۸ جنوری ۱۹۲۲ء)

## ٨\_ گاليال ديناسفلول اور كمينول كاكام هے:

'' ناحق گالیان دینا سفلوں اور کمینوں کا کام ہے۔'' (ست بچن ص۲۱۔مندرجہ روحانی خزائن : ۱۰رس۱۶،ازمرزاغلام احمد قادیانی )

#### و\_ برزبان برزے:

''برتر ہرایک بدسے وہ ہے جو بد زبان ہے، جس ول میں بینجاست، بیت الخلاء یہی ہے۔'' ( قادیان کے آربیاورہم: ۴۲، مندرجہ روحانی خزائن: ۴۵۸/۴۰، ازمرزاغلام احمد قادیانی)

## مسلمانوں کو گالیاں اور کفر کا فتو یٰ

#### ابه ولدالحرام:

''اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا توصاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولدالحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں''(انوار اسلام: ۴۰۰، مندرجہ روحانی خزائن: ۹/۳، ازمرز اغلام احمد قادیانی)

## ۲ ـ غیسانی، یهودی،مشرک:

''جومیرے مخالف تنے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور شرک رکھا گیا۔'' (نزول اُسیّ (حاشیہ) ص۸۔مندرجدروحانی خزائن: ۸۱ر۳۸۲، از مرزاغلام احمد قادیانی)

#### س\_ بدکارغورتوں کی اولاد:

''میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھا تا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے مگر رنڈیوں (بدکارعورتوں) کی اولا دینے میری تصدیق نہیں گی۔'' (آئینہ کمالات اسلام: ۵۴۸،۵۴۷، مندرجہ روحانی خزائن: ۵/۷۵،۵۴۸، از مرزا غلام احمد قادیانی)

اصل عبارت عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہم نے لکھا ہے، مرزا کے الفاظ یہ ہیں: "الذریة البغایا" عربی کا لفظ "البغایا" جمع کا صیغہ ہے۔ واحد اس کا "بغیة" ہے جس کا معنی بدکار، فاحشہ زائیہ ہے۔ خود مرزا نے خطب الہامیہ (ص ۲۹، مندرجہ روحانی خزائن: ۱۱) میں لفظ "بغایا" کا ترجمہ بازار کی عورتیں کیا ہے اور ایسے ہی انجام آتھم کے ص ۲۸۲ (مندرجہ روحانی خزائن: ۱۱) نورالی : ار ۱۲۳ (مندرجہ روحانی خزائن: ۱۱) بیل لفظ "بغایا" کا ترجمہ سل بدکاران، زناکار، زن بدکار دغیرہ کیا ہے۔

#### سم\_ مردخزر،عورتیں کتیاں:

۔ ''دیشن ہمارے بیابانوں کے خزیر ہوگئے اوران کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔' (مجم الهدیٰ : ۵۳، مندرجہ روحانی خزائن :۴مار۵۳، از مرزاغلام احمد قادیانی )

#### ۵\_ مرزا كونه مانخ والا يكا كافر:

" برایک ایبا شخص جوموی (علیه) کوتو مانتا ہے مگر عیسی (علیه) کونہیں مانتا یا عیسی (علیه) کو انتا ہے مگر عمد خلیه کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر مانتا ہے مگر محمد خلیف کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ یکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ " (کلمة الفصل: ۱۱۰ از مرزا بشیر احمد ایم اے، ابن مرزا قادیانی)

#### ۲\_جہنمی:

''اور مجھے بثارت دی ہے کہ جس نے تحقیے شناخت کرنے کے بعد تیری دشنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔'' ( تذکرہ مجموعہ الہامات:۱۲۸/۲۱زمرزا غلام احمہ قادیانی) ''خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرایک شخص جس کومیری دعوت کینجی ہے اور اس نے

''خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرایک تکل جس کومیری دعوت پیک ہے اور آل کے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔'' ( تذکرہ مجموعہ الہامات : ۲۰۰ طبع دوم از مرزا غلام احمہ قادیانی )

## مسلمانوں سے معاشرتی بائیکاٹ

#### ا۔ مسلمانوں سے تعلقات حرام:

''ہم تو در کیھتے ہیں کہ مسیح موعود علیا نے غیر احمد یوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم مواثور کے ساتھ کیا۔ غیر احمد یوں سے ہماری نمازیں الگ کی کئیں ،اان کو لوگیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا، اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں۔ دوقتم کے تعلقات ہوتے ہیں: ایک دینی، دوسرے دنیوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیوی تعلقات کا بھاری ذریعہ درشتہ و ناتا ہے۔ سوید دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے۔ اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصاریٰ کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے اور اگر یہ کہو کہ غیراحمہ یوں کو سلام

کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب میہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات نبی کریم طُلَّیْنِم نے یہود تک کوسلام کا جواب دیا ہے۔'' (کلمة الفصل:۱۲۹،۵۱۱ز مرزابشر احمدایم اے، ابن مرزا قادیانی )

## ٢\_ملمانول كے پيچے نماز قطعی حرام:

''خدانے مجھے اطلاع دی ہے، تمھارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ سی مکفر اور مکذب کے پیچھے نماز پڑھو، بلکہ چاہیے کہ تمھارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو۔'' ( تذکرہ مجموعہ الہامات: ۱۷/۰۰ از مرزا غلام احمد قادیانی )

اگرآپ قادیانیوں کے بارے میں مکمل تحقیق اور آگاہی جاہتے ہیں تو کتاب'' ثبوت حاضر میں'' کا مطالعہ سیجیے، ریکتاب محمر متین خالد نے لکھی ہے۔



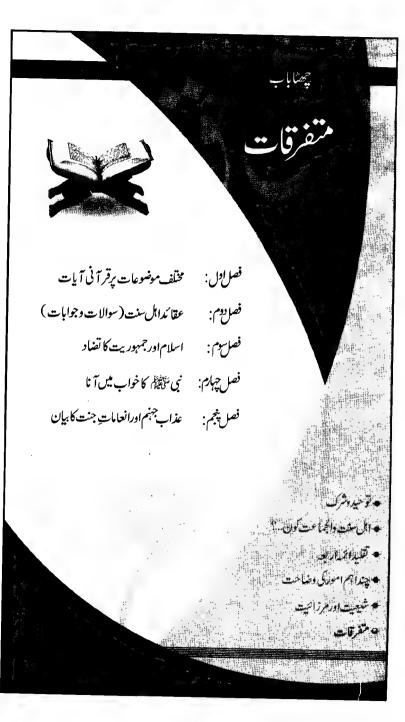

جہوری نظام حکومت میں اصولی طور پریتسلیم کیا جاتا ہے کہ
آخری افتد اربا آخری فیصلہ عوام کے پاس ہی ہے۔ یعنی
افتد ارباعلی عوام کو حاصل ہے لیکن اسلامی نقطہ نظر سے افتد ار
اعلیٰ نہ عوام کو حاصل ہے نہ سر براہ مملکت کو اور نہ کسی خاند ان یا
ادار کو بلکہ افتد ارباعلی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ قرآن میں
یان فر مایا گیا ہے:

فشہ نی الیّن فی بیت ہملکوت کُلِ شَیْ عِق الَیْ کِو

نیان فر مایا گیا ہے:

فشہ نی الیّن فی بیت ہملکوت کُلِ شَیْ عِق الَیْ کِو

نیاک ہے وہ (ذات) جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا
افتار ہے اور اس کی طرف تم کو لوٹ کرجانا ہے۔'

# فصل اول

# مختلف موضوعات برقرآنی آیات

ا۔ اس آیت سے شرک کی جڑ کٹ گئی۔ (الاعراف: ۱۸۸) ٢\_ صحابه كرام فَيُلَّمُّ كِمْ تَعْلَق \_ (التوبه: ١٠٠ \_ الفتح: ٢٩،١٨) س<sub>ت</sub> قیامت کے دن گواہی۔ (البقرة: ۱۳۳۱۔ الج: ۷۸) س شهید کی برزخی زندگی \_ (البقرة :۱۵۴ \_ آل عمران : ۱۲ اتا ۱۷) ۵\_ جادوگری سے بچو۔ (البقرة:١٠٢- يوس: ٢٤) ٢\_ تقويٰ ميں تعاون كروگناه ميں تعاون نه كرو\_(المائدة:٢) ٧- انعام يافته كون مين؟ (الفاتحه: ٢٠٥ ـ النساء: ٢٩) ۸۔ سورۂ انعام مسائل عقائد پرشتمل ہے۔ ۹۔ سورۃ النحل کوسورۃ نغم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ 10\_ ولى الله كا وشمن الله كا وشمن ہے۔ (البقرة: ٩٨) اا۔ اللہ تعالیٰ آسانی حابتا ہے۔ (البقرة: ۱۸۵) ۱۲\_ انبیاء(یکیلل) کفروشرک کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ (آل عمران: ۸۰،۷۹) ١٣ - محد ( مَنْ اللَّهُ ) نام قرآن مين حارجكه آيا ہے - ( آل عمران : ١٣٣ - الأحزاب: ٢٥ - محمد: ٢٠ - الفتح: ٢٩) سمار نیکی بردهتی ہے۔ (النساء: ۴۰م الأنعام: ۱۲۰) ۱۵۔ مولو یوں اور درویشوں کے غلط کام۔ (المائدۃ: ۲۳، ۲۳۰ -التوبہ: ۳۴،۳۳)

١٦\_ ونياميس ايك كهرى رب- (النازعات:٣٦- يونس: ٢٥)

21\_ ابليس جن تھا۔ (الكہف: ۵۰)

۱۸\_ مسلمان نام رکھا۔ (الحج: ۷۸)

۹۔ انسان کی زندگی کے مراحل۔ (الحج: ۵۔ المومنون: ۱۲ تا۱۲)

۲۰ برائيول كونيكيول مين تبديل كرنا\_ (الفرقان: ١٥٠٠)

الم شيطان كا دهوكا وفاطر: ٥)

۲۲\_ مومن\_ (يس:۱۱)

۲۳۔ شیطان نے اکثریت کو گمراہ کیا۔ (یس: ۲۲)

۲۳- نیک اعمال کے بدلے دنیا کمانا۔ (الشوریٰ: ۲۰- بنی اسرائیل: ۱۹،۱۸)

۲۵\_ ایمان وعمل والے کم ہیں۔ (ص:۲۴)

۲۷\_ دنیا و آخرت \_ ( آل عمران :۱۵،۱۴ \_ الحدید : ۱۹ تا ۲۱)

27\_ ایمان کا فائده\_ (آل عمران: ۱۳۹،۱۳۸)

۲۸ - اچھے یابرے کام کی سفارش کا بدلا۔ (النساء: ۸۵)

٢٩ شيطاني كام - (النساء: ١١٥ تا١١٩)

۔ رسول کے معنی ہیں جھیجا ہوا اور نبی کے معنی ہیں اللہ کا پیغام سنانے والا۔ (مریم: ۵۱۔ المجر: ۵۱۔ المجر: ۵۱، ۵۱۔ التحریم: ۳۰)

اس۔ دین حنیف اور آسان ہے۔ (الج : ۸۸)

٣٢ ـ ظالم كي بيجيان،مومن كي بيجيان ـ (النور: ٣٧ ٥٦٥)

۳۳\_ کامیابی کا فارمولا\_ (حم سجده: ۳۵،۳۴)

٣٣ \_ كافركون؟ (المجادله:٣،٥ \_ الحج : ٢٢)

۳۵\_مردول کے لیے ایصال ثواب\_(القمر: ۳۲ تا ۴۲)

٣٦ ـ الله كو قرض دينا ـ (الحديد: ١١ ـ المزمل: ٢٠)

2m- آخرت میں کامیاب ہونے والوں کی پیچان (الحشر: 9)

۳۸ مشرک کی پیچان۔ (القف: ۹) مومن کی پیچان۔ (القف: ۱۰ تا ۱۴) کافر کے اوصاف۔

(القلم: ١٠ تا١٨) فلاح يانے والے (القمس: ٩) بدعتى كى يہجان سيسے كدوه سنت يعنى رسول الله مَنْ النَّا اللَّهُ عَلَى مُوسَعَ طَرِيقَ كَو كَا فِي نَهِيلَ مَجْصَارِ (النساء: ١٥ الرائزاب: ٢٦،٣٦ تا ٤١) ٣٩\_ دوزند گيال، دوموتيل\_ (البقرة: ٢٨\_المؤمن: ١١) ۴۰ مسجدول سے منع كرنا\_ (البقرة :۱۱۴ التوبه: ١٥٠١٧) اس يتيم ك مال ك متعلق (النساء:١٠،١٥) الانعام:١٥٢ بني اسرائيل ٣٣٠) ۳۲\_ منافق کی نشانیاں۔ (النساء:۲۱) ۳۳\_ ماري ان كي آگے، ان كى الله كي آگے كى ترديد (جيسا كه آج لوگ قبرول يرجا كر قبر والوں سے کہتے ہیں کہ جاری تمھارے آ گے اور تمھاری اللہ کے آ گے ) ایسے لوگ قرآن کی رو ہے کافر ہیں۔(یونس: ۱۸۔الزمر:۳) ٣٣ \_ تقليد نا جائز کي جڙ کٿ گئي \_ (الأنفال:٣٣ ـ الأحزاب:٣٧ ) ۴۵\_الله تعالی ناظر ہے\_ (البقرة: ۹۱، ۲۳۷، ۲۷۳،۲۷۱) ٣٦ \_ الله اوراس كے رسول طابق كى نافر مانى ير جميشه دوزخ ميں \_ (الجن: ٣٣) ۷۷ \_ موت \_ (آل عمران: ۱۸۵،۱۲۸) \_ سب کوموت \_ (العنکبوت: ۵۷ \_ الرحمٰن: ۲۷، ۲۷) ۸۶ موت کے بعد دنیا میں آنے کارد۔ (یس: ۳۱ الانبیاء: ۹۵) ٩٧ \_ موت مؤخرنہیں \_ (البنافقون:١١) ۵۰\_آخرت میں موت نہیں \_ (ابراہیم: ۱۷ ـ طٰه :۳۷) ۵۱\_ موت اور نیند برابر بین \_ (الزمر:۳۲) ۵۲\_ایناایناعمل ہی کام آئے گا۔ (البقرۃ:۱۳۹،۱۳۹) ۵۳\_قبر میں برزخی زندگی۔ (المومن: ۲۹۱۱)

الکا برین کوچھیانا جرم ہے۔(البقرۃ:۱۵۹) ۵۵۔ دین کوچھیانا جرم ہے۔(البقرۃ:۱۵۹) ۵۵۔ نہ خوف نرقم (ایسے لوگ کون ہیں؟)(البقرۃ: ۲۷۷،۲۷۲،۱۱۲،۲۲۴۳۹،۳۸)

۵۷\_انکارآیات خطرناک ہے۔ (البقرۃ: ۱۲۱،۱۰۱،۹۹،۸۵،۳۹)

۵۷\_آیات میں جھرا خطرناک ہے۔ (الثوریٰ: ۱۷۔ ۱۷)

۵۸\_آیات کا میرها مطلب نکالنا خطرناک ہے۔ (حم محده: ۲۰،۵۹ ياس: ۲۰،۵۹)

٥٩ \_ "تاب ميں اختلاف كرنا خطرناك ہے \_ (البقرة: ١٤٢،٩١،٨٥،٧٥)

۲۰ تنمید ناجائز ہے۔ (الزخرف۳۴٬۳۳ البقرة: ۱۳۵،۱۳۷ ۱۴۰)

۷۱۔ الله اور اس کے رسول مُنَاتِّيَّاً کے علاوہ کسی کا حکم ماننا طاغوت کی پیروی ہے۔ (البقرۃ: ۲۵۲۔ انتحل: ۳۲)

٦٢ \_ حرام چيزيں \_ (انفحل: ١٥٥ ـ المائدة: ٣ ـ البقرة: ٣ ١٤ ـ الائعام: ١٣٥)

۹۳\_ قیامت کے دن مشرکوں کا حال \_ (البقرة: ۱۶۵ تا ۱۲۷ ـ الأنعام: ۲۲ تا ۲۴ ـ بونس: ۳۸ تا ۳۹ )

۱۳۳ ـ الله کے سامنے استغفار اور تو بہ کرنی چاہیے، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ (نوح: ۱۰ تا ۱۲ ـ الأنفال: ۲۸ تا ۴۸)

۱۵\_الله تفکتا نہیں\_(البقرۃ : ۲۵۵٫۲) الله کھا تا نہیں \_ (الائعام : ۱۴) الله کو نیندنہیں ، اونگھ نہیں \_ (البقرۃ : ۲۵۵) الله کوموت نہیں \_ (الرحمٰن : ۲۷،۲۷) الله بھولتانہیں \_ (مریم : ۹۴)

۲۷۔ آسان اور زمین میں سب اس سے مانگتے ہیں۔ (الرحن: ۳۰،۲۹) وہ ہر روز ایک نے کام میں لگا ہے۔ (الرحمٰن: ۳۰،۲۹)

٧٤ - الله ظاہر اور باطن كو جانتا ہے - (البقرة: ٣٣٠)

۸۷\_مردے سنتے نہیں۔ (انحل: ۲۰،۱۴ فاطر: ۲۲،۱۳،۱۳ الزخرف: ۳۶،۳ النمل: ۸۰ الروم: ۵۲ لیس: ۲۲، ۳۲، ۳۲ الموسمنون: ۱۲ تا ۱۲،۰۰۷) (بدایہ: ۱۲۲۱ تا ۹۲۵، بدایہ: ۳۸۴۲۲۲)

۲۹ \_ دنیا میں انسان کو ظاہری اختیار ہے، موت کے بعد سیبھی ختم ہو جاتا ہے۔ (الا مراف: ۱۲۳)، ۱۲۵، ۱۲۵،

۵۷ غیراللّٰد کی عبادت منع ہے۔ (البقرۃ :۸۳ آل عمران :۸۰،۷۹،۲۴)

ا کـ شیطانی کام \_ (البقرة:۱۲۸،۱۹۹،۲۰۸،۲۰۹ المائدة:۹۱،۹۰)

21۔ الله تعالی نے رسول الله علی کا ذکر بلند فرمایا۔ (الانشراح: ۴) جس کی تفییر یہ ہے کہ انبیاء اور فرشتوں میں آپ علی کا نام بلند کیا اور دنیا و آخرت میں آپ علی کے نام کا چرچا کیا، چنانچہ کوئی مسلمان اللہ تعالی کا نام نہیں لیتا گر اس کے ساتھ آپ علی کا نام ضرور لیتا ہے۔ کلمہ شہادت، اذان، اقامت، خطبہ اور تشہد وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد آپ تَالَّیْمُ کا نام لیے اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم فرمایا ہے وہیں آپ مَالِیْمُ کَا اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔
کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔

٣٧- الله تعالى نے انسان كوعلم ديا جووہ نہيں جانتا تھا۔ (العلق: ۵)

مهر\_آپ تالی نی الدتعالی کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جاسکتا، اپنے اعمال کی وجہ سے بھی کوئی جنت میں نہیں جاسکتا، اپنے اعمال کی وجہ سے بھی کوئی جنت میں نہیں جاسکتا۔ صحابہ وَالْدَیْمُ نے عَرض کی: ''کیا آپ (تالی ایک بھی ؟'' فرمایا: ''ہاں! میں بھی۔' [بخاری، کتاب الرقاق، باب الفصد والمداومة علی العمل: مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب لن یدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالی: ۲۸۱٦

۵۵\_ رسول الله طَالِيُّ كا نشانيال وكھانے اور ہدايت دينے سے عجز (عاجز ہونا)\_ (الأنعام: ۵۸\_ رسول الله طالبی الله علی دروں الله دروں الله علی دروں الله علی دروں الله 
مندرجه بالامتفرقات میں سے کچھ کی تفصیل درجہ ذیل ہے:

## ا ـ كوئى نبي بھى نفع ونقصان كا ما لك نہيں :

''اے پیغیبر! کہد دے میں اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا بھی ما لک نہیں مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کی بات جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت کی بھلائی جمع کر لیتا اور جھے کچھ تکلیف نہ پہنچی، میں تو کچھ نہیں مگر (ایک بندہ) ایمان داروں کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔''(الاُ محراف: ۱۸۸)

لینی مثیت البی سے جو کچھ ہونا ہے ہورہا ہے، مجھ میں ذاتی طور پر اتنا بھی اختیار وقدرت نہیں کہ میں اپنی جان ہے کسی نقصان کوروک سکول یا پچھ نفع حاصل کرسکول۔ (کذائی السلفیہ)
لینی نہ میں غیب دان ہی ہوں، اگر ایبا ہوتا تو کتنے ہی فائدے ہیں جن کو پیشگی علم کی وجہ سے میں سمیٹ لیتا اور کتنے ہی نقصانات ہیں جن سے قبل از وقت آگاہ ہونے کی بنا پر میں نکج جاتا۔ یہاں لفظ ''لو'' سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ تُلاَیْمُ باد جود افضل المرسلین ہونے کے علم غیب نہیں رکھتے تھے، خود واقعہ افک جمارے سامنے ہے۔ اس میں رسول اللہ تُلاَیُمُ کتنے دنوں تک مضطرب

اور پریشان رہے۔ آخر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ ٹھٹا کی براء ت نازل فرمائی تو آپ نَاٹِیْمُ حقیقت حال سے آگاہ ہوئے۔ اس ایک واقعہ ہی سے آپ ناٹیمُ کو مختار کل اور غیب دان کہنے والے خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔

ان آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو جو اللہ تعالی نے سب لوگوں سے بڑا بہایا ہے، سو ان میں بڑائی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ بتاتے ہیں اور اس بات میں پچھان کی بڑائی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم میں تصرف کی قدرت دے دی ہو کہ موت و حیات ان کے اختیار میں ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب دانی وے دی ہو کہ جس کے احوال جب چاہیں معلوم کر لیں۔ رسلفیہ ) اس آیت سے شرک کی جڑ کٹ گئ، جب رسول اللہ تائیل کو، جو تمام عالم کے سروار ہیں، اپنی جان کے نفو و نقصان کا اختیار ہونہ غیب کی بات معلوم ہوتو کی اور نبی یا ولی یا بزرگ یا فقیر یا جن یا فرشتے کو کیا قدرت ہے کہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچائے یا کوئی غیب کی بات بتائے۔ البتہ خین یا فرشتے کو کیا فقدرت ہو کہ تا دیتا وہ آپ کومعلوم ہو جاتی اور آپ لوگوں کو اس کی خبر وے دیتے۔ (از وحیدی)

## س قیامت کے دن گواہی:

رویسے ہی ہم نے تم کو (اے مسلمانو!) ایک معتدل امت بنایا، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر وقیامت کے دن) گواہ بنواور پنجیبر (یعنی محمد سُرِّ اللّهُ عَلَیْم ) تم پر گواہ ہوں اور (اے پنجیبر!) جس قبلہ پر تو پہلے تھا (لینی کعبہ) ہم نے ای کو (دوبارہ) مقرر کر دیا۔ اس کی غرض بیر تھی کہ ہم کو یہ بات کھل جائے کہ کون پنجیبر کی پیروی کرتا ہے اور کون النے پاؤں پھر جاتا ہے اور قبلہ بدلنا بھاری (لیمنی شاق) ہوا مگران پر جن کو اللہ تعالیٰ نے راہ بتلائی اور اللہ تعالیٰ تھاری نماز کو بے فاکدہ کر دے، بینہیں ہوسکتا۔ اللہ تو لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والا، مہر بان ہے۔' (ابقرة: ۱۳۲۱) لیمنی تعمیل امت وسط قرار دینے سے غرض بیہ ہے کہ تم کو دنیا اور آخرت میں لوگوں پر شاہد ہونے کا درجہ حاصل ہو جائے۔ تم قیامت کے دن انہیاء کے حق میں گواہی دو کہ انھوں نے اپنی ہونے کا درجہ حاصل ہو جائے۔ تم قیامت کے دن انہیاء کے حق میں گواہی دو کہ انھوں نے اپنی امتوں تک اللہ تائی اللہ تائی ایک کے مطابق عمل کا درجہ حاصل ہو جائے۔ تم قیامت کے دن انہیاء کے حق میں گواہی دو کہ انھوں نے اپنی امتوں تک اللہ تائی کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ رسول اللہ تائی کا بی دی کہتم نے اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ جابر بن عبد اللہ تائی ہو اسے کہ رسول اللہ تائی کے نے اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ جابر بن عبد اللہ تائی ہو سے کہ رسول اللہ تائی کے نے اس کے مطابق عمل کو کے دی ایک کو دیا ہور کے دیا یا ہو نے دیا ہورہے۔

امت قیامت کے دن ایک بلند ٹیلے پر بیٹے ہوں گے کہ جب کوئی امت اپنے نبی طینا کی تکذیب کرے گی تو ہم گاہی دیں گے کہ بے شک اس نبی نے امت کو اللہ تعالی کے احکام پہنچا دیے تھے۔ امت کی بیشہادت قرآن کے بیان پر بنی ہوگی، جبیبا کہ صدیث میں ہے کہ اس شہادت پر امت محمدیہ نبی بیشہادت قرآن کے بیان پر بنی ہوگی، جبیبا کہ صدیث میں ہے : ﴿ أَخْبَرَ نَا نَبِیّنَا بِذَلِكَ سے پوچھا جائے گا کہ محمص ان واقعات کا کیے علم ہوا تو وہ کہیں گے : ﴿ أَخْبَرَ نَا نَبِیّنَا بِذَلِكَ أَنَّ الرُّسُلَ قَدُ بَلَغُوٰ ا ﴾ کہ ہمارے پنجبر نے خبر دی تھی کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اللہ تعالی کے احکام پہنچا دیے تھے۔ [ ابن ماجه، أبواب الزهد، باب صفة أمة محمد ﷺ: ۲۸۶٤] امت محمد بیسی کی شہادت کے متعلق بھی احادیث وارد ہیں۔ ایک حدیث میں ہے ایجھے اور برے لوگوں کی تمیز اور معرفت تمھاری شہادت پر ہوگی، جس کی تم نے تعریف کر دی وہ اچھا ہے اور جس کی تم نے تعریف کر دی وہ اچھا ہے اور جس کی تم نے تعریف کر دی وہ اچھا ہے اور جس کی تم نے تعریف کر دی وہ اچھا ہے اور جس کی تم نے تعریف کر دی وہ اچھا ہے اور جس کی تم نے تعریف کر دی وہ بیان فر مائی کہ ﴿ اَنْتُهُ شُمْ الله فِی اللّٰه فِی اللّٰه فِی اللّٰه وُی اللّٰه نِی الله تعالی ساتھ ہی اس کی وجہ بیان فر مائی کہ ﴿ اَنْتُهُ شُمْ الله ناد الناس علی المیت: ۱۳۶۷]

# ، مهید کی برزخی زندگی:

''اور جولوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردے مت کہو، بلکہ زندہ ہیں کیکن تم کو خبرنہیں۔'' (البقرۃ ۱۵۳۰)

اوپر کی آیت میں اقامت دین کے لیے صبر وصلوٰۃ سے کام لینے کا تھم دیا گیا ہے۔ اب یہاں جہاد کی ترغیب ہے (کبیر) جب غزوہ بدر میں کچھ صحابہ نڈائیئر شہید ہو گئے تو بعض لوگ کہنے لگے دفلاں مرگیا، اس سے زندگی کا عیش و آرام چھن گیا۔'' بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شہدا و کم متعلق کفار نے اس قتم کی باتیں کیس، اس پر بیر آیت نازل ہوئی۔ (فتح البیان و کبیر) شہیدوں کو برزخی حیات حاصل ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ ان کی روعیں جنت میں عیش و آرام سے گزربسر کررہی ہیں۔ (دیکھیے آل عمران : ۱۹۹، ۱۹۹) اور قرآن واحادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد برزخ میں ہر شخص کو زندگی حاصل ہے۔ (دیکھیے سورۃ المؤمن : ۱۱، ۲۷۔ سورۃ إبراہیم : ۱۲) مگر مون کی روح راحت میں ہے اور کافرکی روح کو عذاب ہورہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

''(اے پیفیمر!) جولوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت سمجھ، وہ اپنے ما لک کے پاس زندہ ہیں، ان کو روزی ملتی ہے اور اللہ نے جو اپنے نصل سے ان کو دیا ہے اس پر خوش ہیں اور جولوگ ابھی ان کے پاس نہیں پہنچے ان کے پیچھے (دنیا میں زندہ) ہیں (لیکن جہاد میں مصروف ہیں) ان کی خوشی مناتے ہیں کہ ندان کو ڈر ہوگا اور ندغم ۔ اللہ کی نعمت وفضل کی خوشی کر رہے ہیں اور اس کی (خوشی کر رہے ہیں) کہ اللہ مسلمانوں کا تواب ضائح نہیں کرتا۔'' (آل عمران: ۱۲۹ تا ۱۷۱)

احادیث میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبر پرندوں کے پیٹ میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور عرش کے نیچ قندیلوں کے ساتھ آویزال رہتی ہیں۔ [ مسلم، کتاب الإمارة، باب بیان أن أرواح الشهداء ..... الخ: ١٨٨٧] عالم برزخ کی بیزندگی شہداء کو حاصل ہے۔

(نيز ديكھيے: البقرة: ١٥٣) ثابت ہوا كه شهداء جنت ميں زنده ميں، اپني قبرول ميں زنده نہيں۔

### ۵\_مولو بول اور درویشول کے غلط کام:

''بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور روشی ہے، اللہ کے تابع فرمان پیغیبر (جوسیدنا موکی علیا کے بعد بنی اسرائیل میں آئے) یہودیوں کوائی کے موافق تھم دیتے رہے اور پیغیبروں کے علاوہ مشائخ اور مولوی (بھی اسی پرتھم دیتے رہے) اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وہ حافظ (امانتدار) بنائے گئے تھے اور اس کی نگہبانی کرتے تھے تو اے یہود! لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آئیوں کے بدلے (دنیا کا) تھوڑا مول مت لو (رشوت کھا کر میرے تھم مت چھپاؤ) اور جولوگ اللہ تعالیٰ کے اترے کے موافق تھم نہ دیں وہی کافر ہیں۔'(المائدة: ۲۲)

حسن بھری فرماتے ہیں کہ حکام پر اللہ تعالی نے تین چیزیں لازم کی ہیں: خواہش کی پیروی نہ کریں، درست فیصلہ کرنے ہیں کسی کی پروا نہ کریں اور رشوت لے کر غلط فیصلہ نہ کریں۔ اور سور ہ ماکدہ ہی میں ہے:

''ان کے مشائخ اور مولوی جھوٹ بولنے اور حرام کا مال کھا جانے سے ان کومنع کیول نہیں کرتے، بے شک برا (کام) کرتے رہے۔'' (المائدۃ: ۲۳) لینی جنھوں نے پچ بات کہنے اور مشکرات سے روکنے سے اپنی زبانوں کو گنگ بنالیا ہے ایسے مشائخ اور مولویوں کو یقینا گناہ کرنے والوں سے بھی سخت سزا ملے گی۔ (ابن جریہ)
اور ان کی بری خصلتوں کا ذکر کرتے ہوئے ، سورہ تو بہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
''ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں (علماء ومشائخ) کو اور سیح مریم کے بیٹے کو اللہ کے سوا (جو اکیلا ہے) واتا بنالیا، حالانکہ ان کو (اللہ کے پاس سے) اور پچھ نہیں بہی تھم ملا تھا کہ ایک (اکیلا ہے) واتا بنالیا، حالانکہ ان کو (اللہ کے پاس سے) اور پچھ نہیں بہی تھم ملا تھا کہ ایک (اکیلا ہے) اللہ کی پرشش کریں، اس کے سوا کوئی سچا معبود

یمی حکم ملا تھا کہ ایک (اکیلے ہے) اللہ کی پرستش کریں، اس کے سواکوئی سیا معبود نہیں (سب جھوٹے معبود ہیں) وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے۔ (بدلوگ) چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور (قرآن یا دین یا پیغیبر کی پیغیبر کی پیغیبر کی کواپنے منہ سے (جھوٹی باتیں بناکر) بجھا دیں اور اللہ تو ماننے والانہیں جب تک اپنے نورکو پورا نہ کرے، گو کافر برا مانیں۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغیبر کو ہدایت کی باتیں (معجزے اور شریعت کے احکام) اور سیا دین (اسلام) وے کر بھیجا۔ اس لیے کہ اس کو (یعنی پیغیبر کو یا دین اسلام کو) ہر دین پر غالب کرے گومشرک برا مانیں۔ مسلمانو! (اہل کتاب کو یا دین اسلام کو) ہر دین پر غالب کرے گومشرک برا مانیں۔ مسلمانو! (اہل کتاب راہ سے (لوگوں کو) روکتے ہیں۔ "(التوبہ: ۳۱ تا ۳۳))

یعنی رشوت لے کر، غلط مسئلے بتا کر، رسول الله طالی کے متعلق بشارتوں کو چھپا کر اور ان کو غلط معنی پہنا کر اور لوگوں کو دین کی حفاظت اور تبلیغ دین کا چکمہ دے کر۔ امام رازی فرماتے ہیں: ''فی زمانہ بھی بہت سے علماء اور مشاکخ اسی طرح کے حیلے حوالوں سے لوگوں کے مال ہضم کر رہے ہیں۔'' (کبیر، ابن کثیر)

### ۲۳۔ نیک اعمال کے بدلے دنیا کمانا:

''جو کوئی (نیک عمل کرکے) آخرت کی تھیتی (وہاں کا ثواب) جاہے ہم اس کی تھیتی اور برمھائیں گے اور جو کوئی دنیا کی تھیتی جاہے (یہاں کا فائدہ، مال ومتاع) ہم اس کو وہی دیں گے اور آخرت میں کچھ حصداس کا ندرہے گا۔'' (الشورٹی:۲۰)

لینی ہم اسے دنیا میں نیک کاموں کی زیادہ توفیق دیتے ہیں اور آخرت میں دس سے سات سو

گنا تک اس کا اجر بڑھا ئیں گے اور جو دنیا کی کھیتی چاہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اس نے جو اعمال کیے اس سے اس کی نیت یہ تھی ہی نہیں کہ آخرت کا ثواب حاصل کیا جائے۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص آخرت کاعمل کر کے دنیا چاہے گا اس کے لیے آخرت میں پچھ حصہ نہ ہوگا۔ (دیکھے: نی إسرائیل: ۱۹۰۱۸)

شاہ صاحب لکھتے ہیں:'' دنیا کے واسطے جومحنت کرے موافق قسمت کے ملے بیاس کی محنت کا فائدہ آخرت میں نہیں۔''

اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے:

" جوشخص دنیا کی بھلائی چاہتا ہوتو جتنا ہم چاہتے ہیں اس کو جلدی سے دنیا میں دے دیتے ہیں پھر (آخرت میں تو) ہم نے اس کے لیے دوزخ تھہرا رکھی ہے جس میں برے حالوں مردود ہوکراس کو جانا ہے اور جوشخص (اچھے عمل کرکے) آخرت کی بھلائی چاہتا ہواور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ولی کوشش کرے اور ایماندار ہوتو ایسے لوگوں کی کوشش اللہ کی درگاہ میں قبول ہوگی۔ دنیا چاہنے والے اور آخرت چاہئے والے ہرایک کوہم تیرے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تیرے رب کی بخشش میں نہیں گھیری۔" (بنی اسرائیل: ۱۵ تا ۲۰)

لعین وہ نیک اعمال محض اس لیے کرتا ہو کہ اسے دنیا کا فائدہ اور اس کی خوشحالی حاصل ہو جیسے منافق یاریا کار۔

یعنی اس کا مقصد پورا کر دیتے ہیں مگر اتنانہیں جتنا وہ جاہتا ہے بلکہ جتنا ہم جاہتے ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ سورۂ ہود کی آیت: ﴿ نُوقِی اِلْيَهِمْ أَعْمَا لَهُمْ ﴾ [هود: ١٥] اس آیت کے ساتھ مقید ہے۔

### ۵۲،۳۵ ایصال تواب کی حقیقت:

''مویٰ (علیلاً) کی کتاب کے ورقوں میں ہے اور ابراہیم (علیلاً) کی کتاب کے ورقوں میں جس نے اللہ کا حق پورا ادا کیا ان کتابول میں بیاکھا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور بیجھی لکھا ہے کہ آ دمی کو اپنی ہی کوشش سے ایمان سے فائدہ ہوگا اور مید کداس کی کوشش آ گے چل کر اور قیامت کے دن اس کو دکھائی جائے گی۔'' (النجم: ۳۱ تا ۴۸)

لین کی دوسرے کاعمل فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہوسکتا ہے کہ ابراہیم اور موئی سیال کی شریعت میں بیتھم عام ہولیکن ہماری شریعت میں کچھ مستشیات ہیں، مثلاً گنہگاروں کے لیے انہیاء اور فرشتوں کی شفاعت، مردوں کے لیے زندوں کی دعا اور باپ کےعمل سے اولاد کے درجوں کا بلند ہونا تو قرآن سے ثابت ہے اور میت کی طرف سے صدقہ و خیرات اور جج کرنا وغیرہ کا نافع ہونا سیح مونا سیح اوادیث سے ثابت ہے، اب رہی نماز اور قرآن خوانی تو اس کے متعلق چونکہ قرآن یا کی حدیث میں صراحت نہیں ہے اس لیے یہ اس آیت کے عام تھم کے تحت رہیں گے اور انسان کی اولاد بھی چونکہ اس کی سعی کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ اس کے نیک عمل کا ثواب پہنچنا اس آیت کے تحت داخل ہے۔ ( قرطبی )

### ۱۲۲ \_ تقليد حيمور و، اتباع رسول كرو:

''مسلمانو! جب رسول ( عَنْقِيمٌ ) تم كو ايسے كام كے ليے بلائے جس ميں تمھارى زندگى ہے تو الله اور اس كے رسول ( عَنْقِيمٌ ) كا حكم مانو (جواب دو۔ فو رأحاضر ہو جاؤ) اور يہ سمجھ لوكہ الله آدى اور اس كے دل كے نج ميں آڑ ہوجاتا ہے اور تم كو آخر اسى كى طرف جمع ہونا ہے ، وہ ہر كام كا بدلا دے گا۔'' ( الا تفال : ٢٣)

لیعنی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پرلبیک کہناتم پر لازم ہے۔"وہ جوشمصیں زندگی بخشا ہے' میں علائے سلف سے مختلف اقوال منقول ہیں، بعض نے ایمان و اسلام اور بعض نے قرآن لیکن اکثر نے اس سے جہاد مراد لیا ہے کیونکہ جہاد دنیا وآخرت میں زندگی کا سب سے بڑا ذر لیعہ ہاور پھرسیاق کلام کے مناسب بھی یہی ہے لیکن اگر اس سے مراد حق وثواب لیاجائے تو قرآن، ایمان، جہاد اور اطاعت کے جملہ امور کو یہ لفظ شامل ہو جاتا ہے۔ مولا ناعلامہ وحید الزماں کصتے ہیں:
''ان آیات سے تقلید ناجائز کی جڑکٹ گئی۔ جب اللہ کا تھم یہ ہے کہ رسول اللہ طاقیم کی موجودگی میں دوسرے جہتدیا امام کی بات پرعمل کیا تو کیونکر یہ درست ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ طاقیم کی موجودگی میں دوسرے جہتدیا امام کی بات پرعمل کیا جائے۔ دوسرے انکہ تو رسول اللہ طاقیم معلوم

ہوجائے تو تابعداروں کی بات سننا اور رسول اللہ مٹاٹیٹی کا کہنا نہ ماننا اپنے آپ کو تباہ کر ناہے، اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کواس ہے محفوظ رکھے۔(مخضراز وحیدی)

اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول ٹاٹیٹی کا کہانہ مانے تواللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بیسزا ملتی ہے کہ وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حاکل ہوجاتا ہے اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول ٹاٹیٹی کی دعوت پر لبک کہنے کی تو فیق نہیں ملتی، جیسے فرمایا:

﴿ فَلَتَّا زَاغُوْ الرَّاعُ اللَّهُ قُلُوْبِهُمْ ﴾ [الصف: ٥]

'' وہ خود ٹیڑ ھے ہو گئے تواللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑ ھا کر دیا۔''

آیت کے بیم معنی سیرنا ابن عباس ٹی شناور جمہور مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ (ابن کیر)
ابن قیم رشائنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے دل کے قریب ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے دل
کے حالات سے خوب واقف ہے، اسے خوب معلوم ہے کہتم اللہ اور اس کے رسول مُلَّ الْمِیْمُ کی دعوت
پر اخلاص سے لبیک کہہ رہے ہو یا کسی دوسرے جذبے سے ، مطلب بیہ ہے کہ دلول میں اخلاص
پیدا کرو۔ (الفواد) شاہ صاحب اس آیت کی تشریح بیفرماتے ہیں کہ تھم بجالانے میں دیر نہ کرو،
شاید اس وقت دل ایسا نہ رہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں اللہ کا حاکل ہونا
موت سے کنابیہ ہے یعنی موت آنے سے قبل نیکی اور اطاعت بجالاؤ۔ اس کے بعد ﴿ وَ اَلْلَهُ }
الکیم شخصہ وزن کی کے جملے سے بھی اس معنی کی تا سے ہوتی ہے۔ (رازی)

## ٥٨ ـ آيات كالميرها مطلب نكالني كى ندمت:

''جولوگ ہماری آینوں کا (جان بوجھ کر ) ٹیڑھا مطلب نکالتے ہیں وہ ہم سے چھیے ہوئے نہیں (ان کا حال ہم کومعلوم ہے ) بھلا جو کوئی دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا جو قیامت کے دن بے کھٹے آئے، جو چاہوسوکرلو، وہتمھارے کاموں کو دکھے رہاہے۔''

[حم السجدة: ٤٠]

لفظی ترجمہ یہ ہے:''جولوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں'' الحاد کے معنی ہیں تق سے پھر کر ٹیڑھی راہ اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحادیہ ہے کہ ان کا سیدھا سادا اور واضح مطلب لینے کی بجائے غیر متعلق بحثیں کرے اور انھیں غلط مطلب پہنانے کی کوشش کرے، جولوگ مسلمان ہوکر باطل نظریات، مثلاً: انکار حدیث، اشتراکیت، سرماید داری، بدعات وغیرہ کے حامی بن جاتے ہیں وہ یہی طرز اختیار کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر تے ہیں۔

۔ اس میں سخت سر زنش بھی ہے کہ ایسے لوگ جاری گرفت سے نی کر کہیں نہیں جاسکتے۔سورۂ یونس میں ہے:

''اے پیغمبر! ان لوگوں سے پوچھ، بھلا بٹلاؤ تو سہی اللہ نے جو روزی تمھارے لیے اتاری پھر تم نے اس میں سے کچھ حلال تشہرائے کچھ حرام (اے پیغمبر!) کہدد سے کیا اللہ نے تم کو بیت کم دیا یا تم اپنی طرف سے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو اور جولوگ اللہ تعالی پر جھوٹ باندھتے ہیں انھوں نے قیامت کے دن کو کیا سمجھ رکھا ہے، بے شک اللہ تو لوگوں پر فضل کرتاہے، بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔'' (یونس: ۲۰۰۵)

اس سے معلوم ہوا کہ اپنی خواہشوں سے حرام کو طال اور طال کو حرام قرار دینا اللہ پر جھوٹ
باند ھنے کے مترادف ہے۔ (ابن کثیر) قاضی شوکانی فرماتے ہیں اس آیت میں ان مقلد حفرات
کے لیے سخت وعید ہے جو فقوے کی کری پر پیٹھ کر طال اور حرام، جواز و عدم جواز کے فقوے صادر
کرتے ہیں، عالانکہ ان کا مبلغ علم صرف اتنا ہوتا ہے کہ امت کے کسی ایک شخص نے جو بات کہہ
دی ہے اسے نقل کر دیتے ہیں، گویا انھوں نے اس شخص کو ایک شارع کی حیثیت دے رکھی ہے،
کتاب وسنت کے جس تھم پر اس نے عمل کیا اس پر یہ بھی عمل کریں گے اور جو چیز اسے نہ کپنجی یا
کینجی مگر وہ اسے ٹھیک طرح سمجھ نہ سکا یا سمجھا مگر اپنے اجتہاد و ترجیح میں غلطی کر بیٹھا وہ ان کی نظر
میں منسوخ اور مرفوع الحکم ہے، حالانکہ جس کی بیلوگ تقلید کر رہے ہیں وہ بھی اس شریعت اور اس

### سورهٔ انعام کا خلاصه:

سورۃ الاُنعام اصول عقائد کے اثبات اورمشرکین واہل بدعت کے اقوال کے ابطال میں ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے بلکہ پورےعلم اصول لینی عقائد پرحاوی ہے۔ (شوکانی وکبیر) اس سورت

كا خلاصه درج ذيل ہے:

(١) دلاكل توحيد: امّا سه ١٢،٩١١،٣١،٣١،٣١ ما ٣٢\_ ٩٩٥٩٩، امامًا ٣٨١\_ (٢) وليل لاؤ: ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۵۰، ۱۵۰ (۳) کسی چیز (شے) کواللہ کا شریک نہ بناؤ: ۱۵۱ (۴) اللہ کے برابرکوئی نہیں، غیراللہ کو اللہ کے برابر سمجھنا کفر ہے: ۱، ۱۵۰ (۵) انسان مٹی سے پیدا کیا گیا: ۲ - (۲) اللہ سب ظاہر اور باطن جانتاہے: ۱۳۲۰/۱۳۲۰، ۱۳۲۰/۱۳۹، ۱۳۹\_(۷) سب کچھاللّٰد کا ہے: ۱۳۔ (۸) رسول الله (اور امت كو) الله كي حكم (آساني مدايت) مان كا حكم ديا كيا: ١٦، ١٥، ٥٠، ٥٦، ٥٠، ١٥، ١٠، ۱۳ تا ۱۲۱۱،۱۲۱،۱۲۱، ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۵۳،۱۵۰ تا ۱۹۵،۱۲۱ تا ۱۲۵ (۹) صرف الله تعالی نفع ونقصان کا ما لک ہے: کا ، ۱۳۱۸ء ۳۹، ۲۷، ۵، ۵، ۵، ۵، ۴، ۵۲، ۲۲، ۱۸، ف ۱، ۳۸، ۲۸، ۸۸، ۵، ۱۱۱، ۱۳۲،۱۳۳۰،۱۲۵ فائدہ ۸۱: اس امت کے کلمہ گو ہیر پرست بھی اہل توحید ہے کہتے ہیں جو شخص بڑے پیر کی گیارهویں چھوڑ دے اس کا بیٹا یا بھینس مر جاتی ہے، یا کوئی اور نقصان پہنچ جاتا ہے، تو ان کا بھی يمي جواب ہے جو ابراہيم عليظ نے اس آيت ميں ديا ہے۔ (١٠) معبود ايك ہے، شرك سے آپ مُلْقِظُم (اورامت) کو منع کیا گیاہے: ۱۹۱،۱۴۱ تا ۱۹۵ ۔(۱۱) مشرکین قیامت کے دن شرک سے مکر جا كيس كے: ٢٢ تا ٢٧- (١٢) مدايت رسول كا نئات ظائياً كے اختيار ميں نہيں: ٣٣ تا ٣٥\_ (١٣) غیراللّٰہ کو یکارنا شرک ہے: ۴۰،۴۰ ،۲۲ تا ۲۷\_ (۱۴) معبود کون ہے؟: ۲۸، ۲،۱۹،۱۰۱ (۱۵) غیراللّٰہ کو بکارنا ان کی عبادت ہے: ۵۷۔ (۱۲) اللہ خالق ہے: ۲۰۲۰/۱۰۱۰۲۰۱۱ (۱۷) یَرَوُا: ۲-(١٨) الله تعالى ناظر ہے: ١٣، ١١٥\_(١٩) مجزات كا اختيار آپ تليكا كو نه تھا: ٣٥، ٣٥، ١٠٩-(٢٠) آب تَلْظُ کے پاس اللہ کے خزانے نہیں، آپ غیب نہیں جانے: ۵۹،۵۰ (۲۱) آپ تَلْظِ کا اللہ بھی اللہ ہے: ۱۹۔ (۲۲) آپ ٹاٹیٹم کسی کے نقع و نقصان کے مالک نہیں: ۵۲،۵۷،۵۸، ۲۲، ۱۰۷\_ (۲۳) بغیمر صرف بشیر و نذیر تھے: ۸۸\_ (۲۴) شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے اور وبی والی لعین کارساز ہے: ۹۴، ۵۱، ۷۰\_ (۲۵) قر آن کے متعلق: ۱۰۴،۱۹،۵۵، ۱۱،۲۱۲،۵۳، تا ے ۱۵۔ ۹۲،۹۲،۱۹۱ ورین میں بنسی مذاق منع ہے: ۱۰ ۵۔ (۲۷) الله تعالیٰ کن فیکون کامالک ہے: ۷۳\_ (۲۸) اللہ تعالیٰ علی کل ثبیء قد رہے: ۷۱\_ (۲۹) پہلے ایمان پھرعمل : ۴۸\_ (۳۰) انکار آیات : ۲۱، ۲۷، ۲۷، ۳۹، ۹۹، ۹۹، ۹۳ و (۳۱) رسولوں کی اللہ نے مدد کی : ۳۴ (۳۲) اعمال این این:۵۲\_ (۳۳) الله سب جهانول کا رب (داتا) ہے: ۵۸، ۱۲،۱۲۱، ۱۲۳ (۳۳) الله وباب

(واتا) ہے:۸۴\_(۲۵) الله آپ على كارب (واتا) ہے: ۱۵، ۵۵، ۱۰، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۲۲،۱۲۳،۱۸۵،۱۵۲،۱۳۳۱ (۳۲) الله ابراجيم كا رب (واتا) ب : ۲۷، ۷۷، ۸۵، ۸۰ (سے) مشرکین مکہ کے کام: ۳۲ تا ۲۷، ۲۱، ۲۲، ۲۲ تا ۲۲، ۲۷، ۲۹، ۲۱، ۲۵، ۲۷، ۱۳۰ تا ۱۳۱۰ ۲۱۱، ١١٩، ف : ٣٧ (الف) وه غيرالله كو يكارت تھے، لہذا مشرك قرار پائے : ٢٣ تا ٢٧ اور ١٨، ١٨، ا ۵۶٬۷۵ (ب) وہ غیراللہ کواللہ کے برابر مشہراتے تھے، اس لیے کافر قراریائے: ا (ج) وہ اللہ کی آیوں سے منہ پھیر لیتے تھے :۴ ۔ ( د ) وہ غیراللہ کوا پناوالی لینیٰ کارساز بناتے تھے، اس لیےمشرک تھہرے: ۱۴، ۵۱، ۵۱، ۵۱۔ (ر) وہ غیراللہ کو اللہ کا شریک تھہراتے لیکن قیامت کے دن مکر جائیں گے۔ ۲۲ تا ۲۲\_ (س) ترجمہ: ۲۷\_ (اور وہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اورخود بھی الگ رہتے میں اور یہ لوگ کچھ نہیں مگر ایے تیکن آپ تباہ کرتے ہیں اور سجھتے نہیں اور اے پینمبر! اگر توان کو اس وقت دیکھے جب دوزخ پر کھمہرائے جا کیں گے تو عجب تماشا یا بڑا ہولناک سانحہ دیکھے گا، سے کہتے ہوں گے کاش! پھرہم دنیا میں بھیج دیے جائیں اوراب کی باراینے مالک کی آیتوں کو حیطلائیں نہیں اور ایماندار ہوجا ئیں، یہ جوخود آرز و کریں گے وہ بھی سیجے دل سے نہیں، ایمان کو اچھا سمجھ کر نہیں، بلکہ جس بات کو پہلے وہ چھیاتے تھے وہ ان کے سامنے کھل گئی۔ یعنی صرف قرآن پرطعن كرنے برہى اكتفانہيں كرتے بلكة قرآن سننے اورآ مخضرت تاثیثا پر ایمان لانے سے دوسرے لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں۔ ( کذا فی الکبیر) بہت سے بدعت پرست علماء اپنے ماننے والوں کو اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ کہیں وہ عشق و جذب، یا گل پن کی بھول بھلیوں ينكل كروبابي ( ايك داتا كو مانخ والي) نه بن جائيس ( لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم) (ص) وہ آسانی ہدایت کی بجائے اپنے خیالات وخواہشات اور انگل پیجو کی پیروی کرتے تھے: ١١١، ١١٩، ١٥٠، ١٢١، ١٥٣، ٥٦\_ (ع) وه الله برجهوت باند صتى تنتيج : ( ٢ ) ٢١\_ ( ٣٨ ) دون الله غيرالله: ٥٠،٥٠، ١١، ٥١، ٨٩، ١٦٢، ١٣٥ ـ (٣٩) توبه: ٥٣ ـ (٨٠) مشركين مكدرسول كائنات كي قوم تھے: ۲۲\_ (۴۱) اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے: ۷۱\_ (۴۲) ابراہیم ملیاہ سب کوچھوڑ کر الله ك موكة: ١١١- ١٢١ (٣٣) برايت الله ك اختيار مي ب : ١٨٨ تا ٨٨ ( ٢٣) شرک کسی کو معاف نہیں خواہ نبی ہو: (۲) ۸۸ تا ۸۸\_ (۴۵) آپ ٹائیٹی بشر، سب انبیاء ٹیٹٹی بشر: ۱۳۳۰۹۱، ۲۲،۸۸۲۸۴۸ سب اولاد آدم : ۴۸،۳۳۱ (۴۷) الله کی قدر نه کی : ۹۱ ( ۲۷)



فصل دوم

### عقائد الل سنت (سوالات وجوابات)

سوال: الله تعالى في جميس دنيا ميس سي بيدا كيا؟

جواب: الله تعالى في جميل صرف ابني بندگى كے ليے پيداكيا ہے-الله تعالى فرماتا ہے:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] "اور ميس نے جنوں اور

انسانوں کوصرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔'' اور یہ بھی فرمایا:

﴿ وَقَطْبِي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [بني إسرائيل: ٢٣] "تحمار يرب ني فرمايا

کہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو۔"

سوال: توحيد كو قبول كرنے كاكيا فائدہ ہے؟

جواب: جو محض سے دل سے لاالہ الااللہ کہتا ہے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوث نہیں کرتا اس

پر دوزخ کی آگرام ہے اور اس کا مقام جنت ہے:

﴿ ٱلَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَلَمْ يَلِيسُوٓا إِيْهَانَهُمْ بِظُلْمِهِ أُولَلِّكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴾

[ الأنعام : ٨٣]

''جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔''

باب ظلم دون ظلم: ٣٧\_ مسلم، كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان و إخلاصه: ١٢٤]

رسول الله تَالَيْنِ نَهُ فرمایا: "الله تعالى نے جہنم كى آگ ہراس شخص پرحرام كروى جس نے الله تعالى كى رضا مندى كحصول كے ليے لااله الاالله كہائ [بخارى، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى ﴿ يأهل الكتاب لا تعلوا الله على أن قوله تعالى ﴿ يأهل الكتاب لا تعلوا الله على أن

من مات على التوحيد دخل الجنة : ٢٩ ]

سوال: الله تعالى في انبيائ كرام يَيل كو دنيا مين كيون بهيجا؟

جواب: الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَمَا ٓ آرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحَى إِلَيْهِ آنَّةَ لاَّ إِلٰهَ إِلَّا آتَا فَاعْبُدُونِ ﴾

[الأنبياء: ٢٥]

''اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیج ان کی طرف یہی وقی کی کہ میرے سواکوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو۔''

معلوم ہوا کہ انبیائے کرام ﷺ کومبعوث کرنے کا مقصد ہی بیہ ہے کہ لوگوں کو تو حید کی دعوت دی جائے اور لوگ اللہ کے سواکسی اور کی عبادت نہ کریں۔

سوال: کیامسلم بننے کے لیے لااللہ الاللہ کے معنی جاننا ضروری ہیں؟

جواب: مسلم بننے کے لیے شرط اول ہیہ ہے کہ اسے لا الله الا اللہ کے معنی معلوم ہوں، اسے پتا ہو کہ کلمہ پڑھنے سے اسے کن کن باتوں کو ماننا پڑے گا اور کن کن باتوں کا اٹکار کرنا پڑے گا۔اللہ تعالیٰ اینے آخری نبی مجمد مُنافِظًا کوفر ما تاہے:

﴿ فَاعْلَمْ آنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩]

''پس جان لو کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی اللہ (معبور) نہیں۔''

معلوم ہوا کہ گفر سے نکل آنے اور ایمان میں داخل ہوکر اپنے درجات بلند کرنے کے لیے علم شرط اول ہے۔ سیدنا عثان والٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ تَالِیْتُ نے فرمایا: ''جواس حال میں مر جائے کہ وہ اس بات کا علم رکھتا ہو کہ اللہ کے سواکوئی النہیں، جنت میں داخل ہوگا۔' اس علم سے مراد ول کی تصدیق اور زبان کا اقرار ہے۔ [مسلم، کتاب الإیمان، باب الدلیل علی أن من مات علی التو حید دخل الجنة قطعًا: ٢٦]

سوال: توحیدالاساء والصفات سے کیا مراد ہے؟

جواب: توحید صفات سے مرادیہ ہے کہ اللہ کی تشریح میں درج شدہ تمام صفات باری تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان سب صفات کا بھی اقرار کیا جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بیں اپنے آپ کوموصوف کیا، مثلاً اللہ تعالیٰ عرش پرمستوی ہے۔ (طرٰ: ۵) اللہ تعالیٰ نے مولیٰ علیہ اسے کلام کیا۔ (النہ: ۱۹۳۰) اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ کو اپنے ہاتھوں تعالیٰ نے آدم علیہ کو اپنے ہاتھوں

ے بنایا۔ (سورہُ ص: 20)۔ یا جن صفات کا ذکر احادیث صحیحہ میں ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ آسان دنیا پر نزول فرما تا ہے۔ [ مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، باب الترغیب فی الدعا، والذکر فی آخر اللیل والإ جابة فیه: ١٥٥] بیتمام صفات اس کمال کو پیچی ہوئی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں، کسی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تشبیہ نہیں دی جاستی، کیونکہ مخلوق خالق کی صفات کی کیفیت کو جاننے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں دی جاستی، کیونکہ مخلوق خالق کی صفات کی کیفیت کو جاننے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ لَيْسَ كَیْ فَیْلِهِ شَکی عُنْ ﴾ [الشوریٰ : ١١] " (کائنات کی) کوئی چیز اس کی مشار نہیں۔'' اللہ تعالیٰ کی صفات کو حقیقت برمحمول کرتے ہوئے کسی تاویل، کیفیت، تعطیل اور تمثیل کے بغیر ایمان لا نا تو حید الاساء والصفات ہے۔

#### تاویل:

آیات و احادیث کے ظاہری معنوں کو دوسرے مرادی معانی کی طرف چھیرنا تاویل کہلاتا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کے عرش پرمستوی ہونے کا مطلب میہ بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے، ایسی تاویل کرنا جائز نہیں۔

#### كيفيت:

الله تعالى كى صفت كى كيفيت بيان كرنا جائز نهيس كيونكه اس كيفيت كوالله تعالى كيسوا كوئى نهيس جانتا-

# تمثيل:

۔ تمثیل سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو مخلوق کی صفت کے مشابہ قرار دے دیا جائے۔ مثلُ اللّٰہ کا آسان دنیا پرنزول ہمارے نزول کی طرح مانا جائے، ایسا ماننا حرام ہے۔ \*\*

### تعطيل:

اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنا تعطیل ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کوعرش پر مستوی ماننے کی بجائے اسے بلحاظ ذات ہر جگہ موجود سمجھا جائے، ایسا سمجھنا گراہی ہے۔ یقیناً سلف صالحین یعنی صحابہ کرام شکائیگا، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام ریٹھ کا مسلک ہی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حقیقی معانی پر ایمان لاکر بغیر کسی تاویل، تمثیل کے ان صفات کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چا ہیے۔

سوال: اسلامی دعوت کا طریقه کار کیا ہے؟

جواب: اسلامی وعوت کا سیح طریقه کاریه ہے کہ وعوت کا آغاز توحید کے پرچار سے کیا جائے،

لوگوں پر توحید اور شرک کے مابین فرق واضح کیا جائے۔جومبلغین دعوت توحید کومشکل محسوں کرتے ہوئے لوگوں کے عقائد کی تقیح کی طرف دھیان نہیں دیتے پھر دعوت توحید کو ثانوی حیثیت دیتے ہوئے لوگوں کو نماز، روزہ، جہاد اور اخلاقیات کی دعوت دیتے ہیں، ان کا بیروبیا نبیائے کرام بیلی کی سنت کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دعوت اصل اسلامی نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ ظافی نے سیدنا معاذ ابن جبل ڈونٹو کو کیمن جیجے ہوئے فرمایا: ''اولین چیز جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے وہ کلمی شہادت ہونی چاہیے لیمن میہ کہ لوگ اللہ تعالی ہی کو اللہ واحد مانیں۔''

ربھاری، کتاب اور کاہ، باب لا تو حد کراتم اموال الناس کی الصدمة : ۸ سوال : کیا شرک کا ارتکاب کرنے والے کو اس کے نیک اعمال فائدہ دیں گے؟

جواب: نیک اعمال (صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، لوگوں سے حسن سلوک) عقیدہ شرک کی موجودگ میں ہے کار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں رہتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قانون کی انتہائی بالارت بیان کرتے ہوئے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان اور ایوب عیظ سمیت ۱۸جلیل القدر انبیاء کا نام لے کرفر مایا:

﴿ وَلَوْا شَرْكُوا لَمِيطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]

''اوراگر (بفرض محال) ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی سب اعمال ضائع ہو جاتے۔'' سوال: کیا شرک کرنے سے آ دمی کا اسلام جا تا رہتا ہے؟

جواب: جس طرح نماز میں کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہوا خارج کرنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے، اس طرح شرک کرنے سے آدی جاتا ہے، اس طرح شرک کرنے سے آدی کا اسلام جاتا رہتا ہے خواہ خود کو مسلمان کھے۔ اس کے بعد آدی کا ہم شمل خود بخود ضائع ہو جاتا ہے، اس اسلام کتے ہیں۔ اسلامی فقد کی ہر کتاب ہو جاتا ہے، اسے عقائد کی اصطلاح میں نواقش اسلام کتے ہیں۔ اسلامی فقد کی ہر کتاب میں باب المرتد موجود ہے یعنی وہ باتیں جو کسی کلمہ گوکو کافر کردیتی ہیں۔ اس کے بعد اس امرکی شخائش نہیں رہتی کہ شرک کا داعی یا طاغوت کی کری پر بیٹھا ہوا کوئی کلمہ گو ہوتو اسے مسلمان کہا ہاسمجھا جائے۔

سوال: كيا عامة الناس كو كافر سمجها جائے گا؟

جواب: کسی مگان اور قیاس برکسی کو کافرنہیں کہا جائے گا کیونکہ مسلمان بر کفر کا فتو کی خود لگانے

والے پر بلٹ آئے گا۔ یہ کہنے میں تو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جوسیدنا علی ٹٹائٹو کو مشکل کشا جان کر مشکل کشا جائے ہیں امداد کے لیے پکارتا ہے وہ مشرک ہے مگر فرد معین پر فتو کی اللہ میں استیاط کی ضرورت ہے کیونکہ چار وجوہات کی بنا پر فتو کی نہیں لگتا :

ا\_تاويل:

کوئی شخص اپنے فعل کی کوئی تاویل کرے مثلاً گیارھویں والے پیر کے نام کی نذر و نیاز کو ایصال ثواب کہتواس کومشرک نہیں کہا جائے گا۔

۲\_اکراه:

کوئی شرکیه عمل اپنی جان بچانے کے خوف سے کرے تو وہ بھی مشرک نہ ہوگا۔

۳\_جہالت:

کوئی شخص جابل ہے تو فتو کی ہے پہلے اس کی جہالت دور کی جائے گی۔مثلاً وہ نبی اکرم ٹاٹیٹی کونورمن نور اللہ کہتا ہے مگر اس کے مفہوم ہی سے نا آشنا ہے۔

، ہا۔ بلامقصد:

سی خص کی زبان سے بلا ارادہ شرکیہ یا کفرید کلام نکلتا ہے، وہ دل سے بات کا قائل نہ ہوتو بھی اس پرفتو کی نہیں لگتا۔

. یہ چاروں وجوہات مانع نہ ہوں اور داضح طور پر نواقض اسلام میں سے کسی ایک بات کا مرتکب ہو تو اس کو کافر کہا جائے گا، ورنہ فقہ اسلامی میں مرتد کا باب سرے سے نہ ہوتا، کیونکہ مرتد کلمہ گو ہوتا ہے، جس نے اسلام قبول ہی نہ کیا ہوا سے مرتد نہیں کہا جاسکتا۔

سوال: كيا لا الدالا الله محدرسول الله يزهن والامشرك موسكتا ج؟

جواب: رسول الله مَالَيْنَا نے فرمایا كه تم ضرور بالضرور آپنے سے پہلی امتوں كی پیروى كرو كے اور پہلی امتوں سے آپ مَالِیْنَا کے مراد يہود ونصاري ہیں۔ [بخاری، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب ما ذكر عن بنى إسرائيل: ٣٤٦٦ مسلم، كتاب العلم، باب إتباع سنن اليهود والنصارى: ٣٦٦٩ عن بنى إسرائيل: ٥٠ ١٣٠ مسلم، كتاب العلم، باب إتباع سنن اليهود والنصارى: ٣٦٦٩

یہود و نصاریٰ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ وہ طاغوت پر ایمان لاتے تھے اور طاغوت کی بندگی کرتے تھے:

﴿ اَلَمْ تَزَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾

[النساء: ٥١]

'' کیا تو نے اہل کتاب کونہیں دیکھا کہ وہ بت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔''

رسول الله مَا الله ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذّابون: ابن صحيح مين روايت كى ا ترمذى، كتاب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذّابون: ١٠٠٥

سوال: کیا قبر پرستی کو بت پرستی کہا جا سکتا ہے؟

جواب: جب کی قبر کی پوجا ہوگی تو اس کو بت پرتی کہا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ کُانِیْظِ نے فرمایا:
''اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر سخت
خضب نازل ہوا جھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا۔'' [مؤطا إمام
مالك، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة: ٨٥]

رسول الله مَالَيْمَ مَالَيْمَ فَا لَعْت فرمائى (۱) ان عورتوں پر جو كثرت سے قبروں كى زيارت كرتى بيں (٢) جو قبروں پر جو آغ جلاتے بيں - 1 أبو داؤد، كتاب الحنائز، باب فى زيارة النساء القبور: ٣٢٣٦ ترمذى، كتاب الصلاة، باب ما جا، فى كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا: ٣٢٠، ٣٦٠ ]

سیده عائشہ ری ان بین کہ آپ ما الی ان اللہ کی کے اللہ کی کی اللہ کی ال

جواب: شیطان نے امت محمد یہ پر بھی اس کا بھر پور وار کیا، اس نے انتہائی خطرناک انداز میں جھوٹ کو احادیث رسول بنانے کی کوشش کی۔ امام مسلم رٹسٹنن فرماتے ہیں: ''ہم نے صالحین سے بڑھ کر جھوٹ بولنے والا کسی کو نہیں پایا، پیر جھوٹ کا ارادہ نہ بھی کریں تو بھی جھوٹ بے ساختہ ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے۔' [مقدمة صحیح مسلم، باب بیان أن الإسناد من الدین ..... الخ: ٤٠] (صالحین اس زمانے میں صوفی قتم کے لوگوں کو کہا جاتا تھا)۔ شیطان کا بید وار آج بھی جاری ہے، بہت سے شرکیہ نظریات اس لیے اسلامی قرار دیے جارہے ہیں کہ ان کی نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پاک وہند میں مثاہیر امت کے طور پر مشہور ہیں۔ ان مشرکانہ نظریات کو ان ہستیوں سے علیحدہ کر دیا جائے تو ان کا انکار کرنے والوں کی یہاں کی نہیں، مگر جو نہی بینظریات ان شخصیات کے نام پر سامنے آتے ہیں تو کئی تو حید کے دعویدار بھی انتہائی بودی تاویلات کا سہارا لے کر ان باطل نظریات کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

سوال: کیامشر کین بے جان پھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے؟

جواب: بتوں کی حقیقت سیدنا ابن عباس والٹی یوں بیان کرتے ہیں کہ وو، سواع، یغوث، یعوق اور نسر قوم نوح (علیه) کے صالحین تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ جن مقامات پر یہ اولیاء اللہ بیضا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر کھڑے کر دو (تاکہ ان کی یاد تازہ رہے) وہ ان کو بوچ نہ تھے۔ جب یہ یادگار بنانے نوالے فوت ہو گئے اور بعد والوں کو یہ شعور نہ رہا کہ ان بتوں کو صرف یادگار کے لیے بنایا گیا تھا تو انھوں نے (ان بزرگوں کے بتوں کی) عبادت شروع کر دی۔ [بخاری، بنایا گیا تھا تو انھوں نے (ان بزرگوں کے بتوں کی) عبادت شروع کر دی۔ [بخاری، کتاب التفسیر (سورۃ نوح) باب ﴿ ودا و لا سواعا و لا یغوث و یعوق و نسرا ﴾:

التفسیر (سورۃ والنجم)، باب ﴿ افورایتم اللّٰت والعزٰی ﴾: ۱۹۸۹ سیدہ عاکشہ والله والله عائشہ والله کے سیدہ ام سلمہ والله نے رسول اللہ مالی تی سیدہ کے معبد کا ذکر کیا، جے ماریکہ ہا جاتا تھا، اس میں تصویر بی تھیں، تو رسول اللہ مالی تی ادریت تھے اور تصویر بی بنا دیتے تھے اور تصویر بی بنا ویتے بیدان میں کوئی نیک بندہ مرجاتا تو اس کی قبر پر سجدہ گاہ بنا دیتے تھے اور تصویر بی بنا ویتے اللہ تعالی شرکین کے معبودوں کے بارے میں فرماتا ہے:

البیعة : ۲۶۴] اس لیے اللہ تعالی مشرکین کے معبودوں کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿ إِنَّ اللّٰذِ بْنُ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰہِ عِبَادٌ آمُمَا اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ کُلُونُ اللّٰہِ عَلَٰدُ اللّٰہُ عَالَٰدُ اللّٰہِ اللّٰہِ عَبَادٌ آمُمَا اللّٰمُ کُلُونَ اللّٰہِ عَبَادٌ آمُمَا اللّٰمُعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰہِ عِبَادٌ آمُمَا اللّٰمُ کُلُونَ اللّٰہِ عَبَادٌ وَنِ اللّٰہِ عَبَادٌ آمُمَا اللّٰمُ کُلُونَ اللّٰہِ عَبَادُ اللّٰمَالَہُ کُلُونَ اللّٰہِ عَبَادُ اللّٰمَالَہُ ہُونَ اللّٰہِ عَبَادُ اللّٰمَالَٰہُ اللّٰمَالَٰہُ ہُونَ اللّٰہُ کُلُونَ اللّٰہُ کُلُونَ اللّٰمُ کُلُونَ اللّٰہِ عَبَادُ اللّٰمِ عَبَادُ اللّٰمِ کُلُونَ اللّٰمُ 
''(مشرکو!) بے شک تم اللہ کے سواجن کو پکارتے ہووہ تم جیسے بندے ہیں۔'' اور فر ماما:

﴿ أَمْوَاتٌ غَيْرًا مَيْآءٍ وَمَا يَشُعُونَ لاَ أَيَّانَ يُبَعِّنُونَ ﴾ [النحل: ٢١]

''وہ تو ہے جان لاشیں ہیں، ان کو بیر بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔'' جن اولیاء کومشر کین بکارتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا:

﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْ الْهُمْ أَعُدَاءً وَكَانُوْ الْعِبَادَ تِهِمْ كَفِينَ ﴾ [الأحقاف: ٦]

''اور جب(قیامت کے دن میہ) لوگ جمع کیے جائیں گے، وہ ان کے دشمن ہو جائیں ''اور جب(قیامت کے دن میہ) لوگ جمع کیے جائیں گے، وہ ان کے دشمن ہو جائیں

گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔''

ان تینوں آیات سے ثابت ہوا کہ مشرکین کے معبود اللہ کے بندے تھے اور وہ قیامت کے دن اٹھائے جا کیں گے۔

سوال: کیارسول الله ٹائٹیُم نے نہیں فرمایا کہ اے جابر! اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا پھراس کے چار جھے کیے، ایک سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش اور چوتھے سے کل کا کنات پیدا کی ؟ (ریاض السالکین)

جواب: یه روایت بلا سند ہے، موضوع یعنی من گھڑت ہے۔ الیم روایت کو رسول الله مَلَّاثِیْمُ کا

فرمان کہنے والوں کو یادر کھنا چاہیے که رسول الله مَثَاثِیُمُ نے فرمایا: "جس نے جان بوجھ کر کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی، جو میں نے نہ کہی ہو،

وہ اپنا مقام جہنم میں بنا لے۔''[ بخاری، کتاب العلم، باب إثم من کذب علی النبی

مَا اللهِ عَلَيْهُ : ١٠٧،١٠٦ مقدمة صحيح مسلم، باب تغليظ الكذب على رسول الله بَيَنَيْهُ : ١تا٤]

اس کے مقابلے میں سیح حدیث تر مذی میں ہے:

"ب شک اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا۔"

[ ترمذي، كتاب القدر، باب (إعظام أمر الإيمان بالقدر): ٢١٥٥]

سوال : حدیث قدی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَیْتُ الرَّبِّ ﴾ ''مومن کا دل رب کا گھر ہے''کیا میصی نہیں؟

جواب: بدروایت بے اصل، جھوٹی اور باطل ہے۔ امام ابن تیمید، علامه سخاوی اور ملاعلی قاری نے اسے موضوع (من گھڑت) قرار دیا۔ جبکہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللد مثالیاً نے فرمایا: ''اولاد آدم کا دل رحمٰن کی دو انگیوں میں ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔'' [مسلم، کتاب القدر، باب تصریف الله تعالٰی القلوب کیف شاہ: ٢٦٥٤] یعنی سب قلوب الله تعالٰی کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں اور سے جھوٹی روایت کہتی ہے کہ ہر قلب الله تعالٰی کو محیط ہے۔ (معاذ الله!)

سوال: رسول الله مَالَيْمُ نَ فرمايا: ( مَنُ عَرَفَ نَفُسَهُ فَقَدُ عَرَفَ رَبَّهُ ) "جس نے اپنے نفس کو پيچان ليا " کيا بي حديث سيح ہے؟

جواب: یہ جھی من گھڑت روایت ہے، اس کی سند کا بی پتا نہیں۔ امام نووی کے کہا: " لَیُسَ هُوَ تَابِدٌ " یہ ثابت نہیں۔ امام ابن تیمیہ رات کے موضوع کہا ہے۔ عبدالله بن مبارک رات فرماتے ہیں کہ اسناد دین میں سے ہیں، اگر اسناد نہ ہوں تو جو کوئی جو جا ہے کہتا رہے۔ " احقدمة صحیح مسلم، باب بیان أن الإسناد من الدین .... الله : ٣٢]

سوال: کیا اللہ کے سواکوئی اور مافوق الاسباب (بغیراسباب کے) لوگوں کی تکالیف کاعلم رکھتا ہے؟ جواب: اللہ این بندوں کے حالات سے باخبر ہے۔ فرمایا:

﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ [ بني إسرئيل: ٣٠ ]

'' بے شک اللہ اپنے بندول سے خبردار ہے اور ان کو د کھے رہا ہے۔''

سی فوت شدہ کولوگوں کی تکالیف کاعلم نہیں ہوسکتا۔ الله تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ وَمَنْ أَضَكُ مِنَّنْ يَدُعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِلْمَةِ وَهُمْ عَنْ

دُعَا إِنِهِمْ غُفِلُونَ ﴾ [الأحقاف: ٥]

''اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو گا جو اللہ کے سوا ایسے شخص کو پکارے جو قیامت تک بھی اسے جواب نہ دے سکے اور وہ ان کی یکار ہی سے غافل ہوں۔''

خود رسول الله تَالِيَّمُ كَ بارے ميں الله تعالى فرماتا ہے:

﴿ وَمَا آنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ [ فاطر: ٢٢ ]

''(اے نبی! ) آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔'' تھے : ...

ىيىجى فرمايا:

﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْهَوْلَى ﴾ [ الروم: ٥٠]

''پس بے شک آپ مردول کو نہیں ساسکتے۔''

جب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ مردول كونهيس سنا سكتے تو اور كون ہے جومردوں كو اپنى مشكلات سے آگاہ كر سكے۔اس ليے فرمايا:

﴿ أَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ [النمل: ٦٢]

'' بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔''

سوال: حدیث قدی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ لَوُ لَاكَ لَمَا خَلَقُتُ الْاَفُلَاكَ ﴾ ''(اے محمد!) اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کا نئات پیدا نہ کرتا'' کیا بیفرمان رسول نہیں؟

جواب: بدروایت من گھڑت ہے۔ امام اصفہانی نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ ایس بلاسند روایت
کو ماننا جائز نہیں، جب کہ قرآن حکیم بھی اس نظریہ کی تر دید کرتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:
﴿ وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْدُونَ ﴾ آلذاریات: ٥٦]

"میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔"

معلوم ہوا کتخلیق کا ئنات کا سبب رسول اللہ ٹاٹٹٹٹر کی ذات نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ٹاٹٹٹر کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے۔

سوال: الله تعالى فرما تا ہے: ﴿ إَلَهُ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ الْفِيْلِ ﴾ [الفيل: ١]

" كيا تو نے نہيں ديكھا كه الله تعالى نے ہاتھى والوں كے ساتھ كيا سلوك كيا۔ "

تو معلوم ہو اكه رسول الله تَنْفِيْظِ اس واقعه كو ديكھ رہے تھے، حالانكه آپ ابھى پيدا ہى نہيں

ہوئے تھے۔

جواب: "الم تر" ( كيا تون نبيس و يكها) سے مراد مشاہده نبيس ب، جيسا كدالله تعالى فرماتا ب: ق ﴿ اَلَهُ يَدَوْ اَكُمْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْبٍ ﴾ [الأنعام: ٦]

''کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کیں۔''

اب کیا مشرکین مکہ کے بارے میں بھی بیعقیدہ رکھا جائے کہ وہ اپنی پیدائش سے پہلے ہلاک ہونے والی بستیوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بھی فرمایا:

﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَالْمُتَلَٰمَرُوْا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً \* أَوَ لَمُ يَدَوْا

أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلْقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [حم السحدة: ١٥]

''پی قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہنے گلے کہ ہم سے قوت میں کون زیادہ

ہے؟ كيا انھوں نے ديكھا ہے، الله وہ ہے جس نے انھيں پيدا كيا، وہ قوت ميں ان سے زيادہ ہے۔''

اب كيا قوم عاد نے الله تعالى كو تخليق انسانيت كرتے ہوئے آئكھ سے ديكھا تھا، الغرض "الم تر" سے مراد آئكھ سے مشاہرہ كرنانہيں ہے۔ اس سے مراد بيہ ہے كہ بيہ باتيں سب كے علم ميں بيں۔ (الانبياء: ٣٠٠ العكبوت: ١٩٠ يُس: ٣١، ٧٧ الائقاف: ٣٣، نوح: ١٥ ـ الكہف: ١٣٠) ان آيات سے ان لوگول كے اس باطل عقيدہ كى واضح ترديد ہوتی ہے۔

سوال: کیا غیراللہ کو یکارنا شرک ہے؟

جواب: غیراللہ کو یکارنا کفروشرک ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ وَإِذَارَا الَّذِينَى آَشُرَكُواْ شُرَكَا مَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَا وُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدُعُواْ مِنْ دُونِكَ ﴾ [النحل: ٨٦]

''اور جب شرک کرنے والے اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب! یہ ہمارے شرکاء ہیں جن کوہم تیرے سوا پکارتے تھے۔''

معلوم ہوا کہ غیراللہ کو پکارنا شرک ہے۔

سوال: کیا غیراللدکو بکارنا کفرہے؟

جواب: غیرالله کو بکارنا کفرے۔الله تعالی فرماتا ہے:

﴿ وَمَنْ يَدْءُ مَعَ اللهِ اِللَّمَا أَخَرَ لا بُرُهَا نَ لَهُ بِهِ ۗ فَإِنَّهَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ اِلَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٧]

''اور جواللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارتا ہے، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے، تحقیق کافر فلاح نہیں پاتے۔''

غیراللّٰد کو یکارنے والےخود مرتے وقت اپنے کا فرہونے کا اقرار کریں گے :

﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَتَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقَّوْنَهُمْ ۚ قَالُوَّا آيْنَ مَآكَنْتُمْ تَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالُوْا ضَلُوْا عَتَا وَشَهِدُوْا عَلَى آنْفُسِهِمْ آتَهُمْ كَانُوْاكَلِوِيْنَ ﴾ [ الأعراف: ٣٧]

فاوا صلوا عنا وشفِدوا سی الفینظوم اللهم فاوا تورینی ﴿ الْ الْمُواْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ك ''یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے جان لینے کوآئیں گے تو وہ کہیں گے وہ کہاں ہیں جن کوتم اللّٰہ کے سوا لِکارتے تھے؟ وہ کہیں گے آج ہم سے گم ہو گئے ہیں اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافرتھے۔'' سوال: غیرالله کو بیارنے کا کیا نقصان ہے؟

جواب: غیراللہ کو مدد کے لیے ریکارنا عذاب کا باعث ہے۔فرمایا:

﴿ فَلَا تَنْعُ مَعَ اللهِ إِلْهًا أَخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَلَّ بِيْنَ ﴾ [ الشعراء: ٢١٣]

''الله کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو حاد گے''

په تجھی فر مایا:

و رُبُّرِزَتِ الْبَحِيْمُ لِلْغُوِيْنَ ﴿ وَقِيْلَ لَهُمْ آيَنَهَا كُنْتُمْ نَعُبُدُوْنَ ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ هَلْ

يَتُصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ۚ فَلَبُكِبُوا فِيهَا هُمُوالْغَاوْنَ ﴾ [ الشعراء: ٩١ تا ٩٤]

''اور جہنم گراہوں کے سامنے کر دی جائے گی اور کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کوتم اللہ کے سوا پوجتے تھے؟ کیا وہ تمھاری مدد کر سکتے ہیں؟ یا اپنا ہی بچاؤ کر سکتے ہیں۔ پس وہ

باطل معبود اور گمراہ دوزخ میں اوندھے منیہ ڈالِ دیے جائیں گے۔''

یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مشرکین اگر چہ انبیاء اور اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں مگر وہ چونکہ مشرکین کے دشمن تھے اس لیے وہ ان کے معبود نہیں ، ان کا معبود شیطان ہے۔ جیسا کہ المائدۃ (۱۱۲) اور النساء (۱۱۷) میں ہے۔ یہ بھی فرمایا:

﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ

الطُّلِينِيُّ ﴾ [يونس: ١٠٦]

''اللہ کے سواا یسے کو نہ پکارنا جو کجھے نہ نفع دے سکتا ہے نہ تیرا نقصان کرسکتا ہے۔ اگر تو نے ایسا کیا تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا۔''

سوال: کیا غیراللہ کو بکارنا شیطان کی عبادت ہے؟

جواب: غیراللہ کو پکارنا شیطان کی عبادت ہے۔اللہ تعالی قیامت کے دن انسانوں سے فرمائے گا:

﴿ اَكُوْ اَعْهَدُ اِللَّكُوْ لِيَنِي اَدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطُنَ ۚ اِلَّهُ لَكُوْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۗ وَآنِ اعْبُدُوْ نِي ۚ هٰذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيْمٌ ﴾ [يس: ٦١،٦٠]

''اے اولا د آ دم! کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقینا وہ تمھارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھی راہ ہے۔''

آج شیطان کوکوئی سجدہ اور رکوع نبیں کرتا، کوئی شیطان کونہیں پکارتا مگر چونکہ اللہ کے سواکسی

کوبھی پکارا جائے وہ شیطان ہی کی اطاعت ہے اور اطاعت ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:
﴿ وَاذْ كُرْ فِي الْكِتْبِ إِبْرْهِيْمَ اللّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِآبِيْهِ يَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا
لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُنْهِمُ وَلَا يُغْنِى عَنْكَ شَيْعًا ۞ يَأْبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَ نِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ
فَاتَيْعُنِى اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۞ يَأْبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطُنَ \* إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّ خَلْنِ
عَصِيتًا ﴾ آمریہ : ٤٤ تا ٤٤ ]

"اور كتاب ميں ابراجيم (عليما) كا ذكركر، وہ سچ نبی سے۔ جب انھوں نے اپنے باپ سے كہا ابا جان! آپ كيوں اس كى عبادت كرتے ہيں جو نہ سنتا ہے نہ و كھتا ہے اور نہ كوئى فائدہ دے سكتا ہے؟ اباجان! ميرے پاس وہ علم آگيا ہے جو آپ كے پاس نہيں ہے، ميرے بيحچے چلو! ميں آپ كوسيدهى راہ پر لے چلوں گا۔اے اباجان! شيطان كى عبادت نہ كر، شيطان تو رحمٰن كا نافر مان ہے۔''

ان آیات سے ثابت ہوا کہ بتول کی پوجا بھی در اصل شیطان کی عبادت ہے۔درج ذیل آیات پر بھی غور کیجیے:

﴿ وَيَوْمَ يَخَشُرُهُمْ جَيْعًا ثُمَّ يَتُولُ لِلْمَلْإِكَةِ اَهَوُلَآءِ اِتَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۞ قَالُوا سُبْعَنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ 'بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ' آكْتُرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴾

[سبا: ۲۰۰۵]

"اورجس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں نے فرمائے گا کیا بیلوگ تمھاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے آپ (ہرعیب سے)پاک ہیں، ان کی بجائے آپ ہی ہمارے دوست ہیں، بلکہ بیلوگ جنات کی عبادت کرتے تھے، ان کی اکثریت انٹھی کو مانتی تھی۔"

مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے اور ان کی عبادت کرتے تھے مگر فرشتے صاف انکار کر ویں گے اور کہیں مکہ نیشیاں جنات کی عبادت کرتے تھے۔ بعض تعویذات پر یا جبرئیل، یا اسرافیل، یا عزرائیل لکھا جاتا ہے، بعض چوروں کو پکڑنے کے لیے مٹی کا لوٹ لے کر اس پر یہ نام لکھتے ہیں اور پھر مشکوک لوگوں کے نام کاغذ پر لکھ کر اس میں ڈالتے ہیں اور کمان کرتے ہیں کہ چور کے نام پرلوٹا گھو ہے گا، یہ سب شیطان کی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَانْ یَکْ عُوْنَ اللّٰ صَافِحُ اللّٰ مَیْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ تعالیٰ فرما تا ہے:

''اوریہ لوگ شیطان سرکش ہی کو پکارتے ہیں۔'' سوال: کیا غیراللہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۚ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَىءٍ الْآكَبَاسِطِ كَثَيْهِ اِلَى الْهَآءِ لِيَبْلُغَ فَاكُ وَمَا هُوَ بِيَالِفِهِ ۚ وَمَا دُعَآءُ الْكِفِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَللٍ ﴾

الرعد: ١٤]

''ای کو پکارنا سود مند ہے اور جو اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کو کوئی جواب نہیں وے سکتے۔ اس کی مثال پانی کی طرف ہاتھ پھیلانے والے کی مانند ہے (جو چاہتا ہے کہ) پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالاتکہ وہ نہیں آ سکتا اور کا فروں کی پکار ہے۔''

، معلوم ہوا اللہ کے سوا دوسروں کو بکارنا ایسا ہی ہے کہ آ دمی کنویں کے پانی کو کہے کہ وہ اس کے مندمیں آجائے۔ بیبھی فرمایا:

﴿ وَالَّذِیْنَ تَکْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا یَمْلِکُوْنَ مِنْ قِطْدِیْرِ ﴿ اِنْ تَکْ عُوهُمُ لَا یَسْمَعُواْ دُعَا تَکُمُوْ وَ اللّهِ اللّهُ عُواْ دُعَا تَکُمُوْ وَ اللّهِ اللّهُ اللّ

معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی و نفع دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ بھی فرمایا: ﴿ وَمَنْ اَضَكُ مِنَّنْ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ يَسْتَجِيبُ لَةَ اِلْى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَا يَهِمُ غُولُونَ ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِيْنَ ﴿ ﴾

رالأحقاف: ٦

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرکین نیک لوگوں کو پکارتے تھے، ای لیے وہ ان کے دشمن ہول گے۔ سوال:قرآن مجید میں: ﴿ يَاكِيُّهَا اللَّامِيُّ ﴾ ﴿ يَاكِيُّهَا اللَّوْسُولُ ﴾ آیا ہے، اگر ہم یا رسول الله (سَلَّقُیْمًا) کہیں تو کیا حرج ہے؟

جواب: الله تعالى جس كو چاہے خطاب كرے، وه سنوانے پر قادر ہے۔ فرمایا:

﴿ يُسْمِعُ مَنْ يَتَمَاءُ وَمَا آنتَ بُمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقَبُوْرِ ﴾ [ فاطر: ٢٢]

'' بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنا تا ہے اور آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔''

جب الله سنانے پر قادر ہے تو اس نے ان چیزوں سے خطاب بھی کیا ہے۔ زمین و آسان ہے بھی خطاب کیا ہے:

﴿ يَأْرُضُ الْبَلِمِيْ مَآءَكِ وَلِيسَمَآءُ ٱقْلِيمُ ﴾ [ هود: ١٤ ]

''اے زمین! اپنا پانی نگل لے اور اے آسان! تھم جا۔''

سب انسانوں سے ﴿ آیُ النّاسُ ﴾ [البقرة: ٢١] که کر خطاب کیا۔ ﴿ آیَا اُلّذِینَ کَفَرُوْا ﴾ [البحریم: ٧] که کر خطاب کیا۔ ﴿ آیَا النّاسُ ﴾ [سورة ص: ٧٥] که کر شیطان سے خطاب کیا۔ چونکہ اللہ سے کوئی چیز خفی نہیں، وہ جس کو چاہے خطاب کرے، وہ تو ہرایک کو دیکھتا اور اس کی سنتا ہے۔ گرہم نہ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ اپنی آواز انھیں پہنچا سکیں اور نہ وہ جواب دینے پر قادر ہیں، البذا اس میں دلیل نہیں ہے۔

سوال: تشہد میں ﴿ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ آيُهَا النَّبِيُّ ﴾ كہا جاتا ہے جواس بات كى دليل ہے كہ ہم ''يارسول الله (سَّالِيُّمُ)' كہيں؟

جواب: سیرنا عبرالله بن مسعود رفان کی به جب رسول الله عَلَیْم بیم میں زندہ سے تو ہم ( اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ النَّبِیُ ) كہتے تھے لیكن جب آپ وفات پا گئے تو ہم ( اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِیِّ ) كہتے ہيں۔ [بخاری، كتاب الاستنذان، باب الأحذ بالبدين: ( اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِیِّ ) كہتے ہيں۔ [بخاری، كتاب الاستنذان، باب الأحذ بالبدين: ٥ ١٣٢٦]

سيرنا عبدالله بن عمر على الله عنه على السَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ﴾ پڑھتے تھے۔[مؤطا إمام مالك، كتاب الصلاة، باب النشهد في الصلاة: ٥٤]

دراصل تشهد میں خطاب کا صیغه اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں رسول الله تَاثَيْمُ اللهُ تَاثَيْمُ تَصَالِبُ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ال

جہاں خطاب کے الفاظ آتے ہیں انھیں ای طرح پڑھا جاتا ہے، لہذا یہ دعا بھی صحابہ کرام ڈڈائڈ آنے اس طرح جاری رکھی۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ یہی تھا کہ آپ سائٹ وفات کے بعد نہیں سنتے۔ سلف میں جولوگ خطاب کے قائل تھے وہ بھی ندا اور استغاثہ لغیر اللہ کو شرک شار کرتے ہیں۔ وہ تاویل کرتے ہیں کہ ہم تھم کے مطابق الفاظ استعال کرتے ہیں، ہم ندا لغیر اللہ کے قائل نہیں ہیں۔ سوال: قبرستان میں جا کر ﴿ اَلسَّلاً مُ عَلَیْکُمُ یَا اَهْلَ الْقُبُورِ ﴾ کہا جاتا ہے، اگر مردے نہیں سوال: قبرستان میں جا کر ﴿ اَلسَّلاً مُ عَلَیْکُمُ یَا اَهْلَ الْقُبُورِ ﴾ کہا جاتا ہے، اگر مردے نہیں سنتے تو پھران سے خطاب کیوں کیا جاتا ہے؟

جواب: صرف خطاب کرنا سننے کی دلیل نہیں ہے۔ سید ناعمر ٹائٹی مجراسودکو خطاب کرکے کہتے ہیں:

"اے حجراسود! تو ایک پھر ہے، نفع و نقصان تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر میں نے بی

اکرم مُنائیکِم کو محجّے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو محجّے بھی بوسہ نہ دیتا۔ کیا ہے بات دلیل
ہے کہ پھر سنتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ صرف خطاب سننے کی دلیل نہیں ہے۔

سوال: الله تعالى فرماً تا ہے : ﴿ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْقِعُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوْا ﴾ [البقرة: ٨٩]
"اوراس سے پہلے وہ كافرول كے خلاف فتح كى درخواست كرتے تھے'

كيابيآيت نبي مُلَيْظُم كا واسطه ديني كى دليل نهيس بي؟

جواب: اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ! اس نبی سُکھیٹے کو ہمارے لیے بھیج جس کی جماعت میں شامل ہو کر ہم مشرکین سے لڑیں گے اور فخ حاصل کریں گے۔ اس آیت میں کوئی ایسا ذکر نہیں کہ فلاں کے داسطے سے ہماری مدوفر ما۔ سوال: اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَلَوْاَنَّهُمُ إِذْظَلَمُواْ اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْقَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَالًا رَّحِيْمًا ﴾ [النساء: ١٤]

''جب ان لوگوں نے خود برظلم کیا اگرآپ کے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت جائے اور رسول اللہ ( سُلَّیْنِم ) ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے تو اللہ کو تو بہ قبول کرنے والا مہربان یاتے۔''

کیا اس آیت کے مطابق ہمیں قبر نبوی پر جا کر مغفرت کی دعانہیں کرنی چاہیے؟ جواب: ﴿ جَا ٓ وُوْكَ ﴾ سے آپ سُلَقِیْم کے پاس آنا مراد ہے، یہاں قبر نبوی مراد نہیں ہے۔ اس

آیت میں بھی ﴿ جَآءُوكَ ﴾ كا لفظ ہے:

﴿ وَإِذَا جَاءُوْكَ حَيْدُكَ بِمَالَمُ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾ [المحادلة: ٨]

''اور جب بیلوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو جس (کلمے) سے اللہ نے آپ کو دہ نہیں دی اس سے آپ کو دعا دیتے ہیں۔''

وں وہ ہے کہ کسی صحابی، تابعی یا امام دونوں آیتوں سے مراد آپ کی زندگی کا وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی صحابی، تابعی یا امام سے میرثابت نہیں کہ کسی نے قبر پر آگر آپ کے وسلہ سے استغفار کیا ہو۔

سوال: ابومضور نے متنی سے روایت کیا کہ ایک اعرابی نے قبر نبوی پر سلام کیا اور کہا کہ اللہ نے فر مایا: ''جب بیلوگ اپنے آپ پر ظلم کر چمیں پھر آپ کے پاس آ کیں اور اللہ سے استغفار کریں اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں تو اللہ کو تو بہ قبول کرنے والا، مہر بان ایمیں کے '' میں اپنے رب کے پاس آپ کی سفارش لینے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ بھی کے خواب میں آپ کی سفارش لینے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ بھی کے خواب میں آپ کی سفارش میں اپنے کی سفارش کینے آپیم میں آپ کی سفارش کینے آپیم کی کو شخبری سنا دو۔ (ابن کشیر)

جواب: یہ قصد من گھڑت ہے۔ متنی کی تو ثیق کسی نے نہیں کی اور اس کی سند میں محمد بن حرب الہلالی ہے، نہ معلوم کون ہے، کہیں اس کا ذکر نہیں۔ جب سند کا عال معلوم نہ ہوتو اس مجبول روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔

سوال: کیا ہم زندہ اور موجود لوگوں سے تعاون طلب کر سکتے ہیں؟

جواب: جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے زندہ لوگوں کو قدرت دی ہے اس میں ہم ان سے معاونت طلب کر سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِوَالتَّقُوٰى ﴾ [ المائدة : ٢ ]

''نیکی اور پر ہیز گاری کے کامول میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔''

رسول الله مَا يُنْفِيمُ كا ارشاد ہے:

"الله الني بندے كى مدوال وقت تك كرتا رہتا ہے جب تك بنده الني بھائى كى مدو كرتا ہم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الإجتماع على تلاوة القرآن،

و على الذكر : ٢٦٩٩]

ر ملی پیاسباب سے مشروط امداد اس بات کی قطعاً دلیل نہیں بن سکتی کہ فوت شدہ انبیاء و اولیاء کو پکارا جائے۔ مافوق الاسباب امداد کے لیے پکارنا قرآن مجید کی گئ آیات کے مطابق شرک ہے۔ سوال: کیا کسی قبرہے تبرک حاصل کیا جا سکتاہے؟

جواب: صالحین کی قبروں پر جا کر ان کی قبر کے پھر یا درخت سے برکت حاصل کرنا شرک ہے۔
واقد اللیثی بیان کرتے ہیں کہ ہم جنگ حنین کے موقع پر رسول اللہ ٹائیڈی کے ساتھ جا رہے
سے، ہمارا زمانہ کفر ابھی قریب ہی گزرا تھا کہ راستے ہیں ایک جگہ بیری کا درخت آیا جس کو
زات انواط کہا جاتا تھا۔ مشرکین اس درخت کے پاس بیٹھنا باعث برکت خیال کرتے تھے
اور اپنے ہتھیار بھی برکت کے لیے اس درخت پر لاکا یا کرتے تھے۔ جب ہم اس درخت کے
پاس سے گزرے تو ہم نے آپ ٹائیڈ سے عرض کی کہ''جیسے ان مشرکوں کے لیے ذات انواط
ہو آپ ٹائیڈ ہمارے لیے بھی ایک ذات انواط مقرر فرما و بجے۔'' آپ ٹائیڈ ہما نے اللہ اکبر کہا
اور فرمایا: ''دفتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ہم نے وہی بات کہی جو بی اسرائیل
نے موئ (طیفا) سے کہی تھی کہ اے موئ (طیفا)! ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے
ان لوگوں کے معبود ہیں؟ موئ (طیفا) نے کہا تم لوگ بڑے جائل ہو۔'' پھر نبی اکرم ٹائیڈیا
نے فرمایا: ''متم بھی اگلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے۔' آ تر مذی، کتاب الفتن، باب ما
جاء لنر کبن سنن من کان قبلکم : ۲۱۸۰

معلوم ہوا کہ برکت کے حصول کے لیے ایس جگہیں مقرر کرنا جائز نہیں۔

سوال : کیاکسی قبر پر، جہاں دوسرے لوگ غیر اللہ کے لیے جانور ذیج کرتے ہوں، کوئی موحد خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جانور ذیج کرسکتا ہے؟

جواب: وہ مقام جہاں غیر اللہ کے لیے جانور ذرج کیے جاتے ہیں وہاں خالص اللہ کے لیے بھی جانور ذرج کرنا جائز نہیں ہے۔ ثابت بن خاک ٹن ٹیڈ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نذر مانی کہ وہ بوانہ نامی مقام پر جاکر چنداونٹ ذرج کرے گا۔ اس نذر کے مانے والے نے رسول اکرم ٹاٹیٹی سے بوچھا: ''کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟'' آپ ٹاٹیٹی نے دریافت فرمایا: ''کیا وہاں کوئی بت تھا جس کی مشرک بوجا کرتے تھے؟'' صحابہ نے عرض کی: 'دنہیں۔'' آپ ٹاٹیٹی نے بھر بوچھا:''کیا وہاں مشرکین کا میلا لگتا تھا؟'' صحابہ نے عرض کی: 'دنہیں۔'' آپ ٹاٹیٹی نے اس صحابی کو نذر بوری کرنے کی اجازت دی اور فرمایا: ''اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ ہو۔'' آپ میں ندور : ۲۳۱۳]

سواں: سیاس ای ایت یا سون دھاؤں کا استعال وہی صحیح ہے جو اللہ کے نبی محمہ شائیم نے سکھایا۔

ہواب: قرآن وسنت میں وارد دعاؤں کا استعال وہی صحیح ہے جو اللہ کے نبی محمہ شائیم نے سکھایا۔

یوں آیات و احادیث کو لکھ کر گھونگے و سپی کی ہی شکل بنا کرکالے یا سفید دھاگوں میں

ہاندھنا یا گرہ دار دھاگوں میں لئکا نا ہرگز ہرگز سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ انداز تو

النتائم کے ساتھ مشابہ ہے۔ جب کہ تمائم سے مراد گھونگے و سپیاں وغیرہ ہیں جو مشرکیان

بلاؤں سے بچنے کے لیے لئکایا کرتے تھے، ان تمام کو اللہ کے نبی شائیم نے شرک کہا ہے۔

پھر تعویذ تو اچھا خاصا کاروبار بن چکا ہے اور شاید ہی کوئی تعویذ کھنے والا لوگوں کو سے بتا تا

ہو کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ جب کہ بعض تعویذ وں میں یا جبرائیل یا اسرافیل وغیرہ (ندا

سوال: کیا ام مویٰ، مریم اور دیگر کسی غیر نبی پر وحی نہیں آئی؟

سواں . بیان موں ، بریان وردید می بری بی بری بی عن اس می ای ای ایم می این ایسا ہوا گر اب ایسا ممکن نہیں کوئکہ نی اکرم می این ان نہیں ایسا ہوا گر اب ایسا ممکن نہیں کوئکہ نی اکرم می این : "مبشرات کیا ہیں؟" فرمایا: "ایجھ خواب " ابخاری ، کتاب النعبیر ، باب المبشرات : ، ۱۹۹۹ اور فرمایا: "موئن کا خواب نبوت کے چھیا کیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے " ابخاری ، کتاب النعبیر ، باب الرویا الصالحة جزء من سنة و أربعین جزءا من النبوة : ۱۹۸۷ غیر نبی کا خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوسکتا ہے ، اس لیے خواب تینی خبر کا ذریعہ نہیں ۔ آپ می گئی نے صحابہ سے فرمایا: "جوکوئی برا خواب و کھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے ، اس کے شرسے اللہ کی پناہ فرمایا: "مجوکوئی برا خواب و کھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے ، اس کے شرسے اللہ کی پناہ ما نکے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے ، پھر وہ اس کا فقصان نہ کر سے گا۔" ابخاری ، کتاب التعبیر ، باب الرویا من اللہ : ۱۹۸۵ آپ می فرمایا: "آپ کا گئی نے نہیں ہو اللہ اللہ یہ اس کے خواب شیطان کی طرف سے ہے " ابخاری ، کتاب التعبیر ، باب الرویا من اللہ : ۱۹۸۵ آپ می فرمایا: " تم سے تبل بی اسرائیل میں الیہ افراد سے (جو بی نہیں سے لین ) اللہ تعالی نے ان سے کلام کیا، اگر میری امت میں کوئی ابیا ہوتا تو وہ عرا نی خواب النبی ویکٹی ، بوتا۔" ابخاری ، کتاب فضائل اصحاب النبی ویکٹی ، باب مناف عمر بن الخطاب أبی حفص القرشی العدوی رضی اللہ عنه : ۲۹۸۹ آ

الحققاب ہی شفص مفرستی مصنوں و منتی سوال: جس طرح بادشاہ سے ملنے کے لیے وزیر کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، کیا اس طرح اللہ سے ملنے کے لیے اولیاء اللہ کی سفارش کی ضرورت نہیں؟

جواب: الله تعالی بادشاہوں جیسانہیں ہے کیونکہ بادشاہ سلطنت کا کممل انتظام خود کرنے سے فطر تا عاجز ہوتا ہے۔اسے ایسے معاونین کی ضرورت ہوتی ہے جونہ صرف امور سلطنت میں اس کی معاونت کرتے ہیں بلکہ در حقیقت بیلوگ بادشاہ کی حکومت میں شریک ہوتے ہیں ادر اس لیے:

۔ مجھی بادشاہ سفارش قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

٢۔ تمجمی بادشاہ کو سفارش کرنے والے سے کوئی غرض ہوتی ہے۔

۳۔ سمبھی اے۔ فارش کرنے والے کی سرکشی کا خوف ہوتا ہے۔

ہ۔ مجھی سفارش کرنے والے کے کسی احسان کا بدلا دینامقصود ہوتا ہے۔

۵۔ اور کبھی وہ سفارش کرنے والے کی محبت میں مجبور ہو کر قانون تبدیل کر کے اس کی سفارش
 قبول کرتا ہے۔

جب كهالله كے متعلق ايبا سوچنا كفر وشرك ہے۔ الله تعالی فرما تا ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا الْفِقُوا مِتَا رَزَقُنَكُمْ شِنْ قَبْلِ آنْ تَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخُلَّهُ وَلا شَفَاعَةٌ \* وَالْكِفْرُونَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]

''اے ایمان والو! جو مال ہم نے شخصیں دیا اس کو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرج کر لوجس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا، نہ دوئتی اور نہ سفارش کام آئے گی اور کا فرہی ظالم ہیں۔''

سوال: کیا دعا میں کسی فوت شدہ نبی یا ولی کا واسطه دیا جا سکتا ہے؟

جواب: صحابہ کرام بھائٹی میں سے کسی نے بھی رسول اللہ مٹائٹی کی وفات کے بعد آپ مٹائٹی کی یا کسی دوسرے فوت شدہ نبی کی ذات کے وسلے سے بھی دعا نہیں کی۔ آپ مٹائٹی کی زندگی میں اور آپ مٹائٹی کی وفات کے بعد دونوں صورتوں میں آپ مٹائٹی کا وسلہ کیساں ہوتا تو صحابہ کرام بھائٹی آپ مٹائٹی کی وفات کے بعد آپ مٹائٹی کے بجائے آپ مٹائٹی کے بچا سے سرباعباس بوٹی کو دعا کے لیے نہ کہتے بلکہ رسول اللہ مٹائٹی کا وسلہ دیتے۔ دعا میں محمد مٹائٹی کی میں آل محمد باکسی ولی اور پیر کا وسلہ بعض اوقات انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے، جب کہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالی ایپ کسی محبوب کے واسطے کا محتاج ہے، جب کہ اعتقاد موات بال متناج ہے۔ کوئکہ کی کو واسطہ ای

کا دیا جاتا ہے جس سے وہ ڈرتا یا جس کی محبت میں مجبور ہو جائے لیعنی اس کے نام سے وہ لا چار ہو جائے اور انکار کرنامشکل ہو۔اللہ تعالی ان سب نقائص سے پاک ہے۔ سوال: جب آ دم عینیہ جنت سے نکالے گئے تو کیا انھول نے محمد ٹائیڈ کے وسلہ سے دعانہیں کی تھی؟ جواب: آ دم علیلا کی دعا قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے

﴿ رَبِّنَا ظُلَهُنَا ٱلْفُسَنَا ۗ وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ الْخِيدِ بْنَ ﴾

[الأعراف: ٢٣]

''اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پرظلم کیا اور اگر تو ہم کو نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔''

آدم علیمة نے محمد سبیم کا واسط نہیں دیا، یہ روایت موضوع ہے کیونکہ اس حدیث کا راوی عبرالرحمٰن بن زید بن اسلم اپنے والد سے موضوع روایات بیان کرتا ہے۔ (التوسل لعلامہ ناصرالدین البانی) حافظ ذہبی اور امام ابن تیمیہ نے اسے موضوع کبا قرآن مجید میں انبیاء اور اولیاء کی بہت می دعا کیں فدکور میں نماز کے اندر برمسلمان بہت ی دعا کیں کرتا ہے، رسول اللہ علیم نیاز کے اندر برمسلمان بہت ی دعا کیں کرتا ہے، رسول اللہ علیم نے دن کے مختلف اوقات میں صحابہ بڑی کے بہت ی دعا کیں سکھائی میں انگیز کے مختلف اوقات میں صحابہ بڑی کے بہت ی دعا کیں سکھائی میں انگیز کسی دعا میں میدوجو وہیں کہ اے اللہ! میری مصیبت کو بحق فلال، بطفیل فلال، بصدقہ فلال، بوسیٰہ فلال دور فرما، اللہ تعالی کی عدالت میں کسی ویکی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی فرما تات کا ادعا نی آسکین آ

سوال: مسلمانون کو غلبه کب نصیب ہوگا؟

جواب: مسلمانوں کو غلبہ اس وقت سے گا جب وہ انبیا ، بیٹیٹر کی ، نوت قبول کریں گے۔ یعنی:

ا۔ تو حید باری تعالی پر ایمان الکیں کہ ا ، رشرک کی تمام اقسام سے دست بردار ہوجا کیں گے۔

ا۔ تو حید کا پرچار کرتے ہوئے عقیدہ کو ہنر دبائے کثیر مسلمان ایب جماعت یعنی جسد واحد کی طرح ہوجا کیں ۔ گویا کہ فرقہ بندی کا جاناز ہ کل جب اور ف می تو حید کی برکت سے کل ونیا کے اندر بہت سے مسلمانوں کا رخ دین حلیف کی طرف م جائے۔

س رین اسلام کے لیے اور نے کی حسب استطاعت تیاری کریں ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ وَعُمَّ اللهُ الَّذِيْنَ اَمْنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَغُلِفَ الْدُنِ فَ الْاَرْضِ كَمَّ السَّخْلُفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْسُكِ مَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَظَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّ لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ تحوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُ وُنَنِيْ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ [النور: ٥٥]

''الله تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ ان کو زمین میں اس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ان کے لیے اس دین کو مضبوط بنیا دوں پر قائم کر دے گا جے الله تعالیٰ نے ان کے لیے پہند کیا ہے اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ پس وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کی کو شریک نے تھم ہرائیں۔''

سوال: انبیاء مَبِیلاً نے توم کو کیا دعوت دی؟

جواب: الله تعالى فرماتا ب:

﴿ وَلَقَدُ بَكُتُنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا آنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِوا الطَّاعُوْتَ ﴾ [ النحل: ٣٦] " " "اور بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیج کہ الله کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔"

معلوم ہوا کہ ابن آدم پر جو چیز سب سے پہلے فرض کی گئ ہے وہ طاغوت سے کفر اور اللہ تعالیٰ برایمان لانا ہے۔

سوال: الله تعالى برايمان لانے كا طاغوت سے كفر كرنے سے كياتعلق ہے؟

جواب: الله تعالى برايمان اس وقت تك ممكن ہى نہيں جب تك طاغوت سے كفر نه كيا جائے۔ فرمانا:

﴿ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاعُونِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكُ بِالْعُرْوَةِ الْوُنْفَى ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۖ ﴾

٦ البقرة: ٢٥٦ ٦

''جوکوئی طاغوت کا انکارکرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایبا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔''

رسول الله مَثَاثِيلُم نِي قُرِما با:

'' جو شخص لا اله الا الله كه اور الله كے سواجن جن كى بوجاكى جاتى ہے ان كا انكار كرے اس كامال وخون مسلمانوں پر حرام ہو گيا اور اس كے دل كا معاملہ الله كے حوالے ہے'' [مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس ...... النہ: ٢٣٦ غور فرمایے کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے مال و جان محفوظ نہیں بلکہ مسلمانوں کی تلوار سے جان و مال اس وقت محفوظ ہوگی جب ان معبودوں کا انکار کرے جن کو اس کے زمانے کے لوگ پو جت تھے۔ اس حدیث میں ان لوگوں پر واضح دلیل اور صرح جست ہے جو صرف تو حید کی بات کرنا چاہتے ہیں گرآج کلمہ گواللہ کو چھوڑ کر جن جن کی بندگی کر رہے ہیں ان کی تر دید نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس طرح ان کی نظر میں امت میں جوڑ بیدا نہیں ہوتا۔

سوال: طاغوت کے کہتے ہیں؟

جواب: طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت کے جانے اور کروائے جانے پر راضی ہو۔ لیعنی طاغوت خدائی کے جبوٹے دعویدار کو کہتے ہیں۔ انہیاء بیٹی اور اولیاء اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے سے اور وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے سب سے بڑے وشمن سے، اس لیے وہ طاغوت نہیں ہیں، چاہے لوگ ان کی بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایک بندے کے تین درجے ہیں: پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کوحق سمجھے، گراس کے احکام کی خلاف ورزی سے ہے کہ بندہ اصولاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کوحق سمجھے، گراس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، تو یہ فسن ہے اور وہ گناہ گار ہوگا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرمال برداری سے اصولاً منحرف ہوکر یا تو خود مختار بن جائے یا کسی اور کی بندگی کرنے لگے، یہ شرک و کفر ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی بغاوت کر کے اس کی مخلوق پرخودا پنا تھم چلا ہے۔ جو مختص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکنا جب تک طاغوت کا منکر نہ ہو۔

سوال: سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟

جواب: شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے جو غیراللد کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ فرمایا: ﴿ اَلَمْ اَعْهَدُ لِلَيْنَ لَهُ لَا اللهِ يَعْلَنَ ۚ اِللَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُّنْ اِللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ

[يس: ٦٠]

''اے اولاد آدم! کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمھارا کھلا دشمن ہے۔''

اس آیت ہے ہے جمی معلوم ہوا کہ شیطان کی اطاعت ہی شیطان کی عبادت ہے۔لہذا غیراللہ کی غیرمشروط اطاعت اس کی عبادت ہے۔

سوال: كيا حكمران بهي طاغوت بين؟

جواب: وہ جابراور ظالم حکمران جو فیصلے کے لیے کتاب وسنت کا پابند نہ ہو بلکہ انسان پر انسانوں کے بنائے قوانین نافذ کرہے، وہ یقیناً طاغوت ہے۔ ایسے حکمران کے بارے میں فرمایا:

﴿ مَنْ لَمْ يَخَكُمُ بِمَا آنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ۞ ﴾ [ المائدة : ٤٤]

''اور جواللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، وہ کافر ہیں۔'' سوال: حکمرانوں کواختلاف کی صورت میں کس چیز کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہیے؟ جواب: اللہ تعالی فرما تاہے:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي ثَمَى عِ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأخِرِ \* 
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّا حَسَنُ تَأْمِيلًا ﴾ [النساء: ٥٥]

'' پھر اگر تمھارے درمیان کی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگرتم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔''

معلوم ہوا کہ جھڑاکسی چیز میں ہو، جتنا بھی ہو، جیسا بھی ہو، اس میں فیصلہ کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالی اور صرف اللہ تعالی اور ایم آخرت پر ایمان کی شرط قرار دیا اور اس کو دنیا و آخرت میں بھلائی کا سبب قرار دیا۔ پھر جولوگ اس قانون کی بجائے بشری قوانین کے ذریعے اپنے معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں وہ کیسے مومن ہیں۔ یہ بھی فرمایا:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّرً لَا يَجِدُواْ فِيَّ اَنْفُيهِمْ حَرَجًا مِّهَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيْهَا ﴾ [ النساء: ٦٥ ]

"(اے محد!) تیرے رب کی قتم! بیکھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کداپنے باہمی اختلافات میں بیتم کو فیصلہ کرداس پراپنے دلال میں کوئی تنگی محسوں نہ کریں بلکہ سرتسلیم خم کرلیں۔"

الله تعالیٰ نے قتم اٹھا کر اور آئی کے الفاظ کو دوبارہ استعال کرتے ہوئے جھڑوں میں نی رحت مُن ﷺ کو حاکم وفیصل نہ بنانے والوں کو خارج از ایمان قرار دیا ہے اور آپ کے فیصلے کے سامنے غیر مشروط طور پر سرتسلیم ٹم کرنے کا تھلم دیا۔ سوال: الله اوررسول تَالِيُّا كَي بَجائِكُ مِي اور سے فيصله كروانے كا جرم كتنا برا ہے؟ جواب: الله تعالى نے فرمایا:

﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى الْذَيْنَ يَذْعُمُونَ اَنَّهُمْ اَمَنُواْ بِمَا أُنْزِلَ اِلِيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُونَ اَنْ يَحْدُواْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[ النساء : ٦٠ ]

'' کیاتم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو بیر کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ (سُلُیْٹِمُ) پر اور آپ(سُلُٹِمُ) کہ اور آپ(سُلُٹِمُ) کے اور آپ کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جاکر فیصلہ کروائیں، حالانکہ ان کواس سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور شیطان ان کو دور کی گراہی میں ڈالنا چاہتا ہے۔''

یقینا جو حکران ان قوائین کو ملک کے عوام پر نافذ کرتے ہیں جو انسانوں نے بنائے ہیں (چاہے وہ مارشل لا ہو یا اسمبلی کا پاس کردہ قانون یا سمی ایک خص کا بنایا ہوا کوئی آئین) وہ طاغوت ہے اور جو خص طاغوت سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے ﴿ یَزْعُمُونَ ﴾ کہہ کراللہ تعالیٰ نے ان کے دعوی ایمان کو جھلاد یا کہ یہ ایمان دار بنتے ہیں لیکن بیطرزعمل اور ایمان ایک بندے کے دل میں جع نہیں ہو سکتے۔ شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، ﴿ قَدْنُ اُمِورُوۤ اَ اَنْ یَکُفُووُ اَ اِنْ یَکُفُووُ اَ اِنْ یَکُفُووُ اَ اِنْ یَکُفُووُ اِیه ﴾ فرما کرمسلم پر لازم کر دیا کہ وہ طاغوت سے دشمنی کرے۔ بید طاغوت چاہے دیباتوں میں قبیلوں کے سرداروں کی پنچائیت، نالثی کمیٹی یا جرگہ ہو، جو کتاب وسنت کی بجائے رسم و رواج کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، یا وہ عدالتیں ہیں جو اسلامی ممالک میں موجود ہیں، یہ عدالتیں اسمبلی کے بنائے ہوئے آئین در تی مطابق کتاب وسنت ہوئے آئین ایمبلی کے بنائے ہوئے آئین در تی کی سے مطابق کتاب وسنت ہو کردی مگل ہیں اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَمَنْ لَّدُ يَخَلُّمْ بِمَا آنْزَلَ اللهُ فَأُولِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ۞ ..... هُمُ الظَّلِمُونَ ۞

هُمُ الْفُسِقُونَ ١٤٤ ] [ المائده: ٤٤ تا ٤٧ ]

''جولوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں ..... وہی ظالم ہیں .....وہی فاسق ہیں۔''

یہ کال ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہوں، ہر گزنہیں بیالوگ کیے کافر ہیں اور جب ان سے فیصلہ کروانے والے منافقین کے دعوی ایمانی (لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ) کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے تو خود فیصلہ کرنے والوں کے کلمہ کا کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے۔جب صحابہ نے منکرین زکو ۃ اورخوارج کے کلمہ کا اعتبار نہ کیا اور ان کوفل کیا تو بشری قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والے بھی کافر ہیں،خواہ وہ کلمہ پڑھتے ہوں۔

سوال: بعض لوگ قصه ٔ یوسف (علیلاً) سے بیہ بات نکالتے ہیں کہ فرعون (طاغوت) کی حکومت ہیں ایک مسلمان کا اسمبلی ممبر بنتا یا وزیر بنتا جائز ہے؟

جواب: اس بات میں تو کسی قتم کے اختلاف کی گنجائش نہیں کہ جو جا کم بھی شریعت سے بے پروا ہوکر تانون و دستور حکمرانی مقرر کرے وہ طاغوت ہے اور اس کے بنائے ہوئے قانون کا انکار ایک ادفی سے ادفی سے ادفی سلمان کے لیے بھی شرط ایمان ہے۔ جب حقیقت حال یہ ہے تو کیا ایک کریم این کریم این کریم بہتی یوسف علیا کے بارے میں ایسا سوچنا بھی جائز ہوگا کہ وہ فرعونی نظام دستور کے نفاذ میں ایک واسط ہوں؟ معاذ اللہ! بیتو صریح ظلم و زیادتی ہے۔ تفصیلات پچھ بھی ہوں یقینا وہ نبی کی حیثیت سے طاغوت کے سب سے بڑھ کر انکار کرنے والے اور اللہ کے حکم کے سب سے زیادہ فرماں بردار اور اسے قائم کرنے والے تھے، لہذا ان لوگوں کے لیے جو آج کی طاغوتی حکومتوں کی چاکری میں مصروف ہیں اور ان کے بنائے ہوئے دساتیر و قوانین کی حلف برداریاں کرتے پھرتے ہیں اورا کشریت کی حاکمیت و اختیار کو تسلیم کرتے ہیں ان کے لیے برگزیدہ نبی (علیا کہ) کے قصے میں ہرگز کوئی گنجائش موجود نہیں ، جو اپنے وعظ میں ان کے لیے برگزیدہ نبی (علیا کا انگاہ اللہ کے لیے برگزیدہ نبی (علیا کا انگاہ گا لیا گیاہ گا کے ایوسف : ٤٠) ''حاکمیت کاحق میں اللہ کے لیے برگزیدہ نبی (علیا کا انگاہ گا لیا گیاہ گا کی بیں فرماتے تھے : ﴿ إِنِ الْکُلُمُ اللّٰ یَا لَیْ اللہ کے لیے برگزیدہ نبی (علیا کا انگاہ گا لیا گیاہ گا کی ایوسف : ٤٠) ''حاکمیت کاحق میں اللہ کے لیے برگزیدہ نبی (علیا کا انگاہ گا لیا گیاہ گا کی ہوئے کی جوٹ فرماتے تھے : ﴿ إِنِ الْکُلُمُ اللّٰ یاللہ کے لیے برگزیدہ نبی (علیا کا کہ کا کہ کا کی حوث فرماتے تھے : ﴿ إِنِ الْکُلُمُ اللّٰ یاللہ کے لیے برگزیدہ نبی (علیا کیا کہ کا کھیا کا کھی کی کو نبیا کہ کا کی کی کی ہوئے فرماتے تھے : ﴿ إِنِ الْکُلُمُ اللّٰ اللّٰ کا کھی کے ک

سوال: کیا علماء کی غیرمشروط اطاعت کی جاسکتی ہے؟

جواب: علىء كي غيرمشروط اطاعت حرام ہے، جيسا كهسورة توبه ميل ہے:

﴿ إِنْ اللهِ وَالْسِيْمَ ابْنُ مَرْ اللهِ وَالْسِيْمَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوَا اللهِ اللهُ 

ہے جو بہلوگ کرتے ہیں۔''

معلوم ہوا کہ علماء کی غیر مشروط اطاعت ان کی عبادت ہے۔خصوصاً جب کہ ان کی وجہ سے شرک کو تو حید سمجھ کر قبول کیا جا رہا ہو۔اس لیے امام احمد ابن حنبل پڑائٹ فرماتے میں کہ'' مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جضوں نے حدیث رسول مُنافِیْم سن پھراس کی سند کی صحت معلوم کی پھراسے چھوڑ کرسفیان پڑائٹ یا کسی دوسرے کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔' اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:
﴿ فَلَيْنَ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اَمْرِهَ أَنْ تُصِيدِ اللّٰهِ وَمَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَّالِيْمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

[ النور : ٦٣ ]

''رسول الله تَالَيْمُ كَحَمَم كَى خلاف ورزى كرنے والوں كو ڈرنا چاہيے كه وه كى فتنے ميں گرفتار نه ہو جائيں يا ان بر درد ناك عذاب نه آجائے۔''

امام احمد برطان نے فرمایا: تصمیں معلوم ہے کہ فتنہ کیا ہے، فتنہ شرک ہے۔'' (کتاب التوحید)

کی کو حلال وحرام کرنے کا حق دینا اس کو اللہ بنانا ہے۔ اس لیے باطنی فرقے مشرک ہیں جو
اپنے اماموں کو حلال وحرام کرنے کا مطلق حق دیتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کا شرک بھی لازم
آتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی بجائے اپنے پیروں، درویشوں اور علماء سے زندگی کے
مختلف احکام لیتے ہیں اور طریقت کے مختلف سلسلوں (نقشبندی، سپروردی، قادری اور چشتی وغیرہ)
سے مسلک میں۔ اسی طرح قومی اسمبلی کو بیرحق دینے والے بھی مشرک ہیں کہ وہ سیاسی، معاشی،
دیوانی اور بین الاقوامی قانون بنانے میں کتاب وسنت کے پابند نہیں اور ان کی اکثریت جوقانون
بنا دے اس کی اطاعت لازم قرار دینے والے اس کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے قانون پر چانا غیراللہ کی عبادت سے۔

سوال: طاغوت سے كفر كرنے كا كيا مطلب ہے؟

جواب: طاغوت سے کفر کی صورت یہ ہے کہ طاغوت کے باطل ہونے کا اعتقاد رکھا جائے۔ اس سے بغض و عداوت رکھتے ہوئے اس سے علیحدہ رہا جائے اور ان طواغیت کی اطاعت کرنے والوں کو طاغوت کا اولیاء جانا جائے۔ تول وعمل کے ساتھ طاغوت اور اولیائے طاغوت سے دشمنی کا اعلان کیا جائے۔ فرمایا:

﴿ قَلْ كَانَتُ لَكُمُ أُسُوةً حَسَنَةٌ فِي َ إِبْرُهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرْءَوَّا مِنْكُمْ وَمِمَّا

تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَكُوْنَا بِكُمْ وَبَكَا يَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ آبَرًا حَتَى اللهِ وَحُدَةً ﴾ [ الممتحنة : ٤ ]

''تمھارے لیے ابراہیم (طلیما) اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پو جتے ہو بے زار ہیں، ہم تمھارا انکار کرتے ہیں اور جب تک تم اللہ اسلیلے پر ایمان نہیں لاتے ہم میں اور تم میں ہیں ہم تعدادت اور دشمنی رہے گی۔''

اسلامی شریعت میں مشرکوں سے مخالفت بھی فرض ہے مگر طاغوت سے کفر و براءت اسلام کا فرض اولین ہے۔ ہونہیں سکتا کہ کسی موحد کی طاغوت کے ساتھ دولتی ہو، کیونکہ تحریک اسلامی کی مگر طاغوت سے ہونا ناگزیر ہے۔ اللہ تعالی نے مولی علیا اللہ کومصر کی طرف بھیجہ تو انھیں فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا کیونکہ وہ طاغوت تھا اور اس کو اللہ کی کبریائی کا درس دینا تھا۔ فرمایا:

﴿ إِذْهَبْ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ طَعَى فَقَدُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزُكَىٰ ﴾ [النازعات: ١٨،١٧] 
"فرعون ك ياس جاؤ، وه سركش جو كيا ہے اور اس سے كبوكه كيا تو پاكيزگ اختيار كرنے يرتيار ہے؟"

سوال: الله کے نز دیک دین کیا ہے؟

جواب: الله تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [ آل عمران : ١٩]

"بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔"

سوال: کیااسلام کے علاوہ کی اور دین پر عمل جائز ہے؟

جواب: الله تعالى كاتكم ب:

﴿ إِنِّيعُوْاماً أَنْدِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلا تَتَلِّعُوا مِنْ دُونِهَ أَوْلِياَّ } ﴿ الأعراف: ٣ ]

''لوگو! تمھارے رب کی طرف ہے جو نازل ہوا اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ

اولیاء کی پیروی نه کرو۔''

اور په جھی فرمایا:

### ﴿ وَمَنْ يَتَنَعَ عَيْرَ الْإِسُلَامِ دِينًا فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاخِرَةِ مِنَ الْخيرِينَ ﴿ ﴾

[ آل عمران : ٨٥]

''اور جوشخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلب گار ہو گا تووہ اس سے ہر گز قبول نہیں کیا جائے گااور ایباشخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔''

سوال: الله ك نازل كرده دين مين محدرسول الله مَنْ يَثْلُمُ كاكيا مقام هي؟

جواب: الله تعالیٰ نے آپ ٹاٹیا کو رسالت کے ساتھ مخصوص فرما کر آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور اس کی مکمل تشریح کا عظم دیا:

﴿ وَآنُولُنَا اللَّهُ كُولِيْكُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

''اورہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، تا کہ جو (ارشادات) نازل ہوئے ہیں وہ لوگوں سے بہان کر دو۔''

آیت کریمہ کے اس حکم میں دو باتیں شامل ہیں:

ا۔ الفاظ اوران کی ترتیب کا بیان یعنی قرآن مجید کا کلمل متن امت تک اس طرح پہنچا دینا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔

الفاظ، جملہ یا مکمل آیت کا مفہوم و معانی بیان کرنا تا کہ امت مسلمہ قرآن حکیم پڑمل کر سکے۔
 سوال: قرآن مجید کی جوشرح رسول الله طُلِقُظِ نے فر مائی اس کی کیا حیثیت ہے؟

جواب: وبني اموريس رسول الله ظَائِينًا كفرامين الله كحمم كم مطابق موت مين:

﴿ وَمَا يَنْفِكُ عَنِ الْهَوَى أَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَثَّى تُوْخَى ۗ ﴾ [ النحم: ٤٠٣]

''اور وہ (رسول ٹائٹیٹم)اپنی خواہش سے پھے نہیں بولتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ وقی ہوتی ہے۔'' اس لیے فرماما:

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُا طَأَعَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠]

'' جس نے رسول (مُنَافِیْمِ) کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔'' یمی وجہ ہے کہ دینی امور میں فیصلہ کن حیثیت اللہ تعالی اور اس کے رسول مُنافِیْمِ کو حاصل ہے،

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ \* ﴾

[ النساء: ٥٩

''پس اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہوتو اگر تم الله اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوتو الله اوراس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔''

معلوم ہوا اسلام اللہ تعالی اوراس کے رسول مُلْاثِیْن کی پیروی کا نام ہے۔

سوال: کیا انبیاء علظم کوکتب کے علاوہ بھی وی آتی ہے؟

جواب: یقیناً انبیاء بیلی کو کتب ساوی کے علاوہ بھی وی آتی ہے اور اس وی پڑمل بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ کے کلام پر۔ کتاب کے علاوہ وی کی اقسام میں سے ایک قسم انبیاء کے خواب ہیں، ابرا میم ملیکا کا خواب ملاحظہ فرمائیں:

﴿ فَلَمْنَا بَلَغُ مَعَهُ السَّغَى قَالَ يَبُنَى ۚ إِنِّهِ آلِى فِي الْهَنَامِ الْهِ آَوَ اَخْلُو مَاذَا تَرَى \* قَالَ يَابَتِ الْفُعِيدِينَ ﴿ فَلَمَنَا السَّلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَا دَيْنَهُ الْفُعِيدِينَ ﴾ وَلَمْنَا اللَّهُ عِنَ الطّبِيدِينَ ﴾ وَلَمْنَا اللَّهُ عِنَ الطّبِيدِينَ ﴾ والصانات: ١٠١ تا ١٠] أَنْ يَلَا لِمِيعُو فَ قَدْ صَدَّةُ قَتَ الرُّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنِينَ ﴾ والسانات: ١٠ تا ١٠] أَنْ يَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنَا عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا عَنَا اللهُ عَنَا عَنَا اللهُ عَنَا عَنَا اللهُ عَنَا عَنَا اللهُ عَنَا الل اللهُ عَنَا عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا

اس آیت میں خواب میں بیٹے کو ذمج کیے جانے والے عمل کواللد کا تھم کہا گیاہے۔

سوال: كيا رسول مَنْ اللَّهُ بِرِ بَهِي خواب مين وحي هوكي؟

جواب: رسول الله طَالِيَّمْ نے بھی ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ آپ طَالِیْمْ بیت الله میں داخل ہوکر طواف کر رہے ہیں، چونکہ یہ خواب بھی وحی کی قتم میں سے تھا، لہذا صحابہ کرام شائیمُ آپ طواف کر رہے ہیں، چونکہ یہ خواب بھی وحی کی قتم میں سے تھا، لہذا صحابہ کے مقام پر آپ طالی کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے کیکن کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر آپ طالی کہ آپ اس سال کی بجائے اگلے سال ہیت اللہ کا طواف کریں گے۔ آپ طالی کے خواب کے سال کی بجائے اگلے سال ہیت اللہ کا طواف کریں گے۔ آپ طالی کے خواب کے بارے میں صحابہ شائیم میں خلجان پیدا ہوا تو سیدنا عمر ڈاٹیو نے آپ طالی کے جوالہ کیا بارے میں صحابہ شائیم میں خلجان پیدا ہوا تو سیدنا عمر ڈاٹیو نے آپ طالیہ کے خواب کے بارے میں صحابہ شائیم میں خلجان پیدا ہوا تو سیدنا عمر ڈاٹیو نے آپ طالیہ کا میں خلجان پیدا ہوا تو سیدنا عمر ڈاٹیو نے آپ طالیہ کیا ہوگا ہے۔

آپ مَلْ اِللَّهِ نِهِ بَمِينِ خَرِنْمِينِ وَي تَقَى كَهِ بَم مَه مِينِ واخل بول كَيْ ؟ ` آپ مَلَالِيَّةُ نِهُ فرمايا: '' إن! مين نے تعصين بتايا تھا مگر مِين نے بينہيں کہا تھا كه ايسا اى سفر مين ہوگا۔'' واپسی پراللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائين:

﴿ لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْمَا بِالْحَقِّ " لَتَدُخُلُنَّ الْسَيْعِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللهُ أَمِنِيْنَ ﴾

[ الفتح : ٢٧ ]

''بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول مُلَاثِيمُ کوسچا خواب دکھایا،تم ضرور مسجد حرام میں امن وامان ہوگے، اگر اللہ تعالیٰ نے جاہا۔''

معلوم ہوا كەرسول الله مَالَيْظُ كوبھى خواب ميں وحى ہوكى-

سوال: کیا قرآن تکیم کے علاوہ وحی کے ذریعے احکامات نازل ہوئے؟

جواب: بلاشبہ قرآن مجید کے علاوہ بھی احکامات نازل ہوئے۔مثلاً مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس

تھا جس کی طرف، ۱۲ سال تک منہ کر کے مسلمان نماز ادا کرتے رہے۔ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کا حکم قرآن حکیم میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَ ٓ الَّذِينَا لَهُ لَكُمَّ مَنْ يَتَغَيْمُ الرَّسُولَ مِتَنْ يَنْفَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾

[ البقرة : ١٤٣ ]

"اور ہم نے وہ قبلہ جس پرآپ اب تک تھاس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤل پھرتا ہے۔"

ں بیرین ویا ہے۔ المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کا حکم اللہ نے بذریعہ وی خفی دیا۔ قرآن حکیم کے علاوہ دوسری وجی کو وجی خفی (سنت) بھی کہتے ہیں۔ علاوہ دوسری وجی کو وجی خفی (سنت) بھی کہتے ہیں۔

سوال: کیا سنت کے بغیر قرآن کیم کوسمجھا جا سکتاہے؟

جواب: سنت کے بغیر قرآن علیم سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ تاکیدا قامت صلوٰق کی فرمائی مگر سنت کے بغیراں علم پڑمل بھی ممکن نہیں۔ چند آیات ملاحظہ فرمائیں:

﴿ حُفِظُوْ عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلُوقِ الْوُسُطَى ﴾ [ البقرة : ٢٣٨] « منهازون كي شاركي - "

وسطی نماز سے کیا مراد ہے، جب تک نمازوں کی کل تعداد معلوم نہ ہو، وسطی نماز کیسے معلوم ہو کئی مماز کیسے معلوم ہو کہ وحی خفی کے ذریعے مسلمانوں کو اطلاع دی ہوئی تھی۔اسی طرح فرمایا:

''جبتم سفرکو جاؤ توتم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو''

اس آیت میں بینہیں بتایا گیا کہ نماز کو سفر میں کتنا کم کیاجائے۔ پھر نما ز کے کم کرنے کا تصور اسی صورت میں ممکن ہے جب بیہ معلوم ہو سکے کہ پوری نماز کتنی ہے۔ یہ بھی فر مایا: ﴿ فَانْ خِفْتُهُ فَرِجَالًا أَوْ رُكُبًا نَا فَقِاٰذَاۤ اَمِنْ ثُمْهُ وَاذْ كُرُواللّٰہ كَمَا عَلَيْهَ كُمْ قالَمْ تَكُونُوْا تَعَلَمُونَ ﴾

[ البقرة : ٢٣٩ ]

''اگرتم خوف میں ہوتو نماز پیدل یا سواری پر پڑھ لولیکن جب امن ہوجائے تو ای طریقہ سے اللہ کا ذکر کرو، جس طرح اس نے شخصیں سکھایا اور جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔''
اس آیت میں واضح ہے کہ نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ مقرر ہے جو بحالت جنگ معان ہے اس طریقہ تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ نماز کا طریقہ اور اس کے اوقات وغیرہ قرآن مجید میں کہیں نہ کو رنہیں پھر اللہ نے کیسے سکھایا، معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے علاوہ وی آئی ہے۔ یہ آیت بھی قابل غور ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوٓ إِذَا نُوْدِي لِلصَّلْوةِ مِنْ يَتَوْمِ أَنْمُهُ عَادٍ فَالْسَعَوْ اللهِ وَكُواللهِ وَدَرُوا الْبَيْعَ ﴾

[ الجمعة : ٩ ]

''اے ایمان والو! جب شمصیں جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایاجائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرواور خرید وفروخت چھوڑ دو۔''

معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز کا اہتمام باقی دنوں کے علاوہ خاص درجہ رکھتا ہے۔ اس نماز کا وقت کون سا ہے؟ بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی رکعات کتنی ہیں؟ قرآن مجید اس سلسلہ میں خاموش ہے اور کوئی شخص آیات قرآنی کے ذریعے نماز کی تفصیل نہیں جان سکتا، جب تک وہ حدیث کی طرف رجوع نہ کرے۔

سوال: کیا صحابہ کرام ٹھائیم بھی قرآن مجید کا منہوم صدیث کے بغیر سجھنے میں غلطی کھا کتے ہیں؟ جواب: یقیناً صحابہ کرام ٹھائیم بھی قرآن مجید کامفہوم سجھنے کے لیے حدیث رسول کے محتاج ہیں۔

قرآن مجيد كي بيآيت نازل هو كي:

﴿ ٱلَّذِيْنَ أَمَنُوْ اوَلَمْ يَلْلِسُوَّا اِيْمَانَهُمْ يِظُلْمٍ أُولَمِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهَتَدُونَ ﴾

[ الأنعام: ٨٢]

''اور جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے اپنے ایمان کے اندرظلم کی ملاوٹ نہیں کی وہی امن پانے والے ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔''

ندورہ بالا آیت کریمہ سے بعض صحابہ ٹھائٹی نے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کوظلم سمجھا، اس لیے یہ آیت ان الوگوں پر گراں گزری۔ لہذا عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم میں کون ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ تو آپ سُٹھی نے فر مایا: ''اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے قرآن تھیم میں لقمال (میلا) کا یہ قول نہیں بڑھا: ﴿ إِنَّ الْمِشْرِكَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ ﴾ ''شرک ظلم عظیم ہے۔''

[بخارى، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين و قتالهم، باب ما جاء في المتأوّلين: ٦٩٣٧- مسلم،كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان و إخلاصه : ١٢٤]

سوال: کیاسنت قرآن مجید کی آیت میں موجود شرط کوختم کر سکتی ہے؟

جواب: جی ہاں اور اس کی مثال سفر میں نماز قصر ہے۔ اللہ تعالی فرما تاہے:

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلُوةِ ۗ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَقْتِنَكُمُ

الَّذِينَ لَفُرُوا ﴾ [النساء: ١٠١]

"اور جب تم سفر پر جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کچھ کم کر کے پڑھو بشر طیکہ تم کو خوف ہو کہ کا فرتم کو ایذا دیں گے۔" خوف ہو کہ کا فرتم کو ایذا دیں گے۔"

آیت بالا میں نماز قصر ایسے سفر کے ساتھ مشروط ہے جس میں خوف بھی ہو، اس لیے بعض صحابہ کرام بخالین نے رسول اللہ تالین سے سوال کیا کہ اب تو امن کا زمانہ ہے اور ہم چر بھی قصر کرتے ہیں تو رسول اللہ تالین نے فرمایا: "اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ ہم حالت امن کے سفر میں قصر کریں، یہ تمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رعایت ہے، پس اس رعایت کو قبول کرو۔" [مسلم، کتاب الصلاة المسافرین و قصرها: ٦٨٦]

سوال: کیا حدیث قرآن مجیدگی کسی آیت کے عام حکم کو مقید کرسکتی ہے؟

جواب: جی ہاں اور اس کی مثال قرآن کیم کی یہ آیت ہے:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا آيْدِيهُما ﴾ [المائدة: ٣٨]

''اور چوری کرنے والے مرداور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔''

سوال: کیا سنت قرآن تھیم کے تھم سے کسی چیز کومشٹیٰ کر سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا رہے تھم ہے:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمْ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِومَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِيهِ ﴾ [ المائدة : ٢]

''تم پر مرا ہوا جانور، خون، سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے حرام ہے۔''

رسول الله مُنْ الله عَنْ الله عَنْ مَايا: '' بهارے واسطے دومردار، نائری اور چھلی اور دوخون کیجی اور تلی حلال ہیں۔'' [ السنن الکبری للبیه تمی، کتاب الضحایا، باب ما جاء نبی الکبد والطحال: ۱۲،۱۰ - : ۱۹۶۹] معلوم ہوا کہ حدیث نے مجھلی اور نائری کومردار، اور کیجی اور تلی کوخون سے مشتی قرار ویا۔ ایک اور مثال پرغور فرما کیں، اللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْ أَخْرَ مَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ \* قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا فِي الْمَدُوا فِي النَّذِيْنَ الْمَنُوا فِي الْمُعَالِقِينَ الْمَنُوا فِي الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ اللهِ عَرَاف : ٣٢]

'' پوچھو کہ جوزینت (وآراکش) اور کھانے (پینے) کی پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیں ان کو کس نے حرام کیا ہے؟ کہد دو کہ بید چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے بھی ہیں اور قیامت کے دن خاص اٹھی کے لیے ہوں گی۔'' میں ایمان والوں کے لیے بھی ہیں اور قیامت کے دن خاص اٹھی کے لیے ہوں گی۔'' رسول اللہ ٹائیٹی نے فر مایا:''ریٹم اورسو نامیری امت کے مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہیں۔'' [مسند أحمد: ۲۰۱۶ میں آگر صدیث سے رہنمائی نہ لی جائے تو اس آیت سے ریشم اورسونے جیسی حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیا جاتا۔

سوال: کیا کوئی سنت صحیحة قرآن مجید کے خلاف ہوسکتی ہے؟

جواب: محدثین کا اصول ہے کہ جو روایت قرآن کیم اور سنت مطہرہ کے الث ہو وہ قول رسول مَا اللَّهُ مَهِ مِن مَن امام بخاري، امام ملم اور ديگر ائمه حديث نے اصول حديث كي رو سے جن احادیث مبارکہ کوشیح کہا ہے یقینا وہ قرآن وسنت کے مطابق ہیں۔ صیح بخاری و صیح مسلم میں صرف صیح احادیث درج کی گئی ہیں، اس لیے ان میں کوئی الی روایت نہیں جو کتاب وسنت کے خلاف ہو۔ جن لوگوں کو (۱) عیسیٰ ابن مریم طباللہ کا دوبارہ ونیا میں آنا، (۲) رسول الله ظَلْقُلِم برذاتی حیثیت سے جادو کے چنداٹرات ہو جانا۔ (۳) دجال ہے متعلق (۴)، عذاب قبر ہے متعلق ، احادیث اور ان جیسی باتیں قر آن حکیم کے خلاف نظر آتی ہیں تو یہ دراصل ان کی تم علمی اور جہالت ہے۔ یہ وہ روایات ہیں جنھیں تحقیق کے بعد محدثین نے صحیح کہا، یہ قرآن کے خلاف نہیں بلکہ ان کے خود ساختہ مفہوم کے الٹ

ہں۔ درج ذیل آیت پرغور کیجیے:

﴿ قُلْ لَآ اَجِدُ فِي مَا أُوْجِيَ إِلَّى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِرِ يَطْعَبُهَ إِلَّا اَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً اَوْدَمًا مَّسْفُوحًا ٱوْكَهُمَ حِنْزِيْرِ فَإِنَّةُ رِجُسٌ أَوْفِيْهَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ

رَبُّكَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]

"كوو جواحكام مجھ ير نازل ہوئے ميں ان ميں كسى چيز كوكھانے والے يرحرام نهيں ياتا سوائے مردار، بہتا خون، سور کا گوشت، جو نایاک ہے یا گناہ کی چیز جس پر اللہ کے سوا سمی اور کا نام لیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافر مانی کرے نہ حدسے با ہر نکلے تو تمھارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔''

سوچے کیا کتے اور دیگر درندوں کو اور دیگر نوچنے والے پرندوں کو حرام قرار دینے والی احادیث مبارکہ اس آیت کے خلاف ہیں، اگر چہ ظاہر ایبا ہی محسوں ہوتا ہے مگر حقیقاً سنت اور قرآن میں کوئی تضاد نہیں۔

دونوں کا جمع کرنا لازم ہے۔ یادر کھیے! جو دین صحابہ کرام ٹھائٹے کے ذریعے امت کو تواتر کے

ساتھ ملا، وہی صراط متنقیم ہے، جولوگ اپی خواہشات کے ساتھ قرآن کئیم کی تغییر بیان کرتے ہیں ان کے ہاں سنت کامفہوم ہیہ ہے کہ جو چیز ان کی خواہش نفس کے موافق ہواس کی پیروی کی جائے اور جو ان کی خواہشات کے خلاف ہو اسے ترک کیا جائے۔ ایک صحیح حدیث میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ یقینا ایک وقت آئے گا گہ تکیہ سے ٹیک لگائے ہوئے ایک آ دمی بیشا ہوگا اور مبرے احکامات میں سے کوئی تکم اس کے پاس آئے گا پامیرے منع کردہ امور میں سے کسی چیز کا اس کے سامنے ذکر ہوگا تو وہ کہے گا ہم اسے نہیں جائے۔ ہم جواللہ کی کتاب میں حرام پاتے ہیں۔ خبر دار! مجھے قرآن کیم دیا گیا ہے اور اس کی مثل ایک اور چیز بھی۔ آمسند ہیں اسے حرام بجھتے ہیں۔ خبر دار! مجھے قرآن کیم دیا گیا ہے اور اس کی مثل ایک اور چیز بھی۔ آمسند ایک سامنہ بیاب می خواہ ایک اور چیز بھی۔ آمسند العلم، باب ما نھی عن أن یقال عند حدیث رسول اللہ ﷺ : ۲۶۱۶۔

معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ سے مراد قرآن دسنت ہے، جس نے ان میں سے صرف ایک کو اختیار کیا اور دوسری کو ترک کیا اس نے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں کیا، کیونکہ دونوں ایک دوسر سے سے تمسک کا تھم دیتی ہیں، فرمایا:

﴿ مَنْ يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾ [ النساء: ٨٠]

"جس نے رسول کی اطاعت کی یقییاً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔"

سوال: صحابہ کرام ٹھائیٹر کے منبج کی کیا حیثیت ہے؟

جواب: رسول الله عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

﴿ وَمَنْ يُتَنَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَيِّعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَكِّ وَنُصُلِهِ جَهَدَّمَ وَسَأَءَتُ مَصِيْرًا ﴾ [ النساء: ١١٥ ] ''اور جو شخص سیدها راسته معلوم ہونے کے بعد رسول ( تَالَّیْمُ) کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رہتے کے سوا اور رہتے پر چلے تو جدهروہ چلنا ہے ہم اسے ادهر ہی چلنے ویں گے اور ( قیامت کے دن ) جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔''

مومنین کے راستے سے مراد اسلام کی وہ تعبیر وتفییر ہے جس پرقرون اولی کے مسلمان جمع تھے۔ وہ منبج جس میں مردوں سے استغاثہ، قبر پر چلہ کشی اور فیض حاصل کرنے کی اور امر رسول تنظیم کے سامنے کسی کی رائے کی کوئی حیثیت یا شریعت کے مقابلے میں دنیا کے کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔

سوال: كيا صحابه وفالنيم سنت رسول مُؤليُّهُم كوبهي وحي لعني الله كي بات سجحت شے؟

جواب: جی ہاں سحابہ خالفیم سنت رسول مظافیم کواللہ کی بات سیحصتے تھے۔ اس کی بہت می مثالیس ہیں، صرف ایک ملاحظہ فرما کمیں:

ایک عورت سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹیؤ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ''کیا آپ کہتے ہیں کہاللہ نے گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی ہے۔'' آپ نے فرمایا:''ہاں!'' وہ عورت کہنے لگی کہ''میں نے شروع سے آخر تک قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے مگر اس بات کو کہیں نہیں پایا۔'' پس آپ ڈاٹٹیؤ نے فرمایا: اگر تونے قرآن پڑھا ہوتا تو اس میں ضرور پاتی، کیا تونے بیآیت نہیں پڑھی:

﴿ وَمَا اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَعُدُونُهُ وَمَا آنَهُ مُعَنَّهُ فَالْتَهُوا ﴾ [ الحشر: ٧]

''اور جو کچھ میرا رسول (مُنَاشِّمُ ) شمصیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس ہے رک حاؤ''

وه کمنے لگی: "مال!" تب سیرنا عبد الله بن مسعود رُفاتُون نے فرمایا: "میں نے رسول الله طَاتُون کو پیلانت کرتے ہوئ سامے " [ بخاری، کتاب النفسیر، باب ﴿ و ما أَتا کم الرسول فخذوه ﴾: ١٨٦٦ مسلم، کتاب اللباس والزینة، باب تحریم فعل ..... الله : ٢١٢٥ ]

یہ بھی واضح ہوا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ قرآن وسنت میں تفریق نہ کریں، ان دونوں پرعمل فرض ہے اور شریعت اسلامیہ کی بنیاد ان دونوں پر ہے۔ رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''میں تم میں دو باتین چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت، جب تک تم آھیں مضبوطی سے تھاہے رکھو كَ مُراه نه موكر " [موطأ إمام مالك، كتاب القدر، باب النهى عن القول بالقدر: ٣ مستدرك حاكم، كتاب العلم: ٩٣/١]

سوال: رسول الله عَلَيْمُ ن سنت كي حفاظت كے سلسلے ميں كيا اقدام كيے؟

جواب: رسول الله (مَنَّاثِیمٌ) نے سنت کی حفاظت کے سلسلے میں خصوصی توجہ دی۔ جب بھی کوئی مسئلہ بیان فرماتے تو اس کو تین مرتبہ دہراتے، یہاں تک کہ وہ مسئلہ بیجھ میں آ جاتا۔

[بخاری، کتاب العلم، باب من أعاد الحدیث ثلاثا لیفھم عنه: ٩٥] ایک دفعہ قبیلہ عبرالقیس کا وفد آپ مَنْ الله علم الور آپ مَنْ الله علم المور دین کی تعلیم دینے عبرالقیس کا وفد آپ مَنْ الله علی الور آپ مَنْ الله علی المور دین کی تعلیم دینے کے بعد فرمایا: "اس کو یاد کرواور اپنے پیچھے آنے والوں کو اس کی خبر دو۔" [بخاری، کتاب الإیمان، باب أداء الحمس من الإیمان: ٣٥] بقینا پیچھے آنے والوں سے مراد آنے والی نسلیں بھی ہیں۔ رسول الله مَنْ الله علی 
نو بجری میں مدینہ میں بہت سے وفود آئے۔ سیدنا مالک بن حویر ث نے بھی نو بجری میں مدینہ میں قیام کرے آپ تالیخ کی عملی زندگی کا مشاہدہ کیا اور ضروری تعلیم حاصل کی۔ آپ تالیخ آنے ان سے فرمایا: ''نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔' [ بخاری، کتاب الأذان، باب الأذان المسافرین إذا کانوا جماعة .....الخ : ١٦٦] ججة الوداع میں منی کے مقام پر آپ تالیک نے خطبہ دیا، سامعین کی تعداد سوالاکھ کے لگ بھگتھی۔ خطبہ کے اختام پر آپ تالیک نے فرمایا: ''حاضر کو جا ہے کہ غائب کو میری با تیں پہنچا دے، اس لیے کہ شایدتم کسی ایسے خص کو بیان کر سکو جو تم سے خیا ہے کہ غائب کو میری با تیں پہنچا وے، اس لیے کہ شایدتم کسی ایسے خص کو بیان کر سکو جو تم سے زیادہ اس کو محفوظ کر سکے۔' [ بخاری، کتاب العلم، باب قول النبی ﷺ ( رب مبلغ أوعی (من) سامع )): ٢٧] یہ پشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ محدثین نے صحابہ کرام شائی کی بیان کردہ اماویث کو مالکل محفوظ کرلیا۔

سوال: کیا رسول الله طَافِیْج نے احادیث کی کتابت بھی کروائی؟ جواب: رسول الله طَافِیْج نے مختلف مواقع براحادیث کھوائیں، چند حوالے ملاحظہ فر مائیں:

- ۔ عبداللہ بن عمر بن اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طَالَقُوا نے کتاب الصدقة تحریر کروائی۔ امام محمد بن مسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ کتاب سیدنا عمر واللہ کا اللہ علی اور مجھے سیدنا عمر واللہ کہ کا بیاں تھی اور مجھے سیدنا عمر واللہ کے بیار تھی اور مجھوظ کرلیا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز واللہ نے اس کتاب کو سیدنا عمر واللہ کے بیتوں سالم اور عبداللہ سے لے کر کھولیا۔ آبو داؤد، کتاب الزکاۃ، باب فی الزکاۃ السائمۃ : ۱۵۷۰]
- ۱۔ ابوراشد الحبرانی فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص شاشیانے میرے سامنے ایک
   کتاب رکھی اور فرمایا: ''بیہ وہ کتاب ہے جو رسول اللہ شاشیم نے لکھوا کر مجھے دی تھی۔''
   آنہ مذی، کتاب الدعوات، باب دعاء علمہ ﷺ أبابكر: ۲۰۲۹]
- ۳۔ موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ جمارے پاس وہ کتاب ہے جو معاذ کے لیے رسول اللہ کالٹیائے نے کھوائی تھی۔[الدار قطنی: ۲۱۹۸۹، مسند أحمد: ۲۲۸/۰ م : ۲۱۹۸۹۔ مسندرک حاکم: ۲۲۸/۱ البیعقی: ۱۲۹،۱۲۸۰ [۱۲۹،۱۲۸۸]
- - ، ٤٨٥ (و باب ) ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول و اختلاف الناقلين له : ٤٨٥٧] سوال : كياصحابه نے بھي احاويث ككھيں؟
- سیدنا انس و الله فرماتے ہیں کہ ابو بکر واللہ نے جب ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو زکو ہ کے فرائض ککھ کرویے۔[بخاری، کتاب الزکوہ، باب زکوہ الغنم: ۱۶۰۶]

حاد بن سلمہ کہتے میں کہ میں نے بیکتاب سیدنا انس اللہ کا یوتے تمامہ سے حاصل کی۔

[نسائى، كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل: ٢٤٤٩]

خلیفہ ثانی سیدنا عمر والنوئے نے بھی زکوۃ کے متعلق ایک کتاب تحریر فرمائی تھی۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر والنوئے کی کتاب بڑھی۔[موطأ إمام مالك، کتاب الزکاۃ، باب صدفۃ الماشیۃ: ٣٣] سیدنا علی والنوئے فرماتے ہیں: ''جمارے پاس کوئی چیز نہیں سوائے کتاب اللہ کے اور اس صحیفہ کے جس میں رسول اللہ طالنیم کی احادیث ہیں۔'' [بخاری، کتاب فضائل المدینة، باب حرم المدینة: ۱۸۷۰۔ مسلم، کتاب الحج، باب فضل المدینة .....الخ: ۱۳۷۰]

ابو ہریرہ ڈالٹیز فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام ڈوائٹی میں سے کوئی شخص مجھ سے زیادہ نبی اکرم ٹالٹی کی ا احادیث بیان نہیں کرتا سوائے عبد اللہ بن عمرو ڈوائٹی کے، اس لیے کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ [بخاری، کتاب العلم، باب کتابہ العلم: ۱۱۳]

سیدنا عبداللہ بن عمرو ڈائٹٹا سے یہ کتاب ان کی اولاد میں منتقل ہوتی رہی اور ان کے پڑیوتے عمرو بن شعیب ڈٹلٹے سے محدثین نے حاصل کرکے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرلی۔ ایسے کی واقعات صحابہ کرام ڈڈائٹٹ سے مروی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ احا دیث لکھا کرتے تھے۔ سوال: کیا • ۲۵ سال تک احادیث تحریر میں نہیں آئیں؟

جواب: یہ صرف منکرین حدیث کا پروپیگنڈا ہے۔ خلفائے راشدین اور صحابہ نے احادیث کی حفاظت کا خاص اہتمام کیا پھر تابعین کے دور میں کئی کتب کھی گئیں۔ موطاً امام مالک اب بھی موجود ہے جو صرف سوسال بعد کھی گئی ہے۔ ان کی سیدنا عبد اللہ بن عمر شاہنا کی راوی روایت میں صرف امام نافع راوی ہیں۔ سیدنا انس ڈائنڈ کی روایت میں امام زہری راوی میں یے غرض موطاً میں سینکڑ وں سندیں الی ہیں جن میں صحابہ شائنڈ اور امام مالک کے درمیان ایک یا دوراوی ہیں اور وہ زبردست امام ہیں۔ امام بخاری سے پہلے کی کتب صحفہ صادقہ، مند احمد، مند حمیدی، موطاً امام مالک، مصنف ابن الی شیبہ، مصنف عبد الرزات، مند شافعی آج بھی موجود ہیں۔ دیگر ائمہ نے بھی درس و تدریس کا ایسا اہتمام کیا ہوا تھا کہ کوئی کذاب حدیث گھڑ کر احادیث صحیحہ میں شامل نہ کرسکا۔

سوال: اگر احادیث کی اتنی حفاظت ہوئی ہے تو پھر امام بخاری نے چھ لا کھ احادیث میں سے صرف ۷۵/۷احادیث کاانتخاب کیوں کیا اور باتی کو ردی کی ٹوکری میں کیوں پھینکا؟ جواب: پہلے تو چھ لاکھ احادیث کی حقیقت سمجھیں۔ محدثین کی اصطلاح میں ہرسند کو حدیث شار کیا جاتا ہے۔ مثلاً رسول الله کا الله علی خالی بات فرمائی جو پانچ صحابہ نے سی۔ ہرصحابی نے اپنچ باخچ باخچ باخچ ساگردوں کو وہ بات سنائی۔ اس طرح تا بعین تک اس کی بچیس اسناد بن گئیں۔ اب اگر ہر تابعی اپنچ دی دی س شاگردوں کو روایت بیان کرے تو اس طرح اس حدیث کی دوسو پچاس اسناد بن گئیں۔ میں۔ اس لیے پپاس اسناد بن گئیں۔ محدثین کی اصطلاح میں بید دوسو پچاس احادیث کہلاتی ہیں۔ اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں: '' مجھے ایک لاکھ سیح احادیث یاد ہیں۔'' (مقد مدائن الصلاح، النوع الاول، معرفة السح ص: ۱۰) اس کا مطلب ہے ایک لاکھ سیح اسناد یاد ہیں۔ ان ایک لاکھ میں الاول، معرفة السح ص: ۱۰) اس کا مطلب ہے ایک لاکھ سیح درست ہے کہ بعض راویوں نے دین اسلام میں گراہ کن عقائد داخل کرنے کے لیے حدیث کا سہارا لیا۔ اس لیے ضعیف اور اسلام میں گراہ کن عقائد داخل کرنے کے لیے حدیث کا سہارا لیا۔ اس لیے ضعیف اور دوایت حدیث سے کا درجہ نہ پاسکی۔ امام بخاری اور امام مسلم نے صرف سیح کا حادیث ہی کرکے دین پر چلنے والوں کے لیے مزید آسانی کردی۔ کرائی کی طرح لاریب کتاب ہے؟

جواب: یقینا بخاری اور دیگر کتب احادیث میں موجود احادیث صححہ کا وہ حصہ جوشر کی احکام پر مشمل ہے، منزل من اللہ ہے، جس پر قرون اولی کے مسلمان جمع ہیں اور جسے امت سے تلقی بالقبول حاصل ہے۔ مگر صحح بخاری میں امام بخاری بُیٹیڈ نے ابواب قائم کیے۔ ابواب میں مختلف ائمہ کے اقوال درج کیے پھر اسناد احادیث کا آدھا حصہ ہیں، جو منزل من اللہ نہیں۔ صحابہ کرام بھائی اللہ کے اقوال اور واقعات بھی کتب احادیث میں موجود ہیں، آپ سائیڈ کے تاریخی واقعات، جمرت اورغ وات کے بعض واقعات بھی منزل من اللہ نہیں، ہاں احادیث کا ایک حصہ ایسا ضرور ہے جو منزل من اللہ ہے اور قرآن مجید کی تشریح کے لیے وہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر قرآن مجیم کی من مانی اور گراہ کن تغییر کرنا چا ہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو حید و سنت کی سمجھ عطا عکیم کی من مانی اور گراہ کن تغییر کرنا چا ہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو حید و سنت کی سمجھ عطا حکیم کی من مانی اور گراہ کن تغییر کرنا چا ہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو حید و سنت کی سمجھ عطا

فر مائے اور شرک و ہدعت سے بیچنے کی توفیق دے۔

سوال: كيا خصر عَالِيلًا البهى تك زنده مين؟

جواب: خصر طیط اللہ کے بندے تھے اور کی ایک محدثین نے بادلائل ثابت کیا ہے کہ وہ اللہ کے بی حدثین نے بادلائل ثابت کیا ہے کہ وہ اللہ کے بی تھے۔ اس بات کی شہادت قرآنی بی تھے۔ اس بات کی شہادت قرآنی آیات دیتی ہیں اس لیے بھی کہ نبی اپنے سے کم مقام والے سے علم نہیں سیکھتا اور باطن کے تعلم پر انبیاء ہی کو اطلاع دی جاتی ہے اور ان کے آب بقا پینے والی کہانی بلا دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی ہیں تھی نہیں رکھی قرآن اس پر گواہ ہے:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ \* آفَاْنِينَ مِّتَّ فَهُمُ الْخَلِدُ وْنَ ۞كُلُّ نَفْسٍ ذَابِقَةُ

الْمُوْتِ الْ الْانبياء: ٣٥،٣٤]

"اور ہم نے بچھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہے دیا پھر کیا اگر تو مرگیا تو وہ ہمیشہ رہ جائیں گے۔ ہر جان دارموت کا مزہ چکھنے والا ہے۔"

ری برایک نے موت کا جام بینا ہے اور خصر علیا کی موت پر امام بخاری، ابراہیم الحربی، ابوجعفر ابن المساوی، ابو یعلی بن الفراء، ابو طاہر العبادی اور ابو بکر ابن العربی وغیرہ محدثین نے قطعی تھم صادر کیا ہے اور ان کی دلیل رسول اللہ نگائیا کا فرمان ہے جو آپ نگائیا نے آخری ایام میں فرمایا:
'' ایک صدی بعد سطح زمین پر جولوگ آج موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہے گا۔' آ مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب بیان معنی قوله میکائی : ((علی

رأس مائة ))....الخ: ٢٥٣٨]

اور سورہ آل عمران کی آیت (۸۱) میں ہے: ''اور اللہ تعالیٰ نے پیغیروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمھارے پاس کوئی پیغیر آئے جو تمھاری کتاب کی تھدیق کرے تو شخصیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگ۔''لیکن کی بھی صیح خبر میں موجود نہیں کہ سیدنا خضر علیات می کریم مالیاتی ہے کیاس تشریف لائے ہوں اور نہ یہ ثابت ہے کہ انھوں نے آپ کے ساتھ مل کر قال کیا ہو۔ آپ مالیاتی نے بدر والے دن فرمایا تھا:''اے اللہ! اگریہ گروہ ہلاک کر دیا گیا تو تیری زمین میں عبادت نہیں کی جائے گی۔''

[مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر : ١٧٦٣] اگر سيرنا خضر علينًا موجود هوتے تو بي نفي صحيح نه ہوتی۔مزيد تفصيل صحيح البخاري مع فتح الباري (۳۳۴/۲) وغیره میں ملاحظه مول لہذا سیدنا خصر علیا فوت موچکے ہیں۔ یہی بات دلاکل کی روسے تو ی اور مضبوط ہے۔ اس سلسلے میں کئی شعروں اور حکایتوں میں سیدنا خصر علیا کی تا قیامت زندگی اور عمر خصر کی جو باتیں کی جاتی ہیں وہ سراسر غیر شرکی اور قرآن وحدیث کے خلاف ہیں، جیسا کہ اوپر بیان مو چکا ہے۔



فصل سوم 🔵

# اسلام اورجههوريت كالتضاد

جہوریت سے مراد الیا نظام حکومت ہے جس میں عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کی اکثریت رکھنے والی سیای جماعت حکومت چلاتی ہے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ قدیم یونانی مورخ ہیروڈ وکس نے جہوریت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: ''یہ ایک ایبا طرز حکومت ہے کہ جس میں حاکمانہ اختیارات قانونی طور پر کسی ایک گروہ یا عوام کے گئی گروہوں کے پاس نہیں بلکہ مجموعی طور پر معاشرے کے جملہ ارکان کو حاصل ہوتے ہیں۔' سابق امریکی صدر ابراہیم نکن نے جمہوریت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: ''عوام کی حکومت ،عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے۔'' جمہوریت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: ''عوام کی حکومت ،عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے۔'' تعریف میں عوام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے لیخی عوام کی حکومت سے مراد ہے کہ اقتدار اعلیٰ عوام کو ریف میں عوام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے لیخی عوام کی حکومت سے مراد ہے کہ اقتدار اعلیٰ کے نظریاتی مور پر ہی مالک نہیں ہیں بلکہ وہ عملاً بھی اپنے آپ پر حکومت کرتے ہیں یعنی وہ حکومت کی باگ ڈور ایسے ناسی مند اقتدار سے ہٹا بھی سکتے ہوں اور عوام کے لیے حکومت سے مراد ہے ہے کہ حکومت عوام اخیس مند اقتدار سے ہٹا بھی سکتے ہوں اور عوام کے لیے حکومت سے مراد ہے ہے کہ حکومت عوام اخیس مند اقتدار سے ہٹا بھی سکتے ہوں اور عوام کے لیے حکومت سے مراد ہے ہو کہ حکومت عوام کے لیے حکومت سے مراد ہے ہے کہ حکومت عوام کے لیے حکومت سے مراد ہے ہے کہ حکومت عوام کے لیے حکومت ہوا کہ کا مقصد بلا استثنا عوامی مفاد کی حفاظت ہے۔

جہاں تک جمہوریت کی اصل کا تعلق ہے، قطع نظر جدید جمہوریت کے بنیادی فرق سے، اس کا تصور قدیم یونان کی شہری ریاستوں میں بھی پایا جاتا تھا لیکن با قاعدہ طور پر دنیا میں جمہوریت کی ترتی کی راہ عالمی جنگوں کے بعد ہموار ہوئی۔ خاص کر دوسری جنگ عظیم کے پیدا کردہ حالات جمہوریت کے فروغ کا سبب ہے، جب جاپان، جرمنی اور اٹلی وغیرہ کی جارحیت کو فنکست ہوئی اور برطانیہ فرانس اور بالینڈ کی شہنشا ہیت اور سامراجیت پر بھی ضرب پڑی۔ چنانچدان مما لک کی محکوم اقوام

بھی آزادی حاصل کر کے جمہوریت کی راہ پر گامزن ہونے لگیں۔اکثر اسلامی ممالک نے بھی آزادی کے بعد جمہوری طریق کاراپنالیا۔ای طرح پاکستان میں بھی بحثیت ایک سیاسی نظام کے جمہوری اصولوں کو اپنایا جاتا رہا ہے بلکہ پاکستان کے تمام دساتیر کی ہمیشہ پہلی دفعہ ہی ہے رہی ہے کہ ''مملکت پاکستان ایک وفاقی جمہوریہ ہوگی، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔''

ہمارے ملک کے اکثر سیاسی و مذہبی زعماء بھی جمہوری اقدار کے فروغ پر زور دیتے رہے ہیں۔ بعض دانشور تو جمہوریت کو اسلام کے شورائی نظام کے عین مطابق قرار دیتے ہیں، حالانکہ جمہوریت کے بنیادی اصولوں اور اسلامی تعلیمات میں کھلا تضاد موجود ہے۔ ذیل میں اسلامی تعلیمات اور جمہوریت کے اصولوں میں پائے جانے والے تضاد کے چندنمایاں پہلوؤں کو بیان کیا جارہا ہے۔

### عوام کی حاکمیت:

جمہوری نظام حکومت میں اصولی طور پر بیشلیم کیا جاتا ہے کہ آخری اقتداریا آخری فیصلہ عوام کے پاس ہی ہے۔ لینی اقتدار اعلیٰ عوام کو حاصل ہے لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے اقتدار اعلیٰ نہ عوام کو حاصل ہے نہ سربراہ مملکت کو اور نہ کسی خاندان یا ادارے کو بلکہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ قرآن میں بیان فرمایا گیا ہے:

﴿ فَسُبُعٰنَ الَّذِيْ بِيَدِمْ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَالَّذِي تُرْجَعُونَ ۗ ﴾ [ يس: ٨٣]

'' پاک ہے وَ ہ (زَات) جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور اس کی طرف تم کولوٹ کر جانا ہے۔''

﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُما ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

''اس کی کرسی آ سانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور ان کی نگرانی اس کے لیے تھکان کا باعث نہیں ۔''

. ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمْلِتِ وَالْأَرْضِ وَلَهْ يَتَّغِذْ وَلَمَّا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ ﴾

[ الفرقان : ٢ ]

''وہی جس کے لیے آسانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں۔''

﴿ لَا يُسْتَلُ عَبَّ المُّغَكِّلُ وَهُمْ يُسْتُلُونَ ۞ ﴾ [ الأنبياء: ٢٣]

"وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں (کسی کے آگے) جواب دہ نہیں، جب کسب

لوگ (اس کے سامنے ) جواب دہ ہیں۔"

﴿ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِعُكْمِهِ ﴾ [ الرعد: ٤١]

''الله(جسے چاہتا ہے) حکم کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کورد کرنے والانہیں۔''

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِللَّهِ عَنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ \* إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾

[ فاطر : ٤٤ ]

"اور الله ایبانهیں که آسانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم اور قدرت رکھنے والا ہے۔"

﴿ وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ ﴾ [لقمان: ٢٢]

"اور (تمام) معاملات كا انجام الله كي طرف ہے۔"

﴿ رَبِّ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا الرَّحْلِينَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴾ [النبا: ٣٧]

''وہ جو آسانوں اور زمین اور جو کچھان دونوں کے درمیان ہے، سب کا مالک ہے، بڑا

مہر بان،کسی کو اس کے سامنے بولنے کا یارا نہ ہوگا۔'' «یہ مور امور خد میٹونیہ آستار کی ہے۔

﴿ وَلاَ يُشْرِكُ فِي خُلُمِهُ أَحَدُاهِ ﴾ [ الكهف: ٢٦]

"اوروه اسِخ عم (فيل ) ميس كسى كو شريك نبيس كرتار" ﴿ وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمَا وَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَ اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ [المائلة: ١٨]

''اور آسانوں اور زمین اور جو کچھان کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے

اورسب کواس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔''

ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ القد تعالیٰ کا اقتدار کسی محدود یا مجازی مفہوم میں نہیں بلکہ اپنے پورے مفہوم اور اس کے مکمل تصور کے لحاظ سے حقیقی اقتدار اعلیٰ ہے۔ در حقیقت اقتدار اعلیٰ جس چیز کا نام ہے وہ اگر کہیں پایا جاتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے سوا اور جہاں بھی اس کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، خواہ وہ کسی بادشاہ یا ذکیٹر کی ذات ہو یا کوئی طبقہ یا گروہ یا خاندان ہو، یا کوئی قوم ہو، اسے فی الواقع اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں ہے کیونکہ اقتدار اعلیٰ سرے کے اس حکومت کو کہتے ہی نہیں جو کسی کا عطیہ ہو، جو بھی ملے اور بھی سلب ہوجائے، جے کسی دوسری طاقت سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہو، جس کا قیام و بقاعاضی یا دقتی ہواور جس کے دائر کہ اقتدار کو بہت سی دوسری متصادم قوتیں محدود کرتی ہوں۔ یہاں اس امر کا اظہار بھی ضروری ہے کہ اسلام کا نظریہ اقتدار

اعلیٰ ایک دینی عقیدہ ہے اس کو سائنسی منطقی یا عقلیاتی اصولوں اور دلیلوں سے نہیں پر کھا جا سکتا۔ نیز اقتدار اعلیٰ کی بیموجودہ بحث ایک جدید بحث ہے جو با قاعدہ طور پر انقلاب فرانس کے بعد منظر عام پر آئی۔

### اكثريت كافيصله:

جہوریت کا سب سے نمایاں اصول یہ ہے کہ اس بیں ہر معاطع میں نیصلے کثرت آراء یعنی اکثریت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہوں۔ گویا کہ جمہوریت میں حق و باطل میں تمیز کا پیانہ بھی اکثریت کا فیصلہ ہے، مگر اس کے برعکس اسلامی تعلیمات میں حق و باطل میں تمیز کے لیے اکثریت کے فیصلے کو مگراہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ُ وَ إِنْ تُطِعْمُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْآرْضِ يُضِلُّوٰكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ۚ إِنْ يَنَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الطّنَ وَ إِنْ هُمْرُ اِلّا يَخُرُصُوْنَ ﴾ [الأنعام: ١١٦]

''اورا بنی (سَنَّیْمُ اَیْمُ زمین پر بسن والے لوگوں کی اکثریت کا کہا مانو گے تو وہ شخصیں اللہ کے رائے ہیں۔'' اللہ کے رائے ہیں۔'' اللہ کے رائے ہیں۔'' اس لیے اسلامی تعلیمات میں عام اجتہادی فیصلے بھی کثرت آراء کی بنیاد پرنہیں ہوتے بلکہ قوت دلیل کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔عہد رسالت اور عہد خلافت راشدہ میں ایس مثالیں ملتی ہیں جس میں قوت دلیل کی بنیاد پر محض ایک شخص کی رائے پر اجماع کر لیا گیا۔ اس کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں:

ر رسول الله طَلَيْظُ نے غزوہ برر میں ایک خاص جگہ خیمہ زن ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس پر ایک صحابی سیدنا خباب بن منذر طالتُ نے عرض کیا: ''یا رسول الله (طَلَیْظُ)! کیا اس جگہ خیمہ زن ہونے کا فیصلہ وحی اللهی پر مبنی ہے یا آپ (طَلَیْظُ) کا ذاتی فیصلہ ہے۔'' رسول الله طَلَیْظُ نے مشورہ دیا کہ یہ جگہ فرمایا: ''یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے۔'' تو اس پرسیدنا خباب بن منذر طِلَیْظُ نے مشورہ دیا کہ یہ جگہ غیر موزوں ہے، یہاں سے لشکر کو لے کرفلال جگہ خیمہ زن ہول تا کہ مسلمان آسانی سے پانی حاصل کے سرموزوں ہے، یہال سے لشکر کو یہ مشورہ پیند آیا اور آپ طالتُح نے اس مشورہ کو قبول فرمایا۔

باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. ... الخ: ١٧٦٣]

و۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق ٹاٹٹو نے شراب کی سزا مقرر کرنے کی بابت صحابہ کرام ٹواٹٹیم سے مشورہ کیا۔سیدناعلی ڈائٹڈ نے فرمایا کہ میری رائے میں شرابی کی سزااسی کوڑے ہونی جا ہیے۔ کیونکہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو مت ہوجاتا ہے اور جب مت ہوجاتا ہے تو بے ہودہ سمبتا اور بہتان لگاتا ہے۔سیدناعمر فاروق میں شون کے اس مشورہ کو قبول فرمایا اور شراب پینے کی سزاات (۸۰) کوڑے مقرر كروى [ الموطأ للإمام مالك، كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر: ٢ إسناده منتطع] ان دلائل سے بیمقصد نہیں ہے کہ اسلام میں اکثریت کی رائے کو ہر جگہ نظر انداز کیا گیا ہے، بلکہ رسول الله مَا لِيَّةً نِي بعض دفعه اكثريت كے فيصلے وبھی قبول كيا ہے۔مثلاً غزوہ احد كے موقع پر رسول الله مَا لَيُنظِ نے اپنے اصحاب ٹٹائٹی سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر مقابلہ کیا جائے یا باہر نکل کر۔ اکثر نے باہر نکلنے کی رائے دی، خاص کران لوگوں نے جوغزوہ بدر میں حصہ نہ لے سکے تھے۔ رسول اللہ مَا اُلْقِیْمَ نے ان لوگوں کی رائے کومنظور فرمایا، حالانکہ آپ مُنْ اللّٰهِ شہر میں رہ کر مقابلہ کرنا جا ہتے تھے۔ چنانچہ کثرت آراء کو شریعت اسلامیہ نے نہ تو ہر جگہ ججت اور دلیل تشلیم کیا ہے اور نہ ہرموقع پر اسے اس درجہ ہے محروم رکھا ہے، بعض مواقع پر اسے جحت مانا ہے اور بعض میں اسے حجت و دلیل تسلیم کرنے ہے انکار کر دیا ہے مجلس شوریٰ کا اصل کام ہیہ ہے کہ وہ امیر کومشورہ دیے لیکن تجاویز کو قانون کی منزل تک پہنچانا امیر کا کام ہے۔ یہی بات سور ہاک عمران کی حسب ذیل آیت سے بھی ثابت ہے: ﴿ وَشَا وِرْهُمْ فِي الْآمُرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ ﴾

[ آل عمران : ١٥٩ ]

''اور (اپ پغیبر!) دین کے کام میں ان سے مشورہ لیا کرو۔ پھر جبتم (کسی کام کا) پکاارادہ کرلو تو اللہ پر بھروسا رکھو، بے شک اللہ بھروسا رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔' اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مشورہ کے بعد کسی ایک جانب کوتر ججے دینا اور اس کا عزم کرنا پر فقط امیر مجلس کی رائے پر موقوف ہے۔امیر اپنی دیانت اور فہم سے جس رائے کو زیادہ صائب سمجھے گا اس کو نافذ کر دے گا۔ چنانچہ اسلامی شورائی نظام میں امیر وفت کو فیصلے کا حتمی اضایار حاصل ہونے کی وجہ سے مجلس شور کی کے اندر گروپ بندی کا کوئی امکان باتی نہیں رہتا۔ صرف ایک ہی نا قابل تقسیم جماعت ہوتی ہے جو منفرد انداز میں بیک وقت حزب اختلاف بھی ہوتی ہے اور حزب افتدار بھی اور اس کا واحد مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنا ہوتا ہے۔ اس نبست سے شور کی اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابند ہے۔ مجلس شور کی میں کوئی الی تجویز پیش نہیں ہو سکتی جو کسی اسلامی قانون کے خلاف ہو۔ مجلس شور کی اس امر پر تو مشورہ کر سکتی ہے کہ نص کا صحیح مفہوم کیا ہے اور اس پر عمل در آمد کس طریقہ ہے کیا جائے لیکن کسی ایسے معاطی پر کوئی مشورہ نہیں کر سکتی ہے اور اس پر عمل در آمد کس طریقہ ہے کیا جائے لیکن کسی ایسے معاطی پر کوئی مشورہ نہیں کر سکتی جس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول منظم نے کر دیا ہو۔ اس کا جوت خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق بڑائی نے مکرین زکو ہ و نماز کے معاملہ میں اختیار کیا تھا۔ آپ مشورہ کی طرف متو جہنیں ہوئے، کیونکہ آپ جائی کا فرمان یہ ہے کہ جو اپنے ان لوگوں کے بارے میں حکم موجود تھا۔ اس بارے میں رسول اللہ تُناظِم کا فرمان یہ ہے کہ جو اپنے دین کو بدلے اسے قل کر دو۔ چنا نچے سیدنا ابو بکر صدیتی بڑائی نے مکرین زکوہ و نماز کے خلاف جہاد کیا۔ دین کو بدلے اسے قل کر دو۔ چنا نچے سیدنا ابو بکر صدیتی بڑائی نے مکرین زکوہ و نماز کے خلاف جہاد کیا۔

## عورت کی سربراہی اور اس کی شہادت:

جمہوریت میں عورت ملک کی سربراہ بن سکتی ہے، یا اس طرح کے کسی بڑے منصب پر فائز ہو سکتی ہے اور ہر مقدمہ میں اس کی شہادت مرد کے برابر تصور کی جاتی ہے لیکن اسلامی تعلیمات کی روشن میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی عورت سربراہ مملکت نہیں بن سکتی اور نہ ایسے کسی بڑے منصب پر فائز ہوسکتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى الرِّسَاءِ ﴾ [ النساء: ٣٤ ]

"مردعورتوں پرقوام (لیمنی حاکم ) ہیں۔'' میر

صیح بخاری میں سیدنا ابو بکر ہ نفیع بن الحارث والتؤسے روایت ہے کہ جب رسول الله علیم نے بیخبر سن کہ اہل فارس (ایران والول) نے کسری کی بیٹی کو اپنا حکمران بنالیا ہے تو آپ علیم نے فرمایا: " وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پاسکتی جس نے اپنے امورعورت کے سپر دکر دیے ہوں۔"

[بخاري، كتاب المغازي، باب كتابة النبي ﷺ إلى كسري و قيصر : ٤٤٢٥]

ندکورہ بالانصوص شرعیہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مملکت میں ذمہ داری کے مناصب، خواہ صدارت ہویا وزارت یا مجلس شوریٰ کی رکنیت وغیرہ، عورتوں کے سپر دنہیں کیے جا سکتے۔ (اسلامی ریاست از سیر ابوالاعلی مودودی) اور اسی طرح اسلام کے قانون شہادت میں مقدمات کی نوعیت کے اعتبار سے گواہوں کی تعداد میں بھی فرق رکھا گیا ہے، مثلاً ثبوت زنا کے لیے چار مرد گواہ ہوں گے۔ (النور: ۱۳)النساء: ۱۵) قصاص، قتل اور فوجداری مقدمات میں'' دو مرد گواہ ہوں گے۔'' کیونکہ عموماً ایسے مقدمات میں ایک مرد اور دو عموماً ایسے مقدمات میں ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت کی شہادت میں ایک مرد اور دو قراتوں کی شہادت کی جاتی ، البتہ عام مقدمات میں ایک مرد اور دو قرار دی گئی ہے۔ [بخاری، کتاب الشہادات، باب شہادہ النساء: ۲۲۵۸]

لیکن ایسے معاملات جن کی اطلاع مردوں کے لیے ممکن نہیں، وہاں عورتوں کی شہادت قبول کی جات قبول کی جاتی ہے، مثلاً رضاعت (دودھ بلانا، دودھ شریک ) کے سلسلہ میں صرف ایک عورت کی گواہی کافی ہوسکتی ہے۔ [بخاری، کتاب النکاح، باب شہادة المرضعة: ۱۰۶]

اس طرح کے معاملات میں عورت سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے، خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق بڑاٹیئ عورتوں ہے بھی مشورہ لے لیا کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)، حاشیہ آل عمران )

### علماءاور جهلاء کی کیسانیت:

جمہوریت میں ہر بالغ مرد وعورت کے ووٹ کو یکساں قرار دیا جاتا ہے اور اس طرح مجالس قانون ساز میں بھی عموماً ہرممبر کی رائے کی اہمیت کیساں تصور کی جاتی ہے، خواہ وہ مومن ہو یا مشرک و کافر، عالم ہویا جاہل، کیکن تصوص شرعیہ میں مومن اور مشرک، عالم اور جاہل، متقی اور فاجر و فاس کو برابر و یکساں قرار نہیں دیا گیا ہے۔قرآن کی گواہی ملاحظہ ہو:

﴿ أَفَكُنْ كَأَنَ مُؤْمِنًا كُمَنْ كَأَنَ فَأَسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُنَ ﴾ [السحدة: ١٨]

'' بھلا وہ شخص جو مومن ہو کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ''

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعَلَّمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩]

''(اے پیغیر!)ان سے پوچھو! کیا جولوگ علم رکھتے ہیں اور جوعلم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔''

﴿ قُلْ لَاَ يَسْتَوِى الْغَيِيثُ وَالطّلِّبُ وَلَوْ أَنْجَبُكَ كَثْرَةُ الْغَيِيْثِ ﴾ [ المائدة : ١٠٠ ] ''(اے نبی!) کہہ دو کہ ناپاک اور پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتیں، اگرچہ ناپاک

چیزوں کی کثرت تنہیں اچھی ہی گئے۔''

﴿ آَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّالَٰتِ آَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِخَتِ سَوَآءً تَخْيًا هُمْ وَمَهَا تُهُمْرُ سَآءً مَا يَخْلُمُونَ ۞ ﴾ [الحالية: ٢١]

''جولوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کوان لوگوں جیسا کر دیں گے جوابیان لائے اور نیک عمل کرتے رہے (اور) ان کی زندگی اور موت میسال ہوگی؟ یہ برا فیصلہ کرتے ہیں۔''

﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْآغْلَى وَالْبَصِيْرُهُ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّْلِحَٰتِ وَلَا الْمُسِنَى ءُ قَلِيْلًا مَّا تَتَنَ كُرُونَ ﴾ [المؤمن: ٥٠]

''اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں اور نہ ایمان لانے والے نیکو کار اور بدکار برابر ہیں۔(حقیقت یہ ہے کہ ) بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔''

﴿ آمُرُ تَجْعَلُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَبِلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْآرْضِ ُ آمُر نَجَعَلُ المُتَقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴾ [ ص: ٢٨ ]

"کیا ہم ان لوگوں کو جوابیان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان لوگوں کی طرح کر دیں کے جوزمین میں فساد کرتے ہیں؟ کیا ہم پر ہیز گاروں کو بد کاروں جیسا کر دیں گے؟"

### كثير جماعتى نظام:

عموماً ایک جمہوری ریاست میں متعدد سابی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ہر جماعت اپنا الگ نظر بیر کھتی ہے اور عوام کے سامنے اپنا الگ منشور پیش کرتی ہے، لیکن اسلام ہیں مسلمانوں کے درمیان صرف ایک ہی جماعت کا وجود ثابت ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں تمام انسانیت کو دوگر وہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک مسلم اور دوسرے کافر اور تمام مسلمانوں کا تعلق ایک ہی امت (جماعت) سے ظاہر کیا گیا ہے۔ فرمایا:

﴿ هُوَ الَّذِی یَ خَلَقَکُمُ فَا فَوْرٌ وَ مِنْکُمُ مُوْمِنٌ ﴿ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْدٌ ﴾

﴿ هُوَ الّذِی یَ خَلَقَکُمُ فَا فَوْرٌ وَ مِنْکُمُ مُوْمِنٌ ﴿ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْدٌ ﴾

[ التغابن: ٢ ]

''وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن اور اللہ و کیھر ہا ہے جو تم کرتے ہو''

﴿ إِنَّ هَٰذِهَ اللَّهُ اللَّهُ أَمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَآنَا رَبُّكُمُ فَاعْبُدُونِ۞ وَتَقَطَّعُوا آمْرَهُمُ يَنْهُمُ \* كُلُّ إِلَيْنَا رَحِعُونَ ﴾ [الانبياء: ٩٣٠٩٢]

'' یے تمھاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمھارا رب ہوں، پس تم میری ہی عبادت کیا کرواور یہ لوگ (خود ہی) اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے (گر) سب ہماری ہی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔''

ى ﴿ يَا يَهُمَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْتِم وَلَا تَتُونُتَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿ وَاعْتَصِمُوا يِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَلَا تَقَرَّقُوا ﴾ [آل عمران:١٠٣١١٢]

یہ بچ سیسی است کا حق ہو! اللہ سے ڈروجیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم کو موت نہ آئے گران کا حق ہے اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہواور تم سب مل کر اللہ کی ری کو مضبوطی سے کیڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔''

۔ ''جو خص امیر کی اطاعت سے لکلا اور اسلامی جماعت سے جدا ہوا اور اسی حال میں مرگیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی'' [مسلم، کتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن فی کل حال ..... الخ: ۱۸٤۸]

ر «عنقریب طرح طرح کے شراور فسادات رونما ہول گے، لیس جو شخص اس امت کے اتحاد وارتباط ا

میں تفریق پیدا کرے اور مجتمع امت کے اجتماع کو توڑ دے اس کی گردن تلوار سے اڑا دو، خواہ وہ کوئی ہو۔" [مسلم، کتاب الإمارة، باب حکم من فرق أمر المسلمین و هو مجتمع : ١٨٥٧]

سر "جو شخص تحصارے پاس آئے اور امام وقت کے خلاف خروج کا دعویٰ کرے اور حالت میہ ہو کہتم سب ایک امیراور ایک خلیفہ کی اطاعت پر متحد ہواور وہ تحصارے اتحاد کو توڑنے کا ارادہ رکھتا ہو یا تحصاری جماعت کو متفرق کر دینا چاہتا ہو تو تم اس کو قتل کر دو۔" [مسلم، کتاب الإمارة، باب حکم من فرق أمر المسلمین و هو مجتمع : ١٨٥٢/٦،

اسلام میں سیای جماعتوں کے وجود کے حق میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ان میں خصوصی طور پر سیرنا علی بن ابو طالب ڈاٹٹؤ کے عہد حکومت میں اور سیرنا امیر معاویہ ڈاٹٹؤ کے عہد حکومت میں اور سیرنا امیر معاویہ ڈاٹٹؤ کے عہد حکومت میں اور نمانی جو واقعات پیش آئے ان کو بنیاد بنایا جاتا ہے، حالانکہ تاریخ اسلام کے یہ فہ کورہ ادوار مثالی دور نہیں کہلائے جاتے بلکہ محد ثین کتب احادیث میں ان ادوار کا ذکر' کتاب الفتن' میں لائے ہیں۔ (کتاب الفتن، بخاری و مسلم وغیر بھا) اس اعتبار سے سیاسی جماعتوں کے وجود کے حق میں یہ دلیل وزن نہیں رکھتی، چنانچہ اس دلیل کو اسلام میں سیاسی جماعتوں کے وجود کے سلسلہ میں بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ ان فدکورہ بالا نصوص شرعیہ کی روثی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلم امت پوری کی پوری ایک ہی جماعت ہے اور اس کا منشور صرف اور صرف شریعت کا نفاذ ہے۔

## حکومت ومنصب کی خواہش:

جہبوریت میں سیای لیڈر اور سیای جماعتیں حکومت حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہیں، ای لیے وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اور اپنے جلسوں میں عوام سے دوٹ کا سوال کرتے ہیں، تا کہ انتخابات جیت کر حکومت یا حکومت کا کوئی عبده حاصل کرسکیس، لیکن اسلامی تعلیمات میں حکومت و اقتدار کی خواہش کرنے سے منع کیا گیاہے اور اس طرح ایسے افراد کو بھی کوئی منصب دینا جائز نہیں ہے جو کی منصب کی حرص رکھتے ہوں۔ اس بارے میں رسول الله تُلفِّظُ کے فرامین یہ ہیں: "عبدالرحمن بن سمره والنفظ كهتم مين مجھ سے رسول الله طالفي نے فرمایا ہے كه امارت و حكومت كى خواہش نہ کر، اس لیے کہ اگر تجھ کو مانگنے سے حکومت ملی تو تو حکومت کے حوالے کیا جائے گا اور اگر بے مانگے ملے تو اللہ کی طرف سے تھے کو مدو دی جائے گی۔' [بخاری، کتاب الأحكام، باب من لم يسأل الإمارة .... الخ: ٢١٤٦] "مهم اس كوحاكم نهيل بناتے جواس كى درخواست كرے يا اس كا حريص بو-" إ بخارى، كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة: ٧١٤٩

كليدى مناصب يرغيرمسلمون كاتقرر:

ایک جمہوری حکومت میں اقلیتوں کومجالس قانون ساز کاممبر بنایا جا سکتا ہے۔اس طرح انھیں وزیر، قاضی، سالار جیسے کلیدی اور اہم مناصب پر بھی فائز کیا جاسکتا ہے، لیکن ایک اسلامی حکومت میں كوئي غيرمسلم ايسے كليدي مناصب كا اہل نہيں ہوسكتا، جہاں وہ حكومت كى ياليسى ميں حصہ دار ہو، كيونكہ ایک اسلامی ریاست نظریاتی نوعیت کی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے چلانے والے بھی ایسے آدی ہونے جامیں جواس کے نظریات سے متفق ہوں۔ (اسلامی ریاست ازسید ابوالاعلیٰ مودودی: ۲۸۲) الله تعالى ابل ايمان كوتعليم فرما تاب:

﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَلْفِرِينَ أَوْ لِيَأْةَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَتَفْعَلُ وْلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ [ آل عمران : ٢٨ ]

''مومنول کو جاہیے کہمومنول کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ ہے کوئی تعلق نہیں۔''

﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَغَيْدُوا بِطَانَةً مِّنْ دُوْيَكُمْ لَا يَأْ لُوْنَكُمْ خَبَالًا ۚ وَدُوا مَا عَيْتُكُمْ قَدْ بَكَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ ٱفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ ٱكْبَرُ ۗ قَدْ بَيُّنَّا لَكُمُ الْأليتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ﴾ [ آل عمران: ١١٨]

''اے اہل ایمان! تم کسی غیر (مذہب کے آدی) کو اپنا راز دار نہ بناؤ، بیاوگ تمھاری خرابی (اور فتنہ انگیزی کرنے) میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ

(جس طرح ہو) مسمیں نکلیف پنچے۔ان کی زبانوں سے تو بغض ظاہر ہوئی چکا ہے اور جو ان کی دبانوں سے تو بغض ظاہر ہوئی چکا ہے اور جو ان کے سینوں میں مخفی ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے اپنی آیات کھول کر تمھارے سامنے بیان کر دی ہیں،اگرتم عقل رکھتے ہو۔''

﴿ إِنْ تَنْسَكُمْ حَسَنَةُ تَسُوُهُمُ وَ إِنْ تُصِينَا هُمْ سَتِنَا اللهُ يَقُرُ حُوْا بِهَا ﴾ [آل عمران: ١٢٠] "ارشيس آسودگي عاصل بوتوان كو بري لكتي إورا كرشيس رنج بنيج توية فوش بوت بيل-" ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْلَةِ إِلَى آهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٠]

۔۔۔ '' (مسلمانو!)اللہ تم کو تھم دیتاہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپر دکر دیا کرو۔''

لینی ذمہ داری کے مناصب ایسے نوگوں کے سپر دکرو جوان مناصب کے اہل ہوں، جن میں بار امانت اٹھانے کی پوری پوری صلاحیت ہو۔ کلیدی اور اہم مناصب کے علاوہ دیگر عہدوں پر غیر مسلموں کو فائز کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ مسائل جن کا تعلق ذمیوں سے ہو، اس میں غیر مسلموں سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ سیدنا عمرفاروق بڑا تھا ان معاملات میں جن کا تعلق ذمیوں سے ہوتا تھا، ان سے مشورے بھی لیتے تھے۔ (الفاروق: ۱۸۸۳) امام ابو حنیفہ کے نزدیک غیر مسلم اپنے ہم نہ ہوں کا قاضی بھی ہوسکتا ہے کین اگر کوئی غیر مسلم مسلم قاضی سے اپنا فیصلہ کروانا علیہ اسلطانیہ از الماوردی)

اسلامی ریاست میں حکومت پر بیز دمد داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقہ میں غیر مسلمول کے جان و مال، حقوق اور ان سے کیے گئے عہد کا پورا نوبال رکھے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: '' بوضی سی معاہد کوئل کرے گا (یعنی اس کا فرکو جس سے جنگ نہ کرنے کا عہد کیا گیا ہو) '' وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔' [بخاری، کتاب الدیات، باب إثم من قتل ذمیا بعیر جرم: ١٩١٤] خلیفہ اُنی عمر فاروق ڈائٹون نے اپنی وفات کے وقت خلیفہ بننے والے خص کے لیے ایک مفصل وصیت فرمائی تھی، اس کا آخری فقرہ بیتھا: '' ذمیوں سے جوعہد کیے گئے ہوں اُنھیں پورا کیا جائے اور ان کی حایت میں اُن کی حایت میں لڑا جائے اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔'' [بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب بقاتل عن اُھل الذمة ولا یسترقون : ٢٠٥٣] قرون اولی میں عموا ابل اسلام بلادمفتوحہ میں غیر مسلمول سے جو معاہدے کرتے تھے اس کی دفعات کا خلاصہ بیتھا: الل اسلام بلادمفتوحہ میں غیر مسلمول سے جو معاہدے کرتے تھے اس کی دفعات کا خلاصہ بیتھا: دور آئھیں نہی آزادی دیں گے۔'' (The Preaching of Islam by T.W Arnold)

اسلام قبول کرنے پر بھی کوئی ذمی مجبور نہیں کیا جاتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق ڈٹاٹٹؤ کے غلام ویش روی کا بیان ہے کہ وہ اس کو بمیشہ اسلام کی ترغیب دلاتے تھے کیکن اس نے انکار کیا تو آپ ڈٹلٹؤ نے فرمایا: ''وین کے معاملہ میں کوئی زور زبر دتی نہیں۔'' ( کنزالائمال نی سنن لا قوال والا فعال: ج۵) جب آپ شائیؤ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اس کوآ زاد کر دیا اور فرمایا کہ جہال تیرا جی جاہے چلا جا۔ مشہور مورخ اور نقاد آریلڈ لکھتا ہے: ''اگر ذمیوں پر چند پابندیاں عائر تھیں تو ان کا مقصد فقط پید تھا کہ مقابل فدا ہب کے بیرووں کی باہمی شکش کا انسداد ہو سکے یا اس فرہبی جنون اور تعصب کو روکا جائے جو مسلمانوں کے لیے ناپندیدہ تھا۔'' (The Preaching of Islam: 56)

سيكولرازم:

جمہوریت کا ایک نمایاں اصول سیکولرازم (Secularism) ہے بعنی مذہب اور سیاست کی علیمرگی، اس اصول کے تحت ملک کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوتا۔ البتہ شہریوں کو اپنی انفرادی زندگی میں ذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ مگر اجتماعی، تمدنی اور سیاسی معاملات میں مذہب کو داخل نہیں کیا جاتا۔ آج و نیا کی تقریباً تمام جمہور تیوں نے سیکولرازم کو اپنے دستور اساسی میں شامل کرلیا ہے۔ (اسلامی ریاست از گوہرالرحمٰن : ۸۱)

جمہوریت کے اس تصور کے برعکس اسلامی تعلیمات میں دین و سیاست کو جدا قرار نہیں دیا گیا، بلکہ حکومت کے قیام کا مقصد ہی شریعت کا نفاذ ہوتا ہے۔ گویا کہ''اسلامی حکومت مسلمانوں کی اس جماعت کا نام ہے جو شرک استحقاق کی بنا پر اسلامی احکام کو زور وقوت کے ساتھ نافذ کر سکے۔''(اسلام کا سیاس نظام از محمد اسحاق صدلیقی: ۸۹) قرآن میں اقتدار کے فرائض کو مختصر آاس طرح بیان کیا گیا ہے:

﴿ ٱلَّذِيْنَ ۚ إِنْ مَّكَنَّتُهُمْ فِي الْآرْضِ ٱقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُّ اللَّاكُوةَ وَٱمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ [الحج: ٤١]

'' یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زبین میں تمکن عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں اور زکو قا دیں گے، نیکی کاعکم دیں اور برائی ہے منع کریں گے۔''

ا کر مسلم فقہاء نے اپنی تصانیف میں خلیفہ کے فرائض میں سے دینی امور سے متعلق فرائض کو نمایاں اہمیت دی ہے۔ (الاحکام السلطانیة از الماوری) اسلام کی سربلندی واشاعت کی ذمہ داری صرف ارباب اقتدار بى پرنہيں والى گئ، بلك تمام مسلمانوں پر بھى يہ فرض ہے كہ وہ اسلام كى سربلندى كے ليے اين ذاتى مفادات كو قربان كرديں اس سلسلے ميں قرآن كى دليل ملاحظہ ہو: ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ أَبَا وَكُمْ وَ أَبْنَا وَكُمْ وَ إِخْوَا لَكُمْ وَ أَزْوَا جُكُمْ وَعَشِيْرَ تُكُمْ وَا مُوالُ اللهِ وَرَسُولِهِ اِفْتَرَ فُتُوهُ اَ وَيَهَا وَ مَسْلِكُ تَرْضُونَهَا اَحْبَ اِلْيَكُمُ وَنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَانِيَ اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ﴿ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ﴿ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ﴾ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَانِيَ اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ﴾

[ التوبة : ٢٤ ]

"(اے نی!) کہہ دو کہ اگر تمھارے باپ اور تمھارے بیٹے، تمھارے بھائی، تمھاری بیویاں اورتمھارے عزیز و اقارب اورتمھارے وہ مال جوتم کماتے ہو اورتمھارے تجارتی کاروبارجن کے مندے کاتم کوخوف ہے اور تھارے مکانات جوتم کو پیند ہیں، الله اوراس کے رسول اوراس کی راہ میں جہاد کرنے سے شخصیں زیادہ عزیز ہیں تو انتظار كرو، يهال تك كدالله اپنا فيصله لے آئے اور الله فاسق لوگوں كو رہنمائي نہيں ديا كرتا '' مذكوره بالا دلاكل سے يد بات بالكل واضح مو جاتى ہے كه جمهوريت خالصتا ايك غير اسلامى نظریہ ہے۔ اسلامی تعلیمات اوراس کے اصولوں میں کھلا تضاواور بعد ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے یہ بات زیبانہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات واقدار کے مقابلے میں کسی غیر اسلامی و طاغوتی نظام کو ا پنائیں یا اس کے قیام واستحکام میں کسی طرح کا کوئی تعاون کریں۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْآمُرِ فَالَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ۞ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُواْ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ هَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّلِينِينَ بَغْضُهُمْ ٱوْ لِيَآ ءُبغْضٍ ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ @ هٰذَا بَصَا بِرُ لِلتَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُّوْقِنُونَ ﴾ [ الحاثبة: ١٠١٥ ع ٢ ع ''(اے نبی!) پھرہم نے تم کو دین کے کھلے رہتے (شریعت) پر ( قائم ) کر دیا لہٰذاتم اس پر چلو اور نادانوں کی خواہشات کی بیروی نہ کرو۔ یہ اللہ کے مقابلے میں تمھارے كسى كام نبيں آئيں گے اور حقيقت يہ ہے كہ ظالم لوگ ايك دوسرے كے دوست ہوتے ہیں، جب کہ اللہ برہیز گاروں کا دوست ہے۔ بدر قرآن) لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں اور ہدایت ورحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔''

# فصل چہارم

## نبي سَالِينَا كُلُمُ كَاخُوابِ مِين آنا

نی مُن الله کم کا مات کے بعد آپ کے اس دنیا سے منقطع ہوجانے والے را ببطے کو جوڑنے کے لیے ہمارے علمائے کرام نے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا لیخی قرآن و حدیث کی غلط تاویلات کے ذریعہ خواب کو نبی مُن الله کی دنیا میں آ مداور ان' عشاق' نے ملاقات کا مستقل ذریعہ بنادیا۔ چنانچہ آپ خوابوں میں آتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں، ہدایات سے نوازتے میں، پیشگو مُیاں فرماتے ہیں اور اب تو صرف نبی مُن الله کا اولیاء اللہ بھی خوابوں میں تشریف لاتے ہیں۔ (تبلیف عاص کی می الله علی ٹائی می کا می کا کی میں میں تشریف لاتے ہیں۔ (تبلیف عاص کی میں آکر بخاری پر هاجاتے ہیں، کبھی سیدنا علی ٹائی می کریم میں کی اون میں کاح پڑھانے کی اون میں آکر بخاری کو کی صاحب دل خواب میں اپنے بختی اون کا کامودا کر لیتے ہیں۔ (علامہ یوسف بنوری) کوئی صاحب دل خواب میں اپنے بختی اون کا کامودا کر لیتے ہیں۔ (فضائل صدقات، حصہ دوئم) کبھی خود نبی کریم میں گئے آکر خواب میں جالیس کا میں پڑھا دیتے ہیں۔ (شاہ ولی اللہ رشاف ) یہاں تک کہ بھی خاص مواقع پر تو رب العالمین بھی خود بی کریم خاص مواقع پر تو رب العالمین بھی خود بی کریم خاص مواقع پر تو رب العالمین بھی خود بی کریم خاص مواقع پر تو رب العالمین بھی خود بی خود بی کریم نام کی کی میں آکرا سے والیوں کو ضروری ہدایات سے نواز دیتا ہے۔

خوابوں کا یہ سلسلہ خیرالقرون کے بعد اس وقت شروع ہوا جب آپ ٹاٹیٹا کے ''سپیے عاشقوں' نے دین اسلام پرغلبہ حاصل کرلیا اور تبھی سے دنیا میں آپ ٹاٹیٹا کی آ مدورفت شروع ہو گئی جواب تک جاری ہے اور اب تو ماشاء اللہ آپ ٹاٹیٹا کی زیارت کے لیے وظیفہ بھی موجود ہے۔

### زيارت نبوى مَثَاثِينَا كَانْسَخْهُ:

شاہ عبدالحق محدث د ہوی کہتے ہیں کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب میں دو رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں گیارہ مرتبہ آیت الکری، گیارہ مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد سومرتبہ درود شریف پڑھے، تین جمعی نہیں گزریں گے کہ (ان شاء اللہ) رسول اللہ تُالِیْمَ کی زیارت نصیب ہوجائے گ۔درود یہ ہے: ﴿اللّٰهُمَّ صَلّ عَلَی مُحَمَّدٍ النّبِیِّ الْاُمِّی وَآلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ﴾ افسوس کہ صحابہ کرام مُن اُللَّهُمَّ صَلَّ عَلی مُحَمَّدٍ النّبِیِّ اللّٰمَٰی ورندان کو اپنے دور حیات میں افسوس کہ صحابہ کرام مُن اُللَّهُمَّ ان کرنا پڑتا۔ مثلاً خلیفہ ثالث کی نامز دگی کے مسللہ برعبد الرحمٰن بن عوف کی دن پریشان رہے، نبی مُن اُللِمُ انے خواب میں آکران کی رہنمائی نہ فر مائی۔ اسی طرح جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے افسوس ناک واقعات پیش آئے جس میں محض غلط فہمیوں کی وجہ سے جمل اور جنگ صفین جیسے افسوس ناک واقعات پیش آئے جس میں محض غلط فہمیوں کی رہنمائی نہ فر مائی۔ محد شین کرام نے احادیث کو جمع کرکے ان کی جانچ پڑتال اور راویوں کو پر کھنے میں پوری زندگیاں لگا دیں کیکن سخہ نیا ہے جاتے مل ہوجاتے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہے مبان جبیدہ مسائل چنگی بجاتے حل ہوجاتے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہے مبان رسول نہ سے ورنہ نبی منافی نے بے اعتمائی نہ برستے ، یا ان ' عاشقین صادقین' کا درجہ نبی رسول نہ سے ورنہ نبی منافی نہ برستے ، یا ان ' عاشقین صادقین' کا درجہ نبی رسول نہ سے ورنہ نبی منافی اس سے یہ بے اعتمائی نہ برستے ، یا ان ' عاشقین صادقین' کا درجہ نبی رسول نہ سے ورنہ نبی منافی نے بے اعتمائی نہ برستے ، یا ان ' عاشقین صادقین' کا درجہ نبی رسول نہ سے ورنہ نبی منافی نہ برستے ، یا ان ' عاشقین صادقین' کا درجہ نبی رسول نہ سے ورنہ نبی منافی نال سے یہ باتھائی نہ برستے ، یا ان ' عاشقین صادقین' کا درجہ نبی رہے کے ایک کرنہ کی صحابہ ، تابعین اور محد ثین سے زیادہ ہے۔ (نعوذ باللہ!)

# يه "محبان رسول":

ان '' مجبان رسول'' کوجن کے پاس آپ کی با قاعدہ آمد ورفت ہے، چاہیے کہ آپ سُکُٹُیُّا سے ان مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں جن کی وجہ سے بیامت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور بیفر قے باہم دست و گریباں ہیں۔ مثلاً بی سُٹُٹُیْلِ کا حاضر ہونا، آپ پر درود پیش ہونا، آمین بالحجر، فاتحہ خلف الامام اور رفع الیدین وغیرہ اور اپنے اپنے فرقوں کے برق ہونے کی بھی نبی سُٹُٹُیْلِ سے تصدیق کرالیں، آیا کہ بریلوی مسلک درست ہے یا دیو بندی، غیر مقلدین، یا پھرسب غلط ہیں؟ ولیے بیاور بات ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے تو چار مصلوں کے درست ہونے کے بارے میں نبی سُٹُٹُیْلِ سے سرٹیفکیٹ حاصل کرلیا ہے۔ اس خواب کے عقیدہ کا اگر آن کی روشنی میں جائزہ لیاجائے تو معلوم ہوگا کہ اس عقیدہ کی عارت بغیر بنیاد کے قائم ہے، یے عقیدہ تو آیات قرآنی کا صرت کفر کرتا ہے کیونکہ اس کی بنیادرو باتوں پر عارت یہ اول یہ کہ مرنے کے بعد بھی نبی یا ولی دنیا میں آسکتے ہیں۔ دوم یہ کہ نبی یا ولی عالم الغیب بھی ہوتے ہیں۔ دوم یہ کہ نبی یا ولی عالم الغیب بھی ہوتے ہیں۔ دوم یہ کہ نبی یا ولی عالم الغیب بھی ہوتے ہیں کہ ان کواگر یاد کیا جائے تو اضیں خبر ہوجاتی ہے اور وہ حاجت روائی کے لیے فوراً چلے آتے ہیں، حالانکہ ہیں کہ ان کواگر یاد کیا جائے تو اُخیس خبر ہوجاتی ہے اور وہ حاجت روائی کے لیے فوراً چلے آتے ہیں، حالانکہ بیں کہ ان کواگر یاد کیا جائے تو اُخیس خبر ہوجاتی ہے اور وہ حاجت روائی کے لیے فوراً چلے آتے ہیں، حالانکہ

قرآن کے مطابق وہ توان باتوں سے بالکل بخبرہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ احقاف میں فر مایا:

﴿ وَهُمْ عَنْ دُعَا بِهِمْ غُفِلُونَ ﴾ [الأحقاف: ٥]

''وہ ان کی بکاروں سے بے خبر ہیں۔''

دوسری جگه فر مایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِهِ مَا يَهُلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرِهُ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءًكُوْ وَلَا يَسْمَعُوْا دُعَآءًكُوْ وَلَوْمَ الْقِلْهَةِ يَكُفُّرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾

[ فاطر : ١٤،١٣]

''اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تھجور کی تنظیٰ کے حیکئے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، اگرتم ان کو پکاروتو وہ تمھاری پکار نہ سنیں اور اگر سن بھی لیس تو جواب نہ دے سکیں اور وہ قیامت کے روز تمھارے شرک سے انکار کر دیں گے۔''

اس کے علاوہ خواب کے معاملہ میں جوسوال تشنہ تاویل ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی یا ولی کی کے خواب میں واظل ہونے کے لیے قبرسے باہر جاتے ہیں تو اپنی قبرے کس طرح ادر کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ قبرسے باہر جانے کا فعل عام مادی قوانین کے تحت ہے یا خارت الفطرت مجزہ؟اگر مادی ہو قوانین کے تحت ہے یا خارت الفطرت مجزہ؟اگر مادی ہو تا نین کے دائرہ میں اس کی توجیہ وتوضیح درکارہے اور اگر یہ فعل مجزانہ ہے تو اس کا شوت قرآن وصحے حدیث سے پیش کیا جائے۔اس کے علاوہ نبی تالیہ کے قبر کے باہر ہونے کے دوران اگر کوئی شخص قبر نبوی پر درود وسلام پیش کر ہے تو کیا وہ ضائع ہوجا کیں گے، کیونکہ درود وسلام ران کے عقیدہ کے مطابق صرف نبی تالیہ ہی پر پیش ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نبی تنگی کر جند لمحات میں ہزاروں میں کی مسافت کیے طے کر لیتے ہیں؟ کیا وہ کسی کوقبر سے نگلتے ہوئے یادوران سفر نظر آتے ہیں؟ کیا یہ سب کی تصرف فی الامور نہیں جو صرف اللہ ہی کا اختیار ہے؟



# فصل پنجم

# عذاب جهنم اورانعامات جنت كابيان

### عذاب جہنم کی کیفیت:

دوزخ کی آگ دنیا کی آگ ہے ستر جھے زیادہ تیز ہے، جے اللہ تعالیٰ نے تین ہزار سال تک دہکایا ہے۔ اگر دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری دنیا میں آجائے تو ساتوں زمینوں کو اور جوان کے درمیان ہے سب کو جلا کر بھسم کر ڈالے۔ دوزخ کی تختی و شدت کی کیفیت قرآن مجید میں یوں بیان کی گئے ہے:

﴿ يَاۚ يُنِّهَا الَّذِيْنَ امْنُواْ قُوَّا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلْمِلَهُ عِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۞ ﴾

[ التحريم: ٦ ]

''اے ایمان دالو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں۔اس کے موکل ہیں فرشتے نہایت بے رحم اور سنگ دل کہ سزا دیتے کسی کا لحاظ نہیں کرتے ، جیسا تھم الٰہی پاتے ہیں و لیک تغیل کرتے ہیں۔''

ہزار طرح پر روؤ، گڑ گڑاؤ، معافی چا ہو، مگر وہ جلانے اور تکلیف پہنچانے میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھتے۔ رحم تو ان کے پاس نام تک کو نہیں، یہ فرشتے دوز خیوں کو آتی زنجیروں میں جکڑیں گے، دوزخ میں آتی زنجیریں ہوں گی، ستر ستر گز لمبی۔ فرشتے دوز خیوں کے منہ کی راہ سے بیر زنجیریں ڈالیس گے اور پاخانہ کی راہ سے تکال کرخوب جکڑ بند کر دیں گے۔ دوزخ میں آگ کے گرز ہوں گے، جن سے فرشتے دوزخیوں کو مارتے، ہائتے ہوئے دوزخ میں لا ڈالیں گے۔ دوزخ میں ایسے

غضب کے زہر ملے سانپ و بچھو ہوں گے کہ ایک دفعہ کا شخ سے ہزار برس تک دوز فی روئے گا، چلائے گا، تڑپ گا گین زہر نہ اترے گا، موت مانگے گا وہ بھی نہ آئے گا۔ دوز خ میں خراسانی اونٹ کے برابر سانپ اور گدھے کے پالان برابر بچھو ہوں گے، جو ہمیشہ دوز خیوں کو کا شخ رہیں گے، بھی فرصت نہ دیں گے۔ قیامت کے دن فرشتے دوز خ کوستر ہزار زنجیروں میں جکڑ کر میدان محشر میں کھینچتے ہوئے لائیں گے، ایک ایک زنجیر کوستر ستر ہزار فرشتے پکڑ کر تھسیٹیں گے، دوز خ دوز خوں کا نام لے کر پکارے گی، دوز خ دوز خوں کا نام لے کر پکارے گی، دوز فی ڈر کے مارے بھا گیس گے کہ آگ کی ایک بڑی لمبی گردن دوز خ سے نکلے گی اور نافر مانوں کو دوسو برس کی مسافت سے اس طرح تھیدٹ کر دوز خ میں ڈال دے گی جیسے مرغ دانہ کو چک لیتا ہے۔

دوزخیوں کا جسم اس قدر بڑھ جائے گا کہ ایک کندھے سے دوس ہے تک تیز روسوار تین روز میں بہنچ سکے۔ان کی ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر اور ران بیضاء پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ دوز خیوں ے جوتے بھی آتثی ہوں گے۔ دوزخ کی ایک چنگاری بڑے محل کے برابر ہوگ۔ دوزخ کی گہرائی اتن عمیق ہے کہ اگر ایک بھاری پھر چھوڑا جائے تو ستر برس کی مدت میں تہ میں پنچے۔دوزخ میں ایک آگ کے پہاڑ کا نام صعود ہے جس کی بلندی سکروں برس کا سفر ہے۔ اس پر دوز خیوں کو چڑھائیں گے اور چوٹی پر سے دوزخ میں دھکیل دیں گے۔ ای طرح ہمیشہ عذاب ہوتا رہے گا۔ دوزخ میں زقوم کے سوا اور کچھ کھانا نہ ملے گا۔ زہر ملے کانٹوں کا ایک درخت ہے جسے زقوم کہتے ہیں، یہ درخت آگ میں پیدا ہوگا۔ای طرح دوز خیوں کو پینے کے لیے کچھ نہ ملے گا مگر بھی گرم کھولتا ہوا یانی اور بھی گرم کھولتی ہوئی سڑی پیپ، جے منہ کے قریب کرتے ہی تمام منہ کا گوشت گل کر گر پڑے گا۔ دوزخی پیاس کی شدت سے وہی پی جائیں گے۔ یہ پیٹ میں پہنچتے ہی آنوں کو پاخانہ کی راہ سے نکال دے گا۔ ہزاروں برس پیاس بیاس کہہ کرتھک جائیں گے، ہرگز فریاد رسی نہ کی جائے گی، جب دوزخی دوزخ کے دروازہ پر پہنچیں گے تو دوزخ کا داروغہ یو چھے گا کیاتمھارے یاس اللہ کے پیغبر کتاب اللہ کے سانے اور دوزخ سے ڈرانے اور قیامت کے مصائب یاد ولانے کونہیں آئے تھے؟ دوزخی جواب دیں گے کہ آئے تو تھے اور انھوں نے ہمیں اللہ کے غضب اور قیامت کی ہولنا کی سے ڈرایا بھی تھالیکن ہم نے اسے ندسنا ندان کا کہا مانا بلکہ جھٹلایا اور جھگڑا کیا، اگر ہم ان کے وعظ سنتے ، سجھتے اور مانتے تو آج دوزخ میں مبتلائے عذاب کیوں ہوتے۔ الغرض دوزخیوں کو جان گزرمصبتیں برداشت کرنی پڑیں گی کہ ولیی مصببتیں کسی نے آئکھوں سے دیکھی نہ کانوں سے بنی۔ پچ فر مایا اللہ تعالیٰ نے:

﴿ ثُمَّ لَا يَهُونُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي ﴾ [الأعلى: ١٣]

، کہ دوزخی نہ تو دوزخ میں مرہی جائے گا کہ جھگڑا ختم ہونہ چین ہی سے زندہ رہے گا بلکہ اس کی جان غضب میں رہے گی۔

## جنت کی خوبی اور اہل جنت کے عیش:

بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جو ایمان لائے اور جو سے مسلمان بے اور جفوں نے ممل کیے اچھے اور چلے پیغیر کے طریقہ پر، وہ جنت ایس ہے جس کے نیچ سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ احوال اس بہشت کا ہے کہ جس کا وعدہ ملا ہے اللہ پاک کی طرف سے ڈرنے والے موحد مسلمانوں کو۔ اس بہشت میں کئی قتم کی نہریں ہیں، کوئی دودھ کی ہے جس کا عزہ نہیں بدلتا، کوئی صاف پانی کی ہے جس کی بونہیں پلتی ، کوئی شراب کی جو پینے والوں کو لذت دیتی ہے۔ کوئی شہد کی ہے جس پر جھا گ نہیں ہوتی۔ نہایت صاف اور شیریں خوش ذالقہ بہت پاکیزہ اور ان کوئی شہد کی ہے جا ہم محانی ہوتی دار اور اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو وہاں معانی ہے۔ اور فرمایا:

"محمارے واسطے وہاں جو تم جا ہو گے موجود ہے اور مہمانی ہے ہماری سرکار سے۔" آخیہ السجدة: ٣٦]

بیشنیں آٹھ ہیں: جنت عدن، جنت الفردوں، جنت الخلد، جنت النیم، جنت المادی، جنت المادی، جنت المادی، جنت الفرار، دارالسلام، دارالمقام۔ بیان کے نام ہیں۔ نہایت خوبیوں کے ساتھ بنائی گئی ہیں۔ بہشت کی دیواریں ایک اینٹ سونے اور ایک اینٹ چاندی سے بنائی گئی ہیں اوران ہیں مشک کا گارالگایا گیا ہے۔ جنت میں کنکریاں موتی ، یا قوت کی ہیں۔ خاک وہاں کی زعفران اور خوشبودار ہے۔ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ چین و آرام پاکیں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، نہ ان کی جوائی فنا ہوگی اور نہ ان کے کیڑے میلے ہوں گے۔ ہرجنتی کو جنت میں سوسودر ہے استے بڑے ملیں گ

کہ جیسے آسان و زمین اور ہر مسلمان کے واسطے دو باغ ہوں گے سونے کے جن کا کل سامان بھی مونے کا ہوگا اور باغ ہوں گے جاندی کا ہوگا۔ ان کے سوا اور ایک ایک موقا اور باغ ہوں گے جاندی کا عرض وطول ساٹھ ساٹھ میں کا ہوگا، ہرا یک محل ملیں گے جن کا عرض وطول ساٹھ ساٹھ میں کا ہوگا، ہرا یک محل میں پردہ والی بیبیاں رہیں گی جن کو نہ کوئی دیکھے گا اور نہ ان سے سوا ان کے خاد ندول کے اور کوئی مباشرت کر سے ہیں رہول اللہ مگاٹی آئے فرمایا ہے کہ جنت نورکی مانند چکدار ہوتی ہے اور اس کو کوئی خطرہ نہیں گا۔ رسول اللہ مگاٹی آئے شرمایا ہے کہ جنت نورکی مانند چکدار ہوتی ہو اور اس کو کوئی خطرہ نہیں جاری ہے۔ جنت میں خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں۔ جنت کے محل ہوے مضبوط ہیں، ہر محل میں نہریں جاری ہیں، میوے کیے ہوئے تیار ہیں۔ عورتیں کنواریاں جن پر کسی آ دی یا جن نے ہاتھ نہیں ڈالا، چہرے ان کے یا قوت و مو نگے سے زیادہ روش، بناؤ سنگار کیے ہوئے ہرمحل میں موجود ہیں کیونکہ ہوئے ہوئی جگہ ہے۔

رسول الله طَلَقَمْ نَ فرمایا ہے: "جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا و ما فیھا ہے بہتر ہے۔ " (بخاری: ۲۷۹۱)اور فرمایا: "جنت والے او نچ کلوں کو اس طرح و کیھتے ہیں جیسے تم روشن ستاروں کو آسان کے کناروں میں دیکھتے ہو مشرق و مغرب کی طرف "صحابہ نے عرض کی: "یارسول الله (مَنَا الله عَمْده کُلُو فاص پغیروں کے واسطے ہوں گے۔" فرمایا: "نہیں، قتم ہاللہ کا! ان کو میری امت کے مسلمان یا کیں گے۔" (بخاری: ۳۲۵۲) اور فرمایا: "اللہ ہے جنت الفردوس ما نگو۔" (بخاری: ۲۵۹۷) اور فرمایا: "اللہ ہے جنت الفردوس ما نگو۔" (بخاری: ۲۵۹۷) اور دیکھیں گے بہتی لوگ جنت کے جھروکوں میں سے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو در کھے کیں گی۔ جنت اور نہ دکھے ہیں۔ شہر، شراب، اور نہ دیکھے ہیں۔ شہر، شراب، میں سایہ دار اس قتم کے تخت ہیں جن پر آبخور ہے لبریز بھرے ہوئے رکھے ہیں۔ شہر، شراب، شرب، دودھ ذائقہ دار اور خوشبودار ہے اور ان پر بچھے برابر کے لگے ہوئے ہیں۔ قالین اور اور کی میں۔ شربت، دودھ ذائقہ دار اور خوشبودار ہے اور ان پر بچھے برابر کے لگے ہوئے ہیں۔ قالین اور اور کی مندیں ہیں ان پر بچھائی ہوئی ہیں۔

اور فرمایا: ''نیک لوگ نعمتوں کے اندر تختوں پر بیٹھے ہوئے ہر طرف کے تماشے و کیھتے ہوں گے۔ان کے چیروں سے جنت کی نعمتوں کی سر سبزی پائی جائے گی۔ پئیں گے وہ شراب خالص جس پر مشک کی مہریں لگی ہوں گی، چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس کی رغبت کریں۔ ملاوٹ اس میں ایک چشمہ سے ہوگی جس میں سے خاص مقرب بندے پئیں گے۔''[المطففین: ۲۲ تا ۲۸] فر مایا: '' جنتی بندے بہشت میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹے ہوئے اپنی بیویوں کو ساتھ لیے بہشت کی نعمتیں کھاتے پیتے سیر و تماشے میں مشغول رہیں گے۔'' [یس: ٥٦،٥٦] ہر جنتی کو جنت میں بڑا ملک عطا کیا جائے گا خواہ وہ کیسا ہی کم رہبہ والا ہے، دنیا سے دس حصہ زیادہ، جن میں سے آیک درخت کے نیچے ہوکر تیز گھوڑے کا سوارسو برس تک چلے تو بھی اس کے سایدکو طے نہ کر سکے۔

رست کے فرافی اور بردائی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ جنت کے دروازے اس قدر کشادہ ہیں کہ ایک چوکھٹ سے دوسری چوکھٹ تک چالیس برسوں کا فاصلہ ہے۔ باوجود الی قدر کشادہ ہیں کہ ایک چوکھٹ سے دوسری چوکھٹ تک چالیس برسوں کا فاصلہ ہے۔ باوجود الی کشادگی کے محمد طالبیْظ کی امت والوں کا کھوے سے کھوا جھاتا ہوگا، جنت میں داخلے کے وقت، جب جنتیوں کا سیر کو جی چاہے گا اپنے اپنے تختوں پرسوار ہو کر اپنی اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر سیر کرنے کو نکلا کریں گے، جہاں تک ان کا جی چاہے گا وہ تحت بہتی ان کواشارہ کے ساتھ سیر کروائے گا۔ ہر مرد کو جنت میں سوسوعورتوں سے صحبت کرنے کی طاقت ملے گی اور اس سے اس کو ہر گز تکان نہ معلوم ہوگی بلکہ قوت اور برھتی رہے گی۔ جنت کی عورتوں کی آئیسیں بردی بردی، دل کو بھانے والی، رسیلی اور خوش نما ہوں گی۔ ان کی اوڑھنی کا ایک بلو دنیا و مافیھا سے زیادہ قیتی ہے۔ اس کی اوڑھنی کا ایک بلو دنیا و مافیھا سے زیادہ قیتی ہے۔ اگر جنت کی ایک عورت دنیا میں جھانے تو مشرق سے لے کرمغرب تک سب روش ہو جائے اور جاند و سورج ماند ہو جائیں اور کل اہل دنیا ہے ہوش ہو جائیں۔

﴿ رَبَّنَا الْتَالِيهِ إِللَّهُ نَيْاً حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِهِ ﴾ [البقرة: ١٠١] "الله! جميس ونيا ميس بهى بهلائى دي اور آخرت ميس بهى بهلائى دي اور جميس آگ ك عذاب سے بچالے-"

( اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُو ٌ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنَّى »

"اے اللہ! تو درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھ سے درگزر کر "



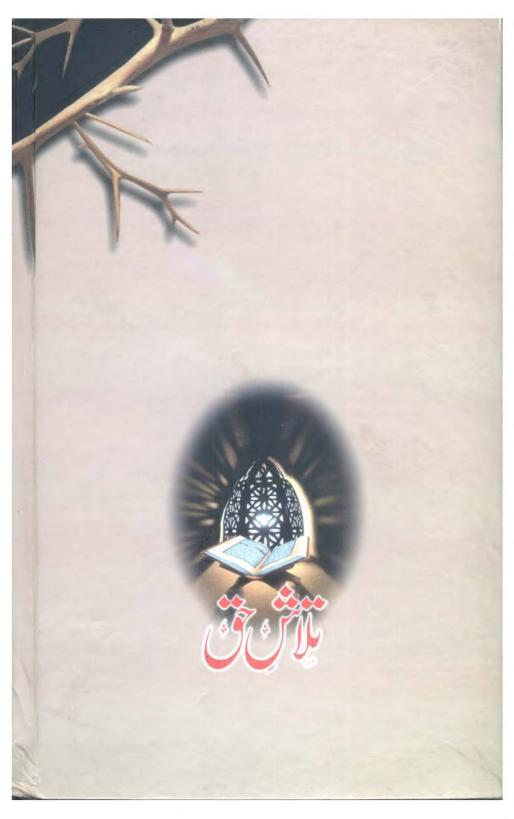